# شهروحشت ایماےداحت



#### ميلي قسط

إليم الصراحت

رات کا گھٹا ٹوپ اندھرا، پرھول ماحول، ویران اجاڑ علاقہ اور وحشت و دھشت طاری کرتا وقت، جسم و جاں پر سکته ظاری کرتا لیدہ قوتوں کی عشوہ طرازیاں، نیکی بدی کا ٹکراٹو، کالی طاقتوں کی خونی لرزہ بر اندام کرتی لین ترانیاں اور ماورائی مخلوق کی دیدہ دلیری جسے پڑھ کر پورے وجود پر کیکیی طاری هوجائے گی، برسوں ذهن سے محو نه هونے والی اپنی مثال آپ کھانی۔

#### ول در ماغ کوبہوت کرتی خوف و جرت کے سمندر من غوط زن خیروشر کی انوکھی کمانی

سبح کے ساڑھے پارٹی نے دہے ہے اسان برسرم کی بدلیاں کروٹیس لے رسی تھیں اور یو بھٹ رہی تھی۔ تھت علی لے ایک کروٹ بدلی اور جوائی کی مست فیندسونے کی کوشش کرنے لگا کہ باہر سے مشی دوعلی کی لیک سنائی دی۔

وہ اپنی خوب صورت آوازیں مناجات پڑھ اسے ہے۔ اس کی آواز در در در سے آری گئی۔ لیمت علی نے سرکے بیٹے سے تکیہ نکالا اور اسے مند پر رکھ کر دولوں طرف سے کان سینے لئے۔ لیکن مٹی مدد علی خوب سیر آواز جس اپنی مناجات پڑھتے دہے۔ فیمت علی دانت چیس ہیں ہیں کر کروئیں بدلنے لگا۔ دومری طرف آسیہ بیم جو تمازے فارخ ہوئی تیس ۔ باور جی خانے میں چائے کے برتن دھوری تیس ۔ دیگی میں پائی چڑھا کرانہوں کے برتن دھوری تیس ۔ دیگی میں پائی چڑھا کرانہوں نے سامنے کی الماری میں جائے گئی تی کی برنی جائی کی الماری میں جائے گئی تی کی برنی جائی کی میان کی دوئی جو تھا۔ اور ایک دم ان کا مند بھڑ کیا ۔ برتی خال میں کو رمضانی کی دکان پر بھیجا تھا۔ اور ایک دم ان کا مند بھڑ کیا ہو یا نہ کہا ہو ۔ اپنی طرف سے میں لگائی بچھائی کرتا رہنا تھا۔ اس نے آگر کرتا ہو ۔ اپنی طرف سے ہمیشہ باب کے خلاف ہی رہا کرتا تھا۔ ای طرف سے ہمیشہ باب کے خلاف ہی رہا کرتا تھا۔ ای طرف سے ہمیشہ باب کے خلاف ہی رہا کرتا تھا۔ ای طرف سے ہمیشہ باب کے خلاف ہی رہا کرتا تھا۔ ای طرف سے ہمیشہ باب کے خلاف ہی رہا کرتا تھا۔ ای طرف سے ہمیشہ باب کے خلاف ہی رہا کرتا تھا۔ ای طرف سے ہمیشہ باب کے خلاف ہی رہا کرتا تھا۔ ای طرف سے ہمیشہ باب کے خلاف ہی رہا کرتا تھا۔ ای طرف سے ہمیشہ باب کے خلاف ہی رہا کرتا تھا۔ ای طرف سے ہمیشہ باب کے خلاف ہی رہا کرتا تھا۔ ای طرف سے ہمیشہ باب کے خلاف ہی رہا تھا۔ ای ای ای کرتا تھا۔ ای کرکھا۔

"متع كرديارمضاني في كرباباسارا مال ادهاراي

میں چے دوں گا تو دکان کامیل کہاں سے بے گا۔ پیے دے جاؤ اور چی کے جاؤں' اب اس وقت منتی مردعلی مناجات من تصروف من المراد المناطق أرام كي تيندسوريا تھا۔جائے کہال سے بتی جبکہ مددیلی مناجات سے قارع موتے ہی جائے جائے، چیخ کتے، آسید بیکم کا مارہ تے ھا۔ایے بی زیری کرردی می دوعلی کے ایا جان بھی تعوید گنڈول کا کاروبارکرتے تھے۔ مروعی نے یا تیجے یں کلاس تک تعلیم حاصل کی تھی اوراس کے بعدان كاباجان في أليس بهي أي لائن يرلكاديا تعار زندكي جیے بھی گزری لیکن گزر کئی تھی۔ لے دے کر پھوٹی آئکھ كافيف أيك بينا تجاجوالله في ديا تفا مروه بحي مل طورير باب کے تقش قدم بر متی مدوعی کے ابا جان نے توجیعے بھی زندگی بسر کی ہو، لیکن افسوس کی ہات سے تھی کہ متی غدد على وجهونه ووف كرساته ماته مناته نيك اورشريف انسان مجل تنے ۔ تھوڑی بہت تعوید محتروں کی سدھ بدھ می ليكن بحي لسي غلاكام من باتحريس ڈالتے تھے۔ يہى زعرى جوكز درى مى

خدا کاشکرے کہ سرصاحب بدایک چھوٹا، موٹا گرچھوڑ گئے تھے کہ سرچھانے کا ٹھکا تا تھا۔اب تن اور پیٹ کا مسلدہ جا تا تھا۔ تو باہر والے کیا جا تیں کے کیے

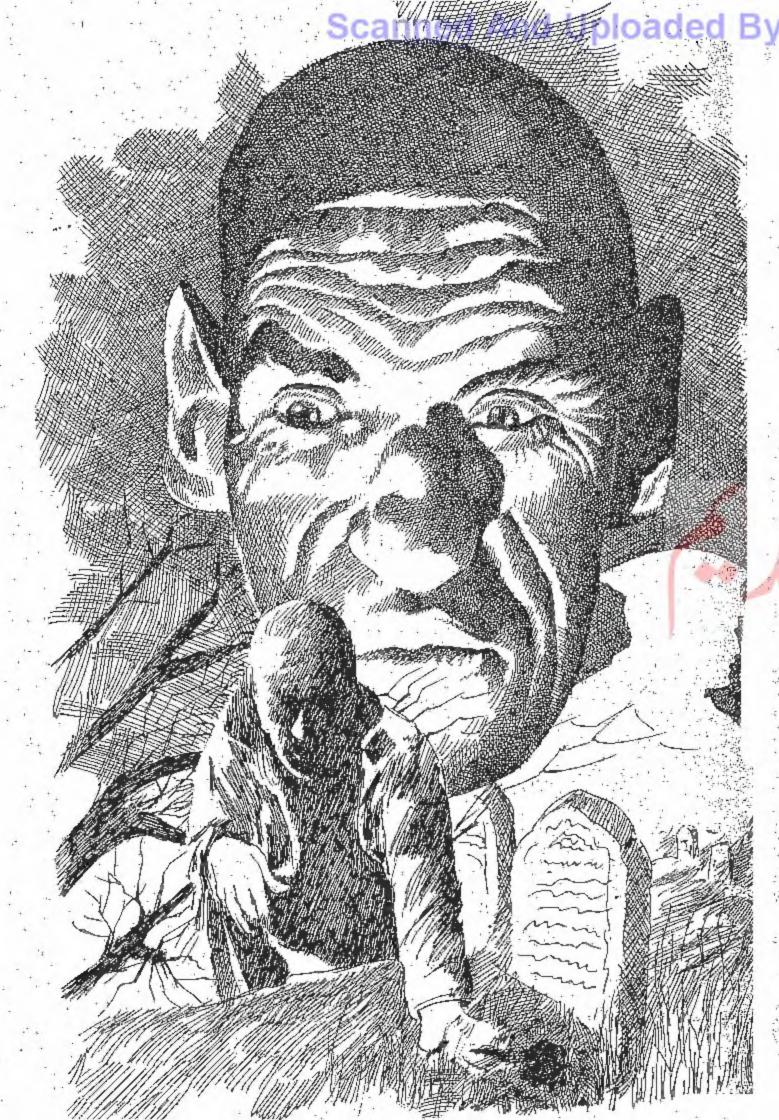

Dar Digest 108 November 10

جوء حامي ابراجيم صاحب نے تنہيں کہاتھا کہ اگرتم جا ہوتو

ان کی فیکٹری میں سپروائزرین جاؤ، دیکھ بھال کرو۔ ایماندار آ دی ہو۔ ذراس محنت کرو کے تو پھھ کا بھھ

" کیابات کردی ہے تو آسیہ اس آ دی کے بال توكري كرلول جودويسيكي چيز جاريسيكي اور جاريسيكي جردال ميني من سيخ كاكوشش كرتا بارساس ني اپناهمير ج ويا ہے۔معلوم ہے جھے سے كيا جا بتا ہے۔

" كياجا بهنا موكا بهلا؟" أسيد تيكم نے كها۔ ودبس اس کی بال میں بال ملاؤں، لوگوں کو

'ارے بس چھوڑو، چھوڑو، ونیا میں سب ایک دوسرے کولوٹ رہے ہیں۔ کوئی کسی کے گفر ڈاکہ مارتے تو میں جاتا۔ آخرائیں بھی کاروبار کرناہے۔ ''نه بابانه، میں اپنی سے کی دنیائمیں چھوڑسکتا'' " ہان۔ اور اس کے کے بدلے لوگ مہیں پھولی كورى كيس دية - كول بدي يات بال

"ارے کے کا بدلہ ماتا کہاں ہے۔آسیہ بیلم اس ونياش جهوث بى كالول بالا بيا-

"الوبابا كول بيل بولة جموت بييداتو بحرب گا۔ دیکھ رہے ہو تھاروں طرف سنیاسی بایا بیٹھے ہوئے بين ـ بير بايا، عامل شاه بركالي، مندوستاني بيمان، يتامين کون کیا کیا ہے۔ ونیا کی ہر مانگ ہوری کرتے ہیں اور

آب بين كه بن زله ، بخارك تعويذ ويية بين ي " ول تهين مانتا آسيه بيكم، ول تبين مانتا، كوئي یو چھنا ہے تو کری کب لگے گی مولوی صاحب! تو کیے كهددول الست كمنع كام موني الاستدال چیس رویے، ارمے چیس رویے ملن ہے اس کے دو دن كاپييه جمروس اسے جموكا كردوں أورخو و كھالوں \_" '' دونوں میں سے ایک کوتو بھو کا مرنا ہی ہے۔ ہم

" نه بابانه آسيه بيكم دوسرون كوجوكا ماركر بين اينا

ووتو چربية تعويذ كندول كا كام چيور كركوني اور و هنگ کا کام کرونال \_"

" ساری زندگی ای میں گزر تی۔ باپ دادا بیای كرتے ملے آئے ہيں۔ اب كون سا ذھنك كا كام كرون - إصل بات توبيه الم سيديم كداب بيدف وأرى مارے جوان جال صاحرادے كوستجالى عائد كالله كالمراب يورك جوفث كاقد عدال باي تو آردوكرت بين كدان كابينًا لميارة نكا، چوزاچكا ہوتا کہ زیادہ سے زیادہ محنت مزدوری کرے ماں باپ کو محدب يرجم ال عروم إلى"

وبات بالكل ميك مي فيمت على واقعي أيك خوب صورت جوان تھا۔ يراس كى فطرت بالكل مختلف تھى۔ تعوید گندوں کے کاروبار سے اسے کوئی دلچیں ہیں تھی بكراكثر مال كوبركا تاربتا تفا\_

"اباست كهو-امان كرميح بي صبح جوبير مزاجاتين يزهية بين أن من ذرا واليم نيجا ركها كرين تو كياحرج

اب کے بارے میں اس طرح کی بات کرتے بويهمين شرم مين آني ؟"

«لو .....امال میں تمہیں جو پچھ بتار ہاہوں تمہاری تجھیل بھی تبین آئے گا۔ یاوے ایک بار رضیہ خالہ نے اما کی آواز کی تعریف کردی تھی اور کہا تھا کہ متنی مددعلی تمهاری آ واز ہے یا قیامت، آگر کہیں گلوکاری کر لیتے تو پاکتان کے سب سے بڑے گلوکار کہلاتے۔ خبر ذرازور معین بر حلیا کرو میں سے کوتہاری آ واز سننے کو بے میں رہتی ہوں۔ بس امال اس دن سے بیابا جی نے سے ابي اتني تيز آواز بين تعتيل پڙهنا شروع ڪردي ٻين-" مجھی بھی تو آسیہ بیٹم بھی ان باتوں سے بہک جاتی تھیں۔ بات واقعی بالکل کی تھی۔ جونعت علی نے کہی میں میر مال پر میں سیتے سے کافی بحث کرتی معیں۔وہ سب کھ بعد کی بات ہے۔ بیٹا۔ابتم کھ

بیجارے مددعلی ویسے بھی بوڑھے ہوگئے ہیں اور جب بیٹے چھ چھ فٹ کے جوان ہوجا میں تو باپ کو تھوڑا سا سكون توملنا بي حاسيف

وه تو تھیک ہے امال اسمراہا سے بھی تو میکھ کہیں۔ د ای تعویز گندون کی لکیریتے جارہے ہیں۔ میں آپ کو اليك بات بتاؤل بديرات براك جوسمياس بابا اورفلان فلال، جو بیں۔ اخباروں میں ایک ایک فٹ کے اشتہارات دیتے ہیں۔ یہ جو کماتے ہیں ایا کوان کے مقالم من مجهمي مين ملائد

" تھیک ہے مروہ ایماندازا دمی ہیں۔" معان كياليس تم عيداوركيابندليس بس الله خير كرك من مرا أيك وأن عن بهت برا أوي بن

"اليه بي بن جائے گابستر پر ليٹے ليٹے۔" د ديسترير خالي ليناريتاامان! ميرا د ماغ بن بری بری اسلیمیں سوچار بتا ہے۔ "تعت علی کے پاس ہر بات کا جواب موجود تھا۔ وہ بہت آ کے کی چیز تھا۔ دماغ میں جیسے شطرائ کی بساط چھی ہوئی تھی۔ برائے بڑے مطورے تھے۔اس کے بات کی آمدنی تو خیر، کھ هی ای بیس بیجاره ای طرح گزاره کرلیا کرتا تھا۔ نعمت علی جان بنار ہاتھا اور اس کے لئے اس نے کئی طرح کے بندوبست کر لئے تھے۔ سیج منہ اندھیرے بھی بھی کھر سے نکل جاتا۔ بیا کہ کر کہ سر کرنا صحت کی علامت ہوتی ہے اور اس کے بعد بھی جاتا، حاتی الیاس خان کے الكارب يرحا في الياس خان في قاعده الكار ه يناركها تھا۔ بیندرہ بیں پٹھے تھے ان کے جوسی میں ورزشیں بھی کیا كرتے تھے۔ جُبِ تعت على بہلي بارومان پہنچا تو حاجي الياس على في المن برى فقدرى نكامون سيد يكها-

نعمت على لنكوث بإنده كرا كهاؤے ميں از كيا اور چینے کرڈالا۔ حاجی الیاس کے پھول میں سے ایک ہے نے چیلنے قبول کیا اور خوش صمتی بیرای کہ تعمت علی نے اسے حیت کر دیا۔ حاجی الیاس نے اس سے ور اس کے استاد کے بارے میں تو چھا۔ تو اس نے جواب دیا کہ

گزررہی تھی۔لیکن بس گزررہی تھی۔ جائے بنتے کے امكانات دور دور تك كيس تق اور يا كيس مشى جي كى جيب ميں يجھ تھا يا بيل - يق كبال عيم أني مودازياده ترادهاری آتا تھا۔ چنانچہ جھلائی ہوئی آسیہ بیکم تی مدد على كے سامنے بي اللي -"بروی آ واز نکل رہی ہے۔اب بتاہی کہ میں كيا كرنا جائية؟" متى مدوعلى نے مناجات بندليس اور لاحل يرصف لك اسجان الله الله الله شيطان تو فركر م ي

مؤنث يرلعنت يزيف سي آب كوكيا مل كار" ''مجونتناں بھی تو ہوتی ہیں اس دنیا میں'' منتی مددعلی نے مناحات میں رکاوٹ پڑتے ویکھ کر عصلے کہج

" محمیک ہے۔ میں بھوتی ہی سبی مگر ایک اطلاع دين آئي مول آب كو، حاسة كانام ليا توباوري خاسة مين آگ لگادون كي "

دو کک .... کیا مطلب؟ " مدوعلی کو بیده مکی بوی خوفناك محسول مونى

" چائے کی پی ہیں ہے بالکل گھریس نہ جاول این ندا تا، دو تین دن سے بتا رای مول که جاول اور آئے کا بندوبست کرلو۔ ورند هر میں کھانا بکانے کو پچھ جي بين رياء

"لاحول ولا قوة، لاحول ولا قوة، بيرضح بي مج، جاول آ ٹا اور جائے کی تی نازل ہوئی میرے اوپر، کس في منع كيا تفاتم سے كدرمضاني سيسودان متكواؤك

"جي بال ،خودرمضاني في مع كرديا تفار كمن لكا كماب ادهاروسي كے لئے مال ميں ہے۔ ساراميل خراب موجائے گا۔ میں دکان کہاں سے بعرون گا۔

"ارے مارے اور کون ساحباب ہاک کا۔ سارا حساب بيكا كرديا ہے اس كار ويلھون ريان كيے منع كرتابي سوداديي كو"

"الو، اللهي زيروس بي مرضى اس كي ارك میں تو کہتی ہوں کہ اب بھی مان لو۔ نہیں نو کری کرلو۔وہ

كام وهنده كرور جو كفرك اخراجات ميں ہاتھ ہے۔ Dar Digest 111 November 10

اللهي تو الن كاكوني استاد كيس ب- حاجي اليان ك وليان المان كاليان كالمامال آ تھوں نے جانے لیا کہاڑکا کام کا ہے۔ چٹانچداسے ا تفاق کی بات تھی کہ نعمت علی آی ونت گھر میں واخل ہوا تھا۔ وقت گزار جا تا تو بات کل جانی ۔ لیکن اس وقت متی اسینے پھول میں شامل کرلیا۔ پھر کیا تھا۔ آبک طرح سے تعمت علی کے سارے اخراجات الیاس خان نے سنجال مدوعلی کوغصہ چڑھا ہوا تھا۔تعمت کودیکھتے ہی بھر گئے۔ كئے من كويادام يست كى محتدائى دو پيركا كھانا ، رات "" جاءمير بدر ين وهمن ، آجا ..... ''' کون رحمن کہاں ہے؟'' نعمت علی نے پیچھیے كالحانا وكهرمين تولس نام كابي كهانا بينا موجايا كرتا تها. برسی ایکی زندگی گرر رای می اور استاد، خوب داو چ و يصح موت كهات آب محصام بنا مي ابا جي آب سکھاتے تھے۔ جان دارتو تھالیکن بھی بھی کوئی تگڑا جوڑ کے دشمنوں کو حتم کرنا میرافرض ہے۔ " نعت علی نے سینہ یڑھا تا تو پر بیثانی ہوجائی تھی مگراس موقع کے لئے خاص تائية بوئ كها " بھے سے بڑا وشمن اور بھلا کون ہوسکتا ہے طرح کے باریک بن خاص طرح سے انگو تھے میں پھنسا ليا كرتا تفانستى تھيك چل رہى ہوتى تھي تو تھيك تھا۔ورنہ ميرا....ارے جوان ہے ديوكا ديو ہے مرتيراباب ہے ين كام آجاتا مقابل اجا مك"ن" كي آواز كي ساتھ كدووسرول كے بال فكرے تلاش كرتا بھرتا ہے۔ چونکتا اوربس وبی لمحد ہوتا کہ نعت علی اینے مقابل کو پچھاڑ " فكور ع كاب ك فكور الا في آب محف بنائي بريز ك الريكاب كراك أب كرمان لیا کرتا۔سب سے بڑی بات سے کا کہ بین صرف آیک بار استعال کیا جاتا اوراس کے بعداسے اس طرح عامی وال دول گائ " دیکھ آسیہ بیکم مجھالے اے۔ سمجھالے اسے۔ - کردیا جاتا تھا کہ اس کا نام ونشان بھی ننہ لمے اور پھر چېمورانجي اليي جگه جا تا تھا كەمدىقاتل كى كوده جگه دكھا مدان الرارباب ييرا بھی نہ سکے۔بہرحال اس میں بھی اس نے کافی مہارت "ارے بیں ایا جی، ایا جی کیایات کردہے ہیں۔ حاصل کر لی تھی۔ چنانجہ اس طرف توسٹی مدد علی اس کے میں نے توقع کھائی ہے کہ آپ کا فداق اڑائے والوں کو بارے میں شاکی رہتا تھا اور دوسری طرف وہ این زعر کی اس دنیا میں جیتا کمیں چھوڑوں گا اور آپ کہے رہے ہیں كمين آب كانداق الرار بابول " چرا یک دن ستی مدوعلی کا یاره ضرورت سے زیادہ " کیا کرے گاتو آخرنعت علی؟" "جوآب لہيں كے وہ كرون كا ابا جى، يريشاني السيات الم "دسوچ لے سوچ لے۔"

'' و ميه تعمت على موش مين أجار مين تفك كيا

· ''تواندر چلئے آ ب کے ماتھ پیردیادول۔ایے دباؤل گاکہ آپ کی ساری ملن دور موجائے گی۔

"سوچ ليا\_ الجهي طرح سوچ ليا- آب بتاييخ جوآ بفرما تیں گے وہ میں کروں گا۔ آخرآ ب میرے باب بيل كيول امال تفيك كهدر بالهول تال

مول - تھک گیا ہول بالكل -" منتى مددعلى نے تو نے موت ليح من كهاب

مجھے ایسے وظیفے بتاؤں گا کہ سارے کام بن جا میں۔" تعمت على في ايك منترى سالس لى د وان ميس سوال تو آیا تھا کہ اہا جی آگر آب کے پاس ایسے وظیفے موجود میں ۔ تو آب نے خودایسے وظیفوں میں سے ایک وظیفہ كيول نبيل كرو الله جوآب كي تقدير بدل ويتاليكن بهرحال باب كى كيفيت وكيور باتفاراس وفت ول من مدردى ادرمجت بعوث يرسى هى -اس نے كما-"نو چربتا ہے اہائی کب اور کیسے کرنا ہے؟" "بينا،سب سے بہلے تو سے کواٹھنا ہوگا۔"

ووكس وفتت؟ "مازهے چونجے"

''ابا بی اس ونت تو اٹھ ہی جاتا ہوں۔آ پ رقیہ خاله کے کہنے پرزورزورے مناجاتیں اور بعتیں پر ہے علی کی تگاہ باب کے چبرے کی طرف اٹھ کئی تھی۔ چبرہ سرخ ہوتا جار ہاتھا۔ پھروہ جلدی ہے بولا۔

" المين ميرا مطلب ب- علي هيك ب جوهم

"من تخفي سكها دُن كاكراب تخفي كيا كرما ہے۔" " تھيك ہے۔ ميں تيار ہول " مهر حال ، پھر تج ایوں موا کہ سے ساڑھے چھ بچمتی مددعلی نے اسے جگادیا۔اے کے کرچھت یر بھی گئے۔انہوں نے اسے کووام میں بیٹھنے کے لئے کہااور پھر پچھود ظیفے بتائے اور كها كربيروظيف يردهما ره بين ون تك اسے بير يردهنا

"مرف بين دن تك؟" نعمت على خوش بوكر بولا- "بال تھيك ہے، مظور ہے" مددعلى نے اسے حصت پر بھایا اوراس کے بعد خود نیجار آئے نعمت على كى تكاييل حيارول طرف بصلى لكيس ادر يمر برابرك حصت برنظر پڑی تو اسے ایک حسین مورث نظر آئی۔ یہ شاہرہ تھی نیازعلی کی بیوی۔ نیازعلی کی عمر پینیٹے دسال کی تھی اورشاہدہ ی صرف بیں سال ۔ دوسال شادی کو ہوئے

Dar Digest 113 November 10

"اريدد، كياآپ كى كردن يى ورد بور با

"چپ کرلے اے آسی تیم چپ کرنے ، خدا کی

الماجي الماجين الماجي-آب ميراسم، ب

"ابس ميل چھنين كبول گانعت على جھے ہے توسجھ

"ایک منٹ، آخر مجھے میراقصور تو بتادیجے کیا

تصوركيا بي من في "نعت على في بيار سي سرات

موت كما ببرحال مال باب تصحبت بهي كرتا تقاران

ے ایک بات جیل تھی۔ شرار تیل تواس میں کوٹ کوٹ کر

بجرى مونى تعين ليكن ببرحال مال باب كيسوااس كاونيا

السي جو بي كي كراول كا-آب بي كي بيل او

" تو ایک بی بات میری مجھ میں آئی ہے۔ جو

"تومير بساتي تعويذ كندول كاعلم سيكه ل بيثا

"ارے باپ رے بات الح .... الح .... العوید

("الی بات ہیں ہے۔ بیام معمولی ہیں ہے بھی

" عليّ الرآب كمة بين تو فيك براب بحف

مجھی اگر انسان اس علم کو حاصل کرنے اور اس کا مجھے

كند ك يعنى ، جن ، محوت قيض مين كرول -

استعال كرے توزندكى بن جاتى ہے۔"

يتأسية كه من كيا كرول"

بھی بھی الی اوٹے لئی ہے کہ وارے نیارے

مير باپ نے جھے جھائی تھی۔"

فسم اینا بھی سر پھوڑ لول گا اوراس کا بھی پھوڑ دول گا۔"

ملك چھوڑ دين اينانه چھوڑين امال كوئي بات موتى ہے۔

سكتا بي توسمجه لے كيا ہو گيا تھے آخر "

یں تھا بھی کون باپ نے پھر کہا۔

مجھے بتاؤلوسی ''

Dar Digest 112 November 10

این پسند کے مطابق گر ارز ہاتھا۔

جر ه کیا۔ دو پیرس بول سے کہنے لگا۔

ود كبال بوه .....؟

"و وي تميار العل"

'' کیول خرتو ہے؟''

"كياموائي-آخ؟"

"أج خراليل ب- آسيديكم- كي دے دما

" چھ جیل ہوا ہے۔ ویکی او جھے تھک ہار گیا

مول - محتفظ دان ع كوني كيس آيا- آخر مم خرجا كمال

ے چلا میں ۔ میں کہتا ہول۔ وہ چھ کرے گا یا جیس اس

Scanned And Uploaded

'' واه-ابا جان! <u>جھے</u> کیا بتا تھا کہ میرے خلاف ہوتے ہوئے بھی آ ب مجھے ایسے ایسے تحفے دے سکتے ہیں۔ پھراسے خیال آیا کہاہے مددعلی نے صرف تین

ہے۔ نیازعلی نے زندگی بھر دولت کمانی تھی۔اے شاوی و گئے۔ جبارہ چلی گی تو نعب علی کے جب کا اللہ اللہ

كاخيال بى كىيں رہاتھا نجائے كيا ہوا كہ شاہدہ كے مال

باب نے سرہ سال کی شاہدہ کی شادی نیازعلی کے ساتھ

عمر میں ویسے بھی سب حسین ہی ہوتے ہیں۔اس وقت

نجانے کیوں تعمت علی نے مج ہی مج اسے دیکھا اور شاہدہ

کی نگاہ بھی اس کی طرف اٹھ گئی۔ نعت علی کو بھی وہ اتنی

يارى كى كداس و يكتار بالساس يهليهي ايك دوبار

شابده کود کیا تھا۔ سیکن سرسری نگاہ سے اچا تک ہی اس

نے شاہرہ کوسلام کرلیا اور جواب میں شاہرہ نے بھی

حسین مسراب کے ساتھ اس کا جواب دیا۔ جہت کو

تھلانگنا کون سامشکل تھا۔ وہ بھی نعت علی جیسے جوان کے

كے \_ چٹانچہ حصت بھلائك لى كئ اور نعمت على اس كے

يَ يَحِرُ اللَّهُ مِرْدَتِ مِينَ "شَامِده نِهِ جواب

مجھے می خیزی کی عادت ہے۔ چھوٹا سا کھرے

" برسی بات ہے۔ ویسے کی بات ریہ ہے کہ آگر

وريتك دونول بالل كرت رب- تعت على كو

ادرتو كونى الين جلَّد بي يس جهال تعتدى موات جهو كك

کوئی جھے سے یو بچھ کہ تمہارے بارے میں کچھ کہوں تو

مل مهيل من كاستاره كه سكتا مول " شابده شرما تي \_

شاہدہ ہے یا تیں کرتے ہوئے برالطف آیا تھا۔حالاتک

كردار كا برانبيل تفاليكن بس طبيعت بين شوقي اور

شرارت میں سامرہ بھی توجوان تھی اور سچی بات بدے

كدايين حالات سے يريشان بھي تھي۔اس كي كوئي وجني

ہم آ جنگی نیازعلی سے بیل تھی۔اس کے نعمت سے باتیل

كرك است بهي بهت خوشي بهوئي هي \_ روزاند سيح حييت

ير منے كے وعدے ہوئے اور پھراس كے بعد شاہدہ چلى

آتے ہوں۔ میں می اٹھ کراویر چی آئی ہوں۔"

اورتم يبال كيا كردى بو؟"

شامده کی شکل وصورت بہت اچھی تھی۔ جوالی کی

ون برچلد كرنے كے لئے كہاہے اس في سوچا كر باب سے بات کرے گا کہ اہا جی کہ میں تین دن میں ایسے

مروری ہوتا ہے۔اب بیالگ بات ہے کران ش مرید جالیس ون کی توسیع کرلی جائے اور پھر چلے کے

موکلوں کے حوالے سے کہاجائے کہانہوں نے کہا کربٹا غیر معینہ مدت کے لئے تہمیں سے چلا کرنا ہے۔ یہ فیصلہ ہم

ضرورت پیش مبیں آئی۔ تین دن تک یہ چلے تھی ہوتی

ری اور چو تصون خود مثنی مدد علی نے اس سے کہا۔

بجعظم مين تفاكمة م اتن ذع داري كساته ابنابي فرض اپورا کرو گے۔ میں جا ہتا ہوں کہتم سب پچھسکھ لواوں با قاعده أيك عالم بن جاؤل مين مهين بيتمي بتاؤن كا سینے کہ کون سے الفاظ اور کون سامل کس کام کے لئے مناسب ہوتا ہے۔ " تعت علی نے جس سعادت مندی ہے میں بات بھی تبول کر لی تھی وہ خود مثنی مردعلی کے لئے

وه کھائے سے میں تو زیروست پیٹو تھا ہی۔ دن میں دس یار کھلا کیجئے کوئی فرق میں برمار کیکن شاہرہ نے اس کے عیش کرادیئے تھے۔ اصلی تھی کے مراتھے، الله عن محير، حكوه يوري، تركاري، بهاجي تناركرتي اور کے کرائع بی سی اور پھنے جاتی اور اس کے بعد وونوں ایک دوسر ے کونا شتے کے نوالے کھلاتے۔اس طرح وہ

بدے انچھ دوست بن گئے تھے۔

" ارے تیراستیا ناس ارے تیراستیاناس ، خدا كرے مجھے بالا مارجائے۔ بير .... بيركيا مور ما ہے۔ جرت کی بات سیمی کرای دن نیازعلی و بھی بیلم پر پھھ شبه موكيا تقا-اى دن وه محى سيرهيال چره آيا- پير ادهر سے اس کی آواز اور ادھر سے مددعلی کی آواز

ایک طرف شاہرہ نے غلاب سے دوسری طرف چھلانگ لگائی اور ادھر نعمت علی نے مرغے کی طرح الچل كر چھلا تك لگانى تھى۔شاہدہ كوتونياز على نے بالوں سے پکڑلیا۔ لیکن نعمت علی دوسری چیز تھا۔ باب کے جھپٹا مارتے سے پہلے ہی اس نے سٹر حیوں پر چھلا تک لگائی۔ يملى چفلانگ مين جه سيرهيان عبور لين پير ياق ميرهيال عبور كرف ين السه كوني وقت تبيل موني اور ال کے بعد کھر کے دروازے سے ماہر تکانا بھلا کون سا مشكل كام تقاله ليكن شامده كى اليهى خاصى ينانى موقع وه چینی چلائی تو برابروالے کھروں میں آوازیں اجرنے لكيس - تب مروعلى في كها-

"نيازعلى مين تم سے بات كروں گا۔ جاؤ، عرت اليمالنے سے كوئى فائدہ كيس بوگاتم بھى ينجے جاؤيس مجمى يتي جاريا مول- "بات نيازعلى كى مجه مين آكى هی - چنانچددونول نیچاتر آئے۔مددعلی کوبیرتو اندازہ موچكاتھا كى بينے پر ہاتھ ڈالنا ذرامشكل كام ہے فيج آ ے اور سر پکو کر بیٹھ کے ۔ آسیہ بیٹم کو بہت ویر کے بعد سِمارا ماجرامعلوم جوالة وه بهي فكريسة منه كلول كربيته لتيس-إس فرزني أوازيس كها

" كميل وه درخوف سے كيس اور ندنكل جائے۔ ہمارا ایک بی بیٹا ہے۔ مردعلی نے عضبناک نگا ہوں سے بیوی کود یکھا۔ لیکن منہ سے چھیس بولے۔ بیزاری ہوا تھا البیس وہ توسمجھ رہے تھے کہ اب نعمت علی کا جلہ ممل بى موچكا موكاليكن وه ميرسب بيك كرربا تقار بهرحال دونول بی عرفت دار مصل نیازعلی نے بھی ایٹی بات چھیانا مناسب مجھا اور شاہدہ کو میکے بھیج دیا۔ اوھر مددعلی ائى دن تك خاموش بينهر ب- پيرانك دن جبرو

ادهر نیازهی کوچرانی هی کهشامده ایک دم سےموم بوگی ہے۔ورند پہلے تو وہ آئیل منہ ای جیس لگاتی تھی۔وہ د کاندارتھا اور د کانداری کرتا تھا۔ وکان تو صبح دیرے ہی لفلى تحى - چنائي وه دير يه المقالقا - يملي توشامده صرف زعركي بي كزارد بي مي - بهي دييس كيساتهاس نے نیازعلی کا کوئی کام جیس کیا تھا۔لیکن چھلے چھوع سے سے وہ نیاز علی کی بردی خدمت کرنے لکی تھی کیونکہ تاشتے بيل بهي المسيحلوه يوري ملتي ، بهي كهير يوري اوريا بهاجي تر کاری پیساری چیزین اس کی پیندیده میس میکن خور اسے اسے برھانے کا خیال تھا۔ اس لئے بیوی سے بھی کوئی فرمانش میں کیا کرتا تھا۔اب بغیر فرمانش کے بی اس کی شاری فرمانتین بوری موری میں نو وہ برواخوش تھا۔ غرض بیکھیل ای طرح چل رہاتھا۔لیکن ہرڈراے کا ڈراپ سین ضرور ہوتا ہے۔ادھر نیازعلی کو بیوی کے عمل پرتشولیش تھی تو ادھرمشی مدد علی بھی جیرانی سے بیلم

الله كى بندى امير بالوستار بالله على مي بين میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تنہارا بیٹا اس طرح ير عظم المستيمين على معروف اوجائے گا۔"

"الله كااحمان بي سيسب الله بي كي مدد ب-وديس الله سے وجائے كروہ اسے اس مل كواك طرب حاري ركعي

بهرحال ایک دن من بی منحمنشی مددعلی کوخیال آیا كرورا بينے كا جائزہ لے ليا جائے۔ بيرسوچ كروه میرهیال چڑھے اور جب زینہ طے کرکے تھوڑا سا سر إلى الله الك بي منظره يكها-آسان كاستاره زيين يراترا مُوَا تَقَالِ كُورٌ ولِ كَا جَوْرًا غَيًّا، غَتْ كُرِرِ مِا تَقَالِ غَيْرَغُولٍ، غرغول موربي هي فعت على اور شايده بيكم الله كي منذير لريبين موت تقيد برابرين اصلي هي كي يوريان اور ر كارى ركى بولى مى فى خوشبوا درى مى اوردونون ایک دوسرے کوناشتا کرارہے تھے۔

بيمنظرول دملا دسيغ والانقال باعتيار مدوعلي

Dar Digest 114 November 10

علے مل ہوتے ہیں۔ کم از کم عالیس دن کا چا تو ریں گے کہ چلے کی چھیل ہوئی یا نہیں۔لیکن اس کی ' بينے! اب میں تہمیں ایک اور جلہ بتار ہا ہوں۔

چیران کن تھی۔ لیکن بہر حال آئییں نہیں معلوم کہ قعت علی لیسی جلہ کئی کرر ہاہے۔ نعمت علی کی نقترین کا چھی تھی کہ برجك ساس سهارال جاتا تفارايك طرف توالياس خان کے اکھاڑے میں عیش ہورے تھے اور دوسری طُرف اب نیازعلی کی کمائی میں بھی اس کا حصہ ہو گیا تھا۔

Dar Digest 115 November 10

روكرة سيديكم كي أي تكسيل سوج كئي تعين كدانهول على المجاهر الم

"ارے باب رے، در ہوگی امال، معافی جاہتا
ہوں ورنہ میں تو صبح میں ساڑھے یا کی بیجے ہی دیوار
پھلانگ کر باہرنگل جا تا ہوں ۔ رات کوالبت اپنے کر بے
میں سوتا ہوں کیونکہ جھے کہیں اور نینڈ نیس آئی ۔ "آسیہ
بیٹیم نے سر پکڑلیا تھا۔ ایک طرف بیٹے کے واپس
آجانے کی خوشی بھی تھی ۔ تو دوسری طرف بیٹے کے واپس
کماس بات پر مدعلی کا کیارڈ کمل ہوگا۔ نیکن مدد علی کارد
کماس بات پر مدولی کا کیارڈ کمل ہوگا۔ نیکن مدد علی کارد
انہیں بتایا کہ وہ تو گھر میں ہی ہوتا ہے۔ رات کوگھر میں
انہیں بتایا کہ وہ تو گھر میں ہی ہوتا ہے۔ رات کوگھر میں
انہیں بتایا کہ وہ تو گھر میں ہی ہوتا ہے۔ رات کوگھر میں
انہیں بتایا کہ وہ تو گھر میں ہی ہوتا ہے۔ رات کوگھر میں
انہیں بتایا کہ وہ تو گھر میں ہی ہوتا ہے۔ رات کوگھر میں
انہیں بتایا کہ وہ تو گھر میں ہی ہوتا ہے۔ رات کوگھر میں
انہیں بتایا کہ وہ تو گھر میں ہی ہوتا ہے۔ رات کوگھر میں
انہیں بتایا کہ وہ تو گھر میں ہی ہوتا ہے۔ رات کوگھر میں
انہیں بتایا کہ وہ تو گھر میں ہی ہوتا ہے۔ رات کوگھر میں
انہیں بتایا کہ وہ تو گھر میں ہی ہوتا ہے۔ رات کوگھر میں

' خدا سمجھے اسے آسید، کوئی ترکیب بتادو کہ یہ انسان بن سکے ''

"الله كے واسطے آپ اسے معاف كرديں ۔ مي كھ سوچ ليں سوچ ليں كے اس كے بارے ميں ۔ كھ سوچ ليں گئے۔" آسيد بيكم نے كہا اور مددعلی آئكسیں بند كركے كرون ہلانے لگا۔

بات کی نہ کی شکل میں تو آگے برھنی ہی تی۔
آسید بیگم نے آخر کارنعت علی کا باپ سے سامنا کرادیا۔
تعمت علی ای طرح گردن جھکائے باپ کے سامنے آیا
تھا کہ جیسے ای سے زیادہ سعادت مند بیٹاروئے زمین
پرکوئی دوسرانہ ہو۔ مدد علی نے بھی چرت انگیز کردار کا
شبوت دیا تھا۔ اس پر بگڑنے کے بجائے اس سے کہا۔
ثبوت دیا تھا۔ اس پر بگڑنے کے بجائے اس سے کہا۔
''بیٹا! اور تو پچھ نہیں کہ سکتا۔ دیکھ لے تو اگر انہی
حالات میں مجھے دنیا سے جانا لکھا ہوا ہے۔ میری تقدیر

ومنیں ایا! ایک بار اور معاف کردیں ، اس کے

میں تو چلا جاؤں گا کوئی بات تہیں ہے۔ جو ہوگا و یکھا

بعد واپ بین سے دوری مردن ہے۔
"بینا، بردی مشکل سے عزمت بچائی ہے، نیازعلی
اگر صبر سے کام نہ لیتا تو بڑے ہر پھوٹے پتائیس کیا کیا
ہوتا اللہ بی بہتر جانتا ہے۔ اب جھے صرف میہ بتادے کہ
آگے تیرا کیا ارادہ ہے؟"
"ایا جو کو وگروں گا۔"

دو کیے بیٹا امیر سے اباہی یہ بی کرتے تھے جو میں کررہا ہوں۔ پچی بات بیہ کہ ندائیں کہ آتا تھا۔ نہ جھے بچھا تا تھا۔ نہ جھے بچھا تا ہے۔ پڑھا لکھا تھا نہیں کہ بچھا ور کر لیڑا۔
میں بری مشکل سے زندگی کی گاڑی و تھیل کر بہاں تک لایا ہوں۔ وو چار بیٹے اور ہوتے تو سارا بو جھ تجھ بر نہ ڈالنا کیکن اب میری عزت کا محافظ تو بی ہے۔ بیٹا۔ پچھا دالتا وظیفی سے ای سے معلوم میں جو اگر واقعی سے ای سے بردی ساتھ کر لئے جا کیں تو کام آتے ہیں۔ اس سے بردی خوشی میرے دی اس سے بردی خوشی میرے ۔ اس سے بردی خوشی میرے ایک کے دی اور نہیں ہوسکتی۔ "

'' ٹھیک ہے اہا۔ اس بار میں تہاری خوشی ضرور بوری کردوں گامید میراد عدہ ہے۔''

''تمرایک شرط ہوگی بیٹا؟'' ''جی اہایتا ہے۔''

وجو چلہ میں تجھے بتاؤں گاوہ چالیس دن کانہیں بلکہ ساٹھ دن کا ہے اور وہ تجھے ایک قبرستان میں بیٹھ کر کرنا ہوگا۔ قبرول کے بچ میں بیٹھ کر۔ ڈرتو لگے گا تجھے ، مگر چلہ ہی ایسا ہے۔ ہاں .... فقصان تجھے کوئی نہیں پہنچے گائی سے یہ میر اوعدہ ہے تجھے ہے۔''

دونہیں ابا میں کی سے نہیں ڈرتا۔اب جب میں نے تم سے وعدہ کرلیا ہے کہ تمہاری مرضی سے چلوں گاتو پھروعدہ تو وعدہ ہی ہوتا ہے۔''

"الله على خوش ركھ اور على وه سب كرنے كى اور على وه سب كرنے كى اور يقى دے جو يس جا بتا ہول \_"

'' ٹھیک ہے۔ اہا ٹھیک ہے۔ بس اب جھے اور زیادہ شرمندہ نہ کرو۔' پتانہیں ٹعت علی جو پچھ کہدر ہاتھاوہ سچائی کے ساتھ کہدر ہاتھا یا اب بھی اس کے دل میں کوئی کھوٹ بھی۔لیکن چلے وظیفے کاوہ آ دمی تھا ہی نہیں۔'' مدد

ملی نے اسے چلہ تاایا اور اپنے ساٹھ ہی قبرستان لے گئے۔ پھراسے ایک بکی قبر کے پاس بٹھادیا اور ہولے۔ درمیان موں کھے کوئی درمیان میں پریشان بیں کرے گا۔'' میں پریشان بیں کرے گا۔'' میں پریشان بیں کرے گا۔''

''فیک ہے ابا! کب سے شروع کرنا ہے ہیں؟'' ''بیٹا،کل کرے تو آج کر، آج کرے سواب، آج بی سے شروع کردے۔'' ''دفت کیا ہوگا؟''

"بس عشاء کی تمازے بعد یہاں آ جایا کراور ہیں طلہ کیا کر۔"

''جی اباجوائپ کا حکم ۔ کرنا کتنی دیر ہوگا؟'' ''ساری رات جا ہے تو جننا تیرا دل جا ہے گھنے، نئے، جار گھنٹے۔''

وفھیک ہے اباء کراوں گا۔ ' عبانے تعمت علی کے ول مين كياآ ئي كلى وه في في سجيد كى كساتھ يا كادن مك بيرچله كرتار با-كوني خاص بات نبيس موني تحى \_كوني می اس کے ماس میں آتا تھا۔ قبر بھی ذرا دور دراز کو محل في محمرا في عاصى يراني تعيد وه صاف مقرى جُدُ كرك وبال بين جاتا تقار جلد يراهنا تقار ليكن يا تج ين دك اس كى بوريت انتها كو يهي كى اوروه سويج لكا كداب كيا كرنا حاسي- باب كى ياتنى دراسا دكه بقى فدے رہی تھیں۔ مدوعلی نے یوی عاجری سے اس سے يه چله بورا كرنے كى درخواست كى مى البتداب اس نے ایک فیصلہ کرلیا۔ چنانچہ دوسرے دن کہیں سے ایک میب ریکارڈ مہا کیا گیا۔ جو بیٹری سیل سے بھی چل سکتا تقارا بی پیند کے دوجار کیسٹ خریدے ادراس کے بعد مقرره وفت برقبرستان بيني كيار جلدتو خراب كيا كرنا من تقالد وقت كراري كى بات تعى وه جامنا تقا كراسي 

وبی بات تھی کہ دل توصعی آشنا تھا۔ بھلا ان چلوں فلیفول سے اسے کیا رغبت ہوسکتی تھی۔ البتہ اپنی پسند کے گانے سننا شروع کردیتے۔ گورکن کی جھو نیرای شامعے فاصلے پرتھی اور وہاں تک آواز نہیں جاسکتی تھی۔

حالاتكدرات كے سنائے ہوا كرتے ہے ليكن مناسب
آ دازے وہ اپنى ليندكے گانے سنتا تھا۔ جوجد يدترين
سنے ادرجن ميں شاعري كے علادہ سب بچھ ہوتا تھا۔ دو
دن، تين دن، چار دن، گزر گئے اب اسے يہاں زيادہ
پوريت نين ہونی تھی۔ چھپا كرشي ريكارڈ رئے آتا تھا
اور يہاں بينھا مزے سے گانے سنا كرتا تھا۔ كھانے پيئے
اور يہاں بينھا مزے سے گانے سنا كرتا تھا۔ كھانے پيئے
کی بچھ چيزيں بھی ساتھ ركھ ليا كرتا تھا تا كہ وقت گزارى

اسے بہر حال بیساٹھ دن پورے کرناتھ۔البتہ قا۔اسے ایک بات کا خاص طور سے احساس ہونے لگا تھا۔اسے بول لگنا کہ جب بھی دہ ٹیپ ریکارڈر آن کرتا ہے۔اس کے اردگر دیجھ مارے جج جاہوتے ہیں اور مدھم مرسر اہٹیں ہر گوشیاں گوجی رہتی ہیں۔ پہلے تو یہ بات اس کی مجھ میں ہیں آئی لیکن پھراس کے ذہن نے بات اس کی مجھ میں ہیں آئی لیکن پھراس کے ذہن نے جود ہی اس بات کا جواب تلاش کرلیا۔اس کا مطلب ہے قبر ستان کے مردے اس کے گرد جمع ہوجاتے ہیں۔ ہے قبر ستان کے مردے اس کے گرد جمع ہوجاتے ہیں۔ بیٹر دل سے دلیس تھا کہ مرف کے بعد بھی اس قسم کی جیز دل سے دلیس مات کا جواب تا ہیں۔ موت کے بعد کاراز اب بیات کا جواب کا تین سے مات کے بعد کاراز اب بیات کا جواب کا تین سے مات کے بعد کاراز اب بیات کا جواب کی اس کے مردے بردی تو کوئی بھی نہیں جانتا کیلن اسے نجانے کیوں اس بات کا بوری طرح یقین ہوگیا تھا کہ آس یاس کے مردے بردی دی ہوری سے بیگیت سنا کرتے ہیں۔

غالبًا ساتوال دن تھا اور وہ مزے نے لے کر "امال دیکھ تیرامنڈا بگڑ اجائے۔"س رہاتھا کہ اس کے کانول ش ایک بلکی ی سرگوشی سنائی دی۔

'آ واز ہلکی کرلو۔'' سرگوشی اتنی واضع تھی کہ وہ چونک پڑا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر گانے کی طرف متوجہ ہوگیا۔اس نے سوچا کہ ہوسکتا ہے میدسرگوشی اس کا وہم ہو۔لیکن آ واز دوبارہ انجری۔

Dar Digest 117 November 10

Dar Digest 116 November 10

اس کی گردن کے پچھلے صے پر پڑا تھا اور وہ بری طوع انتارہ کیا اور نیم فاد کے احل میں نعب علی آگھیں ded By قاطوط المال کا اور کیا کہ کا اور کیادہ ہوں۔" اچھل پڑا تھا۔

''کک سے کون ہو کون ہو معائی۔کون ہو تم ؟'' تمیٹر سے خوفر دہ ہونے کے بجائے اسے عصہ آ کمیا تھا۔

" تقنی بارکہ چکا ہوں کہ آ واز ہلی کر لے۔ ایک عفت سے بید بیبودہ گانے من رہا ہوں۔ اماں دیکھ تیرامنڈ ا
علی احراجائے اور ابادیکھ اور بیا نہیں کیا کیا خرافات۔ اب
یہ گانے ہیں۔ لگانا تھا تو کوئی ڈھنگ کا گانا لگا تا۔ جیسے وہ
سے کہ ۔ ' سینے ہیں سلگتے ہیں ار ماں۔ آ تکھوں ہیں ادای جھائی ہے۔ 'یا پھر' ڈندگی دینے والے من تیری و نیاسے ول بھر گیا' اے ان میں شاعری بھی ہوتی تھی گانے بھی ول بھر گیا' اے ان میں شاعری بھی ہوتی تھی گانے بھی ہوتی تھی گانے بھی ہوتی تھی گانے بھی ہوتی تھی گانے بھی ہوتی تھی۔ اماں دیکھ ادار اور ساز و آ واز سب پھھ ہوا کرتا تھا۔ اماں دیکھ امال و کھے۔''

"امان، کون ہو ماموں ذراسا منے تو آؤ۔" اس آواز پر نجانے کیوں نعت علی کی رک ظرافت پھڑک اٹھی تھی وہ خوفر دہ ہونے والوں میں سے تو تھا ہی نہیں اچا تک اسے ایسالگا جیسے جس قبر کے نزدیک وہ بیٹھا ہوا ہے اس میں کوئی کھڑکی کی کھی ہو۔ وہ چونک کر پیچے ہٹ گیا تھا۔ گانا بند ہوگیا تھا اور اس نے ویکھا کہ ایک پراسرار ہیولا قبر کی کھڑکی سے نکل کر اس کے سامنے پراسرار ہیولا قبر کی کھڑکی سے نکل کر اس کے سامنے آگیا۔ شکل وصورت مفقورتھی نہیں ایک ڈھیلا ڈھالا لیادہ تھا جو نگا ہوں کے سامنے تھا۔ نعت علی منہ پھاڑے السرد کھی ا

"ہاں ..... دیکھ لیا تونے کہ کون ہوں میں۔"
"ایک بات بتاؤ ماموں۔ مریکے ہو کیا؟" تعت
علی واقعی کمال کا انسان تھا۔ اس ویران ماحول میں ایسے
خوفنا ک حالات میں ایسے ایکھوں کا بتا پانی ہوجا تا۔
لیکن وہ بڑے مزے سے اس پرامرار ہیولے سے
باتیں کرد ہاتھا۔ البند پرامرار ہیو لے نے فصلے لیجے میں
کہا۔

''اندھاہے کیا جوتی کے نظر نہیں آتا۔ ذراد کھے۔ اس طرف'' اس نے اس کی قبرے کتبے کی جانب

"عالی! مرتبت تبلہ بابا خبر الدین شاہ خبری، تاریخ وفات 28 جنوری 1999ء بوقت گیارہ بگر اٹھارہ منٹ، چوہیں سکنڈ "میم ہوماموں بعمت علی نے کتے کی تحریر کوز درسے پڑھتے ہوئے کہا۔

"بال میں ہول ہے۔" آواز سائی دی اور پھر عصیلے کہے میں کہا گیا۔" آب یہ شیپ بند کرلے اگر جسمانی حالت میں ہوتا تو اسے اٹھا کر تیری کھوپڑی پر توڑو ہتا۔ بند کراہے، بند کر، ذرا دیکھ یہ تگاڑہ کیا تا کہ میپ ریکارڈ رسے آواز آرہی تھی۔" نگاڑہ، نگاڑہ، نگاڑہ، نگاڑہ، بیا میں بند کرے اس کا نگاڑہ۔ میں کہتا ہول اسے بند کرے" سائے کی عصیلی آواز سنائی دی اور نعت علی نے جلدی ہے ہاتھ بڑھا کرشیب ریکارڈ ربند کردیا۔

۔ '' قسم ایمان کی زندہ حالت میں ہوتا تو ایما نگاڑہ بجاتا کہ نگاڑہ بجائے والے بھی دیکھتے۔ اب میل کہنا ہوں کہتم لوگوں کوآ خرکیا ہو گیا ہے۔ ایسے بیہودہ گائے آسانی سے ن لیتے ہو۔ نگاڑہ بجا۔''

' وچلواب تو ٹھیک ہوگیا ماموں۔اب آگ گ سناؤ آخرتم ہوکون؟ مرے ہوئے بھی تمہیں اچھا خاصا وقت ہوگیا۔ بدابھی تک قبر سے اٹھ اٹھ کر بھاگئے گی عادت بیں چھوٹی کیا؟''

" جھوڑ ویار بڑی بوریت ہوتی ہے۔ پھے تھے میں انہیں آتا کہ کیا کیا جائے؟"

" ماموں چکر کیا ہے۔ اچھاریہ بتاؤ۔ میں تہاری کیا مدد کرسکتا ہوں؟"

''فالتو ہاتیں مت کر، سب کھے بتا ہے، جھے تیرے ہارے میں۔'' ''کیا پتاہے؟''

"پکا مفت خورہے پورے کا پورا۔ مال ہاپ کو تھا۔ کرکے رکھا ہوا ہے۔ یا تھا کردہا ہے۔ یا بیٹھ کے مردول کا اخلاق خراب کردہا ہے۔ یا تھاڑہ۔ منڈ ایکڑا جوائو تو ہے۔"
نگاڑہ۔منڈ ایکڑا جائے۔ارے بکڑا ہوائو تو ہے۔"

ہوں۔ تہارے گئے'' تعت علی نے کہا اور لباد خاموش ہوگیا۔ تھوڑی دیر تک سوچتار ہا پھر بولا۔ ''ایک کام کرسکتاہے؟''

"الولومامول بولود و کھے تیرایات تویڈ گنڈے کرتا ہے۔ کے بھی معلوم ہے اور جھے بھی بتا ہے کہ آتا جاتا اسے بھی بیتے کہ آتا جاتا اسے بھی بیتے کہ آتا جاتا اسے بھی بیتے کہ آتا جاتا اس دشت کی سیاحی میں بڑے برا وفت گزارہ ہے بین دیگر مشکلول سے گزرا ہول۔ پر کیا کرول زندگی بی اندگی میں فوجو اول گامونع بی نہیں دیا۔ ول میں قویہ سوچا تھا کہ جب اسے علوم میں ممل ہوجاوں گاتو خلق خدا کی خدمت کرول گار بر بس زندگی بی اتنی تھی۔ اب تھے ایک آفر کرر ہا ہول۔ "

ووائے کیا مامول مامول لگار کھی ہے۔ خیر الدین خیری میرانام ہے۔

''چھوڑوا تنابڑا نام کون لے ماموں بس مجھے یہ بی اچھا لگنا ہے۔ تنہیں کیااعتراض ہے؟'' ''قبیل اعتراض تو کوئی نہیں ہے۔''

القریم کیا کہدرہے تھے ماموں۔آ گے تو بولو۔'' ''میں یہ کہدرہاتھا کہ میری جوآ رزوئیں تشدرہ گئ ہیں۔ توان کی تخیل کر۔''

"نشنه آرزو کی محیل ممی لونڈیا کا چکر تو نہیں

ورسیوں حراق میں متلا کرتاہے۔'' ''عمر کیا تھی۔ ماموں جب مرے تھے۔ یہ سارہ''

دیمی نے کہا نال کدمیری جواتی کا ذکر نہ چھیڑ۔ خبانے کیا کیایا دا جائے گا۔اب تو استحصیں بھی ہیں کہا نسو بہالوں وہ جو کہا تھا نال کسی شاعرتے کہ جاا پی جسرتوں پر انسو بہا کے سوجا۔ یہاں انسو بہانے سے پہلے ہی سونا پڑگیا۔''

"آ دى دلچپ معلوم بوتے بور"

" بہت ی تھنہ آردووں کی تھیں نے کہاں ٹان جھ سے بہت ی تھنہ آردووں کی تھیل کرنی ہے اس دنیا میں انسانوں نے انسانوں پرظلم کے پہاڑ توڑ رکھے ہیں۔ کون بس کرکیا چھل میں ہے اس پرٹا ہوا ہے کوئی نہیں جانتا۔ کس پرکیا بیت رہی ہے۔ کس کونہیں معلوم ۔ میرے دل میں خیال بیت رہی ہے۔ کس کونہیں معلوم ۔ میرے دل میں خیال ہے کہ میں اور تو مل کردھی انسانیت کی خدمت کریں۔ جہال کہیں کس پرکوئی ظلم ہور ہا ہو۔ ہم خدائی فوجدار بن جہال کہیں میں پرکوئی ظلم ہور ہا ہو۔ ہم خدائی فوجدار بن جہال کہیں۔ ہاتھ یاوں تیرے، روحانی سپورٹ

"نو چرکیا بوامامول؟"

" پھروای مامول ماموں لگار تھی ہے۔"

" كرول كا توميل حمهين مامول بى - جا ہے برا مانو

"لفظ تو براتبين بي چل خير چھوڑ تو ميں تھ

ے كهدر باتفاكد بول مير بساتھ كوآ بريش كرے گا۔"

''<sup>?</sup> کرنا کیا ہوگا۔ ماموں چیری''

انبانوں پرطرح طرح کے طلم کرتے ہیں کیا کہتے ہو۔ جان کن۔" "اکٹریا برانہیں ہے ماموں۔ پر کہیں چوڑے شرم وامت دینا۔"

میری، الی لیسی کرے رکھ دیں ان لوگوں کی۔ جو

"جاری آپس کی انڈراسٹینڈنگ رونی چاہئے۔ تو بالک فکر مت کر۔ میں سائے کی طرح تیرے ساتھ رموں گا"

"مامول دراسوچنے کا موقع دو۔ ویسے مج مج تہارا آئیڈیا مجھے بہت پیند آیا ہے۔ ہمیں طرح طرح کے دافعات کاسامنا کرنا پڑے گا۔"

ومسنوعی النسب کی الی تیمی کردوں گا۔ جومصنوعی عالم سینے ہوئے ہیں۔ لوگوں کو طرح طرح سے تنگ کرتے ہیں۔''

'' تھیک ہے ماموں میں تہارے ساتھ ہوں۔'' ''کسی کو پچھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس تو

Dar Digest 119 November 10

Dar Digest 118 November 10

"ر ایک بات بتاؤ مامول چکر کیا ہے کیے مرگے۔ ول میں انقام کے بیہ جذبے کیوں پیدا ہوئے۔"

''آہ ہسسیا کی کہائی ہے؟'' ''کوئی، پرواہ نہیں ہے۔ماموں۔وقت ہی وقت ہے۔ ہمارے پاس۔'' نعمت علی نے کہااور پوں لگا جیسے سایہ کسی سوچ میں ڈوب گیا ہو۔ پھراس کی مرحم آواز انجری۔

"تونے میرے کتبے پرتوبیدہ کھے ہی لیا ہے کہ میرا نام خیرالدین خیری ہے۔اب بیرالگ بات ہے کہ عالی مرتبت بابا خیرالدین خیری، میں بہت بعد میں بنا۔اس سے پہلے میں صرف خیرہ تھا۔صرف خیرو۔"

یوں تو ہمارا چھوٹا ساشہر بہت خوب صورت تھا۔
جاروں طرف سبرہ ہی سبرہ تھا۔ لیکن ناگ بور کے
ڈھلان مجھے بہت بیند تھے۔ بیافتہ جنت نظیر تھا۔
ڈھلان پر چھلے ہوئے لیچیوں کے درخت شام کی
کجلا ہے میں بے حد حسین معلوم ہوتے تھے۔ ڈھلان
کے اختام پر بھی باغات تھے اور تقریباً دومیل محیط پر پھیلے
ہوئے باغات کے بعداد تجی چی چٹانوں کا سلسلہ شروع
ہوجا تا تھا۔ ویسے ان چٹانوں کے درمیان میں کہیں
ہوجا تا تھا۔ ویسے ان چٹانوں کے درمیان میں کہیں

ایک دن میں ہوئی گھر سے نکل آیا اور ان و ملائوں کی طرف چل بڑا دل پر کچھ ہو جھ ساتھا۔ نہ جائے کیوں۔ سرسبرڈ ھلائوں کود کھ کر میرے ذہان سے ہوئے کیوں۔ سرسبرڈ ھلائوں کود کھ کر میرے ذہان سے ہوئے درختوں کے جھوستے ہوئے درختوں کے خود بخو دا گئلاتی ہوئی گزررہی تھی۔ میرے قدم خود بخو دا گئلاتی ہوئی گزررہی تھی۔ میرے قدم خود بخو دا گئلاتی ہوئی گزررہی تھی۔ میرے قدم کے بردھتا چلا جارہی تھی اور میں آئے بردھتا چلا جارہا قال ہوا۔ آئے اور آئے جھے اجساس بھی نیس ہوا کہ طویل قال ہوا۔ قدم اور آئے جھے اجساس بھی نیس ہوا کہ طویل قال ہوا۔ قدم کے دوس سے سرگوشیاں کررہے تھے قدم درخت ایک دوس سے سرگوشیاں کررہے تھے قدم درخت ایک دوس سے سرگوشیاں کررہے تھے

شام گہری اور گہری ہورہی تھی۔ پھر بچھے بوڑھے گونداکی جھونیرای کاچراغ جلنا نظر آیا اور ش چونک پڑا۔ جھونیرای کاچراغ جلنا نظر آیا اور ش چونک پڑا۔ موندا جھونیرای کے باہر چاریائی پر بیٹھا کسی سوچ میں غرق تھا۔ میرے قدموں کی چاپ پراس نے گردن اٹھا کر بچھے دیکھا۔

"سلام بابو جی!" اس نے حسب عادت کہا۔ میں اکثر اس طرف آتا تھا۔ اس لئے گوندا سے میری جان پیچان تھی۔

و مسلام گوندا جا جا کیا ہور ما ہے۔ ' میں نے بھی حسب عادت کہا۔

' دبس جندگی گررئی ہے۔ بابو تی۔ کدھر چل ہے۔''

''ایسے ہی گھومنے جار ہا ہوں۔ ذراچیٹانوں تک حاؤں گا۔''

"اندھرا پھلنے سے پہلے آجانا بابو جی اندھرے میں دہ چٹانیں محفوج نہیں ہوتیں۔"

و کیوں۔ میرے خیال میں وہاں ورندے رائ

"ورندے کہاں نہیں ہوتے بابو جی ا" گوندا فلسفیاند انداز میں بولا۔ پھر کہنے لگا۔"ویسے آج منگل ہے۔ آپ مسلمان لوگ ہیں ہماری باتوں کونہیں مانے مگر ہمارے آکیدے کے مطابک (عقیدے کے مطابق) آج بری رومیں آجاد اور ایسے میں ویران جگہیں ان کامسکن ہوتی ہیں۔"

''اوہ۔کیاتم نے ان چٹانوں میں روحوں کو بھٹکتے ویکھا ہے۔؟'' میں نے دلچی سے پوچھا۔''میرے سوال پر گونداخاموش ہوگیا۔چندلمحات وہ خاموش رہا۔ پھراس کے چرے کارنگ بدل گیا۔اس پر پچھسراسکی کے آٹارنظرا نے لگے۔

''منگل کے دن ہم روحوں کے بارے میں بات چیت بھی نہیں کر سکتے با ہو جی رام رام۔'' اس نے سبے ہوئے انداز میں کہا اور جلدی ہے اٹھ کر اندر چلا گیا۔

کہ ایک انسانی آ واز سنائی دی۔ جس نے مجھے چونکادیا۔
وہ انسانی کراہ تھی۔ میں ادھر ادھر دیکھنے لگا۔
یہاں کون ہوسکتا ہے؟۔ میں نے اسے اپنی ساعت کا
واہمہ قرار دیا اور نیچ اتر نے لگا۔ جو نہی میں چٹان سے
نیچ اتر الجھے کراہ پھر سنائی دی اور اس باراس کی سمت بھی
معلوم ہوگئ تھی۔

"اوه ساق ،اوه ...."

انسانی کراہ پھر سنائی دی اور میں اس طرف جھیٹ پڑانہ جانے کون ہے اورائے کیا تکلیف ہے؟۔
میراول ہدروی سے بھر گیا۔ چند کھات میں، میں چٹان
کے دوسری سست پہنچ گیا۔ چٹان کا یہ حصہ آ دھی چٹان
تک پچھ کھلا تھا اور اس کھو کھلے جھے میں ایک انسانی جسم نظر آ رہا تھا۔

''کک۔۔۔۔۔کک کون ہے؟۔' ایک ارزتی ہوئی آ واز مجھے سنائی دی۔ اس آ داز میں کمزوری تھی۔ کرب تھا۔ میں پھھادرآ گے برٹھ گیا۔ کافی دیر سے میں اس ماحول میں تھا۔ میں نے اس باریش بوڑھے کود کھے لیا جو زمین پر جت لیٹا ہوا تھا۔ میں جلدی سے اس کے بزد یک کانچ کر گھٹنوں کے تل جمک گیا۔

''کون ہوتم؟ جواب دو۔'' پوڑھے کی آ واز پھر سائی دی۔

''ایک انسان ہی ہوں۔آپ کون ہیں اور آپ کوکیا تکلیف ہے؟۔''میں نے زم کیجے میں پوچھا۔

"اگرتمهارے پاس ماچی ہوتو کونے بین رکھا ہوا چارغ روش کردو۔ بردی عبر پائی ہوگی۔" بوڑھے نے
بیستورلرزئی ہوئی آ واز بین کہا اور بین نے جیب سے
ماچی تکال کرایک تیلی جلائی۔ کونے بین رکھا کڑوے
تیل کا چرائ نظر آ گیا اور چند لحات کے بعد وہاں روشی
تیل کا چرائ نظر آ گیا اور چند لحات کے بعد وہاں روشی
تیل گئی۔ روشی بین میں نے بوڑھے کو دیکھا۔ سفید
کیا گئی اور کھنویں سفید تھیں جسم پر بھی سفید
داڑھی ،سر کے بال اور بھنویں سفید تھیں ۔ جسم پر بھی سفید
لباس تھا۔ لیکن وہ دونوں ٹاگوں سے معذور تھا۔ گلے
میں ہزار دانوں والی تبیع پڑی ہوئی تھیں جنہیں معذور لوگ

پاس بھٹی کررک گیا۔ یہ چٹان کائی او کی تھی اور یہاں سے قرب وجوار کے مناظر نظر آئے تھے۔
سے قرب وجوار کے مناظر نظر آئے تھے۔
کئی باراس چٹان پر بیٹھ کرمیں بہت می کہانیاں جٹان پر جٹم دیے اس چٹان پر بیٹھنا جا ہتا تھا۔

مندوول كاندبب بهي توجات كى بنياد يرركها كيا بـــ

ان كى مل تاريخ ديوى، ديوتا ون، جوتون اور پليدون

ہے بھری پڑی نظر آئی ہے۔ پھر بوڑھے کوندا کو منگل

کے دن بری روحیں نظر آئی ہیں۔ تو اس میں کیا تعجب کی

بات ب- من آ کے برط کیا۔ حالانکہ یہاں تک آنے

کے بعد خاصی وی شافتی حاصل موٹی تھی۔ لیکن نجانے

كيول ميرے قدم آئے بى بردھ رے تھے۔ واپس

جانے کودل میں جاہ رہا تھا۔ میں چٹانوں کے مزدیک

بي كي اور پيراو يي يچي كول، تكوني اورنو كيلي چيانوں

کے درمیان آ کے بوھتارہا۔ آخرایک بوی چٹان کے

ایک پراسرارسناٹا میرے ذہن پر چھانے لگا اور
نہ جانے کب حک میں اس سحر میں ڈویا رہا۔ پھرسگریٹ
سے سرے پر ملکتی ہوئی آگ نے میری انگلیوں کو چوم کر
نعصا اس سحر سے نکال دیا اور میں نے جلدی سے سگریٹ
پھینگ دیا۔ خاصا وقت ہو چکا تھا ور پھر مجھے سکون بھی ال
گیا تھا۔ اس کئے میں نے والیس کا قصد کیا۔ میں چٹان
پر کھڑا ہوگیا اور پھر میں نیچے اتر نے کا ادادہ ہی کر دہا تھا

التفول سے استعال کرتے ہیں۔ آیک طرف کورا منکا اور ایک آبخوره رکھا تھا۔

ووسري طرف اينتول كاجولها تفايض بين راكه تظرآ رای سی - چو کہے پر ایک دیکی رهی سی اور قریب ای دو تین مین کے ڈے نظر آ رہے تھے۔ بیال قدرنی

مجھے جرت ہوئی۔ ابھی ایک ہفتہ قبل میں اس طرف آیا تھا۔ لیکن یہاں کسی کا وجود میں تھا۔ یا پھر میں نے دیکھا ہی مہیں ہوگا کیونکہ میں چٹان کے اس طرف میں میں آیا تھا۔ بورے ماحول کا جائزہ لے کر میں بوڑھے کے نزدیک آگیا۔ بوڑھے کی آ تکھیں بندھیں اور وہ گہرے گہرے سائس لے رہا تھا۔ میں اس کے قریب بیٹھ گیا۔ چند سینڈ کے بعد پوڑھے نے آ تکھیں كھوليل اورخشك جونوں برزبان پھيركر بولا۔

"يانى .... مجھے ذراسایالی پلادو" میں جلدی سے اٹھا اور آ بخورے میں یانی لے کر اس کے نزدیک بھی گیا میں نے بوڑھے کوسہارا دے کر الثمايا اورآ بخوره اس كے ہونوں سے لگادیا۔ بوڑھا كالى

- "اور دول ..... "ميل في يوجها ليكن اس في ا تكاريس كرون ولا دى اور كرى كرى سانس كينے لكا\_ وليے اسے و محصلون موگيا تھا كيونكه اس كى ساسين اعتدال برآنے لکیں۔

"مم ال طرف كيه لكل آئے بيٹے۔" ال نے محبت بحرى آواز مين يوجها-

"مين سيلاني آدي مول باباء اكثر ادهر آجايا كرتا مون و مريس في آب كويميل بهي مين ويكها

"میں او بہت دن سے بہان ہوں۔ زندگی کی أخرى ساسيس يورى كرر ما مول بس أيك خوابش ول میں ہے۔ لیکن این مروری اور ناتوانی کی وجہسے پوری

ميں كرسكا كياتم ميرى مدوكرو مے بينے؟"

"كيا بات بي بايا؟" على في بمدردى ي

زندگی کا کوئی تھروسانہیں ہے۔ بیٹے اور ..... پھر مجھے زندہ رہنے کی خواہش بھی نہیں ہے۔ کسی بھی وقت فرشته اجل میرے یاں آسکتا ہے۔ مجھے یہاں اس چٹان کے یعےمرجانے کا دکھ ہے۔ جنقلی جانورمیری لاش نوچ نوچ کر کھاجا تیں گے۔ میں سیس جا ہتا۔" "اده اسمين آب كوشير لے چلول باباء ميرے کھر میں آپ کافی آزام محموں کریں گے۔ میں آپ کا علاج بھی کراؤں گا۔"

"وتم يزيدم ول موسيق حمبين اس كا اجريل گالیکن شرچهوڑے ہوئے ایک جگ بیت گیااب مجھے دنیا اور دنیا والوں ہے کوئی دلچیں میں ہے۔ میں تے ائی زندگی دنیا سے دوررہ کر کر اری ہے۔ آخری وقت میں پھر دنیا میں ہمیں جانا جاہتا تھا۔تم میری ایک مدد كرسكوتو تمهارا احسان مرفي كي بعد بهي ميس مبيس

"بتائي باباليس آب كى كيامدد كرسكتا مول؟ میں نے ہدروی کے جذبے سے مغلوب ہو کر کہا۔

"ان چٹانوں کے اختام پرایک مجد ہے۔ برانی ادر ويران معجد برسول يملي يهال أيك جموتى ي آبادي تھی۔آبادی ہندوتھی پھرایک بزرگ کا ادھرے کر رہوا اور انہوں نے اس سی میں رک کرائے فرہب کی بلیج کی تب بہان کے سیدھے سادھے لوگ مسلمان۔ ہو گئے۔معجد الی بزرگ نے بنائی تھی۔ مگر پھر آہت آ ستبسق بناه موكن اورمكانات كي نشانات تك مث مع المين مجداى طرح سلامت ہے۔ كو وقت نے ال كي تعشق و نكار بكار ديئے بيں ليكن عمارت كسي حد تك يافى ہے۔ميرى خواہش كياس معدين جان دول- من معذور مول وبال تك تبين ملي سكتا\_ اكرتم مجصے اس معجد میں پہنچادوتو میری آخری خواہش بوری

معجد يهال سے كتى دور بے بابات من في

" ایس ایک میل سے زیادہ نہیں ہے۔ " بوڑھے

في جھے اميدويم كى نظرول سے ديكھتے ہوئے كہا۔ "أيك ميل-" ميل ني اليكياب سي كها- طاهر ے۔ بوڑھا ایے قرموں سے تہیں چل سکتا تھا۔ مجھے اسے پیٹے رہی لاور بی لے جانا ہوگا۔ دات کا وقت تھا اور پھر خطرنا ك علاقد - كول نديدكام كل برركها جائے۔ باباكل دن من أجاوك كا درمهين مجدتك بهنجادون

ووكل بهي نبين آئے گي بيٹے اور پھر مجھے اپني سانسول يرجروسالميس بياتم ميرك اويربياحسان كردوساس كے بدلے ميں مہيں وہ يكھدول كا جس كا تم تصور بحي نين كركت "

" ديل نے عورے اس ايا جي يوڙ هے كود يكها اور فيحرميري تظرين عادول طرف بمطلف لكس بيرمعذور بوڑھا بھے کیا دے گا۔ کیا اس کے باس کوئی بوشیدہ دولت ہے۔ پھر میں نے اس برے خیال کوفورا زہن سے نکال دیا۔ مجھے بیکام صرف نیکی عاصل کرنے کے كتي كرنا جائب السي طمع سي تواب حتم بوجائ كال مكر مستلدون تفام مين بهي زياده طاقتورا دي جين مول-م بوزها کو بہت تو انامبیں تھا۔ بہر حال تیں پینیس سیر سے م ہیں ہوگا۔اس وزن کولاد کر اند طرے میں جلنا أسان كام بين تقامين أن المحص بين تقا كه بوزها بمر

" بجهے لے كر چلنے ميں تمہيں كسى فتم كى وشوارى الملن جوى يع مراوزان ندمونے كرارده جائے كايم جھے اٹھا كرد مكولو\_

میں نے اب مزید سوچنے کا ارادہ ترک کردیا۔ ورصے کی التا کو مکرانا میرے بس کی بات میں می میں نے رضا مندی طاہر کردی اور پوڑھا خوش ہو کیا اور مر میں نے بوڑھے کوسہارا دے کر اٹھایا اور اسے پشت

بور سے نے میری کردن میں بائیس وال دی معیں۔اس کا کہنا درست تھا۔اس کےجسم کا کوئی وزن میں تھا۔ جھے اس کی بے وزنی پر جرت ہوئی بہر حال

أيك ميل كاسفر تقار " بجھے معید کا راستہ بتاتے ہوئے چلو۔ کیا کوئی سامان بھی لیٹا ہے؟"

"سامان کا کیا کرناہے۔موت کے بعدسی چیز کی ضرورت مبيس ربتي "بوڑھےنے جواب ديا۔

ديساس كي آواز ير جھے جيرت موني هي كيونك اسبال كي آوازين وه نقامت بين هي جوچندساعت فیل می - بهرحال میں نے اس برزیادہ توجہ میں دی اور آ كي برعة لكا بوزها جهراسته بنا تا جار باتفا ..... اور میں سبک رفتاری ہے چل رہا تھا۔ میرے ول میں بس ايك خيال تقاكم بين تكي كرد بايون أيك قريب المرك انبان کی آخری خواہش پوری ہوجائے۔ یہ بہت اچی

ين چاربا سفركاني طويل محسوس مواليكن مجھے منفلن كا احساس تبيل تقا- ماحول بيا حد تاريك اور خوفناک تھا۔لیکن بوڑھے کی موجودگی میں مجھے اس کا احساس مبين تفايير چٹاني سلسله حتم ہو گيا اور ايک جھوٹا سامیدان تظرائے لگا۔میدان کے اندرانو نے پھوٹے كهندرات تظرآ رب سفادرسان ايك كنبدموجودتها زمانے کی کہن سالی کا شکار سے گنیدنہ جائے کب کی کہانی د مرار ہاتھا۔ بیری وہ مجد تھی جس میں بوڑھےنے آنے کی خواہش کی تھی۔ میرے قدم اور تیز ہو گئے اور چند معت کے بعد میں مجد کے دروازے پرتھا۔

لیکن اچا تک میرے قدم رک گئے۔ میں نے سی شیر کی غراب محسول کی تھی اور میری نگاہ سجد کے وروازے کی طرف اٹھ کئی۔ تاریکی میں، میں نے شیر کی چیکتی مولی استفهون کو دیکھا جو مجھے گھور رہی تھیں اور مير ف أوسان خطا مو كه نه اجا تك شرز درس كرجا اور

و خوفروه مونے کی ضرورت نہیں۔ یہ تیرا کھی تبيس يكار سك كا- بوها چل-" بوزيه كى آواز سناتى

مرجھ میں آئے بوجے کی سکت جیس تھی۔ویسے

Dar Digest 122 November 10

و و المحدول الى جال سے باتھ دھور باہ مور كھ المنال مجالات كارآ كے براہ جلدي كرريدونت كارميس جھنجلا ہے میں بوڑھے کو اتبے میلک دیے کی کوشش میں حیران بھی تھا اس علاقے میں شیر کی موجود کی خیرے میں مجھے کرون دیا کر ماردول گا۔ ورشمیر اکہامان لے، کی کیان بوڑھائسی جونگ کی طرح مجھ سے لیٹا ہوا تھا۔ انگیزتھی۔ میں نے بھی اس بارے میں کیل سٹا تھا۔شیر

میں کافی کوشش کے باوجود اسے نیچے گرانے میں كامياب تبين ہوسكا اور ميري سالس پھو كئے لكى \_

مجھے اپنی آ تکھیں حلقوں سے اہلتی ہوئی محسور

نہیں اگر تو آ گے ند بردھا تو میں اس جگہ تیرا دم کھونٹ کر

و'صله تجھے مل جائے گا میرمبراوچن ہے۔ عمرا عدر جانے کے بعد' پہلی مرتباس کے منہ سے ہندی کالفظ ادا ہوا تھا۔ میں نے اب تک کی تفتگو برغور کیا تو مجھے احساس ہوا۔اس نے نیلی اور اجر کا ذکر ضرور کیا تھا لیکن خدا کا نام ایک باریمی تبین لیا تھا۔ کیا بیہ ہتدوہے؟ "میں

منظل ہے سر کاراور منگل کے دن بری روحیں ان چٹانوں میں بھٹلتی ہیں۔تو۔تو کیا یہ بوڑھا کوئی بری روح ہے۔ میرے دل میں خوف جا گزیں ہو گیا اور میں پھر بوڑھے كو كرانے كى كوشش كرنے لگا۔ اس كوشش ميں، ميں زمین برجیت لیث گیا اور بوز هے کوزین ے رگڑتے لگا۔ لیکن میری انتہائی کوشش کے ماوجود بوڑھے کی كرفت وهيلي شهوني ميري جسم كاجوز جوز وكخ لكا دوسری طرف مجھے شیر کا خوف بھی ستار ہاتھا۔ یقینا وہ آ ہمیں بن کراس طرف متوجہ ہوجائے گا۔ پھر پوڑھے کے ساتھ میری تھی خیر میں۔

" لتني بي كوشش كرك بالك بجه تيري ويية میں بری طرح تھک گیا۔ بوڑھے کی مریل معين أورباته كردن مين تقيه\_

تواكراتم يزهي تشرتيرا يجهيس يكاز ع كاحالاتكه تو

و كياتم مسلمان بيس مو "ميس في الميت بوئ يوجهااور بورها كربهة وازين بنفاكا

و میں کیا ہوں۔ یہ مجھے اندر چل کر معلوم موجائے گا۔ تواندریل "

میں اس بوڑھے کے ہاتھوں بے بس ہوچکا تھا۔ موت میری آ تھول میں رفعل کردہی تھی۔ اگرشیرے جان بھانے کی کوشش کرتا تو بوڑھا موجود تھا۔ میں نے سوحا كيول نداس شيطان كى بات مان لول \_ چنانجيرين ہمت کرکے آگے بوھا شیر بالکل سامنے موجود تھا۔ وہ اب بھی وھاڑ رہا تھا۔ میں نے آ جھیں بند کرلیں اور موت كا انظار كرنے لكا ميرے قدم آ كے بردورے تھے۔ اجا تک شرکی وھاڑ مجھے اسے کان کے بالکل قريب سناني دي ادر ميري في نكل في ايك مواس میرے قریب سے گزرگی تھی۔ شاید شیر کی چھلانگ خطا ہوگی گی۔ میں تے خوف سے آئی میں کھول ویں میں مجد کے دروازے سے زیادہ سے زیادہ دس کر دور تھا اورشر تظرون سے عائب تھا۔ میں نے بلٹ کرو میصنے کی كوشش كى كيكن بور سع نے دونوں باتھوں سے مير ، كان پكڑ گئے۔

ود بیچے مت دیکھ مورکہ کس آ گے بوھ اور جلدی

میں بوڑھے کے ہاتھوں بے بس تھا۔ میں نے تدم آ مے بوھائے کیکن اجا تک محد کے دروازے بر آگ میرک اتھی۔ آن کی آن میں شعلے اسے بلند ہوئے کہ مجد کا درواز ہ ان ہے ڈھک گیا۔شیر کے بعد مینی مصیبت تھی۔ میں شعلوں کی تیش سے تھبرا گیا اور لیکھے بہٹ گیا۔ مکرای وقت بوڑھے کے بیرمیرے پہیٹ

وويرواه مت كر بيرآ ك تيري شرير كونقصان

وف بكواس مت كرخبيث بوز هے ميں آ سے نہيں جاون گا۔ جانے تو کھی کرلے "میں نے بلت کر سیکھیے بھا گنا شروع کرویا۔ بوڑھے نے جھے رو کئے کی انتانی کوشش کی لیکن میں ہر تکلیف برداشت کرنے کا تهير كرجا تفايه

ينن مجد على دورتكل آيا اوراجا عك جحايي ممراورشائے تو نتے ہوئے محسوس ہوئے۔ بوڑھے كا وزن اجا تک دل گنا بڑھ گیا تھا اور میں اس وزن کو لے كر دوز مبين سكتا تقابين نذهال جوكر كريزا اور فيج ارتے ہوئے پھر کا ایک کونہ میرے سرے عرایا۔ ميرے وال تاريكي ميں كم ہو گئے۔

م محرجب محص موش آيا توسورج تكل آيا تعاليس أى جكه يزا تقاجهال كرا تفا ادر خبيث بوژها اي طرح میری کمرے چیکا ہوا تھا۔اس کی ٹائنیں اور ہاتھ اب بھی میری گردن اور کر میں تھنے ہوئے تھے۔میرے منقنول سے ایک بدبوی فکرانی اور میں نے گرون تھما کر ویکھا۔ قریب دوسیاہ بلیان مری بڑی تھیں۔ ان کے جسمول يركير الماريك ارب تقواور فببيث بوزهاباته برها كران كيرون كواثفا رما تفا- كيا وه كم بخت ان كيرون كوكها رباب-يس في سوجا اورميري طبيعت نائش کرنے تھی۔

" کیا تھے بھوک لگ رہی ہے۔ عمر بیالذیذ غذا میں تھے تبیل کھلاسکتا کیونکہ تجھ سے جھے کام لیتا ہے۔" بوڑھ کی آواز سنائی دی۔

'' مجھے چھوڑ دے شیطان میں نے تیرے ساتھ سل كى كى اورتو بجھاس كاب صلدت رباہے "مس في

وصلاتو ميس تحفي دينا مراة خوداي است حاصل كرنائيس عابتا اب محى كخيس بكزا محصاس معدي اندر پہنچادے اس کے بدلے میں تھے ایک ملتی دون گا كەستسار كا أيك أيك منش تيرا تالع موگا\_ تيرى بر

جان ويي كي التي الماده ميل مول - يلى التي جكد يكن زندگی بچانا بھی ضروری ہے۔' " الراون جھے اندر نہ پہنچایا تو بھی تیری زندگی پیمنا مشکل ہے۔ اندر چل ورنہ نقصان اٹھائے گا۔'' بوڑھے نے کہا اور اچا تک میرے رو مکٹے کھڑے ہو گئے۔ ایا ج بوڑھے کی ٹائلیں گھٹوں کے یاس سے سوطی ہوئی اور نے جان چیچھٹو نے کی طرح تھیں۔ بظاہر ان میں کوئی جان ہیں تھی۔ کیکن دوسر ہے ہی کہتے دوٹوں یے جان ٹائلیں میرے پہیٹے سے کیٹ کئیں۔ وہ کیلیج سانپ جیسی ٹائلیں۔ میں دونوں ہاتھوں کی طاقت سے مجمى أن ٹانگول كى كرفت ويعيلى تبين كرسكا اور اچا تك مجھے اسینے پیپ پر دیا و محسوس ہوا۔ ٹانکوں کی گرفت سخت

ہورہی تھی۔ مجھے سخت تکلیف ہونے لکی اور میں

پھر گر جا اور میں نے بوڑ ھے کوا تار نے کی کوشش کی ۔

ورواز بيسي أندرواقل موجاك

و دنبیں نبیں۔ یہ کیا گررہا ہے۔ بیل کہہ چکا ہوں

"من الدرجين جاسكاء" مين في جمت باردي\_

"کیا بکواس کرتا ہے۔" بوڑھے نے طیش کے

مين بوز هے كالجدين كرچونك برااس ميں تحكم

كمشر حرا كه ميس بكار سك كار آع برهاور محدك

میں بہال مہیں اتارویتا ہول تم خود اندر جانے کی

عالم مين كها- "جب مين كهدر ما مون كدوه تيرا مي ميس

بگا رسکتا تو چرتو کول ڈررہا ہے۔آگے بڑھ اور اندر

تھا۔حالاتکہاں بوڑھے کومیراشکر گزار ہونا جائے تھا کہ

میں بغیر سی لا مچ کے اسے یہاں تک لایا تھا اور وہ الی

وهولس جهار ما تقار دوسري طرف شير برابرغرار ما تقار

مجهي خوف تفاكروه كسي بحى وتت مجه يرحمله آور موكرتهم

" محص افسوس برا مان! من بمقعد

دونون كوحيث كرسكتاب چناني جھے بھي عصرة كيا۔

" كيون بحدكيا خيال ب- أسم بره هرما بك محم ماردول گا۔

" يركيا حركت ب\_ بور هے شيطان - كياميرى نیلی کار بری صله ہے؟"میں نے کہا۔

اور احلا عك مجهة كونداك تفتكو ياد آسكى-"آن

ے کوئی میں اتار سکے گا۔ "بوڑھے کی آ واز ستانی وی۔ ٹائلیں اب بھی سانے کی طرح میرے جسم ہے لیٹی ہوئی "عن نے مجھایا تھا۔ سرکار! " ج کے دن اس

طرف نہ آئیں۔ یہ نہیں مانے۔ میری جندی ان

دریانوں میں مجری سیے۔ سرکار میں نے اپنی آ تھوں

ہے ان ویرانوں میں بھٹلتی روحوں کو دیکھا ہے۔ سرکار

ہمیں تو ایک ہی جندگی گزارنی ہے۔ ہم کا کہہ سکتے

ہوجاؤ۔'' بوڑھے نے میرے کان میں سرگوشی کی اور پھر

اس کے ہاتھ کا دیاؤمیری کردن کی بشت پر پڑنے لگا اور

میرا ذہن تاریکیوں میں کم ہونے لگار چند کھات کے بعد

مجھے کھ خبر ندری پھر جب میری آ تکھ طی تو میرے گرد

بہت سے لوگ جمع ہے۔ بوڑھے کا مجلجہ جسم میرے یہے

دیا ہوا تھ ۔اس کی ٹائلیں میرے پید پر رکھی ہوئی تھیں

يس في باته برها كراين والده كا باته بكرنا جابا- جو

مير كزريك بيتى أسوبهاراي هين مرجيح معلوم بوا

کر میراجسم بھی مفلوج ہے۔ بہال مجھے اور احتیاط کرنی پڑی ہے۔ بالک بے

شك تمهار في زبان بند ہے۔ محرتم لكھ كر بہيں اپنا اور ميرا

حال بتاسكتے ہو۔ اس كئے ميں نے تہدر جسم بھي سن

كرديا ب-ابتم صرف ميرى مرضى عدم باته يادك

آخر کب تک تو میرے پیچے اس طرح پڑا رہے گا۔''

میں نے رندھی ہوئی آ واز میں کہا اور پھر اینے قریب

موچودلوگول پراین اس بات کا ردممل دیکھنے لگا۔ کیکن

سب ای طرح بیشے تھے اور میری آورز اب بھی کوئی

ہے۔ تو مجھے مسجد میں پہنچا دے اور مہان شکتی حاصل

"چھوڑ دول گایا مک، چھوڑ دوں گا۔ مگرشرط وہی

"وكمر تجه جيس ناياك انسان مجدين داخل تبين

''اوه- ''خبيث كتے بتو مجھے چھوڑے كا يائيس۔

مِل سکتے ہو۔"

ئىيىس سن رما تقيا<sub>-</sub>

"میراخیال ہے۔تم تھوڑی در کے لئے بیہوش

" مجمع مندل تيري آوازاب مير اسوا كوني تبيل

" بیربے بسی کی انتہا تھی۔ میری آ تکھوں میں آنسو

" فيرو م مير المايخ تحفي كيا بوگيا.

میں نے ن سے چھ کہنا ج ہائیکن میری آ واز بند تھی۔ ان لوگول نے مجھے اٹھایا بوڑھنے جونک بدستور میرے کندھوں برسوارتھی۔ یہا جہیں وہ لوگ بھی اے محسوں کردہے تھے یا نہیں۔میرا خیال ہے وہ انہیں نظر تہیں آیا تھا۔ورنہ وہ اسے مجھ سے علیحدہ کرنے کی کوشش ضرور كرتے-ميرے چي،ميرے والد اور مل زم مجھے الفات الوع جل يرب، والدصاحب سخت يريثان

是上来的大利的主动。 يرركه ديااورمير يتقنول ساليك كندى بديونكراني مير نے اس کا ہاتھ جھنگ دیا اور بوڑ ھا قبقیے لگانے لگا مجھے یقین تھا کہ میرے و.لداور چیا وغیرہ اس کے قبقہوں کی آ واز سن كر ضرور اس طرف متوجه موجا ئيس كيے۔ ميس اميدوبيم کي نظرول ہے آئيل ديکھنے لگا۔ يقيبنا وہ لوگ مجھے ہی تلاش کردنے تھے۔ بوڑھا گوندا ان کی رہنم کی كرر ہاتھا اور پھر ميں نے پورى توت سے والدصاحب كو آ واز دی۔ لیکن خود ہی حیران رہ گیا۔میرے طل سے آ واز کبیں نکل رہی تھی اور پوڑھے کے قبقیہ جاری تھے۔ پھر میں چیخا۔ کیکن بے سود میری آ واز ہی تہیں نکل رہی

"مير-كياكيا تؤني ذكيل إنسان-"إس باريس در سنت ہوگئی۔

س سكنا ـ توكسي كو يجه فيس بتاسكتا توميري زبان ميں بول سكتاب اين من جيس "

یہ تیری کیا حالت ہوگئی۔" والدصاحب مجھے بینے ہے گا

''اس کئے تو تیری ضرورت ہے۔ تو تو یاک

دولکیکن دہاں تونے دیکھا تھا۔ وہاں شیر تھا اور پھر جب میں نے تحقیم کے کراندرواقل ہونے کا اشارہ کیا تو دروازے پر شعلے بھڑک اٹھے تھے ''

''تو ان شعلوں ہے گز رسکتا تھا۔ جس طرح شیر تیرا کی تیب بگاڑ سکا۔ای طرح شعلے بھی تیرے شریر کو نقصان تبيل پهنچا سکتے تھے۔بس ہمت کی ضرورت تھی۔'' ال في جواب ديا اوريس لاجواب موكر يحصوب لكار ایک خیال آتاتھ کماس بد بخت کی خواہش پوری کر کے خود کواس مصیبت ہے نجات دلاؤں کیکن پھرول کہنا تھ كه بير گناه عظيم موكا \_ أيك بتاياك الله ان كومسجد ميل لي جانا ایک مسلمان کے لئے ممکن جیس ہے سمجھ میں جیس كرْه ربا تقر ال مُثلَث مِن تَمَا كَد أَيكِ وْاكْثْرُ انْدر آ گیا۔ ما زم اے بلا کر مایا تھا۔ میرے ذہن پر مجھنجلا ہث طاری ہونے لگی۔

الله وجددُ الكثر كو بلا ليا كيا ہے۔ بدكيا كر يحكے گا۔ سوائے اس کے کہ چندائجکشن میرے جسم میں گودے گا اورالٹی سیدھی دوائیں دے دے گا۔ تگر میں کسی کومنع بھی تہیں کرسکتا تھا۔

وبى ہوا۔ ڈاکٹرنے میری نبض دیکھی استھیسکوپ ے سینے کامعا تندکیا اور نسخد لکھ دیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے میرے برزومیں انجکشن بھی ویا اور نیس نے کر چلتا

کے بارے میں بخونی جانتا ہو۔ لیکن دوسرول کو کچھ بتانے سے قاصر ہو۔ نہ صرف باری بلکہ بیج الدماغ ہوتے ہوئے اپنی کیفیت بھی نہ بتا سکتا ہو۔ میں زبان گھائل ہوجائے گی۔ تیری نظریں زمین میں چھے ہوئے خرائے دیکھ سکیں گی۔ تیری دی ہوئی مٹی کی چٹلی ہرمرض

بور سے سے مخاطب ہوا أور آ واز جيرت انگيز طور ير

آ گئے۔ اسی وفت گوندا کی نگاہ مجھ پر بڑی وہ انگل کے اشارے سے میرے وابد کواس طرف متوجہ کرر ہاتھا اور وهسب ميري طرف دوزنے لگے۔ چندلحات کے بعدوہ مير ساريب تق

ہے۔ تو مجھے لے کرمسجد میں جلا جائے تو کون روک سکتا ہے۔بس اندریم پاتا تیرا کام ہے۔ باقی میں خودد کھے لول

آتا تفاكه كي كرول\_ادهم كهروالول كوديكيد و كييركرول

أب ايك أي انسان كالقور يحي جواين ياري رکھتا تھا۔ بول سکتا تھا۔لیکن کوئی میری بات نہیں سن سکتا

Dar Digest 126 November 10

خواہش بوری ہوجائے کی۔ سنسار کی حسین ترین

كنيا نيس تيرى داى مول كى \_ جو تحقي ايك لگاه ديكھے كى

کی دواہوگی۔ میمراوچن ہے۔ گرتومیرا کام کروے۔"

میں مسلمان ہی جاسکتا ہے۔ تو ہی مجھے پیٹے پرل دکراندر

لے جاسکتا ہے۔ اندر جاتے ہی میں تجھے جھوڑ دول گا

"و مرتوم جديس كيول جانا جا بتا ہے؟"

خطرے سے بے پرواہ ہو کرمیرا میرکام کردے۔ایے

دل بین کسی کاخوف نه لا۔ تیرا پھیجیس بکڑے گا اور اس

کے بدلے میں جو پچھ تھے ملے گا وہ تیرا جیون سپھل

موں تھے میں لتنی طاقت ہے۔ تو نایاک انسان ہے میں

تحقی اینے قدموں سے متجد میں نہیں لے ج سکنا۔ میہ

میں ہمیشہ تیرے کندھول پرسواررہوں گا۔ اس وقت تک

جب تك توميرا كام كرے كے لئے تيار تبيں ہوجائيگا۔"

الحركى - كجهاوك ال طرف آرب تھے - ميں غورت

انہیں ویکھنے لگا اور میں نے انہیں پہچان کیا۔وہ میرے

والدميرك جيا اور جارا ما زم، چوته آ دي كوندا تقد

جوان کے ساتھ آرہاتھا۔ میں خوش ہوگیر کہاب وہ لوگ

مجھے اس مصیبت سے نبی ت دیا دیں گے۔ مگر اس وفت

. "تيرك رشية دارآرب بين "" محراة البين

بوڑ<u>ے ھے</u> خبیث کی آواز سنائی دی۔

ميرے دين كے خلاف ہے۔"

ال نے غصے سے کہا۔

" د نبین میں کی قیت پر بیاکام نبیں کرسکتا۔ دیکھتا

" تب توزندگی بحراس عذاب میں گرفتارر ہے گا۔

ای وقت میری نگاه باغول کے سرے کی طرف

''اس بارے میں تجھے نہیں بتایا جا سکتا۔ بس تو ہر

اور پھر توسنسار کاسب سے بلوان منش ہوگا۔"

مسجد ميل جلاحا تا."

''آگر تو اتن ہی قوت رکھتا ہے۔ تو خود کیول نہیں

"افسوس بيرى ميرب بس مين نبيس بيد مسجد

تھا۔ یہ کسی ب کی تھی اور اس سے چھٹکارہ کس فلم مشکل تھ۔ میرے گھر والے ڈاکٹر کی دوائی کے اثر کا انتظار کرتے رہے۔ میرے حلق میں دور کئیں تھولی جاتی ر ہیں اور تمام دِن کُر رگیا۔

کڑوی کسیلی دوائیں میرے لئے زہر تھیں۔اس کے علاوہ خور ک کی شکل میں کچھ جہیں مار تھا۔ میں بھوک سے نڈھال ہونے لگا۔ یہاں تک کہرات ہوگئی بھوک اور کمزوری کی وجہ ہے جھھ پرعثی طاری ہوگئی اور جب ہوش کیا تو رات کا ایک بجا تھا۔ میں نے قرب و جوار کا ماحول دیکھا۔میری وامدہ ایک کری پر بیٹے بیٹے سوگی تھیں۔ دوسری کری پر والدص حب سورے تھے۔ وه بے جارے میرے لئے ج گ رہے تھے۔ لیسی کھان كيسى يريشاني كلى ال كے چروں بر-

ميرادل رونے لگا۔ پھر مجھے. پنی مجبوک کاب نیاہ احد ک ہوا۔ اس کے سرتھاجی میرے ہاتھ ایٹے پیٹ كى طرف ريكي كية \_ واى بين تاللين بيف سے ليل ہوئی تھیں۔ جھے کھن آنے کی سرتھ ہی خصہ بھی۔

"كياتم جاگ رے ہو بوڑ سے خبيث " ميں نے زورے کہا۔ اور جھے اس کی کریہ ہلی سنائی دی۔ "جا گئے ہی میں کلیان ہے بالک جوسوگیا اس نے بہت چھ کودیا۔"

"میں بھوک سے مراجارہ ہول کیا میں اس طرح چندروزے زیادہ زندہ روسکتا ہوں۔"

"توخواہش کر بائک، بول کیا گھانا جا ہتا ہے۔ جب تک میں تیرے ساتھ موں تیری عنی مہان ہے۔ تو میری اچھاکے ساتھ جودل جائے کرسکتا ہے۔"

''تو پھرميرے لئے کھانامنگواؤ'''

''نو خود منگوا. میں تیری پشت بر ہوں۔'' اس نے کہا اور میں نے تجربے کا فیصلہ کرلیا۔ پھر میں نے کھانے کی خواہش کی اور میں اسینے سامنے ایک خوب صورت خوان دیکھ کر جیران رہ گیا۔ گرم اور لڈیڈ کھا نا موجود تھا۔میری ٹیٹوک زوروں پرتھی اور پھراس ومت ميرے ہاتھ ياؤں بھي آزاد تھے۔ پوڑھے كا

بخركر كهانا كهايا اور مجهي سكون محسول موار بلك بعبلي بي تھی کہ خ لی برتن عائب ہو گئے۔ میں نے جائے ک خواہش ظاہر کی اور آن کی آن میں گرم جائے موجود تھی۔ جائے یینے کے بعد میں لیٹ گیا اور تھوڑی ور کے بعد مجھے نیندا گئی۔

دوسری میج میری آ کار کھلی تو میرے کا نول میں ا يك آواز گونگى مى بىدمانوس آواز تھى مىرى والدە تاروت کلام پوک کررہی تھیں۔وہ ہمیشہ نماز کے بعد تلاوت کی عادی تھیں۔ وابدہ دوسرے کمرے میں تھیں۔ لیکن ان کی رہیمی وہیمی آواز یہال تک بھی رہی تھی۔ میں نے ائی پشت بر کلبل مٹ محسول کی اور پھر بوڑھے کی آ واز سنائی دی۔

''توجاگ گيا؟''

"بال-كيابات بي "ميل في وجهار "چل يهال سے نگل چل بير آواز جھے بي كل كرربى ہے۔ ميں اس آ واز كو برواشت نہيں كرسكا جلدی کر۔ میں سخت پریشان ہول۔ "اس نے کہا اور میری آئلسیں خوشی ہے چیک اٹھیں۔ یقینا ارواح پیپر كلام ياك كے سمنے تبيل تفہر سكتيل كيول نديش دوڑكر والدة كے كمرے ميں بي جوك - اس طرح اس س

چھٹکارائل سکتا ہے۔'' ''اٹھر ہاہے یا نہیں؟''اس کی آواز میں ہے چیٹی

، میں اٹھ کر کھڑ اہو گیا۔

جلدی یہال سے نکل چل۔ اس وقت تحجے کوئی ، تہیں ویکھ سکے گا۔ میں نے قدم آ مے پر سائے اور آ ہستہ آ ہستہ دروازے کی طرف برجھنے لگا اور پھر وروازے سے نکلتے ہی میں نے والدہ کے کرے کی طرف دوڑنے کا قصد کیا۔لیکن وہ ملعون جیسے میرے ارادے کو بھانپ گیا۔

" مارڈ الوں گا۔ جان سے مارڈ الوں گا، اگر تواس طرف بردها تو۔" اس کے ساتھ ہی میری بدیاں کر کڑا ا Dar Digest 128 November 10

Uploaded العلام الكراكي "تكل چل موركه يهان سے لكل چل ميرے شریر میں سوئیال چھرائی ہیں۔"اس نے بدستور مجھے دباتے ہوئے کہا اور مجبوراً جھے دروازے سے باہر لکانا یرا۔ " چل بہاں سے دور نکل چل ۔ اب ہم اس کھریں میں آئیں گے۔''

میں اب اس کے علم کی تغییل کے لئے مجبور تھا۔ میں اس کے اشاروں پر چاتا رہا اور چندمنے کے بعد میں نے محسوں کیا کہ میرا رخ ای ڈھان کی طرف ہے۔ میں چلتا رہا اور ڈھلان طے کرکے باغ میں واخل ہوگیا۔ اس کے اشارے یر میں گوندا کے جمونیزے سے کائی فاصلے سے گزرا تھا۔ غالباً اسے انديشة تفاكه كوندا مجھے و كيھ نه لے۔ پھر ہم چٹانوں میں داخل ہو گئے اور طویل چڑائی فاصد طے کرے ایک بار پھرای پوسیدہ متجد سے سے منے جا پہنچے۔

کیکن میں ایک انوعی بات دیکھ کر جیران رہ گیا۔ كَلْ بَهِ بِشِ عِلْمَةِ مَكَ بِينَ كُنْ سَعِيدًا مِنْ كُلُ نَظْرِ آر ہاتھ کیونکہ معیدے جاروں طرف کیری خدرق کھدی مونی تھی۔ جس میں یاتی محرا ہوا تھے۔ میں بیرو مکھ کر مششدرده كياتها\_

"مول -" تو انہول نے بدراستے بند کردیا ہے۔ مرمیرانام بھی ہیرانعل ہے۔ میں نے پکی کولیاں تہیں . میلی ہیں۔ کیا خیال ہے بالک اگراس خندق پر بل بن جائے، تو تو مجھے اندر لے صے گا؟"

و میں کھنے خانہ خدا میں لے کرنہیں جو وُل گا۔ مردود - چاہے میری زندگی ہی کیول نہ چلی جائے۔" مل في الكرم سي جواب ديا-

"ميل شيرے خاندان كونشك كردوں گا۔ ميں عَجْمَةِ الْيِي سِرُ اوول كَا كَهُوْ زَنْدَكِي بَعِرِيا ور كَفِي كَا\_`` م کچھ بھی ہو۔ میں ایک گنہگارانسان ہوں۔ مگر ا تنابردا گناه نهیں کرسکتا کہ تھے جیسے نایاک پلید کو مجد میں

" كول ميث كرر باب- بالك تحجم الجمي تك

میری قوت کا احساس تہیں ہوا۔ تو نے ابھی کیا دیکھا ہے، میں تو جاہ رہا تھ کہ بغیر کچھ کے تو راہ راست پر آجائے۔ مرتواس کے لئے تیار میں ہوگا تھیک ہے۔ اب میری محتی دیکھ۔ کیا تو سجھتا ہے کہ میں تیرے كندهول يرسوارره كربى تجهدي كام في ساتا بول-میں اس کے لئے مجبور تبیں ہول سن غور سے من ۔ آج سے تیری تباہی کا دور شروع ہور ہاہے۔ میری شرط اب بھی برقرار ہے۔ جب تومیرا کام کرنے کے لئے ول سے تیار ہوج نے گا۔ میں مجھے اس چٹان کے نیچل جاؤل گا۔لیکن اگر تو من میں کھوٹ لے کر آیا تو اِندھ ہوجائے گا۔ میں جار ہاہوں۔ اگر تو اپنی تیا ہی سے تھیرا جائے تو ای جگہ آج نار میں حیری تمام تعلیقیں دور کردول گا۔"

میں ول میں خوش تھا کہ اب سے بلا میرا پیچھا چھوڑتے والی ہے۔اس نے مجھے دھمکیاں دی تھیں کہ مجھے نتاہ و ہر باد کردیے گا۔لیکن وہ سب بعد کی بأتين بين مين توفى الحال اس سے جان جھڑانا

مجھے یوں لگا جیسے وہ میر اجسم چھوڑ کر چلا گیا ہو۔ بیہ ندازه تو مجھے اچھی طرح ہوگیا تھا کہ میں ایک شیطان کے جال میں پیش گی ہول اور اس سے نکانا میرے بس کی بات جیس ہے۔ وہ گندے علوم کا ماہر تھا اور جھ مسلمان کے وریعے مسجد کی بے حرمتی کرکے اسے گندے علوم کی تحیل جا ہتا تھا۔ لیکن میرے ول ئے بیر فیصله کرلیاتها که میں اس کے فریب میں ہمیں آؤں گا۔ چنانچهایک بی ترکیب میرے ذہن میں آئی تھی وہ بیاکہ سب پچھ چھوڑ چھاڑ کر آہیں دور بہت دور چار جاؤں۔

محمر مان باب بهن بهائي سار يرشخ وارجن سے جھے محبت تھی اور جنہیں جھ سے محبت تھی۔ چھوڑنے كاغم تو بهت تقارليكن اين ايمان كو داغدار كرناتهين جابتا تھا۔بس نجانے کول میر بات میرے ذہن میں ييته كن كل يل وه جين كرول كاجوده جا بتا إداب اس کے بعد میں نے ، وہ دنیا ہی چھوڑ دی اور ایک بہت معافی کاخواستگار ہول۔ جومیری وجہ سے استے ون سے پر ایثان ہوتے رہیم ہیں۔ آئندہ میں اس قبرستان میں نہیں آؤں گا۔''

'' نہیں اب یی بات بھی ٹہیں ہے۔ تیرا کردار پرالونہیں ہے۔ البتہ میں اگر بھجے ایک پیشکش کردن ہو کیا تواہے قبوں کرلے گا؟''

''کیول آئیل ۔ آپ میرے سے استاد محترم کی حیثیت رکھتے ہیں۔شاید آپ کومیرے بارے میں عم نہیں ہے۔''

نہیں ہے۔'' ''ہے۔علم ہے۔لیکن ٹیمربھی تو مجھے اپنے بارے میں مخصر طور پر بتا۔''نعمت علی اپنے حایات بتانے لگا۔ تو وئی آ داز سٹائی دی۔

"الو پھریش تھے ایک پیشش کرتا ہوں۔ زندگی میں جیسا کہ میں نے تم سے کہا کہ بہت سے لوگ نجائے کسے کیسے مسائل کا شکار ہیں، وہ ترس رہے ہیں زندہ اسٹے کے لئے مگرلوگوں نے ان سے زندگی چھین لی ہے ان غمز دہ لوگوں کی دلجوئی کے لئے اگر ہم یا قاعدہ کام شروع کر ہیں تو کیسارہے گا۔"

' طریقه کارکیا ہوگا؟'' نعمت علی نے سوال کیا اور چند کھات کے لئے دوسری طرف خاموشی ھاری ہوگئی۔ ''اس بارے میں تو بھی سوچ ، میں بھی سوچوں گا اور ہم طریقہ کا ربھی طے کرلیں گے۔'' اور ہم طریقہ کا ربھی طے کرلیں گے۔''

"میں بھی جیرے ساتھ ہی چل رہ ہوں۔ تیرے قریب تو نہیں رہ سکتا لیکن جب بھی تو مجھے ستاد محترم کھہ کرآ داز دے گا میں تیرے پیس آ جاؤں گا ادراس کے بعد ہم آگے کے سارے معاملات طے کرلیں گے۔"

ہوئی دلچسپ اور اچھی پیشکش تھی۔ نعمت علی کے ذہن میں نجانے کیسے کیسے خیالات آنے گئے۔ بہر حال اس کے بعدوہ قبرستان سے اٹھ کر گھر کی جانب چل پڑا تھا۔

ودر درانا مقام پر بھن گیا۔ آیک خاموش اور ویزان می جگہ تھی۔ یس نے اللہ سے لو گائی اور وین رہنے گا۔
بہت پھوعطا ہوا جھے بارگاہ ایز دی کی طرف سے لیکن میرے دل میں مسلس ایک خیال جاگزیں رہا۔وہ میہ کہ نجانے کون کون کہال کہال کا لےعلوم کرنے وابوں کا شکار ہوتے رہتے ہیں۔ان کا کوئی پرسان حال نہیں شکار ہوتے رہتے ہیں۔ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔کوئی ایسا ذریعہ ہوجس سے ان کے خلاف کوئی قدم اٹھیا جاسکے۔

میں اس دوران تنہائیوں میں بہت ہے چلے وظیفے کرتا رہا اور مجھ پر بہت سے علوم کا ادراک ہوتا ر ہ - پھر میں نے وہ حکہ چھوڑ دی اور ایک بار پھر بستیوں كأرخ كيا\_ اييخ الل خاندان كومين بحبول چكانفي نجانے ان پر کیا گزری اس دوران ہیرانقل بھی جھے تک يَ يَخِيرُ مِن مَا كَامِ رَبَا فَعَالَ بِس نَجِ فِي وَل مِن كِيا كِيا المنكيس تحيل ليكن موت كهال ساته جهور تي يهدان د نول میں اس علاقے میں جہاں تم رہتے ہو مقیم تھ کہ ی رہوا اور پھر اللہ کی طرف سے بلاوا آ گیا۔ میں نے آ تکھ کھولی تو اپنے آپ کو یہ ں پایا بے شارلوگ ساتھ ہیں ان میں ہرطرن کے لوگ ہیں ، اچھے ، برے نجانے كيے كيے۔ سب كے سب زندكى سے ناطرخم كركے یہال آ ہے ہیں۔ ہماری اپنی ایک و نیا ہے۔جس مین ہم لوگ رہتے ہیں۔اب اس دنیا میں تیری آ مدے مجھے بھی ہے چین کردیا اور دوسروں کو بھی۔ پیچھ شوقین ہیں جو تیری حرکتوں سے لطف اٹھاتے ہیں اور چھا یے ہیں جو تیری وجہ سے تکلیف کی زندگی گز اررہے ہیں۔ سينهماري صورتحال "

کے نعمت میں حمرت سے مند بھاڑے بیساری کہانی سن رہاتھا۔

پر امرار ہبولہ میرے سامنے بدیٹہ ہوا تھا۔ میری نگابیں ایک بر پھر کتبے کی جانب اٹھ کئیں اور میں اسنے ور سے پڑھنے لگا۔ پھر میں نے ایک جھر جھری ہی ن اور بولا۔ "نب تو میں معافی چے ہتا ہوں کہ واقعی میری وجہ سے آپ کو ہر بیثانی اٹھانی پڑی۔ میں ان سب سے

## شهروحشت

#### تسطنمبر:02

اليم ائے راحت

رات کا گهتا ٹوپ اندھرا، پرھول ماحول، ویران اجاڑ علاق اور وحشت و دھشت طاری کرتا وقت، جسم و جاں پر سکته طاری کرتا لوئٹ کرتا لرزیدہ لرزیدہ سناٹا، سائیدہ قوتوں کی عشوہ طرازیاں، نیکی بدی کا ٹکراٹو، کالی طاقتوں کی خونی لرزہ بر اندام کرتی لن ترانیاں اور ساورائی مخلوق کی دیدہ دلیری جسے پڑھ کر ہودے وجود پر کیکیے طاری ھوجائے گی، برسوں ذھن سے محو نہ ھونے والی اپنی مثال آپکھانی۔

#### ول ود ماغ کومبوت کرتی خوف وجرت کے سمندر پس غوطہ زن خیر ویٹر کی انو کھی کہانی

رمض فی پڑول کا دکان دارتھا۔ اور آیک کے جار بنا اس کا کام تھا۔ غریب لوگول کوسا، ن دے دے کر کبھی کبھی ان کے گھر کا سامان بھی انشوالیہ کرتا تھا کہ پیسے وقت پڑنیں پہنچے۔ بہت بی خبیث ان ن تھا۔ اس وقت وہ عدد علی کو گالیال دے رہا تھا۔ اور عدد علی سر جھٹائے گھڑے تھے۔ لوگول نے ٹھت علی کودیکس تو کانا، ہوکائے گھڑے تھے۔ لوگول نے ٹھت علی کودیکس تو کانا،

" کیا ہوا او کیا بات ہے؟" لعت علی نے

دوزان کائی معمول تھا۔ام دعی کے بتائے پوچھ۔مدعلی نے تو کوئی جو بہیں دیا لیکن رمغر نی وظیفے کے لیے وہ قبرستان جاتا تو تھالیکن وہاں چک کر ہوا۔

''سر ڈھے چے نٹ کے جوان ہو ہاتھی کے ہاتھی ہور ہے ہو۔ ہاپ بے چارہ الٹے سید ھے تعویڈ گنڈ کے کرکے چار چیے کمالیتا ہے ورتم باپ کے بل پرعیاشیں کرتے بھرتے ہو۔ اب اس مر جس تو زیمن میں مات مارہ گے تو پانی نکل آئے گا۔ ورتم باپ کو گا سیاں کھو دے ہو۔''

"كيا بوا رمض في جاجا"

" چ چا کے بیج ، کب سے سودااد معار لے رہے ہو، بیسے مانگما ہوں او ٹاستے چے جاتے ہو، تہارے باپ نے دوست جمع کردی ہے۔ میرے پاس، دکان کا میل بھی رکھنا ہوتا ہے۔ میں کہنا ہوں کب دو گے ایارے بیسے "

'' چاچا ہیے تو آپ کے تنہتے رہتے ہیں۔''
اب اس پر ہی اتر اؤگے ورکیا کرو گے۔ محلے
مجر میں آنکھ مٹکا کرتے چھرتے ہو۔ دوسروں کی بہو،
بیٹیال تاکتے چھرتے ہو۔ کام کے نہ کاج کے من مجر
اناج کے۔کون سے چیے دیے ہیں تم نے۔''
اناج کے۔کون سے چیے دیے ہیں تم نے۔''

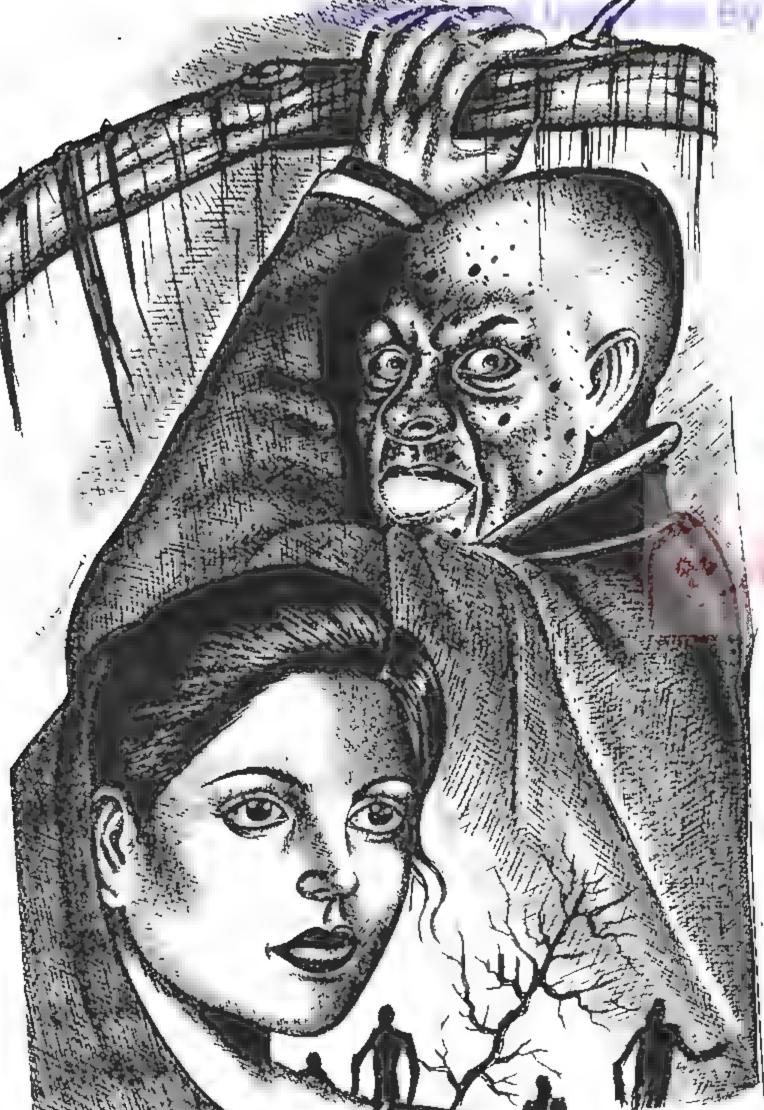

Dar Digest 102 December 10

کے باوجودوہ رقم کائی نہیں ہے جو میں نے ادا آگی ہے۔ میں نے در آگی ہے۔ میں نے ادا آگی ہے۔ میں نے اللہ کا نام لیتے ہو، نمیز زیز ہے بھی جاتے ہو، سب پچھ کرتے ہو، اور اس پر جھوٹ ہو لئے ہو۔ میں کہت ہول اللہ سے ڈرو۔ بیر کہت ہول اللہ سے ڈرو۔ بیر کہت ہول اللہ سے ڈرو۔ بیر تمہارے ویر، بارہ بزار دو ہے ہو گئے ہیں تمہارے ویر، بارہ بزار دو ہے ہو گئے ہیں تمہارے ویر، بارہ بزار دو ہے ہو گئے ہیں تمہارے ویر، بارہ بزار دو ہے ہو گئے ہیں تمہارے دیر، بارہ برار دو ہے ہو گئے ہیں تمہارے دیر، بارہ برار دو ہے ہیں تا کہ کم از کم پونے سورو ہے براد دو تر کی تمدنی بڑھ جاتی میری۔ کہاں تک برداشت

''خداے ڈرورمضانی بھائی، بزار، بزار کرکے چا رمر تبدر آم پہنی چکا ہوں اور ریہ بارہ بزار کہال ہے ہو گئے بیق سب پچھفط ککھا ہوا ہے۔''

'' پینی کہو گے ہیں کہو گے گرانیک ہت من لو میری، گھر کا ساراس ون اٹھوا دول گا۔ چارلڑ کے لے کر آؤں گا۔ مار پیٹ کر کے تہمیں گھرسے نکال دیں گے، سمجھ لیما دو دن کی مہلت دے رہا ہوں میرے پیسے آجانے چاہئیں۔''

"دنعمت علی نہیں " بالکل نہیں " ایہا مت کرو، ذراد هرج رکھو میں تہہیں بتاؤں گا کہ تہمیں کیا کرتا ہے۔" نعمت علی نے خیرالدین خیری کی آواز پہنچان کی سے۔ادھررمضانی دہاڑر ہاتھ۔

"سن لیا آپ لوگوں نے اے کہتے ہیں چوری اور سینز دوری، دیکھو مددی ہماری تمہر ری پرانی شناسائی ہمیں نے دودن کی مہلت دی ہے تہمیں۔ دودن میں اگر میرے میے نہ پنچے تو تمہارا گھر خالی کر دول گا۔" اگر میرے میے نہ پنچے تو تمہارا گھر خالی کر دول گا۔" ایمانی، میں بھی القدے دع کرتا ہول کے دودن کے اندر

منہاری دکان میں سرف جو ہے لوٹ رہے ہوں گے، اگر میں سچا ہوں تو ، دیکھنا کہ شہیں میری س بے عزتی کا کتن بڑا نقصان ہوتا ہے۔''

''ارے جاو، جاو، پیرص حب! شرم نہیں آئی۔
الف کے نام کھ کا پہا نہیں ہے۔ اور ہے ہو، پیر بدوسی شہرہ جو پر بدوسی شہرہ جو پر بدوسی شہرہ جو پر بدوسی شہرہ جو پر جہاں سکت جو ہول جاؤ۔ مدد علی الد کا حک چو ہے لوٹے کا تعلق ہے تو بھول جاؤ۔ مدد علی الد کا دیا تنا پھے ہے۔ میرے پاس کہتم سوچ بھی نہیں سکتے، طبو بھا ہو چیس '' رمض فی نے کہا۔ اور جود و تین بندے اس کے ساتھ واپس چلے اس کے ساتھ واپس چلے اس کے ساتھ واپس چلے گئے۔ انہی میں پڑوئی نیازعلی بھی تھ۔ جس کے ہونٹول اس کے ساتھ واپس چلے علی مسکر اہم نہیں ہوئی تھی۔ یہ سکر اہم نہیت میں کا شکار ہو اس کے ساتھ واپس کے مونٹول میں کے دو کھی لی ناور ایک تجیب سے احس س کا شکار ہو

نیاز علی نے کسی سے بچھ کہا تو نہیں تھا۔ لیکن سب
سے پہلے اس نے اپنی فوجوان بیوی کو میکے بچھوا دیا تھا اور
اس کے بعد سے مدوعلی سے سلام دعا چھوڑ دی تھی۔
حالانکہ مدوعلی نے بردی عاجزی کے ساتھ نیاز علی سے
معافی ما تکی تھی اور کہ تھا کہ''اگر اب بھی نعمت علی کوچھت
برد یکھ واس کے دروازے کے سامنے کھڑے و یکھا تو
اس کی ٹانگیں تو ڑ ویں گے۔'' لیکن نیاز عی کے دل کی
اس کی ٹانگیں تو ڑ ویں گے۔'' لیکن نیاز عی کے دل کی
کدور سے نہیں گئی تھی۔وہ بدستور نفرت کا شکارتیں۔

ادھرآسيبيم گريس پريشان کھرى ہوئى تھيں۔
محے كى ايك دوعور غين آگئ تھيں مدعلى نے دكھ بھر بے
الہج ميں كہا۔ "بھائيو ميں بہت غريب ہول۔ بيشك
اللہ كا نام نے كر دعائيں كرتا ہوں اور بھى بھى ميرى
دعائيں قبول ہو جاتى ہيں۔ اور ميرے ديئے ہوئے
تعويذوں نے لوگول كوفا كدہ بھى جوج تا ہے۔ كيكن كنى
تى بينى قبم نے بيجے جھے ہے، بيد مضانی بالكل جھوٹا
حساب نے كرتيا ہے قطعی جھوٹ بول رہا ہے۔ ميرے
اوپ اس كے صرف ڈھائى سو روپ ہيں۔ جو ہيں
بندوبست كرنے كى كوششيں كرد ہا ہوں۔ بي جو بي

کہ وہ آپنے رجمع میں ہے میرے اوپر لکھ ہوا ،دھار کاٹ دے گا۔لیکن اس نے بیانہیں کیا۔ "

"اصل ملی سے دھار کا چکر ہی برا ہے۔ مددعلی صاحب اور وہ ہرہ ہزار کہدر ہا ہے سے بارہ ہزار تو تہہیں ویے ہی ہول گے۔"

''القداسے اس بے ایم نی گی سز روے گا۔ آپ لوگ دیکھ کیجیے گا۔ ٹھیک ہے گھر کا سامان بیچوں گا۔ اور اس کی اد میگی کروں گا۔''

''ابا '' نعمت علی دہاڑالیکن مدد علی نے اس کا کندھاد بایا۔اور درواز ہ کھول کر گھر کے اندر دھکا دے دیا۔ نعمت علی گھر کے اندر آگی تھا۔ شدید نجھے بیل تھا۔ بہر طور مدد علی نے اندر آگر بھی ہیا ہی تابیا کہ وہ رقم ادا کر چھکے بیل ۔ کیا۔ تھوڑی دیر چھکے بیل ۔ کیا۔ تھوڑی دیر کے بیس لگ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ حب چاپ بہر لکلا اور دمضانی کی دکان کے بعد وہ حب چاپ بہر لکلا اور دمضانی کی دکان کے بعد وہ حب چاپ بہر لکلا اور دمضانی کی دکان کے کہ دیا زعلی دمض فی کے بیس پہنچاہے۔

''واہ مضائی بھائی ایمان کا ہم جی خوش کر دیا۔ پہلو پانچ سورو پے جن کا میں نے تم سے دعدہ کیا تھا۔ اورے ہال کیا سیجھتے ہیں ہے باپ میٹے خود کو۔
آج ساری عزت مٹی میں ال گئی۔ میرا دل ٹھنڈ ہو گیا۔
میری بیوی بیچ ری معصوم تھی۔ پیغمت میں چھت بر پہنچ کر تا تھ۔ یہ جھلو کہ میرا تو کا پیجرہ ک ہو گیا۔
تا تک جھا تک کرتا تھ۔ یہ بیجھلو کہ میرا تو کا پیجرہ ک ہو گیا تھا۔ پر بوڑھ آ دی ہوں کی خیابیل بگاڑ سکا۔ مگر آج تم نے میرا دل ٹھنڈ اکر دیا۔'

'' ہمارے دائق جمعی بھی کوئی کام ہوتو بتا دیا کریل نیز بھائی،ہم نے اپٹا کام پورا کردکھایا۔ اور اب اس سے ہارہ ہزار روپے بھی وصول کریں گے۔' نعمت علی کاخون کھو لنے لگا لیکن اسی وفت بیک ہر پھراس کے کانوں میں خیرالدین کی آواز ابھری۔

''شندُ اکر کے کھاؤ۔ شندُ اکر کے کھاؤ ندت علی سید دنیو اتن ہی بری ہے۔ تمہارے شریف ہاپ نے واقع پیسے دے دیے ہوں گے۔ لیکن تم نے دیکھریا کس نے دمضانی کو بھڑکایا تھے۔''

''مگریدتو براہو ، موں ہم ری تو اچھی خاصی ب عزتی ہوگئے۔'' ''کل صبح کا انتظار کر، دودھ کا دودھ اور پائی کا پانی ہوج نے گا۔'' ''کیامطب ؟'' نعمت علی نے کہا۔

'' کیا مطلب؟'' تعت علی نے کہا۔ ''بس کل صبح کے وقت ویکھن تیل اور تیل کی دھار،اورخوب مزے بیٹا۔ ندرجاؤ اور کھانا وانا کھاؤ۔'' ''گھر میں کچھ بھی نہیں ہے ادھار سدھار سود! آتا ہے۔''

''تم چلو میں پہنچا تا ہوں۔'' ''تم ج'' نعمت ملی نے کہار ''ہاں۔ بحث مت کیا کرو، میری ہوتوں پراعماد نہیں کرو گے تو بات آگے کیسے بردھے گی۔''

''ٹھیک ہے۔'' نعمت علی نے کہا اور گھر کے درو زے سے اندردا خل ہوگیا۔ گھر میں ایک طرح سے سوگ کی نقیس اور مدد علی دکھ سوگ کی نقیس اور مدد علی دکھ بھرے نداز میں کہدرہے تھے۔

''رمضانی تایراتونیس تھا۔ بےشک لابگی ہے۔ تھوڑا سا ب ایمان بھی ہے۔ لیکن آئی ہوی ب ایمانی۔ بارہ بزار کی چی رکھ دی ہے۔ ہمارے سر پر، کی کریں؟''

''اہا پر واہ نہ کرو۔ اللہ کے فضل ہے سب ٹھیک ہوجائے گا۔'' نمست علی نے کہا تو مدد علی نے شکایت جمری نگاہول سے نعمت علی کو دیکھا اور ٹھنڈی سانس لے کر خاموش ہو گئے۔

زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ درواز بے پر دستک ہوئی ۔ اور خود مددعلی اس خیال سے باہر نکل گئے کہ کہیں رمضانی یا اس کا کوئی آدمی نہ ہو۔ نعمت علی جوان ہے۔ اسے غصر آجائے گا۔ درواز بے پر دوآدمی کھڑ ہے ہوئے ستھے۔ ستھے۔ ن کے ہاتھوں میں کچھ پیکٹ تھے۔ ۔ دوکیم صاحب نے کھانا بھجوایا ہے۔ نعمت بھائی کے لیے۔ '

· ' کون حکیم صاحب!" مددعلی نے کہا۔

" ميراتو جميل نهيس معلوم \_ ہوئل بيل آرڈر بك كرايا تحار يسي دے كئے تھے۔ "ب يہ بيك بكر لوء جمیں والیں جانا ہے۔ "انہوں نے مددعلی سے کہا۔ اور مردعلی نے وہ پکٹ پکڑ ہے۔

سنسی ہوٹل کا نام لکھا ہوا تھا۔ پیکٹوں ہر بروی

" ''کون ہے اہا ، کیابات ہے؟'' '' پیچکیم صاحب نے کھانا مجھوایا ہے۔تمہارے ليےاور رہے کيم صاحب کون ہيں۔''

" كونا بحوايات ؟" "بال مول ك دو، وى آئ تصر كمن لَكِ كَرَحْكِيم صرب نے كھاناتھجوالا ہے۔ نعمت على كے ليے بل دے کر گئے تھے۔' نعمت علی کوایک دم خبرایدین خیری ما دآ ما تواس نے گردن ہلاتے ہوئے کیا۔

" پکٹ رکھ لیجے، حکیم صاحب سے نئ نئ دوتی ہوئی ہےا مال ذیا کھول کردیکھو۔ پیکٹوں میں کیا ہے؟'' " پيکٹول بيل بہت ہي اعلى در ہے كا كھانا تھ

جس سے خوشبوؤ ک کے بھیکے اٹھ رہے تھے'' " كهاؤ - ابا ، أول طعام ، بعدة كلام يهلي كهانا کھاؤ،اس کے بعد دیکھیں گے کدرمضانی کے ساتھ کیا

سلوک کیاجا سکتا ہے۔''

" میں کھ نانہیں کھاؤں گا۔"

ووتمهيل جوري فتع اوا آجاؤه بس يول مجهولو سارے دیدر دور ہوجا میں گے۔تم نے وظیفہ ہی ایبا بتایا تھا کہاں کے نتیج میں حکیم صاحب سے یاری ہوگئی۔''

<sup>دو</sup>نگر به حکیم صاحب میں کون؟''

" ابا کھانا کھ ؤ ،میری تو بھوک آسان بر پہنچ رہ ی ہے۔" نعمت علی نے کہا۔ اور اس کا ہاتھ پکڑ کر دسترخوان مرین کے اور مال کے جو بے عزق ہو چکی تھی۔ وہ اس سے بہت دلبرداشتہ تھے۔ بارباریکی کیے جارے تھے۔

'' يه کمبخت رمض فی اتنا بے ايمان نگلے گا، بيس نے تو خوابوں میں بھی نہیں سوحیا تھا۔''

"الماسوس كى بات تو يهى ب، نعمت ك اباكم

آپ خو بول میں بھی سوتے رہتے ہیں۔ " بیوی نے

''اری باگل جاگتی آنکھول سے خواب کون

' <sup>دو</sup> کھاناغضب کا ہے، بھٹی واہ!'' نعمت علی اپنی دهن میں مست تھا۔

برحار کھاٹا کھ نیا گیا۔ مدوعی اس بات کے لیے بریشان تھے کہ رمضانی کو یہے کہاں سے ادا

کریں گے۔ ''اہا تیل دیکھیں، تین کے دھار دیکھیں، کیا کیا نہ مطاب اگریں جاسکتا ہے، خیراب جواللہ کی مرضی۔'' مدوعلی نے گرون ہلے تے ہوئے کہا۔ سمین دوسرے دن غالباً چھ بجے کا وفتت تھا۔ مدوعلی بدستور نماز وغیرہ سے قارع ہو کر من جات پڑھرے تھے اور نعت علی کروٹیس بدل رہاتھ۔ اجا تک محلے میں شور کی آوازیں سائی وینے لكيس - كان يرُ الثورتفا - يول لك رباتها - جيس تمام محم مِين آگ لگ گئي جو۔

ب لگ کی ہو۔ ''الهی خیر … زرا دیکھنا کی کیا ہو گی۔امند خیر کرے۔ " آسیہ بیکم نے مددعلی سے کہا تو مددعلی حیران یریش ن گھر کا درواز ہ کھول کر ہا ہر نظلے۔

یں ریٹون ہے لوگ اینے اپنے گھروں سے بابرنکل رہے تھے اور پہنٹے رہے تھے۔تھوڑے ہی فاصلے پر رمض کی پنساری کی دکان تھی۔ کیکن اس وفت دکان پر جومنظرتهاو ونا قابل يقين تھا۔ براروں چوہو كان سے نکل نکل کر ہام بھاگ رہے تھے۔ اور جس کا جدھر منہ ، ٹھ رہا تھا۔ ادھر بھا گ رہے تھے۔ کیکن ہوگوں نے ایک اور بھی عجیب وغریب منظرد یکھا۔ان میں سے آیک بھی جوبا۔ مدوعلی کے گھر کے دروازے برتہیں آیا تھا۔ جبکہ یاس بروس کے سارے مکانات میں جو ہے دمض لی کی وکان سے نکل نکل کر کھس رہے تھے اور جس گھر ہیں بھی چو ہے گھتے وہاں سے عورتوں اور بچوں کے چیخ ک آوازیں سنائیں دیتیں۔

خود رمضانی بندر کی طرح انچیل ر با تھا۔ اور اپنی

مهمیں پتاہے کل مدومل نے کیا کہاتھا؟'

'' بنہول نے کہا تھ کہ رمضانی اگر تو جھوٹ ہول رہا ہے تو تیری دکان میں چوہے ہوئیں گے، کہ تھا نال، یود ہے تا ہم لوگوں کو ؟"

"، رے ہال مع باد ہے سسالوں ، ہو گی کام۔ارے وہی کہتے ہیں ناں۔گھرکی مرقی دال برابر، مددعلی شاہ کولوگ ایسے ہی ڈھونگیا سمجھتے ہیں۔ کہتے ہیں أنميل كي محاييل آتاج تار اب د مكي ليا، بهائيو د مكيراي تم في اینی آنکھوں سے کہ مدوعلی شاہ کیا ہیں ۔ کسی نے انہیں تنجھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ارے اللہ والے ایسے ہی ہوتے ہیں۔ دنیا کوقیض پہنچاتے ہیں اور خود تکلیفیں الله على و مكوليا تم في بتم في و مكوليا، ومضافي اب بھی چ اگل وے ورندسم ملد کی چوہ مجھے بھی کھ جائیں گے۔ بوں مددعلی شاہ پرتیری رقم قرض ہے یا نہیں .... بول " یک بزرگ نے کہا۔

''اولاد کی قتم صرف ڈھائی سوروپ ہیں۔ ان ير اور چھيل ہے۔

" تو پھر سے ہورہ ہزاد کہال ہے بن گئے تھے؟ وہ بے جارے ہاتھ جوڑ جوڑ کر کہدرہے تھے کہ دمف تی، مير اور غيط الزام مت مگاؤ ميل تي تمهاري رقم ادا کردی ہے۔ مگرتو .... تو بول رمضانی چے بول ....

ومنبيل بھ ئيو! معافی حابتا ہوں معاف كر دیں۔پیربی معاف کردیں۔ معاف کر دیں تمہیں اللہ کا واسطه، اك ين او مر چكارسب يكه تباه و يرباد موكي میرا ارے نہ دکان میں کچھ رہاور نہ گھر میں ، فاقے كرين كاب بم وك كهر كياية كالكيار كياية نیازی -ارے ی نے بہایا تھا جھے کہنے گا۔ کہددملی کا بیٹا۔ اس کی توجوان ہوی ہے عشق ٹرار ہاتھ۔ وہ بدلہ لینا ج بتاتھ۔ مان میں آگئے ہم۔ نیاز علی نے ہمیں کھے پیے دیے تھے۔ مارے گئے بم۔ بھیا سے کے دیے پر گئے۔ کدھر گیا ہے کتے کا بچہ .... بھی تو نہیں کھڑا تھا۔

دكان مل جما لكنے في كوشش كرر و تھا۔ جہال سے چو ہے بابراكل سب تصاحيا تك اى ال كى د باز الجرى\_ "ارے بیرکیا ہوگیا۔ ہائے بیدکیا ہوگیا۔" وہاں موجود وگوں نے بھی رمضانی کی دکان میں جھانگا۔ دكان يل موجود برجيز كوچوب ديث كر يك تق آئے کی ، دالول کی بورین پھٹی پڑی کھیں ، اور کسی چیز کا آیک دان بھی ہا ہرجیں برا اموا تھا۔ چو ہول نے بروی صفائی سے ہر چیز کھالی تھی۔ چینی ،گڑ ، دلیس ، چاول ، یہاں تک کہ مرج دهنیا،اور مختلف چیزوں کے ڈے بھی خال کردیے مستقد وكان ميل لا كھول رويكاس من موجودتھا۔ \_= 25\_1,48,8 رمضانی پھوٹ پھوٹ کررونے گا۔ " رے بیکیا ہوگیا " ارے بیکیا ہوگیا۔" ور ای وقت رمضانی کے گھرے بھی آ ہوزاری اور چیخ ویکار کی آوازیں آئے لگیں۔اس کی بیوی اور بیچے گھر چھوڑ کر بابرنظ بھے کے تھے۔ رمضانی کی بیوی جی رہی تھی۔ " الله الله الله الله الله الله الكاركاء المدريال كيرول سے فالى مولئيل سارے كريل چیتر کے بھر ہے ہوئے بیں۔ بوری خانے شل کھائے پینے کی کوئی چیز باتی نہیں پڑی ہے۔ رےسب يكه حيث او كيار بر چيز كه كؤرم يخ بم فقير او كئے " رمضاني كاروروكر براحال مورباتها وكان كى حالت واقعی قابل غور تھی۔ کیا مجال کہ دکان میں کوئی چیز یکی ہواور چو ہے تھے کہ اللہ سے چیے آرہے تھے یوں مگ رہاتھا جیسے چوہول کا طوفان " یا ہو۔وہ دھرادھر بھاگ رہے تھے۔ وگویا کے گھروں میں فس رہے تھاور بر گھر کے لوگ چیختے ہوئے باہر نکل رے تھے۔سیان تھوڑی در کے بعد ایک اور بات بھی معلوم ہوئی کہ رمضانی کے گھریا دکان کے عداوہ چوہول نے کسی کے گھر مِين كُوكَى نقصان نبين يبنجايا تفا اور كونو ر كهدرون مين

م کرع کب ہو گئے تھے۔ لوگ طرح طرح کر ہاتیں

''ارے ایک ہات بناؤل میں تم لوگوں کو

كرئے للے۔ اى وفت كى آ دى نے كہا۔

Dar Digest 107 December 10

Dar Digest 106 December 10

كدهر كيابيد "" رمضائي في وانت يميت بوع اوهر دھر دیکھے۔اسی وقت کیک بارہ تیرہ سار بڑ کے نے بتایا کہ نیازعلی تو اینے گھر کے درواز سے برتا لالگا کر بھا گا ہوا جر ہاتھ ۔ ہم نے اسے سامنے والی کلی میں جاتے ہوئے

دیکھاہے۔ ''بھاگ گی کمینہ کہیں کا ججھے مروا گیا۔ گر کوئی یک بات بیس ہے ما کچ کا نتیج تو برا ای برا ہوتا ہے۔اس کے کہنے برہم نے پیچھوٹ بوراتھا۔ معاف کردو پیر مدوعلی معاف کردو۔'' رمض ٹی آیا ۔ور گھٹنوں کے ہل بیٹھ کرمددعلی کے بیرول میں سرر کھادیا۔

مدارے مارے کیوں گناہ گار کردہے ہو۔ رمضائی کیول گناہ گار کرر ہے ہو۔ بر، کیا تھا۔ برا ہوا۔'' '' جمیں معاف کردو۔ ہمیں معانی دے دو پیر صاحب " جمين معافى وي دور نعت على جهى اس س رے ہنگاہے کوئن کر چیچھے آ کر کھڑا ہو گیا تھ اور ساری یا تیل من رہ تھا۔ اے بھی جیرت تھی۔ بھی اس کے کان میں خیر لدین شاہ نے کہا۔

'' میں نے کہا تھا نارتم ہےصبر کر کے کھا نااتھا ہوتا ہے۔ ویسے کھانا ٹھیک تھارات کا۔''

'' ياراب مين مهمين كيا جواب دون رقهوڙي وير کے بیے جیب ہو جاؤ مامول '' نعمت علی فے کہا۔ اور اے ہلکی کی ہلسی سنائی وی۔ نعمت سمجھ گیا کہ جو پچھ کیا ہے۔ خیر مدین شہ ہ خیری نے کیا ہے۔

بېر حال دو پېرتک محلے بھر بيل خوب بنگامه ريا۔ ہوگ اینے اینے گھرون میں آگر مدد علی شاہ کے بارے میں ہائیں کر رہے تھے۔ ان کے افاظ اس طرح کے

"وبى توجم نے كہا تال - جتنے بزرگوں سے سنو یجی پتا چات ہے کہ جواللہ والے ہوتے ہیں۔جن کی اللہ سنتا ہے وہ ہمیشہ تکلیف میں رہتا ہے۔ مدوعلی شرہ نے جهارے سامنے بوری زندگی تکلیفول میں گزاری اب و کیولوتم کورمض ٹی نے ان پر انزام نگایہ تو بردا شت تہیں كريجكے اور رمض في كاخا نەخراب ہوگيا۔''

ودعزت كروان كى فقد ركروسب كيسب مع في ما تكوان سے چل كر ان كى عزت كرو ـ ان كى ہرضرورت كاخياب ركھور وہ اگر جا ہيں تو اس يورے محصے كو يو ہے جث كريكت بير بليال ما تيل كي بهرشير و نيل گے۔ نہیں باہ نہیں … ان بزرگوں کی عزت کرنا ہوا ضروری ہے۔'' جتنے مندائنی با تیں۔ مدد کلی خود بھی اینے گھر میں پریشان بیٹھے تھے۔ نعمت می جھی گھر ہی میں موجود تھا۔لیکن اینے کمرے میں ر

آسيه بيكم في مدوعلى سي كها-

كريكتة بين."

" وہی ڈھائی سورویے میں اس کے میرے لدين شاه خبري ني نعمت على يركها. " كيا خيال ب،

· « تبین مامون ایبه نه کروه اصل مین ایا اور امال فرا مختلف فتم کے آ دی ہیں۔ کھائیں گے نہیں سوچیں گے کہ آخر رہ کون تھیم صاحب ہیں؟ جو ،تی مہر ہ فی كرتے بيل \_ بيمت كرو مامول بكھ، ورسو چتے بيل ذرا گھر کے حالات تھیک ہوجا تیں ۔''

" نتم فکر کیوں کرتے ہو۔ روزانہ جب صبح تھ

"کیسی رقم ؟"

"يرير شل ركاديا كرور كا- كتن روي روز كا

"مامول بيتوتم ميري پشتوں پراحيان كرو

''لس تو پھر مرواہ کی کیابات ہے، کیبدوہ کہ جوتم

"او چراکال او جا کرآج کی رقم تکیے کے شیج

سے۔ ' خیرالدین خیری نے کہااور تکیے کے بیجے خمت علی

کو پانچ سورو پے کا نوٹ ل گیا۔وہ خوشی خوشی باپ کے

باس پہنچا۔ در بولا۔ ''ابا تمہیں اللہ عرت بھی دے اور زندگی بھی

وے لمبی زندگی وے میری مال بیاو پان سور پے کھر

''پپ ، پپ ، پاچ سوروپ-' مددهی کا منه

"بال - ابر، تم في ي زندگى برى سردگى

ے گزاری ہے۔ میں بوتو بالکل تہیں کہوں گا کہ تہیں

تعوید گنڈوں کا کام آتامیں ہے۔لیکن جووظیفہ تم نے

مجھے بتایا تھ وہ بڑا کا رآمہ تھا۔ابھی تو آ دھا بھی تہیں ہو

ا کہ غیب سے میری پانچ سورو ہے کی تعد تی ہو گئی۔ پیر

ي چ سوكانو شاى سين كايبل نوت ب-ابدرقم مهيل

"ابيكيا كهدرها ب-اس وظيف ميس توكوني

· بهتمهیں معدوم ہی نہیں ، ہوگی اب میں کی کہ سکتا

ہول۔'' بہرحال پانچ سوروپے کا نوٹ آسیہ بیگم کے

حوالے کر دیا گیا تھا۔ اور آسید بیگم کی خوشیوں کا مھانا

ملتی رہے گی۔تم بالکل فکر مت کرنا۔''

اليمي بات جبيل تھي۔ "مدوعتی نے کہا۔

مهين تق سيخيلين

جيرت سے هل گيا۔

ف وظیفه برا ها تقا كامياب بوكيا باوربير فم اسى وظيف

خري جو گاتمهارا دوسو، چارسو، پانچ سو، پانچ سو كا ايك

نو*ٺ د ڪهو يا ڪر*ول گا۔"

گے۔اہا کے تمام دلدردور ہوجا میں گے۔"

مے منتج میں آری ہے۔''

'' مید کمپاتم واقعی استے ہی .للدوالے ہو گئے ہو؟''

"الله والالوكيس الشكابنده مول السكا غدام ہول اس کا ایک ناچیز اور گناہ گار بندہ ہول میں . ..ای نے میری عزت رکھی ہے۔ رمضائی واقعی لزام لگار پر تھا آسیہ بیگم۔ آپ جانتی ہیں میں صرف اتنا ئى ادھارلىيا كرتا ہول۔ جنتا ادا كرسكوں ··· تميشه ايسا ہی کیا ہے میں نے نیازعلی نے بہکا ویا تھارمضائی کو اس نے جھوٹ بولا اور سزا یائی مجھے بہت افسول ہے ہے جو رے کا۔ دکان خالی ہو گئی، گھر کے کپڑے وغیرہ سب چھن گئے،سب ختم ہو گئے باتی اللہ کی مرضی ہم کیا

"،پکیکریں ؟"

یاں، وہ کہیں ہے جمع کر کے ادا کردوں گا۔ یروی بے حارے کچھزیاوہ ہی متاثر ہو گئے ہیں جھے ہے ۔'' خیر مومل كا كھاڻا اليھانهيں تھاء اور بھجودوول ي<sup>\*</sup>

كروتو يكي كے فيج باتھ ذن كررهم فكال لي كرو-اور

'' کہتے تھے نال … کہ کھٹو ہے۔ بھی پر جہنیں كرك كازندكى بين اب و مكيورياء" "أيك بات كول آسية بيكم اتنا نيك نفس مين بهي مبيس ہوں۔ مجھے معلوم نہيں تھا كدو ظيفے ميں كوئى ايبا كام بھى ہوسكتا ہے۔معلوم ہوتا تو پہلے سے نہ شروع كر

الاست سوچوتوسى - پاچ سوروپ روزمليل گے۔ ہمارے تو س رے د کھ در دد در ہوجا نیں گے۔'' ''لبن جو کھی بھی ہوتا ہے۔ وقت کے ہوجاتا ہے۔میرے تو وہم وگرن میں بھی جمیں تھااور پھر ۔۔۔ ور پھر ، ... "مدوعی کھے کہتے کہتے رک گیا۔ عالی چوہول کے بارے ٹیل کہنا جا ہتا تھ۔ جونجانے کہ سے نگل بڑے تصر مدد على ك فرشتول كوبھي اس بارے يين تبييں معلوم تھا۔ کیکن اس واقع ہے شحیے میں جو افراتفری پھیی تھی۔ اس کا کوئی جواب جیں تھ۔ سارے محلے والے اس بات پر بشمان سے کداس سے پہلے انہوں فے مدد علی کی عزت کیوں نہ کی۔

مددی ہے جارہ بڑی کمپری میں گرارہ کررہاتھا، ورسجى كويد بات معلوم كلى جبكداس كيمندي كلى بهواكى کوئی بھی بات آسانی سے وری ہوسکتی تھی۔ محطوالے منصوبہ بندیال کرنے لگے کہ کس طرح آگے چل کرمدو علی کی خدمت کی جا سکتی ہے۔ ادھر نعمت علی بھی خوش ہے پھولا تہیں سے رہا تھا۔ اس کا چلہ یا وظیفہ واقعی سب سے زیادہ کار آمد ثابت ہوا تھا۔ خیر الدین خیری نے تو غضب بی ڈھای تھ۔اس نے بڑے حرام ہے آوز

".ستاد محترم "

"موجود الول " موجود الول. ... كيا بأت

''است ومحترم اب جميل سئنده کيا کرنا ہے؟'' پير معلوم كرنا جو ہتا ہول '' كچھ لمحے ف موقى رہى كھر خير الدين خرى نے كہا۔

' جبیها که میرے اور تیرے درمیان پہنے ہی

بات چیت ہو چکی ہے۔ میری جو آرزو کیل تشنہ ( ا کی ہیں۔ ن کی محیل میں تو میری مدو کرے گا وریش تیری . . گھر کے معامل ت سے تو، تو مطمئن ہو گیا ہے

''اید ویبا شاہ جی سے نے میری اور میرے باپ کی جوعزت برصائی ہے میں اس کے لیے

''میری تو ہیں شاہ جی۔اب تم میری آنکھوں ہے روو کھے '' نعمت علی نے دلسوزی سے کہا۔ اور خیراردین خیری خاموش ہوگیا۔ پھراس نے کہا۔

> ''گھریرکوئی کام تونہیں ہےاں وقت ۔'' « جنبیں شاہ جی میکہو، سن<sup>"</sup>

ہا ہرنگل آئے۔ نعمت علی کے لئے بیچھی ایک دلچیپ تج به تقالهٔ خیرایدین خیری اس کا بهترین دوست. بن چکا تھ ۔ کوئی وجوداس کے ساتھ نہیں تھالیکن اے بیاند نرہ تھا کہ اس کا دوست اس کے ساتھ چل رہا ہے۔ چھروہ الك روك سے گزررے تھے كداجا تك بى گاڑى كے ٹائروں کی جرجے اسٹ کی آواز نائی دی۔ اور نعمت علی تھٹک کر مک گیا۔ وہ ایک کارتھی جونو جوان کونکر مارتی ہوئی جلی گئی تھی۔ نو جوان بہت او نیجا اکھیل کر نیچے گرا تھا۔ لوگ چنج و پکار کرنے لگے۔ خمت علی پکھ سوچ ہی

الم آؤ . . . فرراد یکھیل توسیل " س کے بعدوہ آ کے بڑھ کر وہ ل بھنا گئے۔ جہاں لوگ دور دور سے بھا گ كر جمع ہور ہے تھے۔ وہ آليل ميں چن ويكاركر

" چل تو خوش ہے تو میں بھی خوش ہوں۔ میں کھے بچے بتار ہا ہوں کہاں دنیا میں ایسے ایسے دملی بڑے ہوئے ہیں۔جن کے دکھوں گوس کربس یوں سمجھ کے کہ

" چلو " نقت على نے كہا، ور دونو ل كھر سے ر ہاتھا کہ خیر ، مدین کی آواز سنائی وی۔

آپ كابهت شكر كز ، ر بول "

آتکھوں ہے "نسونہیں رکتے۔ ہراب کیا کرسکتا ہوں اب تومیری آنگھیں ہی نہیں ہیں ۔ ۔:'

'' آپھر ہازار میں نگلتے ہیں۔''

الإراد المراوق المستوالة أوا '' نہیں کسی نے بھی نوٹ نہیں کیا۔'' دونکل گها\_کمبخت ر" ''ارےائے تو دیکھو، کوئی بڑی چوٹ نظرآ رہی

> "چوٹیں ہی چوٹیں ہیں۔" ''اسپتال لے چلو۔''

"وہ سامنے اسپتال ہے۔" کسی نے ایک طرف اش رہ کی اور نعمت علی نے بھی اس طرف دیکھا۔ اسپتال کا بورڈ ساہنے ہی لگا ہوا تھا۔لوگ اس نو جوان کو اسپتار کی جانب کے جیے۔

''آؤ'''' خیراً مدین کی آ داز اکھری۔ اور نعمت علی بھی لوگوں کے ساتھ ٹال ہوگیا۔اس نے توجوان کی صورت دیکھی احجی شکل وصورت کا ما نک تھے۔ لوگوں کے چروں برتشویش جھیکنے تکی پھران میں سے ایک نے د کھ گھری آ واز میں کہا۔

" بيمر چکا ہے۔" نعمت على كوكافي و كھ ہوا حارا كليہ اس ٹوجوان سے اس کا کوئی را جد میں تھا۔ لیکن ایک ان ن ہونے کی حیثیت ہے اس کے در میں دکھ کے آ ثاریبد ہو گئے۔ وہ لوگ ایک دوسرے سے باتیل کر رہے تھے۔ ڈو کٹرول میں سے ایک نے کہار

" حادثه کهال ہو ہے؟ "ب براه کرم ذراتھوری ى تفصيرات بنا ديجي؟ " وو افراد أ اكثرول كو بريف كرنے لگے اور اس كے بعد عام كاررو ئيں ہونے لکیں \_ پچھ لوگ چیے گئے تھے۔ پچھ وہیں موجود تھے۔ یویس کو باولیا گیا تھے۔ بیک بولیس آفیسر نے نوجو ن کے لیس کی تلاشی ں۔ اس کی جیب میں ایک برس تھا سکن بولکل خالی ، پرس میں اس کا شناحتی کارڈ موجو ہ تھا۔ اس کے عاروہ کیک خط بھی تھا۔ جو کسی اس کی نوکری کے لیے اپنے ایک دوست کولکھ تھا۔ جس محص نے بیر رقعه لکھ تھا۔ اُس نے اپنافون ٹمبروغیرہ بھی دے دیا تھا۔ ا نوجوان کے شناحتی کارڈ ہے اس کے گھر کا پہ بھی چواتھا وراس کے بعد مزید تھان بین ہوتے لگی ہے

'' آپ کون ہیں؟'' ایک ڈاکٹر نے نعمت علی "میں بھی راہ گیری ہوں۔"

" براه كرم اب آپ جائے۔ بيمر چكا ب، باقي كاررواني بوليس خودكرے كي ... ' من تھیک ہے۔' نعمت علی بول اور واپسی کے لیے

ِ" تم اس شناختی کارڈ پر اس لڑے کے گھر کا پہتہ

"ميلو" "أيك كارة بهوامين تيرتا بهوانعمت على کے یوں پہنچ گیا۔ نعمت علی مجھ گیا تھا کہ پیے خیرالدین کا کام ہے۔ اس کے لیے بیرکارڈ حاصل کرلینا کون س مشکل کام ہوسکتا تھ۔ چنانچداس نے کارڈ لے کر پتہ ديکھا۔ جس برنو جوان کا نام اور تصویر وغیر و تھی۔ نو جوان كا نام محن على تقا- ال كرساته بى اس كر كمر كاية

وغیرہ لکھا ہوا تھا۔'' ''مبل ٹھیک ہے۔ سیبیتہ ذبہن نشین کر نو یہاں پر کوئی فائدہ نہیں اس کے گھر چیتے ہیں ذراد یکھیں کہاس ئے گھر کی کیا کیفیت ہے۔'' ''لیکن ہم وہال جا کر کیا کر میں گے؟'' نعمت علی

" یاراب بھی میسول کررہے ہو۔ ہم کس میں يهال آئے بيل اور كس طرح جميل ايك شخصيت لل كئ

" و يكيت بين .... و يكيت بين ... فيك كهد رہے ہو۔" نعمت علی جدی سے بولا۔ اور اس کے بعد اس نے کہا۔

"سوال يه پيدا ہوتا ہے كه " "أوُ الله الله الراس المحت الراس سو.لتم ایک ساتھ ہی کرڈ ایتے ہو۔'' "جوهم استادمحترم، معافى جابهتا ہو۔. بھى تو

ز پر تربیت ہوں۔ آپ جس طرح بھی جا ہو گے۔ اس طرح سے كرول كار" نعمت على في كها ور يقريولاء دو کڑیل تو جوان اور خوبصورت بھی تھا۔ مجھے "بان " ويكت بين ..." بير كبركر وو

وہال سے آگے بوھ گئے۔جس محلے کا پید شاحتی کارڈ میں لکھا ہو تھا۔ وہ ایک سردہ ی آبادی تھی۔ چھوٹے چھوٹے گھر جارول طرف بلھرے ہوئے تھے۔ ایک مکان کے دروازے پروہ نمبرلکھا ہوا تھا جوشناختی کارڈیر لکھا ہو تھا۔ چنانچہ بیدلوگ اندر پہنچ گئے۔اندر انہول نے بیک عمر رسیدہ خاتون کو دیکھا جو ستر پر لیٹی ہوئی تھیں۔ غالبًا وہ بیار تھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک نوجوان اور خوبصورت می لڑکی بھی تھی۔ جو باور چی خاتے میں کیلی لکڑیاں جلانے کی ناکام کوشش کر رہی تفى - كمربهت خشه حالت ميل تفار اورصاف يما جلما تفا كه كى بروز گارانسان كا گھر ہے۔ نعمت على نے آہت

" استاد محترم بيبهم اعدركييه كلس آئے .....؟" "ميرے ساتھ جو کوئی بھي ممل کرو کے وہ صيغه راز میں رہے گار کی بات پر جرت کا اظہار مت کی كرة - تم أن يوگول ميں ہے كى كونظر نبيل ، رہے ۔ كيونك اس وقت میں تمہارے وجود میں داخل ہو چکا ہوں اور میرااینا کوئی وجود ہیں ہے۔''

ورسكر ايك بات بتائي استاد محترم، وي تو تب کی ہولے کی شکل میں میرے ساتھ ہوتے

" بال ورست سوال بي تبهار . عا بالم يه یو چھناج ہے ہو کہ اگر میں زندگی سے دور بھی ہو گیا ہول تب بھی میرااتنوانی ڈھ نچیتھ ری منظموں کے سامنے م ناجا ہے۔ کیکن میں تمہیں بنا چکا ہوں کہ میں نے زندگی میں براسرارعوم کیکھے ہیں بہت سے علوم میرے اب بھی "اوه "نعمت على نے كہار

"بس وقت اس نو جوان کی موت کا دکھاس کے دل ود ماغ پر سوار تھا۔ لیکن بیرن کر کے اس وقت وہ نظر منہ آئے وہ یا انسان بن ہوا ہے۔ اسے بیک مجیب سا حساس ہوا۔ تھوڑی ہی دیرگز ری تھی کہ پولیس کے دو جساس ہوا۔ تھوڑی ہی دیرگز ری تھی کہ پولیس کے دو جو ن وہاں پہنچ گئے۔ کسی نے وستک دی تو بور پی خانے میکڑیال سلگانے کی ناکام کوشش کرنے وال مؤری جس کا چہرہ وھوئیں سے زرد ہوگی تھا۔ باور پی خانے کا درو، زہ کھوں کرسا منے دیکھا۔ پولیس والول کو خانے کا درو، زہ کھوں کرسا منے دیکھا۔ پولیس والول کو دیکھی۔ دیکھا۔ پولیس والول کو دیکھی۔

' بمحسن ملی ای گھر بی*ن رہتے ہیں۔''* ''جی مدجی سند جی ہاں سیکیول کیا ہات

''بی بی ۔ آپ کو اسپتال جینا ہوگا محس علی کو چوٹ لگ گئی ہے۔ہم اسپتال ہے آئے ہیں۔''

''چوٹ لگ گئی ہے بھد ئی کو، وہ اسپتال میں میں۔ چوٹ زیادہ لگی ہے ۔۔ امال بھائی کوچوٹ لگ گئی ''

ہے۔ ''کون ہے ۔۔۔ ناکلہ ۔۔ ؟''عمررسیدہ خاتون بھرائی ہوئی آواز میں بولیں۔

''امال اسپتال سے کوئی آیا ہے۔ پویس والے بیں۔ کہہ رہے بیل کہ بھائی کو چوٹ مگ گیا ہے۔ ورسرے کھے جمر رسیدہ عورت بھی درواز ہے پرآ گئیں اور پھر انہول نے پولیس والوں سے بہت سے سوالات کیے۔ پولیس والے نرم دل اور رحم دل تھے۔ انہول نے بردی تسی سے بزرگ خاتون کوال کے بیٹے کے بارے بین بنایا جے جوٹ مگ گئی تھی۔ غالبًا، سپتاں سے منع کر بیل بیان سے منع کر دیا گیا تھی کرؤر آئی کی کوموت کی طواع نہ دی جائے۔

''تہائے میرے مول اب کی کریں، ٹاکلہ ٹاکلہ بٹی، ٹاکلہ ذراالیاس ، موں کو بدلو ان کے ساتھ اسپتال چلی جو ؤ'' الیاس ، موں خالبًا پڑوی تھے۔ٹاکدان کے گھر گئی تو وہ فور آئی باہرا گئے۔ پڑوی تھے۔ٹاکدان کے گھر گئی تو وہ فور آئی باہرا گئے۔ ''سو بیٹا میں تمہیں لے کر چلنا ہوں۔''

انہوں نے کہا۔ اور اندر ہے موٹر ساٹنکل نکال آئے۔ پویس و لوں نے کہا۔

و مہم چیتے ہیں صاحب،آپ اسپتال کا نام اور جگہ ٹوٹ کر کیجے اور وہال پہنے جا ہے۔ " پولیس والوں کے پاس بھی موٹر ہائیک تھی۔

" ' بھائی آپ ہمارے ساتھ ہی چلو۔'' ، ہیاں صاحب نے پولیس والوں سے کہا۔

دونوں پولیس والے چیے گئے۔ تب نعمت علی نے کہا۔ دالے جیے گئے۔ تب نعمت علی نے کہا۔ ''جی است دمحتر م کیا تھکم ہے۔''

''ایک منٹ رکو، وہ اسپتاں جا کرصور تی ل تو پتا جوا ہی میں گے اور اس کے بعد اس گھر نے پڑنم کے بہاڑ ٹوٹ بڑس گے۔ ہم نے فیصلہ کیا تھا تاں کہ جہال کہیں کسی دکھی انسان کو دیکھیں گے وہاں اس کے لیے جو بچھیمی کرسکیں گے کرنے کی کوشش کریں گے۔ آؤڈ را یہاں کی صور تھاں معلوم کی جائے۔'' خیر امدین خیرک

بہرحال پڑوں کی بھٹورتیں۔اس گھر میں آگئی تھیں۔ان کی تعداد جاریا گئی کے قریب تھی ور پھروہ ہیں اللہ بین شروع ہو گئیں جن کی تو قع کی جاسکتی تھی۔ نعمت علی اور خیرالدین خیری کو تحق کی جاسکتی تھی۔ نعمت میں معدویات حاصل ہورہی تھیں۔ غربت زوہ گھرانہ تھا۔محس علی کئی سال نے بے روزگار تھا۔ نوکری نہیں اللہ رہی تھا۔محس علی کئی سال نے بے روزگار تھا۔ نوکری نہیں اللہ رہی تھی۔ ماں اور بہن کی گفالت کے سے اب اس کے رائی تھی۔ ماں اور بہن کی گفالت کے سے اب اس کے سے تھے۔غم کی آیک کہائی تھی۔ جوان ساتھی بے ہوئے تھے۔غم کی آیک کہائی تھی۔ جوان لوگوں سے وابستہ تھی۔

محسن علی کی والدہ بھارتھی۔ لیکن اس وقت وہ دونول ہاتھوں سے سیند پکڑے ہوئے ایک ہی وعا کر رہی تھی۔

'' اللی میری مدو کر جھے میرے بیچے کی زندگ وے دے اسے تندرست کردے۔'' ایک مال کی بیآ ہو زاری نعمت علی کی آئکھوں میں '' نسو لے '' کی۔ وراس کی

المنظمون في المحمول المساقية المحمول المساقية المحمول في المحمول المساقية المحمول الم

''بس ابھی تھوری دیر کے بعداس بوڑھی عورت برغم کے پہاڑٹو شنے والے ہیں۔ یہ کیا ہو گیا۔اس کے تو تصور میں بھی نہیں ہوگا۔''

''جم کیا کریں؟'' ''بیٹھونعت علی۔ ہمیں کھداستے سے ہیں۔انہی رستول سے ہم اپنے سے سفر کا آغاز کریں گے۔'' تھوڑی دیرکے بعدالیاس خان و اپس آیا۔ اوراس نے آگر

تھوڑی دیرے بعدالیاس خان و کیں آیا۔ اوراس نے آگر سیاطلاع دی کہ جادثے میں محسن علی زندہ نہیں رہ سکا ہے۔ مال پرسکتہ طاری ہو گیا۔ پڑ دی عورتیں رونے سٹنے لگیں۔ ان موگوں کا دل بری طرح دکھ رہا تھا۔ انسان کمی بھی حالت میں ہو۔ بہر حال انسانی دکھوں ہے متاثر ہوتا ہے۔ حالت میں ہو۔ بہر حال انسانی دکھوں ہے متاثر ہوتا ہے۔

طالانکہ تعمت علی ایک لا ابال نو جوان تھا۔ لیکن بہر حال اب زندگی کے ان واقعات سے واسطہ بیر رہا تھا۔ تو اسے احساس ہور ہتھا کہ دنیو دی وکھ کیاچیز ہوتے ہیں۔

با بورہ علی کرد میاوی دھاتیا پیز ہوتے ہیں۔ مجھے کے افر داسپتال چل پڑے تھے۔

اسپتال کی کارروائیوں بیس ظاہر ہے۔ مرنے والے کی ایک بہن اور وہ بھی آیک نوجوان لڑکی جوخالص گھر بیولڑ کی تھی کیا کرسکتی تھی۔ چنانچہ محلے بی کے ایک صاحب نا کند کو گھر والیس لے آئے۔ لاش طنے میں ابھی دیر تھی اور بڑوں کے لوگ ضروری کارروائیاں کررہے شے۔ بھراسی وقت دان کے تقریباً چونے تین بیجے تھے جب لاش اسپتال سے لڈگئی بڑوی بھی شدید مم کا شکار حصہ ال وقت انہیں آیک مال نظر آ ربی تھی۔ اور جو محربت اور کیفیت نعمت علی اس کے جہرے پرد کھور ہا تھ صربت اور کیفیت نعمت علی اس کے جہرے پرد کھور ہا تھ صربت اور کیفیت نعمت علی اس کے جہرے پرد کھور ہا تھ ساریکی لگئیں۔

دنیا کس قدر دکھوں کا شکار ہے۔اس سے پہلے تو مجھی سے بات معلوم ہی نہیں تھی۔ ناکلہ کی چینیں آسان کو

کی وربی تھیں اور نعمت علی سکتے کے عام میں اس لاش کو دکھور ہی تھیں اور نعمت علی سکتے کے عام میں اس لاش کو دکھور ہاتھ ۔ اچا تک ہی خری الدین خیری کی آ واز انجری ۔

"نجمت علی ایک ہات کہوں؟"

"نجی اس و محترم" نعمت علی نے گلو گیر ہجے میں کہا۔
میں کہا۔
"نجمیں سانول کی مدد کرنی ہے نال ؟ کیا گھڑ ہو ۔ "

'' جی است دمحتر م۔'' ''کسی مروے کو زندہ کرنا کوئی اٹسان سوچ بھی نہیں سکتا۔لیکن ایک کام بخو بی کیا چاسکتا ہے۔'' '' وہ کیہ است دمحتر م؟''

''ایک ایس عمل جے کر کے ان لوگوں کے آنسو خشک کیے جاسکتے ہیں۔'' دو جم سے تاہد ہیں۔''

" بجھے بتا ہے تو سہی۔"
" بہم باسانی اس مردہ جسم میں داخل ہو سکتے
یاں۔الیک مل کرنا ہوگا بس اوراس کے بعد پیشخص اٹھ کر
بیٹھ جائے گا۔لیکن میر محن علی نہیں ہوگا۔ بلکہ تم ہوگے
تعمت علی۔ کیا سمجھے ہم اس وقت ایک نظر نہ آنے والے
وجود کی شکل میں ہو۔ باسانی ہم اس کے قالب میں
داخل ہو کر اسے متحرک کر سکتے ہیں۔ ایبا ہے شک

عارضی طور پر ہوگا۔ نیکن میراعم اس ممل کو کرسکتا ہے۔'' نعمت علی کی سمجھ میں تو بات ہی نہیں آئی تھی۔ جب ہات اس کی سمجھ میں آئی تو وہ ود نگ رہاگیا۔

''استادمحتر م ''ہاں ''۔۔۔خیرالدین کاعلم میکام کرسکتا ہے۔' ''میت ہی اچھی ہات ہوگی۔ بعد میں ہم دیکھ میں گے کہ ہمیں کیا کرتا ہے۔'' نعمت علی نے اس ہات پر آمادگ کا اخرب رکر دیا تھ۔ گھر والوں کو بانچ سو روپے روز منتے رہیں گے اور کوئی مشکل بھی تہیں ہوگ۔ بی عجیب وغریب شخصیت، س کے ستھ کام کر رہی ہے۔ نو کیوں نہ زندگی کے انو کھے تجربات کیے جو کیں۔ وہ لوگ محن علی کی لاش کو دیکھنے لگے۔ اسے نہلا دھل لیا گی تھ۔ ایک طرف 'یک کری پر عمر رسیدہ خاتون بیٹھی ہوئی

تھیں۔ادھرنا کدورد کھر ہے۔ نداز میں کہدری تھی۔
''بھی کی وعدہ خلافی کر ڈاں نال ہم تو کہتے
سے کہ نا کلہ میں جموث نہیں بولتا۔ بوما ناں جموث ہم
ہے۔ دیکھے وہمیں ہے اسرا چھوڑ کر چیے گئے۔ یہاچھ تو
شہیں کیا تم نے بھائیا۔'' نعمت علی ہے، ختیار ہوگیہ۔اس

''استاد محترم اس سے زیادہ میں نہیں من سکتا خدر ك لية با إنه عمل يجيئ فيرالدين فيرى في كولى جواب تبيس ديا - تعمت على كوتو پيهن كرين جيرت ہوئي تھي -کہاس وفتت خیر الدین خیری اس کے وجود میں ہے اور کوئی اے دیکھ تبیل سکتا۔اس وقت اے محسوس ہوا جیسے اس کاجسم ملکاموتا جدا جار باجواور به کیفیت تھوڑ کی دیرتک رای اور ال کے بعد اسے اینے جارول طرف ایک عمیب ی تاریکی کا احب س موارات بون لگا جیے وہ ایک بند کمرے بیل آگی ہو۔ بیکمرہ جو رول طرف سے بندتھ۔اوراس کے بعداسے وہ کرناتھا۔ جس ہے کسی کو کوئی غلط احساس نہ ہو سکے۔ چنانچہ اس نے آیک کراہ کے سرتھ کروٹ بدی۔ اور ہے شارخواتین جورو پیپ ربی کھیں۔ اچا تک بی وہال سے جیرونی سے بیکھیے ہٹ ئئیں۔ایک عجیب ی بھگدڑ گئے گئی۔ طرح طرح کی یا جار بی سیں۔ ''ویکھو! وہ ال رہاہے تسم لے او ۔۔ اس نے بالتيل كي جاري تحييل ـ

مندے واز نکالی ہے۔''
ارے ہاں ۔۔ ویکھو ، ۔۔ دیکھو ذرا بلاؤ شخ
صاحب کو ۔۔۔'' جتنے مند اتن با تیں لیکن کچی محبوں کا
انداز ہی مختلف ہوتا ہے۔نا کلہ آگے بردھی اور بھائی ہے
سٹ گئی۔

''زندہ ہوتم بھیا۔ ، زندہ ہو سے میرے بھائی ... میرے بھائی ... میرے بھائی ... میرے بھائی ... میرے بھائی دندہ ہو، امال سن کی اللہ نے ہماری ۔ امال بھائی زندہ ہیں۔' ہماری ۔ امال بھائی زندہ ہیں۔ امال بھائی زندہ ہیں۔' نائلہ پی گلوں کی طرح چیخ ربی تھی۔ ماں کی دل دوز چیخ بھی سنائی دی تھی اور وہ بیار عورت اپنی جگہ سے اٹھ کر بیٹے ہر جھیٹ ہے میں گھی۔

الله المالية المالية المالية المالية الموالية الموالية الموالية الموالية الموالية الموالية الموالية الموالية ا الموازيين كهار

''کی سمجھ ہے تھا۔ آپ لوگوں نے اور یہ سب
لوگ بیہاں کیول جمع ہیں ادے باپ دے باپ مجھے
اپنی ہے ہوتی تو یاد ہے۔ تیکن اس کے بعد کیا ہوا۔ یہ بیل
پتا مجھے۔'' نعمت علی اپنی دانست میں بہت، چھی اداکار کی
پتا مجھے۔'' نعمت علی اپنی دانست میں بہت، چھی اداکار کی
کرد ہاتھا۔ اس کے ستھ ہی اس کے دل میں خیرالدین
فیری کا احر ہم اور بوھ گیا تھا۔ جس نے ساری مشکلیں
میں کر دی تھیں۔ انسانی جذبے بہر طور ایک حیثیت
میں کر دی تھیں۔ انسانی جذبے بہر طور ایک حیثیت
میں کر المحمد علی یہ بھی سوج رہا تھا کہ بھی نو ان
وگوں کو ان سارے معامل سے کا پتا چل ہی جائے گا۔ یہ
سب خوشیوں کا جھولا جھول رہے تھے۔ یہ وی کھی خوش
سب خوشیوں کا جھولا جھول رہے تھے۔ یہ وی کھی خوش
سب خوشیوں کے گھر سے مٹھی تی جس دی گئیں تھیں۔ ایک دو
سر وسیوں کے گھر سے مٹھی تی جس دی گئیں تھیں۔ ایک دو

پردیدن کے بعد آرام پھررات کا کھانا کھایا گیا اور اس کے بعد آرام کی ٹھانی گئی۔ تھوڑی بہت تفصیلات بنائی گئیں اور پھر سب کے سب سونے چلے گئے۔ نائلہ بھائی پر ٹار ہوئی جا رہی تھی۔ بیتر م ساری چیزیں بڑی هیٹیت رکھتی تھیں۔ رات کو جب خود نعمت علی سونے کے لیے گیا تو اس نے بوے جزام کے ساتھ آواز دی۔

''استادمحترَّ م کیاتھم ہےاب؟'' ''ابھی کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ نعمت علی سے بتاؤ رکھ تمہارےاہیے دں میں کیاہے؟''

''است ومحتر م یہ بات تو میں نہیں جانتا۔ آپ کو پتا ہے کہ میں نے زندگی میں کوئی ایسا کا م نہیں کیا۔ جو بہت بردی حیثیت کا حال ہو۔ آپ بتا ہے کہ کی کرنا

الب و المرابي المرابي

'' پیکھ سوچتے ہیں ۔ 'پیکھ سوچا جائے۔'' نعمت علی بولا۔ اور بہت دریہ تک خاموثی طاری ربی۔ پھر اچا تک ہی نعمت علی نے چونک کر کہا۔

''ایک بات توبتائیے مامول '' ''ایک بات توبتائیے مامول '' ''بوں '' بولوں کیا ۔۔۔ ؟''

'' بچھے اپنے گھر بھی جانا ہوگا۔ ،س کے لیے کیا کیا جائے۔ اس کے علاوہ یہاں ان لوگوں کو بھی مطمئن کرنا ہوگا۔''

'' آفاق ہے۔ اس وقت میں بھی ہیں سوچ رہا تقامیرے ذہن میں میک مذہبر آئی ہے۔'' ''کیا، ہے''

"آج کی رات قریبیل گزاری جائے یہ تو مجبوری ہے۔ لیکن کل صح تم یہاں سے نکاو، سنا کلداور محت کم یہاں سے نکاو، سنا کلداور محت کی کام سے سلسے بیل جا محت کے بارے بیل تمہاری بات چیت جل رہی مار زمت کے بارے بیل تمہاری بات چیت جل رہی ہے۔ وہ لوگ تمہیں ایڈو نس رقم ویٹے کے سے تیار ہیں۔ "

'' وہ تو تھیک ہے۔ مگر میں اپنی کی ہوگا؟'' '' نہیل پیچے نہیں ۔۔۔۔ بیس تمہیں قبرستان ہے کر چلوں گا۔ وہاں میری قبر خال ہے۔ جسن ملی کے مردہ جسم کووہ ال قبر بیل آٹ دیں گے تم ۔۔ تم اپنے جسم میں اپنے گھر چلے جانا۔ باتی سب خیریت ہے۔ ہمیں جب بھی محسن علی کے گھر آٹا ہوگا۔ اس کے جسم میں دخل ہو کر اس کے گھر سم بیا کریں گے۔''

''قبریش بیٹ کر اس کاجیم ضائع تو نہیں ہو ئے گا۔''

دونہیں جب تک کوئی مناسب فیصد نہ کری جب سے اس کے جم کو تا ترہ رکھتے کے لیے ان تمام ضروریات کو پورا کیاجائے گاجوجسموں کوجلا بخشق ہیں۔

بہر حال نعمت علی کے سیے بیدائیک تہایت ولچیپ تجربہ تھا۔ دوسرے دن اس نے ٹائلہ اور محسن علی کی والدہ کے س تھ ناشتاہ غیرہ کیا۔ پھر بولا۔

" ب مجھے چاتا ہے۔ اماں ذر کوششیں کر رہا جول وکری کے لیے۔ ملد نے چاہ او کوئی بہت ہی بہتر متجد نظنے والا ہے۔ "

"بیٹ کل کے حادثے سے یں تو بری طرح ور گئی ہول۔ ذرا پاخیاں رگھنے"

''آپ دعائیں کرتی رہا کریں امال، اللہ نے جانو پر چانو سب تھیک ہی رہے گا۔ پھر بھی ماں نے ہازو پر امام ضامن ہاندھ ورسینکٹروں دعائیں دیے کے بعد فعمت کیا گیا۔ یہاں سے دہ سیدھا قبرستان پہنچا اندازے کے مطابق خیرا بدین خیری اس کے ساتھ تھا۔ بھر بہت ہی دلچیپ صورت حال پیش کی ۔ کسی خال قبر میں جا کر لیٹنا گئے۔ کسی زندہ انس نے لیے کسی خال قبر میں جا کر لیٹنا بڑا انو کھ تجر بہت ہی فیمن تعلی کو ہوا۔ اور جب وہ شخص میں تھا۔ یہ تجر بہ بھی نعمت علی کو ہوا۔ اور جب وہ شخص میں تھا۔ یہ تجر بہ تھی فیمور کرو پس آیا۔ تو اپنے خسم میں تھا۔

" مول تم ف تو جھے تجانے کیا ہے کی بناویا

"مزهبین آرہا۔"

''بہت ۔ ۔۔۔اورسب سے بڑی خوشی یہ ہے کہ ہم نے کسی کام کا آغاز یک نیک کام سے کیا ہے۔' '' جھے بھی اس بت کی خوشی ہے۔ کہ میر عم میری موت کے بعد بھی میرے کام آیا ہے۔'' خیر آمدین خیر کی نے کہا۔'' اب چلو آپنے گھر چلوں ۔۔ وہاں کے معاملات دیکھو۔ یہاں خوشیوں کے علاوہ کی خبیل تھا۔ مددعلی اور آسیہ بیگم کی تو شخصیت ہی بدل گئی تھی۔ دونوں مددعلی اور آسیہ بیگم کی تو شخصیت ہی بدل گئی تھی۔ دونوں

دیکھ کرمددعی نے کہا۔ ''بیٹارات کو کہال چلے گئے تھے؟' ''بس اہا جو وظیفہ آپ نے جھے بتایا تھے۔اس کی

روپ كانوٹ بھر تكيے كے نيچے سے ل كياتھ ۔ نعمت على كو

شکل ہی بدل گئی ہے۔ اب ذرا مجھے معروف رہنا پالے گا۔''

گا۔'' ''بیٹ اپنا خیال رکھنا کوئی دفت تو نہیں ہوتی ہے۔اس د ظیفے میں؟'' ''نہیں اہا کوئی خاص نہیں۔'' گھر والوں کو

'''''گھر والوں کو مطہ مئن کرنے کے بعد فعمت علی گھرے یا ہر نکل آیا۔،ور معلم مئن کرنے کے بعد فعمت علی گھرے یا ہر نکل آیا۔،ور

" استادمحترم"

" بال سَبال موجود بول، مهموجود بهول-" "اب کیا کریں "؟"

''سوچتے ہیں کیجھ سوچتے ہیں اور اس کے بعد خیرامدین خیری اور فعت علی ایک ویران سے علہ قے میں جا کر ہیڑھ گئے۔

برے میں یہ بہت ۔ "بال ....گھر والوں کوتو تم نے اب مطمئن کر ہی ویا ہے۔" بہر صل بیر ماراسلسلہ بڑی عمد کی کیساتھ چل رہے تھا۔ گھر کے حالات کا بھی اچھی طرح اندازہ ہوتا جارہا تھا۔ کئی دن ای طرح گزر گئے۔ پھر تعمت علی نے کما۔

''. ب میرے خیال میں اس ڈرامے کا ڈراپ سین کرویٹا جا ہے۔ میں نے پچھ با تیں سو پگ ہیں۔'' ''کیا مجھے بتاؤ''

میں ہے۔ ہور ہے ہوں ہے۔ ہور ہے ہوں وی ہے۔ اور کہا ہے کہ مجھے میر قم ایک ممپنی نے ایڈ واٹس وی ہے۔''

" الله وه تو مير سدل شر ہے۔"
" ميں سي كي ويتا ہوں۔ ماموں ۔ كه مجھے ملك سے باہر ایک نوكری ل ربی ہے۔ شل ملک ہے بہر چلا جاؤں گا اور كافی عرصے كے ليے ان ہوگوں ہے دور ہو جاؤں گا۔ ناكلہ ور الال ہے كيے ديتا ہول كہ وہ اس رقم ہے فاكده الله كيں۔ انہيں با قاعده رقم متى رہے گا۔ " ويرى گذ ويرى گذ اجھا

آئیڈیا ہے ریکام کر کے گل خلاصی حاصل کرلو کسی بینک میں یک خاصی بڑی رقم جمع کردہ ،ورانہیں ہدایت کردہ کہ مہینے کی پہلی تاریخ کودہ رقم ان لوگوں کو دے دی جائے۔''

جائے۔''

د'جم خیال رکھیں گے اگر کسی ،ورکا بھی کوئی بیا

مسئد سامنے آیا تو تم جانتے ہو کہ دولت کا حصول ب

کوئی مشکل کام نہیں ہے۔'' نعمت علی نے جب محسن علی

کی حیثیت سے ماں اور مہین کو بیر بتایا کہ اسے بیرون

ملک جانا ہے۔ تو دونوں خوب رو میں۔

" في أني ايه ثبيس بوسكنا كه بينوكري تم ميبيل كر

''نہیں بیٹا ۔۔۔ ابھی پچھڑ سے کے لیے تو ہا ہم ابھی پچھڑ سے یا نچیں مہینے آجایہ کرول گا۔ تم لوگوں سے ملاقات بھی ہوجایا کرے گی۔ روپے بیسے کی کوئی کی نہیں ہے۔ تمہارے نام سے بینک میں اکاؤنٹ کھلودیا گی ہے۔ بیل ملازمت کرول گا۔ میں اکاؤنٹ کھلودیا گی ہے۔ بیل ملازمت کرول گا۔ وہاں سے رقم تمہارے اکاؤنٹ میں منتقل ہوتی رہے گی۔ تم ہر مہینے کی کیہلی تاریخ کو گھر کی ضروریات کے لیے چیک لکھ کر بینک سے رقم لے لیے کرو۔ غرض میاک بیاں کا معامداس طرح سے ہو گیا۔ اس کے بعد تعمت علی خیرالدین خیری کے ساتھ شہر گردی کرتے لگا۔ انہیں اب کسی نے مسئلے کی تواش تھی۔ ریہ نیا مسئلہ براہ داست اب کسی نے مسئلے کی تواش تھی۔ یہ نیا مسئلہ براہ داست نیس نے وہ یورہونا پڑا۔

اب کسی نے مسئلے کی تواش تھی۔ یہ نیا مسئلہ براہ داست نیس کوابک انو کھے تجر ہے۔ سے دوج وہ مہونا پڑا۔

مددعی صاحب کی عزت وشہرت تو آسان تک بیٹنج بھی تھی۔ مجھے کے لوگ ان گھر کے سامنے سے گزرتے وشہرت تو آسان تک گزرتے ہوئی صاحب کو گزرتے مددعی صاحب کو ایک بہت ہوئے تھا۔ گھر کے ایک بہت ہوئے تھا۔ گھر کے اندر کی تو خبر ، خبر تھی۔ لیکن ہا ہر کی صفائی بھی محلے وہ نے میں کر دیا کرتے تھے۔ اور کوئی ایس کا مہیں ہوتا تھا۔ جو مددعی صاحب کو قود کرتا ہوتا۔ پڑوی کی عور تیل گھریں مددعی صاحب کو خود کرتا ہوتا۔ پڑوی کی عور تیل گھریں آ جا تیں ، ورآنے کے بعد گھر کی صفائی وغیرہ کرتیں ۔ آجا تیں ، ورآنے سے بعد گھر کی صفائی وغیرہ کرتیں ۔ کھانے سے کہ چزیں محلے سے آجاتی تھیں

رجہیں ۔۔۔ مدوعی صاحب آپ تو جے بات یہ ہے کہ ہمادے کے لیے ، عث رحت ہیں۔آپ کی برکت سے تو ہم ہو ۔۔۔ ، مصببتیں ٹل گئیں ہم تو اس برکت سے تو ہم ہیں کہ اس سے پہلے ہمیں آپ کے بارے میں معلوم کیول نہیں ہو سکا۔ جو ہم آپ کی خدمت ای طرح کیا کرتے۔

" خوش ہے کہ بڑی اچھی زندگی گزر رہی تھی۔
اپنی جگہ تھے۔ ادھر محسن کی کے گھر میں اس نے وہ
اپنی جگہ تھے۔ ادھر محسن کی کے گھر میں اس نے وہ
سارے کام کر دیئے تھے اور اب اس کے بعد ہیہ بات
بھی سے کر ں گئی تھی کہ وہیں ہے چارے محس علی ک
قبر کرادی جائے اور اسے آخری آرام گاہ مہی کر دی
جوئے اس کے لیے بھی تھوڑ ساڈرامہ بہت ضرور تھ۔
وہ ہے کہ اس کے لیے بھی تھوڑ ساڈرامہ بہت ضرور تھ۔
وہ ہے کہ اس کے لیے بھی تھوڑ ساڈرامہ بہت ضرور تھ۔
وہ ہے کہ وہ اس کے بیادی مردی کر لیا گیا۔ محسن علی اپنے گھر
صدی اور ایک دن ہے کام بھی کر لیا گیا۔ محسن علی اپنے گھر
صدی دو سے اس کے سے دفعت کیا تھے۔ تھت عی نے چائے
سسکیوں نے ساتھ دخصت کیا تھ۔ تھت عی نے چائے
صسکیوں نے ساتھ دخصت کیا تھ۔ تھت عی نے چائے

''آپ لوگ میری بہن ور مال کا پورا پورافیاں کے لیے اخر جات کا مسلماللہ تعلی اللہ تعلی سے خود کل مسلماللہ تعلی سے خود کل کرویا ہے اس میں انہیں کوئی دفت نہیں ہوگ ۔ باقی کوشش میں یہ بھی کروں گا کہ جیسے ہی ججھے وہ ہا سے چھٹی سے جایا کروں ۔ حالا فکہ سیکام بہت مشکل تق '' کمشن میں کے جم کی تدفیان کے بعد تو بیاسی طور ممکن ہی شہر تھا۔ ونیا شہر تھا۔ کیکن تبی وسیع کے جم کی تدفیان ہے ۔ وقت بھٹی طور پر ان لوگوں اسے معامل ت خود ممٹق ہے۔ وقت بھٹی طور پر ان لوگوں کی جم وہ میان کی محمد درکرے گا۔ ان تمام کا مول سے فراغت کے بعد وہ بیہ بی موج رہے گا۔ ان تمام کا مول سے فراغت کے بعد وہ بیہ بی موج رہے گا۔ ان تمام کا مول سے فراغت کے بعد وہ بیہ بی موج رہے ہے گا۔ اب انہیں گی کرنا جا ہے

سن گرفترستان میں دوسرے کینول کے ساتھ بیٹھ کرساری صورتھ ساحل ہوجاتی تھی وراس کے ساتھ ساتھ ہی ان کی ملاقات پہنی بارمحن علی ہے بھی ہوئی تھی۔ کی ملاقات پہنی بارمحن علی ہے بھی ہوئی تھی۔

محسن علی کی روح نے بھی ان کی س سب میں شرکت کی تھی۔ اور اس کے بعد محسن علی نے بڑی نیاز مندکا سے کہ تھا۔

'' ترندگی موت تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ نعمت علی بھوئی، سررے واقعات مجھے معلوم ہو چکے ہیں۔ آپ نے جس طرح میری ان اور بہن کی مدد کی ہیں۔ آپ میں کیا کہوں ۔۔۔ روز قیامت اللہ تعالیٰ سپ کواک کا صلد ہے گا۔ آپ نے بڑا نیک کام کیا ہے۔'' کواک کا صلد ہے گا۔ آپ نے بڑا نیک کام کیا ہے۔''

مرضی ہے ہی ہوتا ہے۔ ہیں بھراکس قبل ہول۔'
پھراکی دن آیک ہے ،ور دلجیپ سلسلے کا آغاز
ہوگیا۔ محلے کے یک صاحب تھے۔ داؤد خون، و وُد
خان، یک بہت بری فرم میں کام کرتے تھے اور وہاں
ہو قاعدہ اکا وُ نشینٹ تھے اور وہاں فرم کے ، مک کو بچھ
مشکلات ور پیش تھیں۔ وہ بہت دن سے پریشانیوں کا
شکلات ور پیش تھیں۔ وہ بہت دن سے پریشانیوں کا
شکلا تھے۔ کسی طرح داود خان کو ان کے بارے میں
معلوم ہو گیا۔ اور داؤد خان نے ان سے کہا کہ 'ان کے
معلوم ہو گیا۔ اور داؤد خان نے ان سے کہا کہ 'ان کے
بڑوں میں ایک ایسے بڑرگ رہتے ہیں جو بہت بردی
شخصیت کے مالک ہیں۔' اور داؤو خون نے آئیس
چوہوں داں تفصیل بنائی تھی۔

عنایت بیگ نے نبیساری تفصیل سی اور دم بخو د پئے۔

'' گرآپ جھوٹ نہیں بول رہے ہیں داؤد خون تو میں مجھتا ہول کہ آپ کوفوری طور پر مجھے ان ہزرگ سے موانا جا ہے۔''

"جب، آپ پند کریں۔ میں ان سے بات کرلوں۔"

'' آپ فوری طور پر بات کریں۔ بلکہ اگر جا ہیں تو ہر ہ راست مجھے لے چلیں۔''

راب انہیں کی کرنا جاہے ""مہیں میں پہلے ان سے بات کیے لیتا ہوں ۔" 10 Dar Digest 117 December

Dar Digest 116 December 10

داؤد خان نے کہا۔ اس کے بعد وہ مددعی کے پاس می گئے تھے۔ اتفاق کی ہات سیہ کہاں وقت نعمت علی بھی مددعی کے پاس می می میں مددعی کے پاس میں میں میں ہوا تھا۔ داؤد خون نے بڑے احترام کے ساتھ مددعلی کے ہاتھ کو بوسد دیا اور بولا۔

''مرشد! ایک بہت ضروری کام سے آپ کی خدمت میں حاضری دی ہے۔''

''بھائی ہم نے 'پ سے پہلے بھی کہا تھا کہ ہم آپ کے وہی قریبی ہڑوی ہیں۔ یہ مرشدو غیرہ کا لفظ جو ہے تاں سیتو ہمیں گناہ گار ہی کرے گا۔ ہم سے صرف مددعی کہ کربات کریں۔''

" ہر برا آدمی اید بی علمار پسند ہوتا ہے۔ مدو
علی بھائی ، میں ایک فرم میں مدازمت کرتا ہوں۔ اس فرم
کے مالک سجھ کیں یا جنزل فیج سجھ میں مرزاعن بیت بیک
جیں یہاں سے دورایک جھوٹے سے تصبے میں ان کا قیام
ہے۔ وہیں ان کے ، بل خاندان رہتے ہیں۔ فرم کے
اصل ، لک کا نام دلاورش ہ ہے۔ دلاورشاہ بھی رنگ گر
میں رہتے ہیں۔ رنگ گر اس قصبے کا نام ہے۔ جس کا
میں رہتے ہیں۔ رنگ گر اس قصبے کا نام ہے۔ جس کا
مذکرہ میں آپ سے کر رہا ہول۔ یہال سے ف صے
فیصلے پر ہے۔ کوئی چھ گھنٹے کاسفر ہے۔ رہیل کے ذریعے
فیصلے پر ہے۔ کوئی چھ گھنٹے کاسفر ہے۔ رہیل کے ذریعے
بہر حال رنگ گر میں دارورشاہ ایک مشکل کاشکار ہیں اور
وہ اس سیلے میں آپ کی مدوعا ہتے ہیں۔ "

'' کوئی آئیتی چگر ہے جو بھی تک بھر پور طریقے سے سمجھ میں نہیں آیا۔ مددعلی بھائی میں نے پچھ زیادہ تعریفیں کرویں ہیں آپ کی بس بول سمجھ کیں کہ میری عن شکامواما سے ''

عزت کامعاملہ ہے۔' ''ارے بھائی داؤد خان کہاں ان جم قنوں میں پڑ گئے ہم خاموثی سے اللہ کی یاد میں زندگی سر کرنا چاہتے ہیں۔ ہمیں ہمارے حاں میں رہنے دو ہم کسی آسیب وغیرہ کے چکر میں پڑنائہیں چاہتے۔''

سی وقت خیر الدین خیری کی آواز نمت علی کے کا تواز نمت علی کے کا تول میں ابھری۔

"بات كرو ... بات كرو كرنا كمام كرنا

آپ مجھوہ کی دعا تیں اور اللہ کی مدر ہی تو میں ابارتی آپ کی دعا تیں شرمل حال رمیں اور اللہ کی مدر ہی تو میں ان صاحب نے میں مدر کرسکول گا۔ جن کا نام ابھی داؤد صاحب نے میں ہے۔ 'مدعی نے بیٹے کی طرف دیکھا تو نعمت علی نے کہا۔ ''ہال اسلام کرنا چاہتا ہوں۔ ''ہال اسلام کی میں میر کام کرنا چاہتا ہوں۔ آپ مجھے اپنی دعاؤل کے ساتھ روانہ کیجھے۔''

"بيتم نے كيا اپنسرلگاميا لنمت على ،كياكرو الترى"

''ابا جی بس آپ کی دعائیں چوہئیں۔ جھے۔ آپ اپنی دعاؤں کے ساتھ رخصت سیجے اللہ کا علم ہوا تو میں سب ٹھیک کرلول گا اور آپ کا نام روشن کروں گا۔ اب جب آپ نے جھے اتن محنت سے علم دیا ہے۔ تو اس کا استعال بھی انس لول کی بھلائی کے بیے ہونا ہی عائے۔''

"اللہ تہاری مدد کرے بیٹا، میں تو جیران ہوں،
میں نے تو ساری زندگی چلے وظیفے کیے بیں گربس گزارہ
ہیں کیا ہے۔ چلوٹھیک ہے۔ اللہ جسے علم دے۔ "مدعلی کی
طرف ہے اجازت مل گئ، باتی سارے انتظامات کے
گئے اور اس کے بعد نعمت علی کا تع رف عن بیت بیگ ہے
کرایا گیا۔ عنایت بیگ نے کہا کہ وہ رنگ گر چلے
جاتے ہیں۔ وہاں جا کروہ سارے انتظامات کے بینے
میں جبکہ نعمت علی ٹرین ہے بیٹھ کر رنگ گر پہنے جہتے۔
میں جبکہ نعمت علی ٹرین ہے بیٹھ کر رنگ گر پہنے جہتے۔

ہوں کے دہ پائی پائی تربی کریں گے۔'' ''اس کی آپ پرواہ نہ کریں اللہ کا دیا ہورے پاس سب بچھ موجود ہے۔'' عنایت بیک اس کے ان الفاظ سے متاثر ہو تھا۔ اس نے کہا۔

"ایہ ہی ہوتا ہے۔ جن لوگوں پر اللہ کی نگاہ ہوتی ہے۔ وہ دوست کے لا پچی نہیں ہوتے۔" بہر حال بات ختم ہوگئی۔

عنایت بیک نے ان لوگول سے کہدریا تھا کہ ریہ دودن کے بعدرنگ نگراآ جا کیں معت علی نے خیر الدین خیری نے کہا۔ خیری سے مشورہ کیا تو خیرا مدین خیری نے کہا۔

"مزا آئے گایار! میں نے تم سے پہلے ہی کہ دیا تقا کہ ہم، لیے معاملات میں کائی دکچی لیں گے۔ جن میں آسیب وغیرہ کا چکر ہوگا۔ آخر میر سے بیطوم کمس دن کام آئیں گے۔ جو میں نے سکھے ہیں۔ جھے تو زندگ نے زیادہ مہلت نہیں دی۔ لیکن تمہارے ذریعے میں ا

"اب بد پوچھان تو یہ کل برکارے کہتم میرے ساتھ ہی ہو کے تال مامول ۔۔۔ ؟"

"واقعی بالکل بیکار ہے۔ ایسے بھی سوچنا بھی مت کہ بیل ایسے کی کام میں تہمیں اکیا چھوڑ دوں گا۔"
مت کہ بیل ایسے کی کام میں تہمیں اکیا چھوڑ دوں گا۔"
عزایت بیک رنگ گرچلہ گیا۔ اور یہ لوگ رنگ گرج نے کی تیاریاں کیا بس ٹرین کے فرریاں کیا بس ٹرین کے ذریعے ایک لمبا سفر کرنا تھ اور نعمت علی کو تو ان ساری فررسے ایک لمبا سفر کرنا تھ اور نعمت علی کو تو ان ساری چیز دل میں ہی صف آرہ فقہ۔ زندگی کا طویل حصہ جس چیز دل میں ہی صف آرہ فقہ۔ زندگی کا طویل حصہ جس البان ورآ وارگ میں گر راتھ ۔ اب اس کا الٹ ہور ہ تھ وہ ایک قرید کی میں گر راتھ ۔ ٹرین کا سفر زندگی میں گرین برق رفتاری سے اپنا سفر طے کی بیل بار بی کیا تھ۔ ٹرین برق رفتاری سے اپنا سفر طے کرنے گئی۔

قرب وجواریل بہت سے مسافر موجود تھے۔ سب اپنی پلی وطن میں مست تھے۔ فعمت علی نے خیر امدین کو پکار۔۔ '' ستاد محترم۔''

"موجود ہوں موجود ہول اور تہارے د ماغ میں جھ تک رہا ہوں۔ طاہر ہے۔ میں تمہارے ہی و جود میں پوشیدہ ہوں۔"

''یارمزه آرہ ہے۔ ہموں۔''
د'ابھی تو آگے آگے دیکھوکیا ہوتا ہے۔'' خیر
الدین خیری کی آواز خمت علی کے کا تول میں ابھری ور
انعمت علی خوشی سے کھڑکی سے ہبرد کیکھنے لگا۔ ببرطورٹرین
کاسفرختم ہوا۔ جس وقت ٹرین رنگ گریپنجی سورج حجیب
رہا تھا۔ ریلو نے پیسٹ فارم پر زیادہ رش نہیں تھ۔ لوگ
ادھرادھرآ جارہے تھے۔ اسی وقت عن یت بیگ اس کے
ادھرادھرآ جارہے تھے۔ اسی وقت عن یت بیگ اس کے
یاس پہنچ گیا۔

''آ ہے ، نعمت علی شاہ جی ، رنگ گرمیرے آباد احد دکی بہتی ہے۔ جس یہاں آپ کوخوش سدید کہتا ہوں۔'' نعمت علی ، عندیت بیک کے ساتھ اس کی بر بی ہوں۔'' نعمت علی ، عندیت بیک کے ساتھ اس کی بر بی کار بین بیٹھ کراس کے گھر بہتی گیا۔ بالکل اجنبی جگہ تھی۔ سیکن عندیت بیک نے ذرا بھی ۔۔۔ اکیدے پن کا احساس شدہونے ویا۔ اس نے بہت عمدہ کھا ٹاہ غیرہ تیار کرایا تھا۔ عنایت بیک نے نتایا کہ دل ور ان کی فرم بیس ریم میدہ سنجا نے بیک نے نتایا کہ دل ور ان کی فرم بیس ریم بیدہ سنجا نے بیا کہ دل ور ان کی فرم بیس ریم بیدہ سنجا نے بیک ہے۔ بہتے دہ فوارگز ارتصوں میں اور انجان میں اور انجان میں اور انجان میں سفر کیا تھا۔ اس نے دنیا کے بہتے روشوارگز ارتصوں میں اور انجان میں اور انجان میں اور انجان بردی پر اسرارا ور لرز ہ خیر تھی۔ بہر حال اس نے بتایا۔

''اصل میں دا در شاہ یک انتہائی شوقین "دی اے۔ سیر وسیاحت کے دوران ہی اس سے میری ایک بار ماد قات ہوئی تھی اور اس نے مجھے اپنے ہارے میں بنایا تھا۔ پھراس نے بیکھی بنایا کہ اس کا شوق بھی دن کی بنایا کہ اس کا شوق بھی دن کی ناہا ہو رہی اسرار ترین چیزیں جھے کرنا ہے۔ اس نے خود ہی جھے بیش کش کی تھی کہ میں اس کی فرم سنجال لول۔ اب اس کے بعد ہمارے درمیان میہ فرق نہیں ہے۔ کہوہ ہو لک ہے اور میں اس کی فرم کا انتظامی امور کا فرائر میکٹر اصل چیز ہمارے درمیان دوئی ہے۔ بہر حال فرائر میکٹر اصل چیز ہمارے درمیان دوئی ہے۔ بہر حال فرائر میکٹر اصل چیز ہمارے درمیان دوئی ہے۔ بہر حال میں عمارت میں دلاور شرہ کے ساتھ میں نامی میں میں دلاور شرہ کے ساتھ

ساتھ اس کا بھائی رہیم شاہ بھی رہتا ہے۔ وہ می رہ الجارا کسی خاص بہیت کی حال نہیں ہے۔ لیکن اس کی پر مراریت سے نکار نہیں کیا جاسکا۔ وہ بہت پر اسرار عی رت ہے۔ صدیوں پر انی طرز تعمیر کا نمونہ لہ تعداد مکرے، گیگریاں برآ مدے اور غدام گردشیں وہال موجود ہیں۔ لیکن اس کے ہارے میں و اور شرہ نے جو تفصیلات

بتائی ہیں و ہ ہولکل ہی مختلف اہمیت کی حالل ہیں۔'' '' کیاخہ ص بات ہے،ان میں؟'' نعمت علی نے سوال کیا۔

سوال لیا۔

"اب یتم پنی آنکھوں ہے دیکھو گے۔ نحمت ہی
اصل میں عمدت کے بینچ ایک اور عمدت بنی ہوئی
ہے۔ یعنی تہد خاند اور اس تہد خانے میں خالبًا دلہ ورشاہ
نے بیس راسامان جمع کرد کھا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ اس
میں ماتعداد پر نے زمانے کے جھیار فرنیچر ادا یک لیے
شاراشیاء ہیں جو وہاں موجود ہیں، لیکن کوئی ایسی پر اسرار
چیز بھی وہاں موجود ہے جونا قابل فہم ہے۔"

"لو اب كيا اراده ب- ولاور شاه صاحب

"بس وہ جہرا انظار کر رہے ہوں گے باتی انظار کر رہے ہوں گا۔ "فصیلات آپ کوانی کی زباتی معلوم ہوں گا۔ "

'' بس نگلتے ہیں تھوٹری ٹی فراغت کے لعد'' خریر ن

خیرامد ین خیری نے کہا. خیرامد ین خیری نے کہا.

''' پیراس ہے کہو۔ جددی کرے ۔ میرے ڈہن میں بڑانجس پیدا ہوگی ہے۔''

''شی و یکھنا ہول ہے گئی دریا گاتا ہے۔ گراس نے زیادہ دریا گائی بھر میں سے اس بارے میں بت کرول گا۔'' کیکن عن بت بیگ نے بھی شاید و ما ورش ہ کو وقت وے دیا تھا۔ چنا نچے کچھ دیر بعدوہ تیار ہوگیا۔ اور یہ لوگ کار میں بینے کر جس بڑے ہے عن بت بیگ رنگ گرکے بارے ٹیل تفصیدات بتا تا جار ہاتھ ۔ اس نے کہا۔

ب سیست وه ممارت نقمبر مولی موگ تو اس کے آس پاس آبادیوں موں گی لیکن اب وہ آبادیاں پتانہیں کیوں

Dar Digest 120 December 10

وہ سڑک زیادہ بری نہیں تھی۔ جس سے گزر کر عمد رت کے آخری حصے تک پہنچ گیا تھا۔ ہاں اس کے بعد کیک ذیلی سڑک ممارت کی طرف جاتی تھی۔ اس علاقے کی چغرافی کی کیفیت کچھ مجیب تی تھی۔ پھر فعمت علی نے دور سے اندھیر ہے میں لیٹی ہوئی اس کھنڈر نمی ممارت کو دیکھا۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ جس جگہ وہ واقع تھی وہ کافی خطرناک اور پر اسرار جگہ کہی جا کتی تھی۔ عمد رت کودور ہی ہے دیکھ کرید نمہ زہ ہوج تا جا کتی تھی۔ عمد رت کودور ہی ہے دیکھ کرید نمہ زہ ہوج تا

' ہاں ۔۔۔ میں نے کہ تھ نال کہ ممارت بڑی خوفناک لگتی ہے۔''

''یددروازے برکون ہے؟'' ''یقین طور پر وہ وگ تمہار استقبال کرنے کے کیے تیار ہوں گے۔'' عنایت بیک نے کہار بہر حاب

تھوڑی ور کے بھریہ اس تمارت کے دروازے پر پہنے گئے۔ اور دلا ورشاہ نے آگے بڑھ کران کا ستقبال کیا۔ دلا ورشاہ کسی قدر بستہ قامت کیکن سرخ وسفید چبرے والہ خوش عزاج آدی معموم ہوتا تھا۔ اس نے بڑے پر تیاک انداز بیل نعمت علی اور عنایت بیگ ہے مصافحہ کیا تھ پھراس نے ابنا تعادف کراتے ہوئے کہا۔

"میرا نام ولادر شاہ ہے۔ اور میر، جھوٹا بھائی رحیم شہ اور بیہ ہمارا طازم نمی دوست فرقان ہے۔"ال نے ایک شخص کی طرف مشارہ کرتے ہوئے کہا۔ یہی تین آدی بہاں موجود تھے دل ورشہ نے آگے بوستے ہوئے۔خوش مزارتی سے کہا۔

''یہاں صرف ہم تین ، فراد کا بسرا ہے۔ میں،
رچم شاہ ، اور بیفر قان اور بیفر قان جو ہے تا ۔... بس
یول مجھ لوہم اس کے دم پر زندگی گزاد رہے ہیں۔ بیہ
بہترین کھ نا پکا تا ہے۔ بہترین ڈرائیونگ کرتا ہے۔
بہترین ہاؤس کیپر ہے۔ ایک نڈر اور ضرورت سے
بہترین ہاؤس کیپر ہے۔ ایک نڈر اور ضرورت سے
قیدہ شاندار نوجوان۔ جے شاید پستول ہے لے کر
شینگ تک س رے تھیا راستعال کرنے کا تجربہے۔
ثینگ تک س رے تھیا راستعال کرنے کا تجربہے۔
''ویری گڈ ۔۔۔ویری گڈ ۔۔۔۔''

''حد تکہ میں نے کہے سوچاتھا کہ اس می رت میں ملازموں کی ایک فوج جمع کرلوں لیکن چار آدمی بدی مشکل سے گھیر گھار کر لا سکا۔ ور چاروں ہی بعد گ گئے۔''

" بھاگ گئے ؟" "بل " " کیوں ؟"

''اس لیے کہ اس ممارت کے دوسرے رہائشدوں نے انہیں پریشان کرناشروع کردیاتھ۔'' ''کک سسکیا مطلب یہاں و وسرے لوگ

ملک مستری مطلب میں اور مرے ا

'' پن سن محمت علی صاحب، طاہر ہے۔ ایک ایک جگہ جہاں طویل عرصے تک کوئی ندر ہا ہو۔ اگر پچھ لوگ اپنا بسیرا کر لیتے ہیں تو اس میں تبجب کی کیا ہات

ہے۔ اور پھر یہ بات تو آپ ہونے ہی ہیں کہ زر، زن،
زمین کے لیے جھڑ تو ہمیشہ ہی ہے چاتا ہا ہے۔ اب ہم
نے یہال سکر جن وگوں کو پریشان کیا ہے وہ ظاہر ہے
ہوری سدکو ببندتو نہیں کرتے ہیں اور ان کے اور ہمارے
ورمیان ایک ولچسپ جنگ چلنا تو ہمت ضروری ہے۔'
'' وہ آپ کا مطلب ہے کہ ۔۔'
'' نہ ۔۔نہ ۱ ان کے لیے کوئی غلط جملہ نہ
'کہنا۔ لیمت علی ہتم ہے بھی دشنی چل ہوئے گی۔'
''آپ کا مطلب ہے۔ دیا ور شاہ صاحب
یہاں آسیب بھی رہتے ہیں ؟'

''نہ گھوڑا دور ہے، نہ میدان، میں پورے وعوے سے تو بیرنہیں کہ سکتا کہ یہاں کس کس کا بسیرا ہے۔لیکن بہر حاں ہماری یہاں آمد کے بعد یہاں تھوڑی می براسر، رمدافعت ہورہی ہے۔اب بیدافعت انسانی تو ہے نہیں۔''

المرابع المياسية

'' میں آپ کو بڑا تا ہوں۔'' اپ نک ہی رحیم شاہ نے درمین شیل دخل دیا۔ وہ اب تک بالکل خاموش رہا تھا۔ عنایت بیک، ورنعمت علی اس کی طرف متوجہ ہوئے تو رحیم شاہ بول۔

'' بیل نے بہال بہت سے ایسے واقعات دیکھے بیل جن سے مجھے انداز ہ ہوگیا ہے کہ وہ جوکوئی بھی ہیں ہماری بہاں موجودگی کونا پند کرتے ہیں۔''

'نچلیے ٹھیک ہے۔ سیسب بعد کی باتیں ہیں۔'' نعمت نے کہاتو دلاور شاہ بول \_

"ہاں .... آؤ، معزز مہمانوں کو پہلے ہی
مر طے ہراس قدر خوفز دہ کردین بہت غیر مناسب میں
ہے۔ ویسے عنایت بیگ نے تہمیں بہت ہی ہا تیں تائی
ہوں گی۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پر اسرار
و قعات میں دلچیں مینے کا ایک الگ ہی مزہ ہے۔ آسے
آپ کے لیے کوئی من سب جگہ شخب کر دوں ویسے تو
رات کو ہم سب جمع ہو کر اس مسکے پر بات چیت
کریں گے۔"

جو کمرہ عنایت بیک اور فعمت علی نے منتخب کیا تھا۔وہ صاف سھرا، کھنڈااور زمانۂ قدیم کے فریج رہے آراستہ تفار ای کے ہورے میں دلاور شرہ نے بتایا۔

"جيرا كديس نے آپ كو كيم بتايا ك سي فرنیچر بہتے یہاں موجود تبیل تھا۔ بلکہاے پراسرار تہہ خانے سے نکالا گیا ہے اور اس کے بعد کمرے ہیں اسے جگہ دی گئی ہے۔ میہ تہد خانہ بھی میں نے خود ہی دریافت

ئ " إن .... ال سلسيه مين كوئي تفصيلي بات تونهيس ہونی ہے۔ سین بہر حال ممارت کا ایک جائزہ ینے کے بعد سیاندازه ہو چا ہے کہ یہال واقعی کوئی گزیر ہے۔ ويسي فعت على شاه صاحب آب كوبهي الرسيسا مين كافي تجربات ہوں گے کیونکہ عنایت بیک نے مجھے یہ بات بتائي تقى بفعمت على منتنے لگا چر بورا-

"دبس جوبھی ہوگا ویکھ جائے گا اس سیسلے میں زیاد ہوہ چیت کرنا نیر مناسب ہے۔''

" چلیں کھیک ہے۔ اب آپ کی ذمدداری ہے كمان لوكون عدر كرات كرين " تعمت على منت لكاتها ویے اس میں کوئی شک تہیں تھا کہ بیری رت اینے صبے ے آسیب زوہ ہی معلوم ہوتی تھی۔اصل میں آسیب زوہ عى رنوں ميں أيك عجيب ى نحوست حيمه كى مونى مهوتى ہے۔اس کے درود لوارروتے ہوئے لگتے ہیں، یک ایک منظرے عجیب وغریب احساسات جاگتے ہیں نعمت علی تو خیرزیادہ کیے دل کا انسان ہیں تھا۔ بچین ہی ہے اس نے تعویز گفتروں میں زندگی گزاری تھی جس کی وجہ سے اس كا دل جهي خاصا يكا موكبي تھا۔ليكن يهر حال بعد ميں كافي ولچيپ واقعت كاسامنا كرنايزا.

قبرستان میں تھوڑے سے براسرار واقعات ضرور ہوئے تھے۔ جس کے ملتج میں خیر الدین خیری اسے ملاتھ لیکن اس کے بعد خیر امدین خیری کی دوستی ، در قربت نے اسے کافی کیے دل کا ما مک بنا دیا تھا اور برموقع يرخيرامدين خيرى ال ككام أتاته-دومين موجود هول مال .... نعمت على ميرك

عزنی ہے۔'' بہنیں سے نہیں میں پریشان نہیں ہول۔'' نعمت علی کے منہ سے نکلا اور عنایت بیک رحیم ثناہ اور

موجودگی میں اگرتم پریشان ہوتے ہوتو بیاتو میری بے

دلاورشاہ اسے چونک کرد مکھنے لگے۔ " کیا ہواسہ کی بات ہے؟''

"اوہو ... نہیں ، کچھ جھی نہیں ، نعمت علی نے فورأي خودكوسنيع لليار ببهرجان يراسرار قديم فرنيجير جكه جًه ہے توٹا چھوٹا تھا۔لیکن اے قابل استعال بنا رہا گیا تھا۔میزیں، کرسیال، متش دان اور ایسے بی دوسرے ڈ کیوریش میں جن میں سے کچھ کو زبردی ڈ کیوریش بيس بنايا كياتف مثلاً كارنس يرركها بمواليك انساني ہاتھ۔ جودور سے دیکھتے ہی کسی انسان کا کٹاہوا ہاتھ محسوس ہوتا تھا۔لیکن اصل میں اس کی انگلیوں کے درمیان ایک متمع ر کھی ہوئی تھی۔ ہاتھ کے دوسری طرف سے خون شکیتا ہوا محسوس ہور ہاتھ۔ ان تمام چیزوں کوڈ بیکوریٹ کرئے سے بین ابت ہوتا تھ کہ خود دادرش مجھی ایک سنگین مراج انبان ہے۔ اگر عام انسان ہوتا تو اسے ان چیزول ہے کوئی الچینی میں ہوتی۔

بير حال وقت كزرتار با- پھرايك چزجس نے تعت على كوچير.ن كيا وه ريهي كداس كثے ہوئے انساني ہاتھ جس کی انگلیوں کے درمیان متع رکھی ہوئی تھی۔ الكليان المعلى بوكى محسوس بوكى تفيس اس في جيران نگاہوں سے کارٹس پر رکھے ہوئے نسانی شجے کود کھا۔ واقعی ہیں، س کی آنکھوں کا دھوکانہیں بلکہ اس کی انگلیاں حرکت کر رہی تھیں۔ اس وقت ہاتھ کے درمیان رکھی ہوئی شمع روش نہیں تھی۔ لیکن احیا تک ہی وہ روشن ہو گئی تھی۔ نعمت علی نے جیرانی سے ان لوگوں کو دیکھا لیکن شَايدِوه ال بات سے ناو قف تھے۔ ای وقت دراورشاہ کی آواز انھری۔

" و عن بیت بیک میرے ساتھ آؤ ذرا۔ "عنایت بيب ببرنكل كمياتو نعمت على اندرره كياتهم كااحا تك جل جاناس كى مجھ من نہيں آيا تھا۔ پھر آ ہتہ آ ہتدال ك

فدم آئے برھے اور وہ ہاتھ کے قریب بھٹے گیا۔ باس نے دوسر، منظرد یکھ۔ ہاتھ کی ٹی ہوئی کل فی سے خون کے قطرے فیک رہے تھے وراجیما خاصہ خون جمع ہو گیا تھ۔ اس کی مین میں چرت ہے پھٹی کی پھٹی رہ کئیں۔

مهتی ہوئی انگلیال اب ساکت ہوگئی تھیں، قریب ے دیکھنے پر اندازہ ہوا کہ یہ کوئی ڈ یکوریش پیس نہیں ے۔ بلکہ واقعی ایک انسانی ہاتھ ہے۔ جو کل کی کے بیس سے کاٹ دیا گیا ہے۔ لیکن اس سے خون کے قطرے مجھی تك كيك رب تقد ال في الكي ساس خون كو جموكر دیکھاتو گاڑھا گاڑھاخون اس کی انگی کے پوریر مگ گیا۔ ایک ہے تک وہ سوچتار ہار پھراس نے وہ جگہ چھوڑ دی۔

اجا نک ہی دروازے پر آہٹ ہو گی ورعنایت بیک جورجیم شرہ اور دلاور شاہ کے ساتھ ہم برنقل گیا تھ واپس آ گیا، اس نے شاید فعت علی کے چبرے بر کوئی خاص بات دیکھی کھی۔ جلدی سے بورا۔

''کی ہوا ۔۔۔؟ کیابات ہے ۔۔ ؟'' "ادهراً و جدی ہے دیکھو ؟" نعمت علی کے منہ سے بے ختیار لکا اور اس نے ہاتھ کے پنجے کی طرن اشاره کیا۔

" كہا تھا نار ميں نے تم سے كددل ورشاه ايك كسكا موا آدمي ہے۔ اے اس طرح كي فضور چيزوں سے دیجیل ہے۔ اور وہ انہیں توادرات میں سے مجھت ہے۔ یہ کٹا ہوا ہ تھ میٹی طور پر کسی لی چیز سے بنا ہے جو انسانی کھال ہے مشابہت رکھتی ہے۔''

" و انہیں الی بات تیل ہے۔ ذِراغور ہے دیکھو یہ واقعی کٹا ہوا اس کی ہاتھ ہے۔ اور پیرتمع .. بیٹمع بھی میں نے نہیں جل کی بلکہ خود بخو رجعی ہے۔"

"كيا "" عنايت بيك جيران ليج ميل بورا " إلى ... بتم .. ويجهور" بيركيد كرنعت على في رخ بدلا اور دوسرے ای کمچاس کا مندجرت سے کھل گيا . ستم بجھي موئي تھي۔موم بتي جب جلتي ہے اور است بجماديا جاتا بيتولازي طوريراس سعباكا باكاسفيد دھواں خارج ہوتا ہےاور ایک ٹاگوری بوجھی محسول ہوتی

بي يكن نا تو اس وقت اس كا موم بكهلا بمواتها ورنه بي، اس بتی میں کوئی کی بات تھی کہ وہ جی ہوئی ہو۔ جبکہ فعت على في يورك موش وحواس كم ساته بي بات ويكهى كتى كدشم خود بخو دجل أتفي تفى .

ال کے بعدال نے ای طرح چونک کراس ہاتھ کود یکھااور بیدد مکھ کردنگ رہ گی کہ ہاتھ تو واقعی پھر کا بناہوا خیار جس کی نگلیاں ایک مخصوص انداز میں اٹھی ہوئی تھیں۔اجا نک اے خول یا کہاس کی انگل میں تو خون بھی لگا ہوا ہے۔اس نے جدی ہے این انظی کو ویکھ۔ كىكن خداكى پناه ... ،انكى كايية حصه بالكل شفاف تقار ' ' "كيا ہو گيا ہے، تمہيں نعمت على لكت ہے، تم

خوفز ده ہو گئے ہو۔" و انہیں ایک کوئی ہات نہیں ہے۔ بہر حال ہر چیز يرنگاه ركهنى بين نعمت على في خفيف ليج ميل كهار عنايت بيك بويا\_

\* دبير حال مادے معامدت كوتم بہتر جانے ہو۔ مجھے او تمہاری تقویت ہے۔ طاہر ہے مددعلی صحب في متهيل بمقصد نبيل بهيجا موكاء" نعت على نے کوئی جواب بیس دیا۔عنایت بیک کہنے لگا۔ " بہر کھانے وغیرہ کی تیاریاں ہور ہی ہیں۔میراخیال ہے ميزلگ راي بـ فرقان مهيل لين آج ي گار خوركو سنجالے رکھو۔ "جب عنایت بیک باہرنکل گیا تو خیر الدین خیری کی می فقد رطنزییآ واز سنائی دی۔

" میں بھی مسان ہی ہوں ورزندگی بھر میں تے طرح طرح کے تجربات کیے بیں۔ انسان کے اعد سب ہے بڑی بر کی ہے ہے کہ وہ بھی کسی پراعتبی تہیں کرتا " فير مدين فيري ك ليح من طرق في في في جلدی ہے کہا۔

" مع مجھے اندرزہ ہے۔ است ومحترم کہ آپ ناراض ہو گئے ہول کے لیکن بھی سے نے خود بی کہا ہے کہ آب بھی انسان ہیں اور زندگی میں تصانو کی انسانی فطرت میں خوف شامل تہیں ہے؟"

" ہے " بشک ہے ... ای لیے میں غیر

مطمئن نہیں ہول لیکن ایک بار پھر کہتا ہوں کہ ڑیدہ فکرمت کیا کرو بیس تہارے ساتھ ہوب۔''

'' بہت کوشش کروں گا کہ خیال رکھول ۔'' نعمت م

علی نے جواب دیں۔

بہر حال عنایت بیک کی اطلاع کے مطابق تھوری دیر بعد فرقان ان کے پاس بیٹی گیا۔ اس نے ان سے بردی دست بستہ درخو ست کی تھی کہ وہ کھانے کی میز پر چلیں۔ کھانے کی میز پر دل ور شاہ اور رحیم شاہ موجود ہتے۔ فرقان کو واقعی بوی اہمیت حاصل تھی۔ کھانا بیشک اس نے تیار کیا تھا۔ لیکن کھانے کی میز پر وہ خود مجھی ایک معزز مہمان کی حیثیت سے بیٹی ہوا تھا۔ کھانے کے دوران دلاور شاہ نے گفتگو کا آغاز کیا۔

"آپ لوگول کی آمد سے جھے ہوی خوشی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہے۔" نعمت علی صاحب عزایت بیک آپ کے بارے علی بہت ہی محترم ہزرگ کے بیٹے بیں اور انہول نے آپ کو اپنا نائب مقرر کیا ہے۔ عزایت بیک میرگ زندگی کے بارے مقرر کیا ہے۔ عزایت بیک میرگ زندگی کے بارے بیل بہت الحجی طرح ج نے بیل برگ زندگی کا بارے بیل بہت الحجی طرح ج نے بیل بیل بیل کھو ایک ایک ایم واقعہ بھی ہول کی ارت بیل کچھ کر اور ایک واقعہ بول کا رہی ہیں اپنی زندگی کا براسرار آوازیل می جو بیل رہی ہیں ۔ میری زندگی میل ایس بہت سے واقعات پیش آئے بیل کہ پچھ کوگوں نے براسرار آوازیل می جائی رہی جی اسرار میں جگہ کوگی اڈہ بنار کھا ہے اور اس طرح کے براسرار مال کی نہ سکے ۔ اس بات بیدا کردیے کہ کوئی وہاں تک نہ سکے ۔ اس بات برین نے قاص طور سے نظر رکھی ہے۔ '

" ' واقعی آپ نے اس بارے میں معلومات تو حاصل کی ہوں گی۔''

" ہاں کیوں ہیں بن نے جب متعلقہ افراد سے اس بارے بیں بات کی تو کچھ چیرے جیرت کی تصویر بن گئے ۔ آن کا خیال تھا کہ بیں کوئی پاگل آ دمی ہوں اس ممارت کوخر بدن کی بات دیوائلی کے سوا کچھ ہمی نہیں ہے۔ بہر حال کچھ لوگول نے بیڈیرائی بھی کی اوراس ممارت کوخرید نے کے سلسلے میں میری کافی مددکی

بہر حال پیز یکمل ہوگئی۔آپ نے دیکھ میا ہوگا نعت علی صحب کہ دور دور دور تک کوئی آبادی نہیں ہے۔ یہاں سے گزرنے والے عمارت کے قریب سے ہو کر نہیں گزرتے۔ کو یالوگوں کے ذہمن میں میہ بات موجود ہے کہ میرعمارت آسیب زدہ ہے اور اس کے نزد کیک سے گزرنا خصرناک ہے۔''

''ہاں ،،...ئي آپ نے اس عمارت كى تاریخ معلوم کرنے كى كوشش كى؟''اس بار بيالفہ ظ نكلے تو نعمت على كے منہ ہے تھے ليكن اس كے ذہمن ميں خير الدين خيرى بول رہا تھا۔

"بال " بیسات سویا آتھ سوسال پرانی ہے اس کی طرز تعمیر اس کا فرنچر اور بہت کی ایک چیزیں جو یہاں ہے طرز تعمیر اس کا فرنچر اور بہت کی ایک چیزیں جو یہاں ہوئی ہیں اس کی تاریخ کی تقد ہی کرتی ہیں۔ اس کا زیادہ تر حصہ ٹوٹ چھوٹ چکا ہے اور بیر برسوں ہو دریان پڑی ہوئی ہے۔ میں نے اس برکافی محنت کی ہاوراس پر کام کیا ہے۔ لیکن کی مضم کی تقمیر نہیں کرائی و یہے یہ بالکل محفوظ ہے کیونکہ ملائگ انجینئر تگ میں بھی جھے تھوڑ اسا تجربہ ہے یہ ابھی صد بواسی طرح رہ سکتی ہے اور اس کا کوئی خطرہ نہیں ہے صد بواسی طرح رہ سے آب اور اس کا کوئی خطرہ نہیں ہے کہ یہ گارت کر جائے۔"

" آپ کافی دن سے پہال رہ رہے ہیں۔ کیا کیا واقعات آپ کو بہال پیش آئے ہیں؟" سوال سو فیصد خیرالدین خیری ہی کررہ تھا۔

"میرے یہاں آنے کے تقریباً آٹھ دن بعد کا ذکر ہے کہ رات کے گیارہ یابارہ ہبجے ہوں گے برطرف دہشت تاک سنائے کو چیرنے والی ان آواز ول سے یوں لگتا تھ جیسے کوئی ساز بجایا جارہا ہوں، ہستہ آہستہ وہ آواز بلند ہونے گی اور پھراچا تک آیک وہا کا ہوااوراک آواز بیس ان ٹی چینیں شامل ہوگئیں۔ کرب تاک اذیت ناک جیسے کوئی کسی کو شخت تکلیف وے رہا ہے۔" دلاورش ہ کا چیرہ زرد ہونے لگا تھا۔

يول مگاجيسے وه . ن آواز ول کومحسوس کرر ہاہو۔

### شهروحشت

### قىطىنبىر:03

اليم الب راحت

رات کا گھٹا ٹوپ اندھرا، پرھول ماحول، ویر ن اجاز علاقہ اور وحشت و دھشت طاری کرنا وقت، حسم و جاں پر سکته طاری کرتا لرزیدہ لرزیدہ سناٹا، نادیدہ قوتوں کی عشوہ طرازیاں، نیکی بدی کا ٹکرائو، کالی طاقتوں کی خوبی برزہ بر اندام کرتی لئر ترانیاں اور ماورائی مخلوق کی دیدہ دلبری جسے پڑھ کر پورے وحود پر کپکپی طاری ھوجائے گی، برسوں دھن سے محو نہ ھونے والی اپنی مٹال آپ کھانی

دل ود ماغ كومهوت كرتى خوف وجيرت كيسمند. ييل غوطه زن خيروشركي انونكى كهاني

کے جدد داورش کی آو نہ اکھری۔ ''اصولی طور پر بیہ ہونا چاہیے تھا کہ میں اٹھر کران
آواز وں کی طرف دوڑتا ، کیکن میں نے برداشت کیا ، بہت دیر تک بیآ آواز یں بعند ہوتی رہیں۔ اس وقت وہ چار طازم بھی میرے پاس نہیں تھے۔ جب بیآ وازیں بندہ ہوتی رہیں تھے۔ جب بیآ وازیں بندہ ہوگئیں تو وہ دہشت سے لرزتے ہوئے میرے پاس آوازیں آئے اور بولے۔ '' ممارت میں انسانی چیخول کی آوازیں باندہ ہورہ کی ان میں بیال گررہا ہو۔' ان میں سے ایک طرزم نے بچھاور بھی میں بیان میں سے ایک طرزم نے بچھاور بھی میں ہیں۔ بیل لگ رہا ہے جیسے کوئی کسی میں بیان میں سے ایک طرزم نے بچھاور بھی میں ہیں۔ بیل طرزم نے بچھاور بھی جیسے وئی کسی علی بیان میں ہیں۔ بیل میں نے بچھاور بھی جیسے وئی کسی علی بیان میں ہیں۔ بیل میں نے بچھاور بھی جیسے وئی کسی جیسے وئی کسی خوب وغریب با تیں بتا کیں۔

"و و کیا ... ؟" نعمت علی نے سوال کیا۔

ال نے کہد" یہاں سے قاصع پر جو آبادی
ریگ گرکی ہے وہاں کے کچھ باشندوں نے برسی مجیب و
غریب با تیں بہیں بتائی ہیں۔"

اس بارعنایت بیک نے سوال کیا تو دلاور ابوا۔۔

ساہ ہوں۔ ''میہ باتیں چونکہ مجھے اس عمارت کے خریدنے سے پہلے معلوم نہیں ہو کی تھیں بلکہ بعد میں جب میں نے ان مل زموں کو جمع کیا تو یہ ملازم ساری تفصیلات بن

وہاں وبہوں رہ رہ رہ رہ اگر ہے۔ اس سے میں اور شاہ کی آو ز رہے تھے۔ "وہ شخص جس نے یہ بات بتا کی تھی۔ اس معرف کی طور میں میں ایس مرتقا کی میں اٹھ کران نے کہا۔

المرافاری تھا ادھر سے کر رہ ہے تھے۔ گاڑی کی بیٹری

ذاکر افاری تھا ادھر سے گزرہ ہے تھے۔ گاڑی کی بیٹری

ڈاؤن ہوگئی اور وہ بند ہوگئی۔ لاکھ دھکے لگائے گئے گئی ہوگئی ۔ چنانچے وہ رات کوائل

گاڑی دوبارہ اسٹارٹ نہیں ہوئی ۔ چنانچے وہ رات کوائل

عمارت میں رک گئے۔ لیکن دوسری شبح ان کا دماغی

قوازن درست نہیں تھا۔ رسیاں کندھے سے باندھ کر گاڑی گھیلنے کی کوشش کررہے تھے یہاں تک کہان کی موت واقع ہوگئی۔ ایک اورصاحب یہاں آگر تھا م فدیم کو ایک گوشش واقعات پیش آئے۔ میں نے معازم کوڈ انٹا اور کہا کہ ایک فضول با تیں کر کے دوسروں کوخوف زوہ کرنے کی کوشش فضول با تیں کر کے دوسروں کوخوف زوہ کرنے کی کوشش نہ کرے۔ ملازم خاموش ہوگیا تھا۔ لیکن میں سے بات محسول کر چکاتھا کہ باقی مل زموں کے چیرے بھی خوف سے زرویڑے ہوئے گھا کہ باقی مل زموں کے چیرے بھی خوف سے زرویڑے ہوئے گھا۔ کہ باقی مل زموں کے چیرے بھی خوف سے نے زرویڑے ہوئے تھے۔

سیر حال دن کی روشنی میں ایک کوئی بات نہیں ہوئی۔ میں نے کافی ویر تک دور دور کا جائزہ میا تھا۔ لیکن کہیں ایسے نفوش نہیں بائے گئے۔ جن سے بیا زرازہ ہوتا کہ رات کو کوئی گڑیز ہوئی ہے۔ البتہ دوسری رات

Dar Digest 112 January 2011

جب ہم ،میرامطلب ہے مل زم او میں اس وقت تک رجيم ش همير بي سي مين آي تھا۔ بہت دير تک آوازول كاي كى وربات كارتفاركر نے كے بعدائے بري كا گئے تھے کداج فک پھر کمروں سے سسکیول کی آورزیں بلند ہوئیں ور پھرکوئی زورزور ہے رونے لگا۔ پھرایک یٹیاں بجیں جیسے کوئی کسی کو ہوشیار کرنے کی کوشش کرر ہا ہوں میں نے دن کی روثی میں بندوبست کر رہے تھا او سیہ سوحا كه آج اگريية وازين بيند بيونين و مين ان كاجائزه لينے کی کوشش کروں گا۔

مل زمول میں سے صرف ایک مل زم نے میرا ساتھ دیا۔ باقی تین کرے میں تھے رہے۔ میل نے تارى اوررائفل لى ،اورآ وازول كا انداز ولگا تا موا-اس ممريح كاحب بزهاجوآ وازول كامركز تفاء ملازم سمثا ہوا میر ہے ساتھ جل رہا تھا۔ بہال تک کہ میل اس کمرے کے قریب کی گیا۔ کمرے کا دروازہ ہوسے بند تقار الل مين تالا لكا مور تها ور آوازين مجهد ال مرے سے آرہی تھیں۔ میں نے اپنے ذہن کوسنصاط اس میں کوئی شک نہیں کہ ان آوازوں کو سننے کے بعد خاص طور بررات کی اس بھیا تک تاریکی میں اینے ول و و ماغ يرقابور كهناايك مشكل كام تها-

لیکن بہرحال زندگی میں بہت ہے مرحلے پیش آ عِلَى تقريبِ جن ميں خاصى خوفناك حالت ميں وفت گزارنا يرا تها ين نجه ميل نے خود كوسنجال وراطمينان سے تال کھول کر کمرے میں داخل ہو گیا۔ طاقتور ٹاریج کی روشی میں نے جاروں طرف میں اندر قدم رکھتے ہی احیا تک آوازي بھيا تك شكل اختيار كركئيں \_ جھے يوں گاجيے تيز ہوائیں میرے بدل کو مؤل بن ہوں۔ کی بارجم میں سرسراہٹوں کا ،حساس جواتھا۔ آوازین اتنی تیز ہونے کلی تھیں کہ کانوں کے بردے محفظے لگے۔ میراسر گھومنے لگار اورجسم کےرو لکتے کھڑے ہو گئے،ای دوران میر وہ دلیر ملازم با برنکلا۔ اور میں کمرے میں تنہارہ کی تھا۔ بہر حال اس کے بعد میں و کس مملے کمرے میں آگیں۔اب تو مل زمول كوكسي طرح بهي نهيل كهرسكتا تها كدوه خوفزوه نه

موں ووملازم بھی میرے ساتھ کمرے میل گیاتھ ہے وگ یقین کریں کہ دوبارہ وہ جھے اس عی رت میں نظر نہیں آیا۔ یا تی متنوں طازم بھی ال کے برے میں کچھیں بنا سکے کدوہ کہا گیا ؟ال ون ے ج مک اس کا پھائیں چل کا ہے الیکن رات ک تاریکی میں بیآوازیں بہمی کمرے سے سی میں ور میں مع کے ان کا سراغ نہیں نگاسکا۔اس کے بعدر حیم ش و كويهال بلاكيا- باتى مدازم بهى بهاك كية - فرقان میرایرانا ساتھی ہے یہ پچھمصروف تھا۔ جس کی وجہ ہے اس وقت مير براته تهيل تھا۔ ليكن بعدين بيدوائي آ كيااوراب ميں رحيم شاہ ورفر قان كے ساتھ مقيم مول -مین نہایت ہے چینی کے ساتھ میں تمہارا انتظار کررہا تھا۔ کیونکہ پچھلے کچھ معامل ت میں تم میرے ساتھ تھے اورتم نے بردی دلچین کا شبوت دیا تھا۔

یہ الفاظ اس نے عنایت بیک سے مخاطب ہوتے ہوئے کے تھے۔ عنایت بیک کے چرے کی گرى سوچ كية فارتفى ال في كها-

"اند،ز وتوبيه بي ب\_بيروز اندآ دهي رات كے بعد سورج نكلنے تك سن كى ديتى بين يتھوڑ ا تھوڑا وقف ہوجاتا ہے۔ ان کے درمیان اور اس کے بعد وہ پھر شروع ہوجاتی ہیں۔"

"اند زه كيا جوتاب ج" لعمت على ف ولیچی ہے سویں کیا۔

"دبس تبھی سٹیاں بجتی ہیں بھی باہے کی آورز سائی وی ہے۔ پھر بھی چینیں سائی وی ہیں۔ ویے ن چیوں سے میں لے بیاندازہ گایا ہے کہ بیا سے تھل کے صق سے نکلتی ہیں جے شدیت اذیت دی جارہی ہو۔'' "ولاورش وآپ نے تہد خانے سے سرسامان

° و گویا به جھی ان آوازول کوسنا جا سکتا ہے؟''

" تُهدِ خانے میں کیا پوزیش تھی، آپ نے اس کا

"يل مجم شيل ..."

تهمفانه موكار وداور تروي في كهدير سوي بم بولا.

" و تنمیل خاص طور پرنتیل دیکھار"

"مكن م آپ نے ديكھاتميں

"ون کی روشی میں سپ نے بھی کمرے میں جا

"بال ساليا ميل في ضرور كيا، ليكن كوكي

"" پ گريسون آر ج بيل كدوم اكوكي اي

قَائِلَ وَكُرُ بِأَتْ تَطْرَبْيِنَ ٱلْحُرِيبِ لِيَالَ كَدُولَ فَان

مائيكروفون يويني چيزر كادي گئي بهوياد يوارول مين نصب

كردى گئى ہو \_ جس سے بيدآ وازيں سنائى دى جاتى

ہوں۔اوراس کا منظر پیرہو کہ کوئی شخص اس عمارت ہے

دور كرنا جابت مول وقيل بيركوشش بهي كرچكا مول

ليكن كوكى سراغ نهيل مار" دادور شاه بيه باتيل كرتے

محارت کے مشرقی جصے ہے ہواؤل کی کہروں پر

" حيرت ناك، يه وقت ع يمل جوا، ويكهوكيا

تيرتي موكى ايك مدهم ي آو زيس نے بھى كى تھى۔ ولاور

تم كى ياسرارى ذكى مرى رك بو-" تمت على نے

خود آوازیں سی تھیں۔ دلاور شاہ کے کہنے کی ضرورت

نغیر بجایا جار ہا ہو۔جس کمرے میں بیروگ بیٹھے ہوئے

تھال کے درو زے در کھڑ کیاں بندھیں۔ دیر تک پیر

موازیں بدھتی رہیں۔ اچ تک نعمت علی اپنی جگہ ہے

من وراس نے وہ تمام کھڑ کیاں کھول دیں۔ آوازیں تیز

ہو تنگل۔ ایک آواز بی چیخ ہوئی انجن کی سیٹی کی ماند

سر ہوگ کمرے کے مقد تھے۔ میکن باہر پھیلی

سٹائی د ہے۔ ہی تھی۔

تعمت على كويدمحسول مور باتقاله جيسے با قاعد و ايك

تك نيس ملايه

ہوئے خاموش ہوگیا۔

عصاب شكن ہوگئي۔ اور كوئي بھي جنبي شخص ان ہے متاثر میر مطب ہے کہ ال کرے کے بیج بھی موسكتًا تقار ا گرخود دلاورشه، وراس كاملازم فرقان ، ور بھالی رقیم شاہ ان آوازوں کے عادی شہوتے تو ان کی حالت بھی خراب ہو جاتی لیکن نعمت علی، عنایت بیگ كے چرے يرايك پيلامتى ديكھر ہاتھ وراے يول لگ رہاتھا جیسے اس کابدت ہو لے ہونے کا نیب رہا ہو، خود وہ بھی اس سے متاثر ہوئے بغیر شدہ سکا تھا وراہے بار بارائے باس کے یعے ایک سرسراہٹ ی محسول ہور بی مقی د جیے نادیدہ ہ تھ اس کے بدن کوٹٹول مے ہول. يير و ز بغور كن رباتق بية نبيس كس انسان كي تفيل يانهيل، مجرهمي تويد محسوس موتاتها جيسے بيكو أمشيني آواز موربيد مجهی تیز موجاتی و به می مدهم الیکن اس میل در د، کرب اور تكليف كى شدت كا حماس تقاراس كى كوئى مثال تبين متی تھی۔ پکھ کمچے وہ مختلف کھڑ کیوں کے پیس کھڑا کان لگا كران أو زول كى سمت كا غدازه لگا تارېد

عَالْبًاوہ وہی ان کے درمیان ایک ایبالخص تھا۔ جو آوازول کے سمراغ کے سیلے میں متحرک تھا۔ ورند باقی سب لوگ تو سرد اور خاموش بیشے ہوئے شے۔ پھراک نے ساری کھڑ کیاں بند کردیں وراپ وه این شت پر بینه گیا۔

یہال موجودلوگوں کے چروب سے وہ بیا تدازہ لگار ہاتھ كرىيسب كے سبخوفرد و بيل تجب كى بات تھی۔ خاص طور سے دلا ورشاہ اور رجیم شاہ وغیرہ کے سلسلے میں کہ اگروہ ان آواز وں سے خوف ز دہ متصافہ پھر يهال قيم كيول كي مواتهار انهور في أعمت على في يد بى سوال دلاورشاه سے كرة الا

"معالى جا متا مون وداور شاه صاحب برا ذاتى ساسوال ہے لیکن چونکہ ہم سب یہال موجود میں اور ممين ال سليم من تفتلو بهي كرني عابيه آب ايك بات بتائياً بان آوازول عوفزده بين ؟" دیا در شاہ نے عجیب کی نگا ہوں سے نعمت علی کو ريكور يكر بولاء

تاریخ اور بھیا تک ماحول میں سے آواز ور حقیقت " ديل مجهد م الول كه س وقت واحد آپ بين، Dar Digest 115 January 2011

Dar Digest 114 January 2011

"کیا آپ کواس سلیلے میں کی پرشبہ ہے؟ میرا مطب ہے کوئی الیی شخصیت جو آپ کا راستہ رو کن علی ہو۔"

نعمت علی سے اس سور بردا ورش ہ چونک بڑا۔
چو تکنے کا مطلب ہے کہ کوئی ایس شخصیت ضرور
ہے جس کے بارے میں اس کے ذبان میں اس دوران
بیشہ ہور ہا ہوگا اور پھر نعمت علی کی ولچیپیال اس سلسے میں
بردھ کئ تھیں وہ خاموثی ہے دلاور شاہ کی صورت دیکھا
رہا۔ اس نے محسول کر لیا تھا۔ کہ عزایت بیگ بھی بحس
بھری مگا ہول ہے دل ور کا چیرہ دیکھ رہا تھا۔ پچھ کسے
خاموش ہے کے بعد دل ور کا چیرہ دیکھ رہا تھا۔ پچھ کسے
خاموش ہے کے بعد دل ورشاہ نے کہ ۔

" ما إنكه اس وقت جوصورتحال ہے اس میں مجھے پر الفہ ظ كہنا ہول مجیب سر مگنا ہے كہ بمرا بھائی رحیم شروع ہود ہے كئين معاملہ چونكدة ر مختلف ہے اور اس وقت كی صورتحال صرف مذاق نہيں ہے۔" تمام لوگ ان جملوں برمتوجہ ہو گئے۔

ول ان بھوں پر سوجہ ہوتے۔
دلاور شاہ نے کہ۔ "اصل میں زندگ کے دن
د ت اس طرح گزرے کہ جمیں بہت سے معاملات میں
ہے متفقل کے بارے میں ایک مناسب فیصلہ کرنے کا
موقع ندل سکا۔ میں نے اور میرے بھائی نے جس طرح
زندگی گزاری ہے۔ وہ عام راستول سے جٹ کر ہے۔
خاص طور پر رحیم شاہ جس نے پہیں پر رہ کر بودی ترقی کی

ے، وراس خیال ہیں رہ گیاتھ کہ منظبل کا آغ زنو کی جی وقت ہو سکتا ہے۔ لینی بیوی اور بیچے وغیرہ اصل ہیں مستقبل بن نے سے لیے چے وقت پہل کر لیزا ضروری ہے کوئکہ گزرنے والا وقت ضہ نع ہوتا ہے۔ مستقبل سے مستقبل تعمیر نہیں کی جاتا ہے۔ شاید تھیں ہوگئی۔ کہنا بیچ ہتا تھا نہیں نے جاتا ہے۔ شاید تھیں ہوگئی۔ کہنا بیچ ہتا تھا نہیں نے شادی کی اور نہ میرے بھائی نے لیکن اس کا مقصد بینیں کہ جی نے زندگی کی لط فتوں ہے منہ موڑر کھ ہے۔ کہ جی کے ج

يهال آنے كے بعدرنگ تكركي ايك معزز اورير اسرار شخصیت سے ملاقات ہوئی اصل میں عزیزہ ناصری مجھے پورپ میں ملی تھیں۔ کاروباری ذہن کی مالک ہیں اور جیران کن بات بید ہے کہ میری طرح ای ن کی زندگی بھی پنی تعمیر میں گزرگی۔ان کی مختصر کہانی ہے کہان کے والدین دو جھوٹی بہنوں کا بوجھ ان کے شانو سایر چھوڑ کر دنیا ہے رخصت ہو گئے۔اور نہیں اپنی بہنوں کو ایک من سب زندگی دینے کے سےمردوں کی طرح کام كريا يزار اور بيه حقيقت تو آب بهي وهي طرح جانة ہیں کہ جب عورت اپنے جذبوں میں سفر کرتی ہے تو پھر وہ بہت، کے ہوتی ہے۔ عزیز ہناصری بھی سی بی آگے كى تخصيت ہے۔ ميرى ان سے يورب ميل ملاقات ہوئی۔ او ہم دونوں کے درمیان گری دوئی ہوگئ۔ اس ال دویتی کومجت کا نام تو نہیں دے سکتا چونکہ ہم دونوں کی عمر پخته تھی۔ البیتہ آپ لوگ رہے کہد سکتے میں کہ سے پختہ عمر کی دو کی گئی۔ جوزیادہ یہ ئیدار ہی۔

اگرآپ وگ عزیزہ ناصری کودیکھیں تو وہ آپ کو ہے انتہا پیند آئیں گی۔ حسین صورت کے ساتھ ساتھ حسین سیرت اور ذہانت کی ما مک بھی ہیں۔ ان کا خاندان انتہائی اعلیٰ ہے۔ زمانۂ قدیم میں ان کی اپنی ایک کہائی ہے۔ وہ میہ کہ خاندان ایک کہائی ہے۔ وہ میہ کہ خاندان کے کی بزرگ لے برائیوں کو اپنا کر جائید او فیرہ کھود کی تھی اور اس کے بعد میان تک کہ عزیزہ میں خاندان میں منظر میں چوا گیہ تھ یہاں تک کہ عزیزہ ناصری نے کی بار پھر اس کے نام کوروش کیا۔ آپ ناصری نے کی بار پھر اس کے نام کوروش کیا۔ آپ وگول کو چرت ہوگی کہ بیرعمارت جس میں اس وقت وگول کو چرت ہوگی کہ بیرعمارت جس میں اس وقت

موجود میں عزیزہ ناصری کی سبائی عمارت ہے۔ خموں نے سبورے میں مجھے تفصیدت بتائی تھیں۔ دریہ بھی بتایا تھ کہاں کی نوعیت سوفت کیا تھی۔

آپ ہے بھے چے کہ اس خاندان کے برے فراد

فراد کی اس کا رہ کو دور در زلتمبر کر کے اپنے لیے ایک

میش گاہ بن کی تھی۔ یہاں کے برے بیں کہانیال مشہور

بیں۔ بہر صل وہ یورپ سے واپس چلی آئیں۔ بیں

ان سے وہ دہ کیا کہ وطن و پس نے کے بعد سب

سے پہلے انہی سے ملا قات کروں گا ور بیل نے ایس، کی

کیا۔ ن کا حلق اب بھی رنگ گر سے ہے۔ یک چھ

کاروب رکرتی بیں۔ وہ ور بیل یک دوسرے کو بے حد

پیند کر تے بیں۔ لیکن سے بات بھی آپ لوگ ذبین شین

کر لیے کہ ہی کہ بین کو بہت کی نگائیں تکلیف کے انداز

میں ویکھی کہ ہی کی پیند کو بہت کی نگائیں تکلیف کے انداز

میں ویکھی تیں۔ چونکہ اور بھی چندافر و بیل جو عزیزہ

مقصد ایک یک عورت کی قربت صاصل کرنا ہے جو ماں

مقصد ایک یک عورت کی قربت صاصل کرنا ہے جو ماں

مقصد ایک یک عورت کی قربت صاصل کرنا ہے جو ماں

مقصد ایک یک عورت کی قربت صاصل کرنا ہے جو ماں

مقصد ایک یک عورت کی قربت صاصل کرنا ہے جو ماں

مقصد ایک یک عورت کی قربت کی میں نے اور عزیزہ

مقصد ایک کی غلی ن کردیا

بہت ساری باتیں ایک ہوتی ہوتی ہو وقت ہے پہنے بتانا مناسب نہیں ہوتیں۔ میں فے شاید کھالفاظ کو چھپانے کی کوشش کی ہے۔ لیکن حقیقت بیہ ہے کہ میں یہ حکمیان کر بیزہ ناصری کو تحفے میں دینا چاہتا ہوں کیونکہ ان کے مطابق بیان کے مطابق بیان کا خاندانی مکان ہے۔ اب میں یہ نمیں کہ سکتا کہ من کو میرے اس خیاں ہے مشکل فی ہے ورکون یہ نہیں چاہتا کہ میں یہ مکان س طرح اپنی تحویل میں رکھوں یا اے عزیزہ تاصری کودینے کی کوشش کروں۔ حالہ نکہ بیا یک ہے مقصدی ہوت ہے کہ کو کوشش کروں۔ حالہ نکہ بیا یک ہو کی کوشش کروں۔ حالہ نکہ بیا یک ہو کی کوشش کروں۔ حالہ نکہ بیا یک ہو کی کوشش کی ہو۔ اس بات کے تو سوفصد امکانات ہیں۔ "کوشش کی ہو۔ اس بات کے تو سوفصد امکانات ہیں۔ "کوشش کی ہو۔ اس بات کے تو سوفصد امکانات ہیں۔ "

ہوسکتا ہے کہ آپ وگ اس سلسلے میں میری مدور سکیں۔"

''ایک روز شام کے وقت جب میں رنگ گر میں عزیرہ ناصری کے گھر کھانے پر مدعو تھا پچھ ور وگ بھی وہاں آئے ہوئے تھے اور میں اس مکان ک خرید رک کی بات کر مہاتھ تو دور ن گفتگو کسی صدب نے کہا کہ آخر میں اس مکان کا کرول گا کیا ۔ '' زراہ نہ اق میں نے کہا.

''آپ وگو کواس بات کا تو عم ہے کہ میں اور عزیزہ ناصری منفر دمزاج کے ما مک ہیں۔ ہم ایتا ایک ملک مقام رکھتے ہیں۔ میں نے بھی فیصد کیا ہے کہ شدی کی میں رات ہم مکان میں گزریں گے۔ باقی موگوں پر بچھ بھی ردعمل ہور''وہ لگ بات ہے کہ عزیزہ ناصری۔ نکہ

ناصری نے ہو۔

د کی تمہیں یہ بات معلوم نہیں کہ وہ عورت
آسیب زوہ ہے ، جی قربہت چھی بات ہے۔عزیرہ
ناصری کہ ہماری زعدگی کی جہل رات اُیک آسیمی ماحوں
میں گزرے گی۔ ہر ، حول کا بندایک مزج ہوتا ہے اور
اس سے طف ندوز ہونا خوش ذوقی کی عدامت ہے۔ "
وم ب بیٹھے ہوئے چند فراد ہنس پڑے تو میں نے کمی
قدردرشت کیچے میں موال کیا۔

''سپ ہوگ ہوی فراضہ لی سے بنس رہے ہیں کیواس ہنسی کی وجہ بتانا پسند کریں گے۔''

''جب آسیب ہیت ٹاک آوازیں نکال رہے ہوں اور ماحول پر دہشت سوار ہوتو میر اخیال ہے کہ آپ جیسائی بے جگر انسان رو مانس کی ہاتیں کرسکت ہے۔'' ''کاثل میں آپ کو اپنی اس بے جگری کا فتوں ہ کی انسان کے سال میں کا سال میں میں انسان میں کسی میں انسان میں کا سال ہے۔ گری کا

نظارہ کرنے کے لیے مدمو کر سکتا۔ "میں نے طنز میہ ہمج میں کہا۔

'' ہیکھیے میر اندرد نندمشورہ ہے کہ آپ یہ منحوں عمارت نہ فریدیں شایر "پ کو اس کا ماضی نہیں معدوم بہت ہے لوگ ....''

"معدوم ب، معدوم ب آپ بهر کہنا چہتے بیل بیشارت میں نے بھی خریدی ہے۔ جس نے بھی اس سے تعلق قائم کیا یا تو پاگل ہوگیا یا موت کے گھاٹ

ا العلم العرب الكرة خاص طور سيسة '' كا صرف الك كمرة خاص طور سيسة '

تر گیا۔ رنگ گگر کی آبا دی میں رہی میں رہ موروں کا صرف ایک کمرہ خاص طور ہے۔'' مسکن مشہور ہے۔'' ''جی الیسی ہی مات ہے۔ وہی تو میں عرض کرما ''سنہے۔۔ اس کمرے

''جی الی ہی بات ہے۔ وہی تو میں عرض کرنا چاہت ہوں کہاعلی در ہے کے ہوٹلوں اور پر فضا مقامات پرتو لوگ ہنی مون منایا کرتے ہیں۔ آسیبوں کی ڈراؤنی اور وہشت ناک فضا میں ہنی مون منا ٹا ایک دئجیپ عمل ہوگا۔اورلوگ اس کی فکرنہ کریں۔ سرری زندگی میں نے بدروحوں کا مقابلہ کرتے ہوئے گزاری ہے۔ آپ لوگ مدر ابھی ۔ائر و لے لیجے۔''

مارابھی جائزہ لے لیجے۔'
مارابھی جائزہ لے لیجے۔'
''نھیک ہےآ پ بےشک سابی کریں الیکن ایک بات آپ ذہن تشین کریس کہ اس عمارت میں اب قیم طویل نہیں ہوسکتا۔ اور اگر آپ نے اس میں قیم رکھنے کی ضد کی تو آپ مجھ لیجے کہ بدترین فقصان ہے وہ چرر ہول گے۔ آپ کوئی شرط بدننا میں تو مال لیجر ''

چاہیں تو بدل لیجے۔''

یا ہیں تو بدل لیجے۔''

یا در بیک ہے۔ بیہ کی بٹر یوں کی صنعت کا بہت بڑا

کار وباری ہاور خاصہ دولت مند، بہر حال میں نے ناور

بیک سے بیشر طبختہ کر ال بت صرف مذاق میں ہوئی

میک سے بیشر طبختہ کر ال بت صرف مذاق میں ہوئی

میک نے کی کر ڈال ہے؟ تم بھی بڑے جذب تی

آدی ہو، جے دوسروں سے کی ضدواں بات پر گفتگو کر

سے ہو، جب دوسروں ہے کی ضدواں بات پر گفتگو کر رہے ہوتو میری طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں ویکھتے۔ میں تمہیں اُو کنا جا ہتی تھی۔ روکن جا ہتی تھی ، لیکن اب کیا کروں تم نے شرط مگا کر حماقت کی ہے۔''

"اس لیے کہ بیری رت واقعی آسیب زوہ ہے۔
میں شہیں بتا چکی ہول کہ بیری ری خاند نی عی رت ،ور
اب اللہ کے نفل سے میں اس قابل تھی کہ میں خود بھی
اب خرید سکوں ۔ لیکن میں نے بیانہیں کیا ۔ ابت
خاند نی عی رت ہونے کی وجہ سے میں نے اس کے
ار سے میں ل تعدر و ہر معلوں ت حاصل کی ہیں ۔ تم نہیں
جائے کہ اس کا ایک کمرہ تو بہت ہی خطرناک ہے۔

"اس میں کیابات ہے ۔۔۔ ؟" "شہرے۔۔۔ اس کمرے ہے آوزایں آتی ہیں۔ انتہائی خوفناک آوازیں۔"

المال المالي كياتم في يرة وازي النيخ كانون ك ني بين الني ؟ "

"نیہ آوازیں باہر سے نہیں سنی جاسکتیں۔ میں نے بھی آوازیں باہر سے نہیں سنی جاسکتیں۔ میں نے بھی آوازیں نہیں سنیں۔ اس میے کہ میں اس می ارت میں بھی ، ندر داخل نہیں ہوئی۔ اگر کوئی اس می ارت ہے بہر ہوتو ہے آوازیں نہیں سن سکتا۔ ہاں اگر کوئی ، ندر د.خل ہوجہ ہے تو وہ ہے آوازی سن سکتا ہے۔'

"ال كا مطلب ہے كہ فادر بيك صرف مجھے دھوكانہيں دے رہاتھ۔ يعنی اب جب ميں يہال آن كے بعد ، ن آوازول كوسنتا ہوں اور بيہ و چنا ہوں كہ ہو سكتا ہے ليہ خصے سے شرط لگانے والے شخص نے ان آوازوں كا انتظام كيا ہوتا كہ ش دہشت: دو ہوكر يوس مت جھوڑ دول اور وہ شرط جيت جائے ليكن جومعلومات مجھے بعد ميں حاصل ہو ميں ان سے يہ چنا چلا ہے كہ آوازيں كافی عرصے ہے تی جاتی رہی جیں اور نے آوازیں كافی عرصے ہے تی جاتی رہی جیں اور نے مراح ہو ہيں اور خ

ہوں مجب ہے ہیں۔ ''آپیقیٰی طور پرعزیزہ ناصری سے شادی کر کئی مون کے لیے یہاں آنا جائے ہیں؟''

"سوفیصدی اور اب بیر بیری عزت و وقار کا معامد ہے۔فہری عزت و وقار کا معامد ہے۔فہر ہے اس سلسلے میں نہ تو بولیس سے مدو کے سکتا ہوں نہ ہی پچھاہے لوگوں سے لیکن عزاہت ہم سے میں بید ہور کر تاہوں کے وکہ ہم ایک ذہین آ دئی ہواور میں بیمسول کرتا ہوں کہ مسٹر شمت علی میں بھی پچھالی خصوص سے موجود ہیں جو میں نے میں بھی یہ موجود ہیں جو میں نے میری شمیل میرا ندازہ ہے کہ میری شمیل میرا ندازہ ہے کہ میری شمیل میرا ندازہ ہے کہ میری شمیل میں اور اب بیہ جاری دیکھو وہ وازیں شروع ہوگئیں میں اور اب بیہ جاری دہیں گریش پرساری رات پوشاید

''تو پھر کیا خیال ہے، کیوں نہ ہم '' لیکن یہ جملہ ادھور ارہ گیا۔ عنایت بیگ نے کہا۔ ''آج رات نہیں "ج کی رات ورکل دن ور گزارلیا جائے۔ اس کے جعہ ہم پینی طور پر ن و قعات کاسراغ مگانے کی کوشش کریں گے۔''

جوب میں دلاور شون نے کردن ہلائی اور ہود۔

ہوں۔ وہ فعات تم دونوں کے سلم میں بھی سے ہیں ہیں کے ہیں میں کمی سے ہیں کمی تیمت کر سے ہیں ہیں کا کہتم صرف میری فور بھی کے ہیں کمی تیمت کر سے آپ کو مصیبت میں مبتلا کر لو۔ بلکہ بورے طمینان کے ساتھ جہیں ان حالات کا تجزیہ کرنا ہے اور ان کے ساتھ جہیں ان حالات کا تجزیہ کرنا ہے اور ان کے بعد کمل کرنا ہے۔ جد بازی میں کی کو خوات ان بی بات جھے با کل پند نہیں ہوگی، فقصال بین جات ون میں طے ہوگی ہوگی، جنانچہ سے ہوت ون میں طے ہوگی ہیں۔ دن میں طے ہوگی ہوگی، کریں۔ دلاور شون میں طے ہوگی ہیں۔ دلاور شون میں سے ہوگی ہیں۔ دلاور شون میں سے ہوگی۔

'جیب کہ اس ٹمارت کے بارے بیل سپ کو بندازہ ہو چکا ہے کہ اس بیل ہے شار کمرے ہیں اور بہت سے کمرول میں فرنیچر بھی سی ہوا ہے۔ سپ ہوگ آرام سے جس کمرے کو اپنے سے منتخب کرنا چاہیں۔ منتخب کمر لیس ۔ وونول کو ایگ ایگ کمرہ چاہئے قو ایگ

''آپ لوگ کہاں سوتے ہیں۔''عنایت بیک نے پوچھا۔

ر بھی بالکل جھوٹ ہولنے کی کوش نہیں کریں الکل جھوٹ ہولنے کی کوشش نہیں کریں اللہ ہمت کر کے بیرسب بچھ کر تو لیا ہے بیکن الب است دیر بیر بیل میں کہ ان پر سرار واقعات کی حیثیت کو جانے کہ کوشش کریں۔ ہاں ہم نے بیسے ٹر کو کی گوشش کریں۔ ہاں انظامات ضرور کر لیے ہیں کہ اگر کو کی گوشش السان کی ذریعہ سے ہمیں نقصان پہنی نے کی کوشش کرے تو اس سے ہمیں نقصان پہنی نے کی کوشش کرے تو اس سے نمنٹ لیس بلکہ آپ لوگ چونکہ اب مارے مہمان ہیں ہم میہ بالکل نہیں جا ہیں گے کہ آپ ہمارے مہمان ہیں ہم میہ بالکل نہیں جا ہیں گے کہ آپ ہمان جی ہمیں ہی رکھ لیجے۔ "

میر که کر دل در شاہ نے اپنے بھائی کو اشارہ کیا۔ رجيم شاه في دوريو بوروه تارييس اور في لتول كاروسول كا پیکٹ عنایت بیگ کے حوالے کر دید اور واقعی وہ بروی ضروری چیزیں تھیں۔ جو ن ہوگوں کے پاس موجود نہیں تھیں۔ولا ورشاہ کے موقف سے بھی پتا چل گیا تھ یعنی ہیں تيون افر دمازم ورآقاكافرق مناكرايك بي ميزير كهات تے ورایک بی کمرے میں سوتے تھے۔ بعد میں انہول نے پی خواب گاہ دکھ کی اور اس کے بعدوہ کمرہ جس میں البیل قیام کرناتھا۔ یہ کمرہ ای کمرے کے قریب تھ اور اس يل ير فرنكات ندارفر في لكا بواقد وه فرني جواى السمى وستان كاحصر تقار اب ان كے يوس ال موضوع ير گفتگو كے ليے خاصا مواد تھار جب دارور شاہ وغيره مونے کے لیے اپنے کمرے میں چلے گئے اور انہوں نے ان كا درواز ه بند بون كي و زسي قوان لوگور ني اينا دروازہ بند کر رہا ۔ حالانکہ عنایت بیگ کے فرشتے بھی نہیں ج نے تھے کہ قمت کی کون ہے کیا ہے۔

ا کیکن اس کے ہوجود اس نے اپنے سپ سے نیودہ اس پر انتا بھروسا کیا تھا۔ حالانکہ س بڑے اور وسیح کمرے میں دو بیڈ موجود تھے۔ لیکن عمایت بیگ

' دیکھو نمت علی بے شک دلیری دکھانے کے لیے کی موقع کو ہتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے لیکن سب سے دینا چاہیے لیکن سب سے دیرا دی وہ ہے جواپنی حفاظت کر سکے چنانچہ کیوں نہ جم ایک ہی بستریں ۔ ''

عن یت بیک نے جمعہ ادھورا چھوڑ دیا۔ تو نعمت علی نے ہنس کر کہا۔

''با كول بيل ايك بى بستر ير سوج تي بيل و با تيس بهى كريل كي كياتمبيل نيز نبيل آربى ہے؟'' ''ياراصل بيل بكھ با تيس قابل غور بيل سيل بيل يو قرنبيل كہتا كه دادور شاہ نے ان برغور نبيل كيا بوگا ذبيل آدى ہے۔ گھاٹ گھ شاكا پانى پيئے ہوئے ہے۔ معمولی معموں باتوں پر اگروہ غور نہ كر نے تو جيم جيرت ہوگى۔ ميل ن آدازوں پر غور كر رہا ہوں ۔ تو كہنا بيل بير چاہتا

Dar Digest 118 January 2011

موں۔ کہ ان بھیا تک آوازوں کی موجودگی میں جو درواز سے اور کھڑکیاں بند ہوجانے کے باوجود مرهم مدهم اس آری ہیں۔ آس نی سے نیندآ نے کا بھلا کیا سوال ۔ لیکن میں جوغور کررہا ہوں۔ وہ لیا اور بات ہے، کیاتم آس برے میں سوچ سکتے ہو؟"

''کیا ''نعمت علی نے سول کیا۔ ''میں بیا تدازہ لگانے کی گؤشش کررہا ہوں کہ ان وازوں کا ایک ہی نداز ہے۔ لیمنی ماؤتھ باہبے کے سریا چینیں ،کیا چینے والوں کی آوازیں اگروہ ایک ہی سرمیں آتی رہتی ہیں۔ تو ہم ایسے کسی زیر زمین ٹیپ ریکارڈ ریریا کسی ورآو زنشر کرنے والے لے یہ مشین ریکارڈ ریریا کسی ورآو زنشر کرنے والے لے یہ مشین سرمیں سوچ سکتے ہیں اور اگر ان کا انداز ہر کھے بدر ہوا ہوتا ہے تو ،س کا مطلب ہے کہ وہ کولی مشین نہیں بلکہ ریہ واز یں فیقی ہیں۔''

بیں بود پیھا۔ اور سرون ہیں دہانت ہے۔ کیا تم نے "بلاشیراس سوچ میں ذہانت ہے۔ کیا تم نے اس بارے میں … "

ی و در سوازین کیسال تهیں میں ولکسان میں برسر ر ہواہے۔"

ورہے۔ "مہارا مطلب ہے۔ سرک آورزیر حقیقی

ہیں۔'' ''میں، فیصد کن اند زمیں یہ بات نہیں کہوں گا۔ ہر بات میں گنجائش رکھنی جا ہیے۔''

''ایک سو بے جو اس ہے بھی زیادہ ہمیت کا حال ہے عمایت بیک، دہ میں تم ہے کرنا چا ہتا ہول۔'' ''بال یہ بولو '''

نعت على مير سوال برعنايت بيك ميحه وبر خ موش موگيا \_ پيركسي قدرشر منده لهج مين بولا -

'' جھے یقین تھا کہتم ہے سوال ضرور کروگے۔''
'' برخیمیں ایک بت نہیں ہے۔ اگرتم اس بار۔
میں مجھے بتانا نہ جا ہوتو بھی میں تہہیں مجبور کروں گا۔''
'' یا رحقیقت بتاؤں تمہیں بھی بھی شخی خوری
اسی طبیعت درست کرتی ہے کہ لطف آجاتا ہے اصل
میں میری مل قات دراورش ہ سے ملک سے بہر ہوئی
میں میری مل قات دراورش ہ سے ملک سے بہر ہوئی
سے میں تفصیل میں نہیں جواوک دار درشاہ وہاں بھی ایک
سے رہے لیکن یوس مجھاوک دار درشاہ وہاں بھی ایک
سہ سیمی چر میں ہی مجھ سے مد تھا۔ اور میں اپنے ایک
سہ سیمی چر میں ہی مجھ سے مد تھا۔ اور میں اپنے ایک
سہ سیمی چر میں ہی جھھ سے مد تھا۔ اور میں اپنے ایک
سہ سیمی چر میں ہی جھھ سے مد تھا۔ اور میں اپنے ایک
سہ سیمی چر میں ہی جھھ سے مد تھا۔ اور میں اپنے ایک
سہ سیمی چر میں ہی جھھ سے مد تھا۔ اور میں اپنے ایک
سہ سیمی جو تو سیموں کے جال میں بھنس گیا ہے۔ کہائی
ہورے دلچیپ اور میں ہے۔ اگر تم سنما جا ہے ہوتو سن

سکتے ہو۔ مجھے کوئی اعتر اض نہیں۔'' ''گر تمہیں نیند نہیں آر ہی اور گفتگو کرنا جاہتے

موتو بے شک وہ کہانی مجھے مناوو۔"

" بيوى ولچيپ اور قابل فور ہے۔ بات نيوزي ليندكى بيد نوزى ليندكى ايك عاع يناف والى فرم میں میرالیک دوست انجینئر تھا۔ جس کا نام مائنگل تھا۔ میں بھی وہا ساکس کام سے پہنچ اور یک ہوگل میں قیام يد برقار در در تره جي مانكل كادوست قدر مانكل في ا في يك مشكل بنائي وروه مشكل يك مكان تقا- جواس ممینی نے مرکل کورہاش کے لیے دیا تھا۔ ایک خان مكان جوا تناخو جمورت تلى كه يتانبيس سكنا \_ نيوزي ميندكا ما حول خوبصورت، درخت، برفض منظر لیکن وه مکان آسيب زده تھا۔ اور مائكل نے نشے كے عام ميں سے بات سنے کے باوجود کرمکان آیب زوہ ہے۔ اے ینے کی حدمی کھرلی۔ چنانچہ کمپنی نے اسے ڈیکوریٹ کر ك مائكل كے حوالے كروياتھ اور جب ہوش وحوال کے عالم میں ، کیل کی میلی رات وہاں برگزری تو اس مے جوال بر گئے۔مكان كے آسيبرات كرمكان كى اويرى منزل ين بنگامه كرت رب تھے، اے ڈراتے رہے تھے۔ اور مائکل کی ساری رات تباہ ہو گئ تھی۔ اور

ال کے بعدال کی نیندحرام ہوگئی۔

رو ٹیول حالا تک

المرك بيشر المياء عائب ہوجاتي تحيل ، ميجن يل افر تفرى بھيل جاتي تھى در برطرح كے نقص نات ہوتے رہتے ہے۔ قيمتی چيزيل غائب ہوجا تيں۔ ہ انكى سخت پريشان تھا۔ اور اى پريشانی كے عام بيں دلاور شاہ سے اس كی ملاقات ہوئی اور ميرى دادور شہ سے بيل نے يوں ہى خداق ہى خداق بيل دعوى كرديا كہ ميرى زندگى براسراروا قعات سے بھرى پرسى ہوادر بيں ميرى زندگى براسراروا قعات سے بھرى پرسى ہوادر بيں ميرى زندگى براسراروا قعات سے بھرى پرسى ہوادر بيں جن بھوت اور آسيب آسانی سے بھرى پرسى ہوں۔

یول، بس مانکل کا معاملہ میرے سر پر آن پڑا، اور کیکی رات میں نے مانکل کی س رہائش گاہ میں گز ری۔

دلاورش ہمی چلا گی اور اس کے بعد صرف میں وہاں تنہا رہ گید۔ حاست تو میری بھی خرب تھی۔ لیکن حاف بیا احد اللہ جانے کیوں میرے ذہان میں ایک بجیب سا احد اللہ بورش پور ہاتھا۔ وہ میہ کہ جس طرح بھی بن پڑا میں بہر حال اللہ اللہ اللہ کا محدوم کرول گا۔ کہ میہ بھوت کیسے ہیں اور کیا جاتے ہیں۔ دن کی روشی میں، میں اپنے آپ کو پوری طرح مسلے کر کے جھت کی طرف جانے والے زینے کی طرف میں کی ارتباد مجھت کی طرف جانے والے زینے کی طرف میں کی ارتباد مجھت میں بھنچ گیا۔

حصت برجا بجا مختف چیزیں بھری ہوئی تھیں روٹیول کے مکڑے، کپڑے،اوردوسری ایس بی چیزیں، حالانکہ مکان بہت خوبصورت تھے۔نیکن،ویر کا منظرانتہائی

بھیا نگ تھ۔ جھے یقین ہوگیا کہ یہاں پر سر روسیب
پٹا گھر ہنائے ہوئے ہیں۔ سامنے والی سمت بیک کمرہ
تھا۔ جو نکڑی کا بناہو تھ وراس کے پچھردشن دن نظر
سہے تھے۔ اس کا درو نرہ ہم ہے بندتھ۔ نجانے کیوں
میرے دل کو یقین ہوگیا کہ جو پچھ بھی ہے ای کمرے میں
ہیرے دل کو یقین ہوگیا کہ جو پچھ بھی ہے ای کمرے میں
ہیرے دوسری رات پھر دیک بی ہنگامہ فیز تھی۔ مانکل اور
دن ورش ہو آج بھی ہمت نہیں کر سکے۔ لیکن میں نجان
کیوں جان کی برزی گانے پرٹل گیا۔

او پر پہنچ تو س آسیب زدہ کمرے میں روش د، نول سے روش جھاک رہی تھی اورآسیب اندرخوب دھ چوکڑی مج رہے سے۔ اس سے زیادہ مت نہیں کرسگا اور داورشاہ تو مایوں تھے لیکن میں داپس آگیا۔ مائیک اور داورشاہ تو مایوں تھے لیکن میں دوسرے دن چھانہ چھاکر نے کا ارادہ رکھت تھا۔ جب وہ وگ چھے گئے تو میل نے جان کی ہازی رگا کراس سیب درہ کمرے کو دیکھنے کا فیصلہ کیا۔ اس وقت وہاں مکمل خوموشی جھی کی ہوئی تھی۔

یں ویر کے کمرے کے قریب کینیا دروازے کو سن مایا وہ واک تمیس تھے۔ میں نے ہمت کر کے بینڈل پر ہاتھ رکھا۔اور بیری قوت سے درازہ کھول دیا۔اندر سے مچھ بچیب ی وزیں امریں جنہوں نے پچھمحول کے لیے تو میرے دل کی دھر کئیں تک بند کر دی تھیں لیکن دوسرے معے میں نے ان آور زوں کو پہچان لیا۔ اور چرت ے آئکھیں بھاڑ کراس مجیب دغریب مخلوق کودیکھنے لگا، پیر بند کے چھوٹے چھوٹے بی تے بھے ویکھے ویکھ کے ہے۔ تھے۔ کمرے ٹیل مختلف اشیاء کے ان رکھے ہوئے تھے۔ معے ہوئے کیڑے کھانے یے کی چزیر یوں، جوتے، میں یہاں کھڑ ہے ہو کرصور شیل کا تجزید کرنے گا۔ اور بیر تج بيربر بى دلچسى تقارى كر ولكرى كابنا مواتقا عقبى حص میں ایک روشن دان کھلا ہوا تھا ور دوسری طرف ایک پیلی كُلِي تَكُلُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى بَكِي كَا يَكِ يُولَ نَكَا مُوا تَعَاد جَسَ يِرِ لَكِي ہوئی لائٹ ال روش دان سے اس کمرے ش پہنچی تھی۔ اوررات كوجب بيدا ئث جنتي تو كمره خود بخو وروش بوجاتا فرق بصورت ماحول ، بندرول کی آز دی بید بندراس کمرے

. Dar Digest 121 January, 2011

Dar Digest 120 January 2011

میں بیرو کرتے تھے۔ اور دن کی روتنی میں کھانے یہنے کی تلاش میں نکل جاتے تھے۔ یہال نہون نے بنا ہوا خ ندان آباد کرر کھاتھا۔

ا ہاد کر رکھا تھا۔ رات کو بیہال سے کے بعد وہی ، زر، زن اور ز مین وا ۱ مع مدشروع موجاتا تھا۔ بھاگ دوڑ ، انگیل کود از اتی جفکز ابس ان ساری چیزوں نے ل کر اس گھر كوآسيب زوه بناديا تفار ميري تو لافري تكل آني -سارا ون میں نے ان روش دانوں کو ہند کرنے میں صرف کر ویار بندر کے نین بچوں کووہاں سے ہٹا کرس منے کلی کے دوسرے جانب والی حصت برؤاں دیا۔ وہ یک یک کرتے ہوئے بھاگ گئے۔ کمرے کی صفائی کی اور چھت کی صفی کی اوران ساری چیزوں کوصاف تھرآ کرنے کے بعد میں نے فضول چیزیں ڈرم ہیں ڈو میں اور پھرتھوڑ اسا ڈرامہ کیا۔ ،نے بدن کوزشی کرایو۔ کیکن میزخم نہیں بس ا ہے ہی نشان تھے۔ چہرے یہ بھی کھینشان بنا کیے۔ اور شام كو جب ما تكل اور ولاور والبس يم يح تو مير. حليه و مكير كرچونك براي-

"ارے پیکیا ؟" ولاورش ونے لوچھا۔ ر جنگ "

دوسي مطلب ... ؟''

'' جنگ کامطلب میراخیال ہے۔ جنگ ہی ہوتا ہے۔"میں نے تھیکے انداز میں مسکراتے ہوئے کہا اور وہ تشویش سے مجھے دیکھنے لگے۔

"خدا کے بیے جھے بتاؤ تو کیا ہوا ہے؟" "الك خوتخرى بآب اوكول كے ليے."

ومیں نے سی گھر بھوتوں ہے یاک کردیا ہے۔ "أورتم زخى بوكے بو ؟"

اس رات تو ان لوگول كوميري بات كايفتين نهيس آیا لیکن اس رأت اور پھر دوسری اور تیسری رات بھی كوكي كر برنبيس ہوكي تو وہ ميرے مريد بن مجے .. ور ميك وجہ ہے کہ معاملہ پہال تک پہنچا ہے۔''

" يارسيدهي ي بت ب- اگريم داد ورشاه كي بيد مشكل ص كرنے بيل كامياب ہو كئے تو بروى رقم ہاتھ

''توبيمعامله ہے؟'' د الم

" پیه بندرول کی آورزین نبیس میں -" 'ہاں میں جو نتا ہوں یار اور اس کیے میری ہو کھسک رہی ہے۔اگر واقعی یہال کی صورت حال مختلف ہو کی توعزت جان بچاٹا بھی مشکل ہوجائے گ۔'' "لکن عنایت بیک سوال سے پیدا ہوتا ہے کہتم ال مسئلے بیں کیا کہتے ہو؟"

" دیکھوس ری صورتھاں تمہارے عم میں آ چکی ہے۔ تعمت علی بول مجھ لو کہ نہ میں کوئی عالم ہوں۔ نہتم، بال ایک بات ہے۔ کہ اگر ہم اس مسئے کوحل کرنے میں كامياب بو ك تو مل جِها خاصا باته مائ كا اور

ضرورت تو بہر حال ضرورت ہوتی ہے۔ ویے تم کیا کہتے ہو ؟ ایک نام آیا ہے۔ عارے ماضے نادر بیک جمہار و کیا خیال ہے۔ کیا پی تفی اس ہر سرار ممارت میں ہوئے والے واقعات کا ذمہ دار ہوسکتا ہے۔عزیزہ

ناصری کے ہے۔'' ''سو چنے کی تو بہت می ہا تئیں سو چی جاسکتی ہیں عزیزه ناصری بذات خود بھی اس کی و مه دار ہوسکتی ہے۔ ہم لوگ اس موضوع پر باتیل کرتے رہے کہ اجا تک ہی باہرانتہائی بھیا تک آوازیں شروع ہو کئیں اور ای بھیا تک جینی محمول ہوئیں جیسے کہ بہت ہے ان نوں کوگرو ن کاٹ کرچھوڑ دیا گیے ہو۔ اور وہ دروکی شدت سے تڑے رہے ہوں۔ ایکی خوفناک حاست میں ہی رے درواز نے ہر دستک ہو کی رعنایت بیک کارنگ

اس نے سمبی ہوئی نگاہوں سے تعمت علی ک طرف دیکھا۔ بولنے کی کوشش کی مگرس کے منہ ہے آواز نبیں نکلی تھی۔ میں اپنی جگہ سے اٹھ اور درواز مے

ع قريب الله كرورو: ه كلولاء توسامة ولاورشاه كمرا تھا۔ کے ہے تھ میں رو ورتف ور دوسرے ہے تھ میں الله الله عصرت الله الله الله على الله وانت

"كى تم ميل سے كوئى ميراس تھود ين ير آباده نہیں ہوگا۔ ویکھ رہے ہو، کن رہے ہو یہ وازیں ،انتہا ہو گئی ہے۔اب بیکی کی مجروند مانش ہے قو آج میں ال سازش كومنظر سام ير ١٤ كرر بول گار ميري قوت برواشت انتر کو کھنے چکی ہے۔"

عنایت بیک اب بھی ساکت بین ہوا تھا۔ نعت على نے ایک نظراس بر ڈالی اور ، سے بیانداز و ہو كيا كرعن يت بيك اس وفت قطعي اس قابل نبيس ب كدوول تك جائے گا۔ اس كى سارى ويرى جواجو چکی ہے۔ لیکن فعت علی چونکہ ک کے ساتھ آپی تھا وروہ چ ہتا تھا کہ عزیت بیگ کی ہے عزتی نہ ہوئے یائے ، چٹانچہ س نے کہا۔

"كياج بت بيل مسترد لاورشه ا ' وہ دونوں بر دل خوف ہے کا نب رہے ہیں اور میراس تھ دینے کے لیے تارنیس ہیں اگرتم میں ہے كُونَى مير. ساتھ دے ق آؤہم ال كمرے كى جانب جيتے میں ذر دیکھوں توسی کہ بیخوفناک آسیب آخرے کیابلا وركيابگار ليخ بين ميرا "

" يَظُو ... " تُعَمَّت على في كها- اور درواز \_ سے باہر نکل آیا۔ اس دوران خر لدین خری مسل خاموش تق رجس كامطلب بيرتف كه تعمت على جو يكه كرربا ہوہ اس سے مطمئن ہے۔ گرکوئی غلط عمل ہوتا تو وہ اسےرو کنے کی کوشش کرتا۔ سیان کے درمین معامرہ بھی تھا۔اس کی خمت علی مطمئن تھے۔

دلاورشه بكهال طرح غص مين نظرة رباتها ك لگناتها كه آج وه ساري حديل ياركرد يگا فيمت على اس کے ساتھا آگے بڑھتار ہواور دیے یاؤں اس کمرے کی جانب روانہ ہو گئے ۔ جس کے بارے میں انداز ہ تھا کہ آوازیں ای کمرے سے آتی ہیں لیک لبی راہداری اور

سنسان غلام گردش کوعیور کر کے سخر کاروہ اس سیب زوہ کرے کی جانب کی گئے۔ آو زیں یہاں نہایت دہشت ناک طریقے ہے آربی تھیں۔ پچھ سے کے لیے میا ورزیر ای طرح ستی رہیں اور وہ دھرم کتے دلول ہے سنتے رہے۔ پھر بیآ وازیں مرهم ہونے لکیں اور وں لگا كرجير كوريا مور والاورش و م ر بوالوراس كي طرف برهايا وريولا.

' فتمهر ميوا ورتمهر رب ياك موجود بـ... "بالكل"

'' ذرامیں بیتا اکھولتا ہوں۔اس نے آگے بڑھ كرتاما كھولا اور جيسے بي تالے ميں جالي گھومي سسكيوں كي توازیں بندہولئیں۔وہ وگ آگے بڑھے ور کمرے میں د خل ہو گئے۔ ب ہرطرف یک خوفناک ساٹا پھیل گیا تقار كمرے ميں كلمل خاموشي ور ندهيرا تقامة ارچول كي روشنيال جاروس طرف لهراتي ربين ماحول نتهائي رزه خيز تقار ایک عجیب وغریب ی شوست جاروں طرف برس رای تھی۔ مرک کے بوے بوے بالے نظر آ رہے تھے۔ حصت کے قریب مرسرا ہیں جیسے کوئی چھت سے چیکا ہوا ت کے بڑھ رہا تھ۔وہ اس گہرے سن نے بین ٹار چوں کی روشی ادهر دهرو لتے رہے۔ کہاجا تک ہی ایک بھیا تک چخ بیند ہوئی۔ ایک بھیا تک کہ انہان اگر ان چیخوں کو برداشت كرية اسے سان اى ندكماجائے۔ يول لگ رہاتھا۔ جیسے دیو رول سے اچا تک ہی اتعداد چرے معودار ہو گئے ہول۔ ان کی بھیا تک زباتیں سانیوں کی طرح کبرار ہی تھیں۔ اور وہ حلق پھاڑ پید ڈکر چیخ رہے تھے۔دلاور شہ کے ہاتھ سے تاریج گر کی اوروہ بری طرح وروازے کی طرف بھا گا۔

نعمت على ايك لمح تك ومان ركاليكن وه جينين كانول كے يروے كياڑے وے رہى كھيں بدن ميں خوف جیسے جم رہاتھا۔ دل ورش ہشدید غصے کے عالم میں يهوت يو تفالوراب بمت بوركر بابرِ لكل بحد گاتف اور نعت علی کواس کی برز دن پرغصه آرم تفار کمبخت نے دل جھوڑ دیوتھ۔اس نے ایک کھے کے لیے سوچ اوراس کے بعد Dar Digest 123 January 2011

نفرت جری نگاہوں سے تصدوروازے کے باہردیکھا۔ ین تہیں دل ورش ہ کہال جا مرا تھا۔ بہر حال وہ کمرے کے درمین کھڑاان آوازول کوسنتار ہا۔وہ دیکھنا حاجناتھ كدية وازين صرف آوازين مين يوان كے ساتھ پچھ ور بھی ہے۔ جیت کے قریب ہوئے والی سرسراہئیں بھی ان آوازوں میں دب سٹیں تھیں۔

بهر حال وه دبرتك كفرًا حدات كا جائزه ليتا ربا۔ اس نے ستکھیں بند کر لی تھیں اور سیسوج رہ تھا کہ جب تک کو لی ہاتھا اں کے بدن کو چھونے گا تہیں وہ آ تکھیں نہیں کھولے گا اوران آ وازوں کو ہر داشت كرنار بے گار بياندازه بھي لگانا جا ہتا تھا كماس مكان ے آسیب صرف چخ و ایکار کرئے ہیں یا کسی کو نقصان بھی پہنچا کتھ ہیں۔

یہ ایک دلچسپ تجزیبے تھا۔ خاص طور ہے اس لیے کہ وہ اپنے جسم سے بالکل ہے فکرتھا۔ بہت ویر تک به آوازین شور محاتی رئیل اور وه خاموش کفرار با - پھر جباے بیاحیاس ہوا کہابان کی شدت میں کی آ کئی ہے تو وہ آ ہتہ "ہتہ سائے والی دیوار کی جانب برهار ديوري باته ركار بياندازه كاع كهميل ان کے اندر مائنکر وفون تو فٹ نہیں ہیں کیکن چند ہی محوں میں اس نے پیمسوس کرلیا کہ بیآوازیں دیواروں کے اندرے آرای ہیں۔ البتہ ایک اور خوفناک ہات ہوئی وہ بہ کہ اس کے بیروں کے نیجے فرش ٹیڑ ھا ہو ف لگا۔ چینی انتها کی خوفناک ہوگئی تھیں۔ دوسری خوفناک بت یہ ہوئی کہ اس کے ہاتھ میں روشن ٹارج کی روشن مرهم ہونے لگی جیسے اس کے سیل ختم ہو گئے ہول۔ سے دونوں چزیں نا قابل یفتین تھیں۔ وہ گرنے لگا اورا پنے آپ کو سنجانے کے لیے س نے اپنے جسم کو بیلنس کرنے کی كوشش كى ـ نارچ بجھ كئي تھى اور دە ينچے كى جانب كھسكتا چلا جار ہاتھا۔ اب اس کے سو کوئی جارہ کارندر ہا کہوہ وروازے سے باہرنکل جائے۔ جیسے ہی وہ دروازے ہے ہاہر نکلا۔ اچ تک ہی ، یک زور دار قبقہہ بلند ہوا۔

اور پھر سے بھیا تک تعقب ایک کے بعد ایک بلند ہوتے

ر ہے۔ یوں مگ رہا تھا جیسے لوقی اس کی تعلست پر اس ر با ہو۔ پھر یک دم گہری خاموش طاری ہوگئا۔ "أستاد محرم إكوني مدايت مساء "فعمت على ف

'' تھیک جارے ہو۔ جاری رہو'' فورا جوب مل ورنعت على كاكليجه باتر كركا بوكي-

بہت فاصلے پراے پھھ سانی سائے نظر آر ب تھے۔ آہتہ آہتہ وہ ان کے قریب بھی گیا وراحا تک ى نارچ پھرے روش ہوگئے۔ يول لگا جيے كر ير رُ زندگی یو گئی ہو۔ جس جگہوہ لوگ کھڑے ہوئے تھے۔ وہاں بھی نہوں نے روشی کرر کھی اور اس روشی میں ن کے چرے بدی کی طرح زرو ہورے تھے۔ یہ عن بيت بيك ، ور ورشه ، رحيم شه واور فرقان تقيم جو جاروں س کت و جامد کھڑے غالبًا میں کی زندگی کی وی عیں مانگ رے تھے۔ پھروہ ان کے قریب پہنچ تو ولاورشاہ نے کہا۔

" آؤ … مير ۽ کرے ٿي سب اس کرے کی جانب بڑھ کے پہا دراورشاہ نے اپنا قیم رکھا جواتھا۔ اس بڑے اور وسی سمرے کی دیواریں ،حجیت سیاہ پھر کی بنی ہوئی تھیں یباں انہوں نے ایک بڑالیمپ روش کررکھا تھے۔ دلاور شاه لے غصیلے انداز میں کہا۔

"اوراب ال كے سواكوئي جارہ كارنہيں ہے كہ میں اس کمرے کو کھدوا کر چھکوادوں اس کی ویواری اس كا فرش ،سب يجهة تباه كردور، مين بارتبيل ون سكتا -بار استے کا مطلب ہے کہ میں عزیزہ ناصری سے شادی ند کروں۔وہاس کے سوا چھائیل جاتے۔" '' جذباتی ہونے کی کوشش نئہ کریں و اور شرہ،

بت کھ ور بھی ہوسکتی ہے۔" نعمت علی نے کہد " تم اس كمر بي ميل كئ تق كوئي اندرزه ركايا

"صرف، تذكه به كام كمي انسان كالمعلوم نبيل ہوتا اور ش بد کمرہ کھدوانے کے بعد بھی سے آوازیں بند

نعمت میں کے ان لفاظ نے لیک کمھے کے لیے وہوں خاموشی طاری کردی تھی۔ پھرور ورش وے کہا۔

" گوید کوئی حل نبیس ہے کہ میں اس عمارت کو دوبره آباد كرول ليكن ايك بات مين بهى تم لوگول كو بتادوں مير عدوستو! خدائ مجھے جو پھودي ہے۔ اتا ہے كه يش دس خاندان "بادكرول تب بھى اس بين كوئى فرق نہیں پڑے ہیں اپنی دولت کا ایک حصہ تم لوگول کو دیہے کے لیے تیار ہوں۔ میکن میں یہ بے عربی برد، شت جمیں كروب گا- بين اس تريت كوئيين چيوزون گا-، بتم لوگ بيةاؤ كه بجھے كيا كرناچاہے۔ ميل مخت يريثان ہوں۔"

"سب سے پہلے ہمیں جائے تورکروائی جا ہے

الاس وقت ميس بكن ميس باطل نهيس جاوَل كار ہال جائے کے سام ن کا ہندو ست میں نے ایک سے کر رکھ ہے۔ یہیں بیٹھ کر جائے بنائی جائے گی اگر آپ لوگوں کواعتر اص ندہو کے'

" ' بھوا ج نے کا معامد اور کوئی اعتراض كر ہے۔ اج تك بى با برتيز بوائيل ھينے مكيس يوں كا تھا جینے منان کے آسیب بوری طرح اس مکان میں كھيتے كھرد ہے رہول. تيز ہواؤل كى يىتىں، جگہ جگه ے ابھر دجی تھیں۔ اور دھر فرقات نے جانے کا بندوبست شروع كردياتق بهيس استودجواب كيبه يوني وغيره تمام چيزون كا بندوبست يبيل تقاء برتن بھي موجود تھے۔ جا ہے کی تی، دودھ،شکر، پھراہا نک ہی ېېر بادلو .. کې گرج انجري ورتيز بجلي حيکنے گی۔ بہت دير تک پیسسلہ جاری رہو۔ اورمحسوں ہوا کہ جیسے ہارش هیج تک بند مہیں ہوگی جائے نے اس وقت جو مزہ ویا تھا ال كاكوني جو بنبيل تقار ريونك بي نعت على كو بكه خیل یا. ای نے دیاور شاہ ہے کہا۔

"دل ورص حب ایک بات تو بتائے آپ نے ال مكان كى تاريخ تو معوم كى موكى آپ جھے يہ بتاہے کہ آخری بار یہ مکان کس کے تینے میں تھا۔"

" مين بالكل تبين جانيًا اور شيد مشكل مو جائے۔ کیونکہ تھوڈی می تفصیلات مجھے عزیزہ ناصری ے حاصل ہوئی تھیں۔ بیان کے خاندان کا گھر تھا۔ سلام تبودیول بیمال سے دور ہٹ کمکیں تھیں۔ اس وقت ے ول بی بڑا ہے۔ اور اس بر کسی نے کوئی والوی نہیں كيا. چنانچه په حکومت کی تحویل میں چا گیا۔

'' میں جانتا جا ہتا ہوں کہ یہاں جو فیمتی فرنیچر آپ نے پنچے سے نکلوا کر او پر منگو ، یا ہے۔ بیکس نے خريد تھا ور کس نے بھیل تہدہ نوں تک پہنچو ہا المرابع ال بار ، مين كي المين با

" ميل اصلي ميل جو كهناي به تقد وه سه كه ن س رے معاملات کالعمل ان تہدخانوں سے تو نہیں ہے موسكتا بي كماند كوني بيا بنده ست كي كيا مو"

و اورش ہیر خیوں نگاموں ہے فعمت علی کو و مکھنے گا. پراس نے کہا۔

'' ابھی چینا جا ہوتو ابھی۔ چلو '' د اور شاہ نے کہا اور فعمت علی بنس بڑا۔

ود کیوں ؟ کی ہوا ؟" " تہدخانے میں جا تھیں گے۔ اگر وہاں کہیں بنگامہ ہو، تو آپ سب لوگ تو بھاگ آئیں کے مجھے وبال چھوٹر کر۔"

دوور شاہ اس کے الف ظ سے شرمندہ سا ہو گیا تھا۔ پکھ کھے وہ خاموش رہا پھراس نے کہ۔

" بال واقعی ریوایک فسوسا کے عمل ہے۔ جس پر میں خود کومن ف نہیں کرسکوں گا۔خود تمہیں اینے ساتھ ا پی مدد کے لیے لے گیا تھا۔ لیکن میں خود وہاں سے بھا گ آیار بیکوئی اچھی ہائے نہیں تھی جو میں نے کی .'' "أريفيل فيل شيل مل توذ وكرباتها آج نہیں تو کل دن کی روشنی میں ہم تہدف نے کود <sup>یک</sup>ھیں گے۔'' باہر مسلسل بایش ہورہی تھی۔ پھر دونوں یے كمر بيل كئے عن بت بيك نے كہا۔

' وحقیقت تو بیر ہے۔ نعمت علی کہ میں تو ہمت ہار تا

Dar Digest 124 January 2011

Dar Digest 125 January 2011

علاجار ہا ہوں۔ یہال کے معاملات تو واقعی بے حدثنتی خیر ہیں۔ در میں خوف محسوس کر رہا ہوں۔

"فی الحال پے محسوسات کو پس بردہ ڈول کر آرام کی نیند ہو جاؤ ، ورنہ میں تو تم از کم صبح کو بیار پڑ حاؤںگا۔"

ية نهيل معايت بيك سوكي تها يانهيل، لکین نعمت علی کو نیز نہیں آ رہی تھی۔ بلکہ بس یک ملکی سی غنودگی کا عالم اس برط ری تھا۔ اچ تک ہی اس نے محسوس کیا کہا کی تی گاورز بلند ہورای ہے۔ یہ آواز اليي تھي جيسے کوئي کسي کوئي طب کرتا ہے۔ اس نے چونک کر مین محصیل بھی ڈویں ۔ جیرت کی بات میکی کدوہ وروازہ کھلا ہواتھ۔ جوان کے کم ے کا واحد دروازہ تھا اور جے اس نے اپنے ہتھوں سے بند کیا تھا۔ وہ ایک دم اتھ كر بيٹھ كيا اور ال نے كھلے دروازے ير نگاہ جمہ كر م تلهين مجاز مجاز كر و مجهنا شروع كر ديا. وروازه كس نے کھولا۔ اس نے جیرت کھرے انداز میں سوجا ،ور پھر ان حقیقوں برغور کرنے لگا۔ جنہیں پر اسرار نہ سمجھا جا سکے۔ باہر تیز ہوا تیں چل رہی تھیں اور بارش بھی ہو ر بی تھی۔ وروازے کا بوٹ ڈھیں ہے ہوسکتا ہے۔ ہوا کیں آ ہستہ آ ہستہ درواز سے پر دہاؤ ڈالتی رہی ہول اور آخر کار کنڈی کھل گئی ہولیکن شی شی کی بیآ و.زاوران آوازوں کے بارے میں بھی جواندازہ ہوا کہ وہ ہوا ک

سرسراہیں ہو گئی ہیں۔

کین پھراس کی نگاہیں ہے اختی ردروازے کی
طرف آٹھیں تو اسے محسوس ہو، کہ جیسے کوئی انسانی جہم
وروازے کے سامنے سے گزراہو۔ ایک ہر پھرز مین پر
پاؤں مارکرا سے مخاطب کیا گیا۔ جیسے پہلے کیا گیا تھا اور
اب کوئی شبہ نہیں رہاتھا کہ دروازہ بھی کسی نے کھو وا ہے
اور دروازے کے باہر بھی کوئی موجود ہے، ل نے، پے
تریب سوئے ہوئے عزایت بیک کودیکھ اور بیت صور تھ
ہوا کہ دوہ عزایت بیک ہو مکتا ہے۔ پھر کون ول ورش ہ،
رحیم شاہ میا پھر فرقان

لىكىن دىكىچە بغير كوئى جارە كارنېيى تقا- چنانچەدە

ب ورزانی جگ سے اٹھا اور مستدقد مول سے محط وروازے کی جانب چل پڑ، جب اس کے وروازے ے ہمرقدم رکھا تو اس ے کوئی پندرہ گز کے فاصلے بر ایک انسانی جسم متحرک ظرآیا۔ تانوں سے لے کر پیروں تک ساہ لب س میں مبول وہ اس طرح وہال کھڑا تھاجیے وہاں کسی کا منتظر ہور اس کے قد وقامت او اس كرباس علم ازكم بياندازه موكياته كدية ال تنفال میں ہے کوئی نہیں ہے۔ یعنی و اور شوہ، رحیم شوہ، یو فرقان، پھر بيكون ہے ؟ بجسس نے اسے خوف ہے بگانہ کردیا۔ایک قدم آگے بوجہ تواس نے دیکھ کہ اہ ساریجی آگے چل پڑا ہے ایک پر، سرار انو کھا اور دلجیسے کھیل،جس کے اختام کا کوئی اندازہ مہیں تھا کہ کیا ہوتا ہے تعمیت علی نے قدم آ کے بروھاد ہے۔ تڈراور بے خوف ہو کر بجس ب ہراحساس پر حاوی ہو گی تھااور وہ ہر قیت براب بیجان لینا جا ہتا تھا کہ بیسب کیا ہے۔ سی وقت خیرایدین خبری کا خیوب آید و اس

ئے ولی آواز میں کہا۔
"اُٹال ماموں اسیا تم ہو ؟ ماموں
ستاد محترم کیلن کوئی جواب نہیں ملہ یہ پہلاموقع
تھا کہا ہے محترم کہہ کربھی جواب نہیں معاقف کیکن سے
کوئی خوف نہیں محسوس ہوا۔

تصویر یں جن کے رمگ در غوش مرهم پڑیے تھے۔
تصویروں کے گرد کمی کمی سیاہ موم بتیں روشن تھیں۔ اور
ان کی جھملوتی کا نیتی روشن میں تقریبا 500 سے 60 فٹ
کمی اس راہداری کوعبور کرتے ہوئے۔ اس نے بیتی م
عجیب وغریب چیزیں دیکھیں۔ اس کے حواس بھی بحل
تھے۔ اور ہرطرح کا خوف اس کے دل سے نقل چکا تھا۔
حال نکہ بیسب کی کھ دیکھ رہا تھی۔ سوچ رہا تھا لیکن اس کے
باوجود ایک سحرز دگی کی کیفیت اس پر بے شک سوارتھی۔
باوجود ایک سحرز دگی کی کیفیت اس پر بے شک سوارتھی۔
بیان تک کہ دہ اس سائے کو بھی بھوں گیا۔ جس کی وجہ
سے اس نے اس تحاقب کا آناز کیا تھے۔ یہاں جو چیزیں
موجود تھیں۔ انہیں دیکھ کر ہی وہ سب پچھ بھول گیا۔

عالی بی اس کے کا نوں ش ایک بجیب ک
آواز ابھری وراس آواز نے اے ایک بار پھر ہوش
وحواس کی دنیا بیں اد پھینگا۔ وہ چونک کر چاروں طرف
دیکھنے گا۔ آواز سامنے ہے آربی تھی۔ بیکوئی بیکوئی اور سریل آواز لیکن اس بیل ایک بردھم تھا۔ بیجائے والی تین اور سریل آواز لیکن اس بیل ایک ردھم تھا۔ بیجائے والیا تین طور پر ماہر فذکا رتھا۔ کیونکہ چند بیکھوں کے بعداس پرخود فر موثی کی کی کیفیت چھانے میں کھوں کے بعداس پرخود فر موثی کی کی کیفیت چھانے مست ہوج تا ہے۔ اس کا بھی ریدی حال تھا۔ رات کے سامنے اس ہولن ک سنائے میں کسی نامعلوم سستی کا یوں ساز میں ہولن ک سنائے میں کسی نامعلوم سستی کا یوں ساز میں دل میں ایک بیوبہوگی تھی۔ بیانے فرحت کا حملہ ہوا تھا۔ دل میں ایک بیوبہوگی تھی۔ بیانے فرحت کا حملہ ہوا تھا۔ دل میں ایک بیوبہوگی تھی۔ بیائے فرحت کا حملہ ہوا تھا۔ دل میں ایک بیوبہوگی تھی۔ بیائے فرحت کا حملہ ہوا تھا۔ دل میں ایک بجیب می خوثی پید بھوگی تھی۔

وہ آگے بڑھا اور اک ورو، زے تک پہنچ گیا۔ جو سامنے نظر آر ہاتھا۔ جیے ہی وہ دروازے کے قریب پہنچ دروازہ خود بخو دکھل گیا اور اس سے روشنی نظر آئی لیکن یہ دوشنی موم بتیول کی نہیں تھی۔ دروازہ کھلتے ہی یوں محسول ہو، جیسے ساز کی آور اس نے سامنے دیکھا اور ایک ایک قدم آگے بڑھ گیا۔ لیکن اچا تک ہی اسے ایول گا جیسے وہال کوئی موجود ہو۔ روشنی کمرے کے اسے ایول گا جیسے وہال کوئی موجود ہو۔ روشنی کمرے کے تمام کوشوں کومنور کیے ہوئے تھی۔ لیکن ایسا معلوم ہونا تھ تھے یہ کم ہصد یوں سے بند پڑ ہے۔ س زکی وازی بند ہوئے تھی۔ ایک ویر تا ہوں وی

كور جى كيد دينا تفارآ وازول كرك جانے سے يول محسول تھا جیسے کوئی خوفناک واقعہ سیس آنے وا 1 ہو اس کی چھٹی حس بتار بی تھی کہاس خاموثی میں بھی کو کی راز ہے۔ اطا تک بی اس کے دل میں شدت سے بیخواہش پيدا ہوئی كەربيا عصاب شكن خاموشى دور ہو جائے - اور وی چیخے چار نے کی آوازیں دوہ رہ سنا کی دیں۔

یے موثی ان آواز وں سے زیاد ہ بھیا تک اور بر خطرمگ رہی تھی۔شاپیداس کی وجہ پیھی کہ آو زول کے بغیراس کمرے کی ہیت کا احسا ل شعور کوئییں ہوتا تھا۔ جوول ود ماغ میں بیٹی ہوا تھا۔ پھر بیے اختیار ،س کے دں بیں جوش وخروش کی میک ٹا قابل برو شت برنمودار ہوئی۔ اس نے بہتول جیب میں رکھا۔ حال تکدیمرے میں روشی تھی۔ لیکن اس کے ساتھ ہی اس نے ٹاریج روش کرنی۔ اور پھر کرے کی دیوار کے ساتھ ستھ، -626,662

اس نے یا گلوں کی طرح دیوار برگھونسے مارے اور پیروں سے فرش بی یا لیکن دیوار سے اور کی فرش کے اندرے کوئی اواز نہیں نکلی جنولی دیو بر بہت بڑے آتش و ن کے قریب کھڑ کیاں نظر آرہی تھیں۔اس ف ان کھڑ کیوں کے بندوروازوں کامعہ تنہ کیا لیکن کوئی ایک بات نبیں معلوم ہوئی۔ جووہ و کھنا جا ہتا تھا۔ کہ بیمال کیا ے؟ آتش دان میں جی ہوئی مکڑیوں کا جل ہوا برادہ بھمرا ہوا تھا۔ آتش دان برج ہے کہیں زیادہ براتھ اس نے ال میں گردن ڈاں کر اوپر چمنی کی طرف ویکھے۔ کچنی بهت او نجی اور تاریک تھی۔ کیکن درمیان میں ایک موثا سرسالنگ رہا تھا۔ آتش دان کی دیوار کے ستھ ساتھ لوے کے گڑے گڑے ہوئے تھے۔ ان کرول میں دو ووفث بى زېچرى بندى بولى كى . د وجران بوگيا.

ن نه نجيرول اور كڙول كا مقصد مجھ ميں نہيں آيا تھا۔ ای عالم میں اس نے فیصلہ کیا کہ دن کی روشنی میں اس چینی کا بغور جایزہ ہے گانجائے کیوں چھٹی حس میں تا ری تھی کدان پراسرار "وازول کا بازال جینی کے سینے میں چھیا ہوا ہے۔ چنانجداس کی مجسس نگامیں قرب و Dar Digest 128 January 2011

جو رکا جائزہ لیتی رہیں پھراجا تک آتش دان کے نرر ے ایک اور پیزنظر آئی۔جس پرنظر ڈالتے بی اس کے رو لکنے کو ۔ ہو گئے یہ آتش دان سے را کھ کرید نے وراكه منانے ولي لوے كي موتى كى ملاح تھى- اك کے ایک سرے یہ بالکل تازہ خون جماہواتھا۔ وہ اس یہ حصل کیااوراس کا جائزہ لینے گا۔ بہت دیرتک وہ اے ہاتھ گا نے بغیر جھک کر قریب سے دیکھٹارہا خون نہ صرف متھی ہے جما ہواتھ بلکہ سارخ کے نیلے ور درمیونی ھے پر بھی موجودتھا۔ ووسوچ میں ڈوب کیو تھا۔

کھی لیکن س پرتازہ خون کے وجعے کہاں ہے گئے۔ یے خون نبان کا ہے ... یا پھر.. ؟ ای قتم کے گئی سور ساس کے ذہن میں بجلی کی طرح آئے تھے۔اگر پر ملاخ میلے بہاں موجود تبیں تھی۔ تو اسے کو ن یہاں مایا؟ وروه کمرے میں کس وقت اور کس رائے ہے و خل ہوا ... ؟ کیا اس چنی کے رہے ہے کوئی یہاں آتا ہے۔ یہ خون ممکن ہے۔ ہم لوگوں کو جو یہال س میرت میں س وقت موجود تھے۔ خوفزدہ کرنے کے ليے اس مدخ ير مگايا كيا ہو-س خيال نے س كے ذہن بیں چھاور کرید پیدا کردی۔ اس نے بربرانے

ومتم لوگ جو کوئی مجھی ہو دوستوا سے مجھ تو کہ تمهر ية خرى لح تقريبة كي بين اورابتم كم ازكم جھے ہے ہیں ج سکو کے سمجھ ہے ہو، میں تم ہے بالکل خوفزدہ نیں ہول۔ تم کوئی بھی ہو، میر ہے سے آکر جھ ے بت كرورو يكي مو يقى كس طرح يميال كامير به سكت موراب جب شل ال ممارت ميل آگر يور تو تہاری برسازش فتم کر کے یہاں سے جاؤں گا۔" اس نے جھک کر خوان ملود سان فے ، ٹھائی لیکن سل خ کوچھوتے ہی جیسے زرزلہ آ گیا۔ کمرہ بھیا تک آو زول سے گو مج اللہ ، سے بول محسور ہوا جیسے ب

كيابيسلاخ اس سے يہلے بھى يہاں يوى مولى

و, لےانداز میں کہ-

شار بدروهی خوناک آو زول کے ستھال کے روگرا رقص ہو گئی ہیں۔ وہ جاروں طرف سے اس پر حمد کر

" كيول فا كده يو نقصان كيامعني ركهما ہے۔اگر تهارے دں میں بیر خیار آیا تھا۔ تو تم مجھے جگا کیتے ، کیا وه زياده ايم اليس موتا؟"

"خيروه ايك. مگ بت ہے كه كيا جھا ہوتا كيابرا ہوتا۔ لیکن بہر حال میں اس کمرے میں داخل ہوگ تھا۔ "دواص ہو گئے تھے ؟"

رای سے اس سے اسارسلاح فرش پردے ماری

الك خوفناك آو. زآئى \_ جس جگدزين برسادخ كري تحى

وہال سے تازہ خون کا فوارہ بل پڑا۔ ایما نگا جیسے اس

نے سلاخ زمین یر نہ ماری ہو، بلکہ کسی کے سینے

میں گھونی وی ہو، خوان کے اس فوارے کے بہ شار

حصينے ال يريز نے تو اس كى اعصالي قوت ساتھ چھوڑ گئی

۔اوردوس ے بی کیے س نے کرے سے باہر چھل نک

نگا دی۔ وروازے کے قریب پہنچ تھا کہ عن بیت بیگ

تحت علی اس ہے کراتے مکراتے ہے تھ۔

عنايت بيك في سيستجالا ،ور بوا-"بير

" بلير مجھے يائى براؤ، " ال نے كهد اور

"كيا بوا ... ؟ كيا بوگيا ... ؟"

" يلى لا تا اول سلكن تم .. ؟ "

عنایت بیک یونی انے کے لیے دوڑ گیا۔ اے صورتی ل

كاكوكى القراز وتبيل تقام ياني يدية كے بعد جب وواس

ك قريب أيا تواس في ال ع كهد" مجه فسول ب

تفاكمةم خودميري وجه سان الجعنول كاشكار موئية موء

''ابتم مجھے میرہناؤ کہ ہوا کیا تھا۔''

"كىسى يىشى كرتے ہو ؟" ئىس توبىر سوچى رہا

"صرف مجھے، بہر حال میرا مسلم تو بالکل

''لِس تم يہ مجھ لو كەمىر \_ ذېمن ميں ديوانگی آ

"میں اس کرے کی حقیقت جانے گیا تھا۔"

كه ميرى ديد ہے تنهاري نيند خراب مولى۔"

كېيىن تىمېيى كونى نقصان نەڭ چائے."

"اوركها"

" بجهے كيول ندجكايا

رات میں تم ٹھ کر کہاں کیلے گئے تھے؟"

" مجھے پانی پیاؤ۔"

کے چینے کی واز سنائی دی۔

"ووقتی وہاں کی صورتی بوی عجیب

" ثُمْ نے وقعی اس وقت کی پاکرڈ الے"

" بھی تم تنہا اس کمرے میں گئے۔ اور وہ بھی ر.ت کے اس بہر، اگر تمہیں کوئی نقصان کی جا تا تو، چھا خیر چھوڑ و یہ بناؤ کہ وہال تم نے کمرے میں کیا ویکھے۔

ایک یر اسرار چزیں جن کے بارے میں شید میں خود بھی انجھی اند زونہیں نگاسکتا۔''

دوكي مطلب .. ؟"

" کھے کھ بناؤ تو سی پیزے" اور جورب میں ال نے عنایت بیک کوساری تفصیلات سنا دی اور پھر اس نے کہا۔ الکین میں مجھتا ہوں کہ یہ سب فراڈ ہے۔ یقینان کھا ہے لوگول کا کام ہے۔ جو پہلی ج ہے کہ بے جارہ ورا ور شہ معزیزی ناصری ہے شادی کرے۔ لیکن دوست اب ہونا وہی ج ہے جس کے لیے ہم يهالآ عين"

دل ور شاہ کوعزیزہ ناصری سے شادی کرنا ہوگ اور ہم بیرسب کچھ کریں گے۔ان لوگول کواس برے الله الماليك "س سيل كوج ہے " "چوکھیک ہے جیسےتم مناسب ہجھو

و يسيده ولوگ اجھي جا گے تبيل ايل-" ''۔ انگی بات ہے۔''

'' دوسری صبح ناشتے کی میز پر نعمت علی نے ولاور ش ه کوس ری کهانی سنائی تو وه دیگ ره گیر \_ فرقان تو تقر تقر كا فينے لگا۔

رجيم شره نے کہا۔ "تم تو بے انتہائی بہا درآ دمی معلوم ہوتے ہو، دوست

میں نے بھائی صاحب سے بیدی کہاتھ کہ بید محص مجھے بروا بہادر معلوم ہوتا ہے۔ اور ہوسکتا ہے ب طرح خطرے کا مام جیل کرناچا ہے۔"

میں نے جو کچھ کیا ہے مانہیں کیا .. "ولکی کیا تم لوگ اس كمر بين جانے كى ہمت كرو كے نتمت علی بولا -''کیو رنہیں '''

" تو چرآ و میل حمهیں وہ سلاخ اور زمین ے ایلنے والاخون و کھاؤں۔'' وہ نعمت علی کے ساتھ چل بڑے تھے۔ اس نے بہاوری کے ساتھ آگے برح کر كرے كا درواز ه كھولاتو كمره يميلے كي طرف صاف اور خالی تھا۔ وہ آئکھیں بھاڑ کھیاڑ کر جاروں طرف د کیھنے لگا۔ وہاں نہ خون تھا۔ نہ سلاخ تھی۔ بلکہ ایسا لگتا تھا۔ جیسے بہاں کوئی آیا بی ندہو۔سلاخ آتش دان کے اندر یدی ہوئی تھی۔ لیکن اس پر نہ خون کے و ھیے تھے نہ وہ ٹوتی ہو اُن تھی۔ بردی عجیب شرمند گی بھی ہو کی اور وہ سخت يريشان ہوگيا۔ول ورشاہ،رحيم شهرسب لوگ چند کھات تو وہاں کھڑے رہے۔ پھر دلاورشاہ نے کہا آؤ والیس چیتے ہیں۔ وہ باہر نکلا، تو اس کے ذہن پر ایک عجیب سا ترودسوار تھا۔ وہ باہرآئے کے بعد شرمندگی سے ال ىوگول كود ئ<del>ىجىن</del>ےلگا تو د لا درش ە بورا –

" ہم جن جالات میں گھرے ہوئے ہیں۔ ان میں اس واقعہ کا اس طرح ہوجاتا جیروٹی کا باعث تہیں ہے۔تم اس پر توجہ نہ دو اور اپنا دیں خراب نہ کرو۔'' پھر : ماڑھے دی بچے کے بعد ایک محص ال عمارت کے

Dar Digest 130 January 2011

دروازے کے باس کو انظر آیا۔ سہاسہا، ڈر، ڈر، شر بہنچ تھا۔ اس وفت بیسب ممارت کے برآمہ سے میں جی موجود تھے آئے والے سےول ورشاہ لویا۔

" بإرسارهت، كيابات ب "صاحب جي لي لي صاحب في آب كو بلوايا ہے "دو پر کا کھانا آپ ان کے ساتھ بی کھا نے گا۔" " اوہو. ، احجما تھیک ہے۔ تم جاؤ میں آجاوں گا۔''

"رخيم شاه صاحب كويهى بلايا ہے-" " إل كيول تبين رحيم شاه بهي آئيل ك\_" و دور شاہ نے کہا اور مدرم جلا گیا۔ تب ورا ورشاہ نے کہا۔ ''عزیزہ ناصری کثر لوگوں کی دعوت کرتی رہتی میں۔وہ اس بات پرہم سے خت ناراض ہیں کہ ہم خطرہ مول لے کراس مکان میں کیول رور ہے ہیں۔اس کے تا ڑات ہوئے مجیب ہیں۔ اپنا خاندانی مکان ہونے کی وجها ال معرب بهي كرتي بين ليكن بهر حال يهال ہوئے والے واقعات اور حال ت سے بھی بھی خوفروہ ئىمى بوچانى ئى*ي*ر -

عالی ہیں۔ بہر حال وہ دونوں تیور ہو کرنگل گئے اور فرقان ے کہا گئے کہ وہ امارے کھاتے مینے کا براو بست كر\_\_\_ فرقان باوريني خائے ميں جلا گيا۔ تو نعمت على نے عنایت بیک کی طرف دیکھااور کہا۔

"كيا خيال ب عنايت صاحب جم اپنا كام شروع کریں۔'' عنایت کے اندرایک چکچ ہیٹ گ تھی۔ س نے

دو کس طرح ؟"

" بجھے یوں محسول ہور ہا ہے۔عنایت بیک جیے تم ان حالات اور واقعات سے بدول ہوتے جار ہے

عنایت بیک نے قورا ہی جواب نددیا سیکھدی ف موش رہار پھر تھنڈی سائس لے کر بول ۔" مجھامید

"تو تھیک ہے ، " میں بس سے ،ی سوچ رہا ہوں کہ کہیں صور شحال کوئی مشکل شکل نہ اختیار کر

''اب جو پچھ ہوگا دیکھ جائے گالیکن بھی تک میں مکمل طور پر اس بات پر اتفاق تہیں رکھتا کہ بیرسب پیکھآ میں کارنا ہے ہیں۔'' ''تو پھر، ؟''

" أو سورا جائزه ستي بي موادال ك بعدوہ اسینے کام میں مصروف ہو گئے۔ تمارت کے روگرو کوئی آب دی، کوئی ستی نہیں تھی۔ دور دور تک کوئی انسان دهر ، دهر نظر نبیس آتا تھا۔ نز دیک ترین بستی جس ہیں عزيزه ناصري رہتي تھي ۔ ليني رنگ گريبال يے تقريبا ساٹھ کلومیٹر کے فاصلے پر تھی۔ ہمیں اس عمرت کی سیج تاریخ کا ندازه نبیس مور با تفا جیسا که بات معلوم مولی تھی کہ بیٹی رت عزیزہ ناصری کے بزرگوں کی تھی۔ کیکن پھر بھی اس کے پارے میں اور بھی تھوری بہت معلومات ملی عا ہے تھیں کوئی البی عمر رسیدہ تخصیت جو یہاں بہت پہلے سے رہتی ہو، اس سے معلومات حاصل ہوتو چھے کام ہے ۔۔۔ ا فرقان نے دو پہر کا کھانا تیار کر دیا۔ نتمت علی اورعنایت بیک نے اسنے ہی کمرے میں کھانا کھایا تھ اور اس کے بعد خمت علی نے عنایت بیگ ہے کہا۔

" کیا خول ہے دوست ہمت کرتی ہے، اوا؟" " کک .... کسی ہمت ... ؟" عنایت بیک نے عجیب سے کہے میں کہا۔

'' پورکماں ہے۔ اس سے بہنے تو میں نے تمہیں انتابزول تبیس دیکھا۔''

"بس بول مجھ ہو کہ ان حالات ہے جانے کیوں میری طبیعت کیجھا بھی بھی کی ہے۔'' " آؤ ڈرا .. اس کرے کی حجیت پر و مکھتے ہیں۔ میں نے حمیس جمنی کے بارے میں بتایا تھ

"لو چر کے اور اس کے بعد وہ دونوں

كمرك كي حجت يرج في كاراسة اللاش كرفي لكيد مستنبيل ملاء البيته كيك سيرهي دستياب بموكش. جس کورگا کر ہم کمرے کی حیصت پر پہنچ گئے اور اس کے بعد خوب الچھی طرح دور دور تک اس یوری ممارت کی چھتوں يرديكها ليكن وم ركوكي ليي بات نظر تهيس آني - ويريج تيخيف کے بعد میں چنی کے اندرجھ الکا کچھ بنتائیں جلا تھ کہ بیہ آو ز کرهرے آئی ہے۔ اگر یہ آواز کسی مشین ہے سائی و یی تو وہ مشین آخر کہاں چھیائی جاسکتی ہے۔سرخ ہے خون نكل آنا ايك كوكي مشكل مات تهيل تهي يكوني بهي شوخي بازای چیزیں تیار کرسکتا تھا۔ زمین کے شیچ کوئی ایسی چیز دیائی گئی ہو۔جس سے خون بل یرے سیکن بہر صال میہ س ، ے حماسات کے تصاور ان کے بارے ش زیادہ اعتماد کے ساتھ کھیل کو جاسکیا تھا۔"

A A A

شام کوچار کجے کے قریب و ۱ ورش ہ اور اس کا بھائی واپس کے ۔ ولاورشاہ بہت خوش نظر آ رہ تھ۔

" دوستنو! میں بہت بڑا کارنامہسرانجام دے کر

"eely!....?"

'''اصل میں ، میں نے عزیزہ ناصری کومطمئن کر دیا ہے کہ بہت جد اس آسیب زدہ مکان کی مرمت شروع كر دوں گا۔ ميں نے اس اسب زوہ مكان كى روحول پر قابو پالی ہے۔ میں نے اسے بریو کہ بیروطیں وغيره پچھنيں ہيں۔ بلكہ پچھاہے وہم پيدا ہو گئے ہيں۔ جن کی بنا ہر اس مکان کوآ سیب زوہ تمجھ لیا گیا ہے۔ ہیں سررا کام ٹھیک کرادوں گا۔'' ''وریی گٹر''

" و مية آب كوطلب كيون كيا كرو تقا ... ؟ " " اصل میں عزیزہ ناصری بھی بری حرح تنہائی کا شکار ہے۔ وہ جا ہتی ہے کہ ہم وونول جلد شادی کر میں تا کہاں کے بعد جایات پرسکون ہو جو تیں۔ میں نے بھی اس بات کا وعدہ کررہا ہے۔''

"كياآب عال في ياكى كهده ياب كمير امطب ہے وریرہ عاصری ہے تدوی کے بعد آپ ای مکان میں رہیں گے؟'' ''پان سکون نیس

ووليلن كياء آپ نے يه وعده زياده جلد بازى

" و کھیے لیں گے شروی تو ہوجائے " اگر ہم اس مكان مل كرر بسر ندكر يح تو تهيل اور بندوبست كر لیں گے۔ دیے بج نے کیوں جھے اس بات کا یقین ہو گیا ہے کہ آپ ضرور ان آواز ول بیر قابو پالیں گے۔ میں مسجهتا ہوں کہ بس سے ہی آوازیں میں جو ہمیں خوفز وہ کر فی جیں ... ورنہ باقی تو کوئی اور بات نہیں ہے۔ ہم کوشش كرر ب ين كرآ وازول كالبراغ مكاليل وي آپ ے کھے چیز وں کی ضرورت ہو کی۔ مثلاً شپ ریکارڈر۔'

"شيدريكارور

"انفل بكرشي ريكارؤر بح اين تمام لوازمات کے ساتھ میرے سامان میں موجود ہے۔ اصل میں موسیقی کا شوقین ہوں اور بچھ خاص قسم کی چیزیں اینے ساتھ رکھتا ہوں لیکن کیا کروں بہاں تو صورتحال ہی کھھالی پیش آئی ہے کہ میں سیسب کھھ تنبيل كرسكا . يس شيپ ريكار ذرآپ كوفرا بهم كردول گا-" "آب مجھے دے دیجے "اوراک نے سیے سامان سے وہ قیمتی ٹیپ ریکارڈ رنکال کر نعمت علی کود \_ دیا۔ سدیہت چھوٹا اور اس کے کیسٹ بھی بہت چھوٹے تھے۔ دراص بی چیز تھی۔ اتی ط قنور کہ بھی کے بغیر بھی بیٹری سے چلا کردور دور کی ریکارڈ رنگ کی جاعتی تھی۔ اب اس کے بعد انہیں رات کا انظارتھا۔ اور وہ بیرسوج

رہے تھے کہ کب بہا وازیں پیدا ہوتی ہیں۔ رات كوتقرياً بإره بج كا وقت تقد كه كمرك ہےرونے کی بلکی ہلکی آو زیں بھیں، پھرآ ہت آ ہت ہاند ہوتی چی سکیں نعت علی نے فورا ٹیپ ریکارڈر آن کرلیا ٹارچیں روش کیں اور دیے باؤں اس کمرے کی طرف

عل دید وہا جنتے ہی رونے کی آوازی ارزاخیر چینوں شر تبریل ہولئیں محیں اوراس گہرے سائے میں دوردورتك في جائتي تعيل -البيته بيربات ال كي عم ميل کئی تھی کہ بیا وازیں کتنی ہی تیز کیول نہ ہوں انہیں اس مىرت كا تدريخ والى ى ك عقين اوراس ك بإہرية وازير كوئي بھى تہيں سن سكتا تھا۔ جا ہے وہ ممارت کی د بوار کے باس بی کیوں شہور ٹیے ریکارڈ رآن کردیا الي اوراس كے ايك دُائل بي ميزروتى تفرتقرارى تكى۔ اس كا مطلب تقا كديدا وازر يكارؤ بموري عيكافي ويرتك

ية وازيل الجرني رئيل وه أنيل ثيب ريكارة يش ريكارة كرتے رہے۔ پھر آوازي اچانك بند ہولئيں۔ اور عصاب شكن مناتا فضامين بهيل گيا-

ك مح تك عم سوح ربيد بكريل ن سب کو واجی کا مثارہ کیا اور اس کے بعد ہم اس بڑے كرے عربي كا ي جولاورش وكا كر وقفات ميد كارة ربیری سے چل رہاتھ اور بالکل فٹ حالت میل تھا۔ چٹانچے ٹیب کور بوائنڈ کی گیا ،اوراس کے بعد ہم أاے آن کیا۔ پھرائن کی دہشت ناک صورتی ل سامنے آگئی کہ میں ریکارڈ بر کوئی آواز نہیں انجرر بی تھی۔ سب کو گول کے چہرے پیینوں بینوں ہو گئے۔رجیم شاہ نے کہا۔ ووهمکن ہے،شپ ریکارڈ خراب ہو ۔ ؟''

" برنہیں " بیمکن نہیں ہے۔" نعمت علی تے

"و وسنرروش جواس بات کی علامت ہوتی ہے كه آواز ريكارة مورى ہے۔ جل ربي كلي " " تو گھر کوئی جواز ریکارڈ کیوں تہیں

ورسمجھ میں نہیں آتا۔'' "الك منك تج بركر كي و كيوريا جائي " ولاور

''شیپ ریکارڈ رآن کرو۔ ہم لوگ جو باتیس کر

ر ب ایل ده ریکارڈ ہونی جا میں ۔ اس بت بر مل کی كي اور يدوك يور عى الني سيدهي بالتيل كرن لكيد بھر جب کیسٹ ریو سنٹر کر کے دیکھا گیا تو ان کی م و زیں یا لکل صاف اور واضح ریکارڈ ہوئی تھیں۔ اور صور تحال بالكل سمجھ ميں تهيں آراي تھيں۔ ليکن اس كيفيت كاسب من زياده اثر دار ورشاه ير جو راس كا چېره سرخ بهوگيا۔ وراس نے کہا۔

" میں نے سنا ہے کہ بدروحول کے ندسائے ہوئے ہیں اور نہ بی ان کی آو زریکا رڈ کی ج<sup>اسک</sup>تی ہے۔'' "ميرے خدا ال كا مطلب ہے كہ يہ تؤ وافعی آخری بات ہے۔اب بھی اگر ہم بیر سوچیں کہ ایسا كوني عمل جيس ہے۔ يہن تو والتي حرفت ہے۔" ال کے بدن میں تفر تفر اہث پیدا ہوگئ واز بھیجے آئی۔ نعمت علی اور عنایت بیک نے چونک کر اے

ويكه و تووه تفرهر كاتب رياتها رره سرسره سپ رهاهه -ده کیما جوامسترولاور "

''اب اب میری ہمت جواب دے

، د شبیل مسٹر د لا در۔ایب کیسے ہوسکتا ہے۔'' '' آپ خود کوسنجالیے، دیاور شاہ'' عنایت

" بیں بیں نہیں سنجال سکتا۔" اس کے دانت بحنے لگے اورجسم کا تمام خون چرے پر جمع ہونے رگا ورآ ہتر ہتراس بِعْثی کی کیفیت طاری ہونے لگی۔ ولہ ورش ہ نے کہا۔

"بي تو خطرناك علامت بريم بنيل یہاں ہے کیے چلتے ہیں۔'' ''نہیں … بالکل نہیں … میں یہاں سے

بالکل نہیں جاورگا۔'' ''کیوں '' آپ ایبا کیوں کر رہے

" مجي الله المحاور دو ... بالميز الله الله الله الله ر بناچا به بول يا

بهر حال اس برعثی حاری ہوتی چی گئی .ورتھوڑی دیر کے بعدال کا سار وجود بخار میں تھنگنے لگا کیکن جب بھی ہم اے بہال سے سے جانے کی بات کر ہے وہ فوراً ہوش میں آجا تا اور شدت ہے اس کی مخالفت کر تا ہے کی روشی نمودار ہوئی اور دل ورشاہ جاگ گیا۔ اس بر کرزہ طاری تھ اور بری طرح کانپ رہ تھا اور سب اس کی عاب علتولش كاشكار تفيرهم ثاوني كهد معمیرا خول ہے، ہم بھائی جان کی بات ہیں

ہ نتے نہیں ایپتال ہے جانا ضروری ہے۔'' " میں نے تم سے ایک ہار کہددیا کہ بیل اسپتال نہیں جاؤں گا۔ ابتہ جو پکھیٹل کہدرہ ہوں اے ٹور يمستوائ ولاورش ولوا\_

> " ہال جاؤ… " معتم اے بل لاؤر"

"تم عزيزه ناصري كويها لا بالا او، يس في جو کچھ کہا ہے۔ اس برعمل کرنا اگر اس کے برعکس کیا تو الجِمَانْبِيلِ ہوگا۔''

" میک ہے میں جلاج تا ہوں۔ کہیں عجیب ی کیفیت نہ ہو جائے اس کی ۔ ویسے بھی عزیزہ ناصری کو اطلاع دینا میرے کیے ضروری ہے۔ کیونکہ وہ میری ہونے والی بھا بھی بھی ہے، اور بوسکتا ہے۔ولاورش عزيزه ناصرى كى بات يريهار عديات كے ليے تيار موج ئے بتم نوگ ذرااس کا خیال رکھنا۔''

'' ٹھیک ہے ۔۔۔ ٹیں اس کا خیال رکھوں گا۔'' فرقان کوانہوں نے دلا ورشاہ کے پاس چھوڑ و یا اور لعمت على عن يت بيك كول كراس كمر ال المراقل آيا-"اب كيا كيتے ہو ...؟" لعمت على نے سوال

"أيك بات كاتم يفين كرويا ندكرومين بردي منسنی کا شکار ہو گیا ہوں۔\*' "و در سے ہو سے ؟"

"ويكهو .... بداوجه بها در بننے كى كوشش

Dar Digest 133 January 2011

Dar Digest 132 January 2011

نہیں کروں گا۔ خوف تو انسانی فطرت کا ایک حصہ ہے کیا متہیں حالہ ت بہت ڈیا دہ تنگین نظر نہیں آ رہے۔' '' میں بھی ہے بی کہنے کے لیے تہیں کمرے سے باہر لا یا ہول۔'' ''کیا مطب ۔' ؟' عنایت بیک نے سوال

''کمیا مطلب ۔ '' کا عنایت بیک سے سوال یا۔ ''ولاور ش ہ کی کیفیت ہالکل بہتر نہیں ہے۔

''ولاورش ہ کی کیفیت ہالک بہتر ہیں ہے۔ جھے تو بچھ بجیب ساحساس ہورہا ہے۔'' ''کیااحساس '''' ''خوفز دہ تو نہیں ہورہ '''

محور دویو بیل ہورہ ''نہیں ہالکل نہیں، مجھے لگ رہا ہے۔ جیسے دلاور شاہ اپنی اصل آواز میں نہیں بول رہا ہو۔'' ''اصل آواز میں '''

''ہاں '''' ''یار … ذراکھ کربات کرد۔'' ''وہ کسی خاص کیفیت کاشکار معلوم ہوتا ہے۔'' ''ارے باپ رے باپ ٹو تمہارا مطلب ہے

کہ دومیں نے کہ تھا ٹاں ... ڈرو گے تو تہیں، ... اور تہدارا ہلا ٹا اس بات کی علامت ہے کہ تم ڈررہے

... دونېيل ژرټونېيل رېا بول ليکن سسکيکن اب موگاهـ''

روت '' در کیھوکمیا ہوئے والاہے۔''

اس کے بعد ہم نے خود ہی ناشتہ وغیرہ کی چیزیں تلاش کیس اورا پتا پیٹ بھرلیا۔

تلاس میں اورا پاپیک جربی۔

چائے اور کچھ سلائس ہم نے فرقان کوبھی دیے
اوراس نے جاراشکر بیادا کیا۔ دل ورشاہ گہری نیندسور ہا
تھا۔اوراس کا تفرقرا تا ہو جسمس کت ہوگ تھا۔ نعمت علی
مجھی رات بھرج گاہو، تھا۔اس نے عنایت بیک ہے کہ۔

'' کیا جا ہے ہو،عنایت بیک سوناہے ؟''
نیفین کرو ۔۔ شدید نیندمحسوں کردہا ہول۔۔

''یفین کرو ۔۔ شدید نیند محسوں کر رہا ہول۔ میرا بدن بھی کیچھ ایبا لگ رہا ہے جیسے بخار آنا ہے

ناں سے بخاری کی کیفیت ہور بی ہے۔''
''فرقان تم یہاں موجود ہو۔ ''
''بی صاحب سے'' آپ ہے فکر ہو جا تیں ۔
میں یہاں موجود ہوں فرقان نے ہمت سے جواب دیا
اور وہ دونول وہاں سے داپس آگئے ، اور اپنے کمرے
میں پہنچنے کے بعد وہ اپنے بستروں پریٹ گئے اور پھر
جب عنایت بیک کی آنکھ کی تواس نے کہا۔
جب عنایت بیک کی آنکھ کی تواس نے کہا۔

یہ آسیب زوہ مکان ہے۔ میرا خیال ہے۔ تھوڑاوقت انتظار کر لیا جائے ہر راز کا ایک پہلو ہوتا ہے۔ اور کھل کر سامنے آتا ہے۔''

'' پینیں کیا حال ہے۔ ولد ورشاہ کا '''؟''

'' پینیں کیا حال ہے۔ ولد ورشاہ کا '''؟'

'نکلے تو انہوں نے محسول کیا کہ آسیب زوہ مکاں ٹیل تھوڑی ہی رونق ہے۔ فرقان جائے کی ٹرے لیئے ہوئے جارہا تھا۔ ولا ورشاہ کے کمرے سے جیم شاہ باہرا رہا تھا نہیں دیکھ کرمسکرا تا ہواان سے قریب بینی گیا۔ ویکھ ویکھ کیا۔ میں ویکھ کیا۔ اسیوں کے ساتھ کیک

لزری ؟ "د تھیک ہیں، تم بناؤ، عزیزہ ناصری کی کیا صور تحال رہی ہیں،

ر ر با با با روی اردی گئی بے جاری کی کے مشاہ نے ہنس کر کہا۔ اور وہ دونول چونک کر اس کی طرف د سکھنے لگے۔

"مطلب "، بوے ول گردے کا کام ہے۔ عشق کر تولیہ جاتا ہے۔ لیکن عشق کو جھانا اصل مسکلہ ہے۔ عزیزہ ناصری جس کیفیت میں پہاں آئی بین اس سے دوہی یہ تیں ظاہر ہوتی بین ۔ یا توعشق کامل ہوگیا۔ یہ بھر بھاڑ میں جائے کیلی تیری والی بات ہوگی۔ اور عزیزہ ناصری پہاں ہے بھاگہ جائیں گی۔''

رحیم شاہ کا انداز نیکھ اس طرح کا تھا کہ خود بخو دہلسی آجائے۔ تاہم خمت علی نے تفصیل ایوچھی تو رحیم شاہ نے کہا۔

ہم من ہ سے بہا۔ دوعزیزہ ناصری کسی قیمت پر بھی اس آسیب زوہ

مکان میں آئے کے ہے تیار نہ تھیں۔ لیکن جب انہیں بتایا گیا کہ دل ورش ہ کی حاست بہت خراب ہے تو وہ سوچ میں ڈوب گئیں۔ غامبًا فیصلہ کرر ہی تھیں کہ زندگی زیادہ فیمتی چیز ہے یاعشق؟ لیکن ونیا داری بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ آگئی ہیں۔"

''اوہو ۔۔۔ کہاں ہیں۔'' ''اندر ہیں۔''

پھررجیم شاہ ، نعمت علی ، اور عنایت بیک بہت

دیریک با تیں کرتے ، ہے اور پھر تھوڑی دیر کے بعدوہ

اندر چل پڑے ۔ نعمت علی نے پہلی بارعزیزہ ناصری کو

دیکھا تھا۔ پختہ ٹمر کی لیکن بہت بی پرکشش عورت تھی ،

اور جب پہلی براس سے تعارف ہوا تو اس نے گردن

خم کر کے انہیں سلام کیا۔ دلا ور ش ہ اس کی آمہ سے

خاصی بہتر کیفیت کا حال ہوگی تھا۔ عزیزہ ناصری کے

خاصی بہتر کیفیت کا حال ہوگی تھا۔ عزیزہ ناصری کے

آجائے کے بعد ویسے بھی آپ کوٹھیک ہوجانا

قیاہے ۔ ' نعمت علی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اور دیاور

ش ہی مسکرانے لگا۔ پھر ہوا۔

"میں اس بت سے انکار نہیں کروں گا۔ ویسے عزیزہ ناصری آپ یہاں تیام کریں گی یا جانا چاہتی بیل۔"

' و خبیس میں تو دلاور شاہ سے کہدر بی ہوں کہ یہاں سے چیس لعنت بھیجیں اس منحوس ممارت پر ہم یہاں نہیں رہیں گے۔''

"الیانہ کہوءاب جبکہ تم نے مجھے میہ بتاویا ہے کہ میتہداری ٹاندانی عدرت ہے تو میرے سے بھی ضروری ہوگیا ہے۔ کہ میں س سے محبت کرول ہم اسے یہاں سے نبیل ہو کیں گے۔''

''مگر میں تہمیں اس علم میں چھوڈ کر جانا بھی نہیں جے ہوڈ کر جانا بھی نہیں جے ہوڈ کر جانا بھی نہیں جے ہیں سے ۔ اس عمر کاعشق بھی ایک دلچسپ تجر ہے کہ حیثیت رکھتا تھ ۔ تعمت علی سوچ دہا تھا کہ جو واقعات سر منے آئے ہیں ابھی تک ان میں کوئی ایسا ربعہ نہیں مل جسے خیر الدین خیری کا کارنامہ کہا جاسکے ۔ اس نے موقع ملتے ہی خیرامدین خیری کو پکارلیا۔

''استاد محترم سپ بھی اس طرح غائب بھی ہو جا کیں گے میہ میں نے بھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔''

''خوب مت ویکها کرو بھے بخواہول میں سے۔بس ذرا سی سے بہل رکھا ہوتا۔ ویسے تو جگہ بری نہیں ہے۔ بس ذرا سی سیدھی حرکتیں بھی بہیت ن کر دیتی ہیں۔

یہ الٹی سیدھی حرکتیں بھی بہی پریشان کر دیتی ہیں۔
عنایت بیک تو بہت ہی بری حالت میں ہے۔ جہاں تک ویاور شاہ ، رحیم شاہ ، اور فرقان کا تعلق ہے۔ وہ اسے غیر مطمئن نظر نہیں آئے۔ اور پھر یہ خاتون عزیرہ ناصری ، یہ دلا ور شاہ کو یہاں سے لے جانا چاہتی ہیں۔

ناصری ، یہ دلا ور شاہ کو یہاں سے لے جانا چاہتی ہیں۔

ناصری ، یہ دلا ور شاہ کو یہاں سے لے جانا چاہتی ہیں۔

کرآخر ریرسب ہنگامہ آرائی ہے کی بلا اس معنویات کے لیے تھوڑی سی گھشدگی تو ضروری تھی۔"

''مگریہ پیکر ہے کیا۔ سمجھ بیٹن نہیں آیا ہے'' '' بیٹے! ہر کام ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہو ج تا۔ بعض معاملات کا اختیام منطقی ہوتا ہے۔'' ''میں سمجھ نہیں۔استاد جی!''

''تم نے اس مارت میں انجرتی ہوئی آوازی غور سے سیل ۔ میصوں نہیں کیا تم کہ جسے کوئی آگ میں جل مہاور اور جلنے والے کے حلق سے چینی نکل رہی ہوں ۔ تم نے سرزوں کی آوازی بھی تنی ہوں گی ،اصل میں میرا رابطہ ان نوگول سے ہوگی ہے۔ جن کا تعلق اس ممارت میں دہنے والی روح کسی سے انتقام لینے سے لیے ہے۔ آر ، ہے۔' نعمت علی جیران رہ گیا تھا۔ کیے ہے جاتر ، ہے۔' نعمت علی جیران رہ گیا تھا۔ کیے ہے جاتر ، ہے۔' نعمت علی جیران رہ گیا تھا۔ کیے ہے جاتر ، ہے۔' نعمت علی جیران رہ گیا تھا۔ کیے ہے جاتر ، ہے۔' نعمت علی جیران رہ گیا تھا۔ کیے ہے جاتر ، ہے۔' نعمت علی جیران رہ گیا تھا۔ کیے ہے جاتر ، ہے۔' نعمت علی جیران رہ گیا تھا۔ کیے ہے جاتر ، ہے۔' نعمت علی جیران رہ گیا تھا۔

'' یہ کوئی ڈھکی چھی ہات نہیں ہے کہ اس محارت میں ہرسال کسی نہ کسی کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ تم نے اس کے مشرقی حصے کے لیک مرے سے اٹھتی ہوئی آوازیں شاید سی ہول۔ غور کرو گے تو تہ ہیں اعدازہ ہوجائے گا کہ جیسے کوئی آگ میں جل رہا ہے۔ اور اس کے طلق سے آوازیں نکل رہی ہیں۔ میں نے تم سے سازوں کی آوازوں کا بھی تذکرہ کیا تھااور اب میں تمہیں یہ بتا رہا ہوں کہ جھی تذکرہ کیا تھااور اب میں تمہیں یہ بتا رہا ہوں کہ جھی تذکرہ کیا تھااور اب میں بہت ی علی جلی آوازیں تھیں۔ لعمت علی اور عن یت بیگ برک طرح لرز گئے تھے عی رہے کے مشرقی جھے میں چیخوں ور قبرة تیوں کی آو زیں مسلس بلند ہو رہی تھیں ۔ پھر یک طرف ہے اچا تک ہی آگ کے شعصے بھڑک پڑے اور آگ اس طرح آ آبا فاٹا بھیل کے یقین ندآئے۔ بشکل تمام بیلوگ میں رہ ہے بہڑنکل سکے تھے۔

آگ اس خوفناک ایماز میں جوری تھی کہ بھی اسلامی الماری طرف بھائے۔ گوشت جینے کی بد بو پھیلی بھوئی تھی ہوئی تھی ۔ گوشت جینے کی بد بو پھیلی بھوئی تھی ہوئی تھی ۔ ساتوں سے گزر تے ہوئے وہ آخر کا مال کمرے میں بھی گئی گئے۔ کمرے کا درورزہ جل کر خاکستر ہو چکا تھا ور اس دفت میں میں ہوئی گئی گئے۔ نومت علی ورعن بت بیک نے جو پھیدد کھیا۔ وہ نا قابل میں میں ہوئی اسلامی گردن میں موٹے رہے کا پھند اپر ایک ہوئی اسلامی گردن میں موٹے رہے کا پھند اپر ایک ہوئی اسلامی گردن میں موٹے رہے کا پھند اپر ایک ہوئی اور آئش دان کے در نمیں جانب عزیزہ ناصر کی ہوئی اور آئش دان کے در نمیں جانب عزیزہ ناصر کی کھو پڑئی کے گئے ہوئی ہیں ست بہت تھا۔ وہ اوگل کے بین میں مت بہت تھا۔ وہ اوگل کے بین میں میں جانب کی کھو پڑئی کے گئے سے ہوا گئی سے ہوا گئی اور آنامی کی کو پڑئی کے گئی سے ہوا گئی سے ہوا گئی میں میں جی اس کی کھو پڑئی کے گئی سے ہوگئی میں میں جی اس کی کھو پڑئی کے گئی سے ہوگئی میں میں جی اس کی کھو پڑئی کے گئی سے ہوئی کی کا فور میں جی الدین خیر کی کی آواز انجری۔ اس کی کھیل ختم ، بیسیہ ہفتم اب واپسی کا کام شروع کی دو کھیل ختم ، بیسیہ ہفتم اب واپسی کا کام شروع کی دو کھیل ختم ، بیسیہ ہفتم اب واپسی کا کام شروع کی دو کھیل ختم ، بیسیہ ہفتم اب واپسی کا کام شروع کے دو کھیل ختم ، بیسیہ ہفتم اب واپسی کا کام شروع کے دو کھیل ختم ، بیسیہ ہفتم اب واپسی کا کام شروع کے دو کھیل ختم ، بیسیہ ہفتم اب واپسی کا کام شروع کے دو کھیل ختم ، بیسیہ ہفتم اب واپسی کا کام شروع کے دو کھیل ختم ، بیسیہ ہفتم اب واپسی کا کام شروع کے دو کھیل ختم ، بیسیہ ہفتم اب واپسی کا کام شروع کے دو کھیل ختم ، بیسیہ ہفتم اب واپسی کا کام شروع کے دو کھیل ختم ، بیسیہ ہفتم اب واپسی کا کام شروع کے دو کھیل ختم ، بیسیہ ہفتم اب واپسی کا کام شروع کے دو کھیل ختم ، بیسیہ ہفتم اب واپسی کا کام شروع کے دو کھیل ختم ، بیسیہ ہفتم اب واپسی کا کام شروع کے دو کھیل ختم ، بیسیہ ہفتم اب واپسی کا کام شروع کے دو کھیل ختم ، بیسیہ ہفتم اب واپسی کا کام شروع کے دو کھیل ختم ، بیسیہ ہفتم اب واپسی کا کام شروع کے دو کھیل ختم ہو گئے کو دو کھیل ختم ہو گئے کے دو کھیل ختم ہوگئی کے دو کھیل ختم کے دو کھیل ختم ہو گئے کے دو کھیل ختم ہو گئے کے دو کھیل ختم ہو گئے کی کھیل خ

کردو، یہاں رکنا بے کار ہوگا۔'' ''وہ رخیم شاہ او فیرقا نا۔''

''عمارت جس طرح شعلوں کا الا وَ بَنی تھی۔ اس کے بعد کیا تم کسی کی زندگی کی تو قع رکھتے ہو۔ خیرا مدین خیری کی آواز انجری اور نعمت علی ایک شھنڈی سانس لے کر رہ گیا۔ عنایت بیک بری طرح افسر دہ تھا اور واپسی میں وہ سارے راستے روتا رہا تھا۔

" كے كيا جواب دوں گا۔ يدسب كي بہت برا

ہوں ہے۔'' ''جو یکھ بھی ہوا ہے۔ وہی ہونا تھا۔'' خمت علی نے تھنڈی سانس ہے کر جواب دیا۔ روح کسی ہے انتقام سنے کے بیے بے قرار ہے۔"
"دمگروہ روح حمل کی ہے ، موں ....؟" فعمت علی نے سوال کیا۔

"ال كا نام وائم ئره تها، يكررت ايك بهت بڑے رکیں نے تربیری کی اور اس کا بور خاندان بہا " وقلداور سير يس عزيزه ما صرى كي بزرگول يس تھا۔اس می رت میں مقیم ایک فوجوان مدرم نے می رت میں ہتے والی رئیس زادی سے محبت کی تھی۔ کیکن وہ ما زم تھا اور اس کی محبوبہ رئیس زاوی، وہی پر بنی کہائی رکیس کواس بت کاعلم ہو گیااور پھرایک ملازم کے لیے آ قازادی ہے محبت کرنے کا جونتیجہ ہوسکتا تھا و جی ہوا۔ ر کیں نے اس ماہ زم کو مارت کے اس مشرقی تھے میں قید كرويا وياس برمظاكم كي انتها كرؤان لو ہے كي ساخيس آگ میں سرخ کر کے اس کا جسم واغا گیا۔ ال کی آ تکھیں نکا ما کی کئیں اور آیک دن آخر کارے آکش وان يرافكاكرآ ك يل جلاويا كيداس كهاني كابدرين بہلویہ ہے کررئیس ادی نے اپنے بات میں جھوٹ بولتے ہوئے اس نوجوان رکے پرالزام لگایا۔اور کہ کہ وہ زبروتی ہے ملاقات کے لیے مجبور کرٹا تھا۔ یہ ہاکت اس رئیس زاوی نے محبت کرنے والے توجوان کے سامنے کہی تھی اور جب اے آگ میں جدایا جار ہا تھا۔ تو اس نے چینتے ہوئے کہاتھا کہ وہ اس خاندان سے انتقام لے گا اور اس وفت تک اس کی روح کوچین نہیں آئے گا۔ جب تک اس خاندان کا ایک شخص بھی اس زمین پر باقىر ج گا - كيا سمجي؟ برب، اصل كهاني -"

ال رہے۔ یہ جید ہیں۔ اس کا انجام کیا ہوگا ''پی تو گڑ پر ہوگئی۔ اس کا انجام کیا ہوگا

'' جبرالدین خبری کی آواز انجری اس کا انجام ہوجائے گا۔'' خبر الدین خبری کی آواز انجری اور اس کے بعد خاموثی چھا گئی۔ رات سرداور تاریک تھی۔ آسہین پرکالے بادر رکے ہوئے تھے۔ بارش بھی شروع ہوگئ تھی۔ ابھی رات کا پہلا پہر ہی گزراتھا کہ اچا تک ہی ایک لرزہ خبر دھا کہ سنائی دیا اور پھر انسانی چینیں بلند ہوئیں۔ جن میں



# قط تمبر:04

### ميم است راحت

رات کیا گھٹا ٹوپ اندھرا، پرھول ماھول، ویران اجاڑ علاقہ اور وحشت و دھشت طاری کرت وقت، جسم و حال پر سکتہ طری کرتا لرزیدہ لرزیدہ سیاٹا، بادیدہ قوتوں کی عشوہ طرازیاں، نیکی بدی کا ٹکرائو، کالی طاقتوں کی خونی لرزہ بر انبام کرتی لن ترانیاں اور ماورائی مخبوق کی دیدہ دلیری جسے پڑھ کر پورے وجود پر کہ کہی طاری هو حائے گی، برسوں ذهن سے محو نه هونے والی اپنی مثال آپ کہانی

## ول ود ماغ كومهوت كرتى خوف وجرت كيسمندر ش خوطه زن خروشركي نومحي كهاني

کو جاگے تو بھی ہو جے کہ جاگے تو بھی ہو چے کہ جا ہوگا اور پہنہ اخواب اور جائے گا۔ وی بے بی اور بے کی اور بے کی اور بے کی اور بے کی اور بی کے معاملہ ت ہوں گے۔ کھانے کو ہے تو پہنے کو جہانے کو ہے تو پہنے کو جہانے کو ہے تو پہنے کو جہانے کو جہانے کو جہانے کو بیل ، پہنے کو ہے تو کھانے کو بیل ، پہنے کو ہے تو کھانے کو بیل ہو ہے تا ہے۔ وہ میں ہوی معموں سے اخراب ت کے دن کے پانچ سورو ہے ی ہفتے ہم جان جاتے۔ کی دن کے پانچ سورو ہے ی ہفتے ہم جان جاتے۔ لیمت کل ہی گر برائیل تھا۔ بینے می ہو گئے تھے۔ دوسری منرور تی پوری کرنے کے بعد ہی کانی قم خواب ہے۔ دوسری منرور تی پوری کرنے کے بعد ہی کانی قم خواب ہے۔ دوسری منرور تی پوری کرنے کے بعد ہی کانی قم خواب ہے۔ دوسری منرور تی پوری کرنے کے بعد ہی کانی قم خواب ہے۔ دوسری منرور تی پوری کرنے کے بعد ہی کانی قم خواب ہے۔ اس بینے کھی ہو گئے۔

''مددعلی اُنشانے ، آناعلم دیا تھا تو ساری زندگی پر ساتے رہے ۔ '''

''دیکھوآسید، پیل نے کوشش کی ہے کہ زندگی پیس کمی جموٹ نہ پولوں ۔ ان چیروں سے حصول بیس میر ا کوئی قصور میں ہے۔ پہنرین میرے بینے کوکون ساعم مل سیاجس کی مجہ سے بیدان کھرے ہیں۔''

مدد کل تو پورے محلے کی آبرو بن گئے تھے۔ جے ویکھ وجھاڑ پھونک کرائے آرہاہے۔ گھر کی شکل بی بدل وی محل پڑوسیوں نے خود پورے گھر جس رنگ کیا تھا۔ باہر پھولوں کے ملکے بچارہے تھے۔ ان کے لیے اس

مدد علی جرم کوجا گئے تو بھی سوچے کہ میں سے زیادہ نخر کی بات اور کو کی نیس تھی کہ اتنا پردای لم ان کا ریستہر خواب ٹوٹ جائے گا۔ وہی بے لیمی اور نزون ستے۔

ایک ون می کوشی تو گھرکے باہر پھر چہل پہل محسوں ہوئی ، باہر لکل کرد کے تو بہت سے نمازی جمع شے جو مسجد سے نماز پڑھ کرلوٹ رہے تھے۔ ان کے درمیان دروازے کے مین سامنے رمغی نی دھرنا دیے بیٹی تی یاں می اس کی بیوی ایک جو در میں لیٹی بیٹی تھی اور اس کے ساتھ تین ہیں ہے۔ در می حجرانی سے مند کھولے انہیں د کھتے تھے۔ پھرا کے بڑھ کر ہولے۔ د کھتے تھے۔ پھرا کے بڑھ کر ہولے۔

"دبس مدوعلی بھائی، زندگی کے "خری ون گزارنے آیا ہوں۔ رمضائی نے کہا اور منہ ڈ مک کر سسکیاں لئے نگا۔

''ارے کی ہوگی ، کیا ہوگی ، '' ''میں معاقب کر دیں عدد علی بھائی۔ نسور رمضانی کا تنے۔ بھوکی میں اور میرے بنیچ سر رہے میں۔'' رمضانی کی بیوی نے کہا۔

''بخدایش پختین سمجھار'' مدد علی نے کہا۔ ''اس نے آپ پر جموٹا اگر م مگایا تھا۔ تبہ ہو 'گیا۔ چوہے سب پختیک سکتے۔اب قائے کر رہے۔

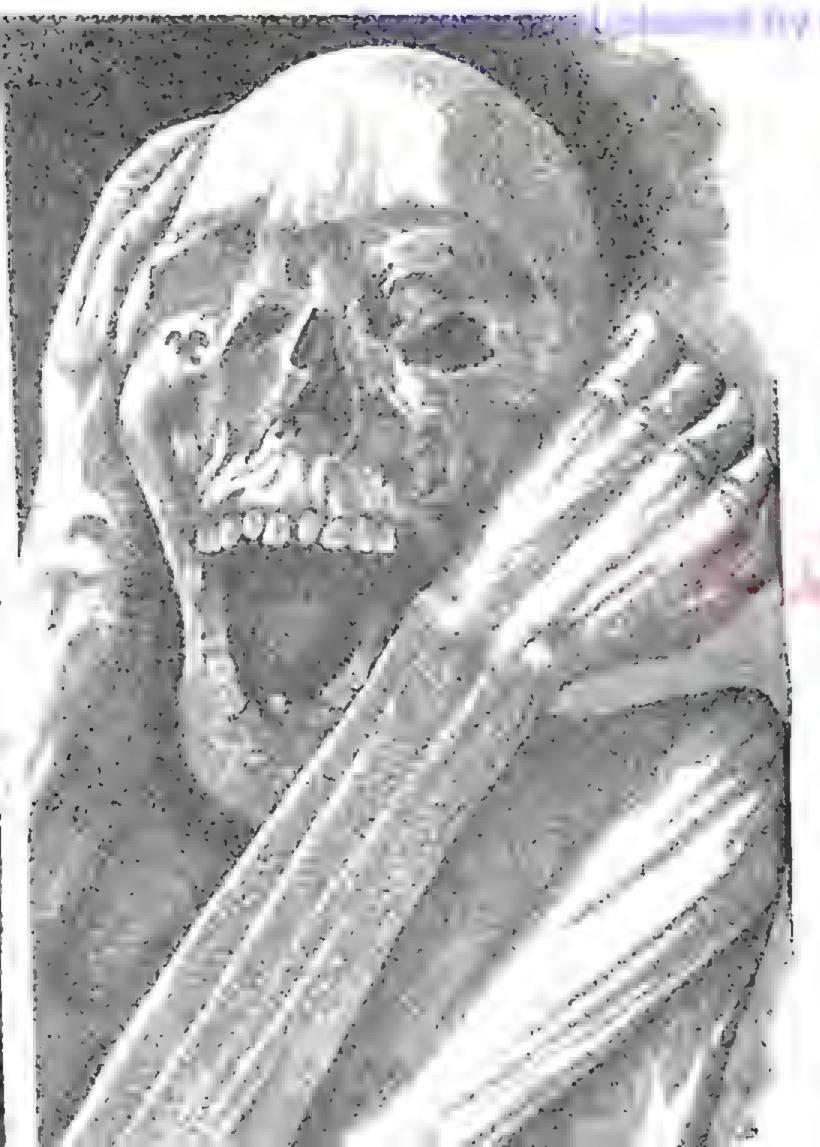

Dar Digest 108 February 2011

آپ کے در پرآ پڑا ہے کہت ہے یا تؤرر علی اے مع ف کر يل كے ي وہ اور ، ك كے يج مجوك سے دم أو روي

" الله ندكرے، الله نه كرے، جم نے تو اب معاف کردیاتھ۔"مددی نے گھیرا کر کہا۔

"والبيل مع ف كير اور كرنا بهي نبيل جايي-ائے بڑے: لتدوالے پر میں نے الزام لگایا تھا۔ معاف كردوه مرشد،معاف كردو، قصور ميرانبيل تعا- مجھے نيازعل نے بہکادیا تھے۔ ل گیا تو ہریال تو رووں گاسسرے کی۔ سسرال تک تلاش کرتیا ہوں، حجیب کیا ہے کہیں 👚 - SENZ 20 2 3 ver

"بات ختم ہوگئی رمض نی تم بھی و ماغ ہے

" كىيەنكال دول ھرىشد سىارى زندگى غيش كرايا ٢ يجول كو ١٠٠٠ اب ياني ياني كوعماج مور يسي م چیر چیری کھی دکان اب تو وہال خاک بھی نہیں

"الله بهتر كرب كا، إيك منت ركو، جم الجمي آئے ، اندرآ کریدوئی نے وہ رقم نکالی جواس دوران آن کے یاس فی گئی کی یا برآ کرانبوں فے وہ رقم رمضانی کو دے کر کہا۔ والو .... واس سے تھوڑا بہت سامان لے آؤ ۔۔ ..ہم اللہ کرکے کام نثروع کرو، اللہ برکت دے

ہرطرف سے دادو تحسین کے ڈ کھے بجنے لگے۔ رمض ٹی نے مددعلی کے یاؤں بکڑے بہر حال وہ اپنے گھر چلا گیا اوراس نے ای دن تھوڑ اسامان لہ کردوبارہ د کان سجالی به در علی کی شهرت میں دین دو گئی رات چو گئی ترقی ہونے آگی تھی۔ ووسری طرف ٹعمت علی نے خیر امدین خیری کی معیت میں اپنی دنیہ آباد کری تھی۔ اور کوئی کام ندہوتا تو دہ قبرستان جا کر مردوں کی واستا نیں سنا کرتے تھے۔

ا کیک دن خیرالدین نے کہا۔''نتمت علی میں کچھے دن کے لیے تم سے دور ربول گا۔ ان دنوں میں مجھے

موت کے بعد کچھ راز ایے ہوتے ہیں جو زیرہ ئے تول کوہیں دیتے جہ عکتے۔ تم زندہ ہواس سے میں ال وفت كي مصروفيت تهمين نبيس بتاسكتا.'' المحك به مول "لمت على عكما " گھر مل لعمت على كى اب بے پنده عزت كى ہ ہر کے موگوں کوتو ،صلیت مصوم نہیں تھی کیکن مدوملی اور آسید بیکم جانتے تھے کہ نعمت علی ہی اب اس کے لیے نتمت خداوندی ہے۔ ابت نعمت علی کا دل ب براسر ر

و قعات اور قبرست نول میں ہی لگتا تھا۔ ال دن جھی وہ ایک دوہرے قبرستان میں نکل كي تق كداس في ايك قبريرايك تحقل كوبيشے ويكھا۔ " أي ومال اللي بيش بهوت بيل إدهر آجائے۔ باقی کریں گے۔ "قبریر بیٹے محص نے کہا۔ نعمت علی حمرت اور خوش سے اپنی جگہ ہے اٹھ اور اس کے قريب بهنجا

" "اس في سامني والى قبر كى طرف ش رہ کرکے کہا۔

'' دوست ایک بات بتاؤ ۔ کیاتم مجھے دیکھ سکتے

جواب میں اس کے ہوٹوں مر ایک مجھیکی ک سكرا بهث يجيل كئي. " كيول نبيل بھل آپ كود يكھنے هيں بھے کیا دفت ہو سکتی ہے ۔۔۔ ؟''

و دمین میرامطب ہے، هم میں مطل، " <u>j. 3.</u> <u>j. 3.</u>

'' روطیں ایک دوسرے کود کیج سکتی ہیں۔اس میں تعجب کی کیابات ہے '''

امم مطب مطب ؟" "كوئى مطب نہيں ميں صرف آپ سے ىيە كېمەر باغغا كەردىيىل تو ہر چىز كود كيوسكتى بيں۔ بەنۋ زندە انسالول كا معامله ب كدان كى المحصيل ميركام نبيل كر

المم .....م - ميل سير يو چهدر با بول كه كيا

سزائے موت سنانی گئی۔ میں نے سکون کی گہری سیانس د کھی۔ بعض اوقات انسان کی زندگی اس اکٹی تک پھنے جال ہے۔ جہال وہ خودزندہ میں رہتا ہے۔ وہی مقصد روح كہلاتا ہے اور جب وہ مقصد بورا موجاتا ہے۔ تو زندگی مٹی کے سو، کچھ جیس ہوتی۔اب اگر آب اس خلیظ متى سے كوئى ركيت بيں تو اس كا بوجھ اللہ كے بهرين ورنه جب مقصد يور، جو كيا- تو زعر كيامتي

ادر ميل خوش نصيب اسان بول - جومير المقعمد تھ۔ میں اے نیورا کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ رائے نوبت یال کے چھ جوان بیٹے ،اس کی بیوی ،ایک بینی ، میک داماد بورے دس آدمی تصاور میل فے ان دسوں كارسول كوائبي كر هريس بندكر كي جوادياتى\_

پچھومرے بعداس نے کہا۔

" کیا آپ یقین کریں گے کہ جس وقت جھے

ہاں میں نے جو کہاتھ وہ پورا کر دکھایا تھ۔ باپ اینے کی لائل پر کھڑے ہو کریش نے اس کے سینے سے بلتا ہوا خون اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر چبرے پر مل تقدادر بوري بيتي كے سامنے كہا تھا۔

ووليستى وولواس لورتم في ديكها نوبت بإل في مير ، بوز هے باب كوكس طرح مل كيا ہے۔ خد كى تم، حکومت، توبت بال کواس سلط میں کوئی سزادے یا تہ و ہے۔ میں اس کے خاندان کونمیست و نابود کردوں گا۔ میں نوبت یال کے سل کو آگے تہیں بردھنے ووں گا۔ سنو! . کستی والو ! شن جار با ہوں تم میں ہے کی کی جراًت ہوتو میرے باپ کوئفن پیہنادینانہیں تو اس کی ماش کی تقزیر میں جو بھی ہومیری زندگی کا اب صرف . يك بى مقصد ہے۔"

اور پھر ہرسات کی ایک رات جب تین ون مارش لگا تار برئے کے بعد تھوڑی در کے لیے رکی تو سبتی و لوں نے دیکھا کہ رائے نوبت کی حو ملی شعلوں میں کھری ہوئی تھی۔اس کی وراس کے اال خاند کی ورو ناک جینیں رات کے سائے میں دور دور تک کو بج رہی

تم كياتم مر ييكي بو. . ؟ " ال کے چہرے یر ایک فروہ ی محرابث تھیں گئی اوراس نے آہشہ سے جواب دیا۔ "إلى ،آپكاكيافيال ، "" "اوه القرير بات بر" العمت على في كهار "د مگرا ب بيرسب كيول إو تهديم ايل " آ هج بچه کهنا من سب ميش تمجها ور پولا . " مگر دوست تم کیوں اس طرر وران سے بیٹے ہو، کی تم بھی کی الجھن كاشكار ہو،كي تمہارےول على بھى كوئى افسروكى

وه يهيك سے أنداز عيل مسكرايد ور بول ور مناب آپ كاكيا شير ب، وه جو كتي بين نال كرستك و آہنگ ہے نو یا عم مہیں - ہاری بھی ہے، ی کیفیت ہے جم تو ندستك بين شرآ بن چر بهما مارادل غمول يه خالي

"بروی وکھ بھری باتیں کی ہیں تم نے دوست. ا مجھے اینے بارے میں بتانا پند کرو

"كياحرج ہے۔ زعر كي توكسي طرح كت ہي جانی ہے۔ کیکن اندازہ بیہوا کہ موت کے بعد بھی کسی عم گساری ضرورت ہوتی ہے۔''

" تم .... ميرامطب ب- تم محصائي بارك میں بناؤ۔'' تعمین علی نے کہا اور وہ تھنٹری ساس لے کر كى سوچ ميں ۋوب كى چراس نے مدهم سج مير كها۔ "موت ایک بھی نک تصور ہے۔ کون مرنا جا ہتا ہے۔ کسی سوسا بہ بوڑھے کوموت کی پیش کش کردو، وہ م خرى كوشش كرے كا كدر ندكى كا وامن باتھ سے بد چھوڑے حال تکداس کی ساری زندگی کی خواہشات پوری ہو چکی ہوتی ہیں۔ ' وہ چند لمحات کے لیے خاموش ہوا۔ جيسے كزرے ہوئے واقعات كواكھٹا كررہا ہو\_نتمت على خاموتی سے اس کی صورت و تکھید ہاتھ۔

Dar Digest 111 February 2011

Dar Digest 110 February 2011

ليكن ميل كېتا بول كه جھے پى موت كاوقت معوم بر ت سے جارون بعد مو چے بھے ہن موت دے دى جائے گا۔ كيم مزے كى بات ہے۔ مجھے اي موت كاوقت معلوم ب-سارى روايتش جھوتى بيں۔

ليكن صرحب كيا كياج سكتا ہے، رويتور كا قيم بهر حال کوئی معنی ضرور رکھتا ہے ور بھن نسان جوخود کو بہت زیادہ ذین بچھے لگتا ہے۔ بری طرح چوٹ کھ تا ے سو میر ہے سم تھ ہوا۔ ف سا میری موت بال صرف الله ره كُفتْه و في ره كئة تقيم، جيم ايك حرك كوفرى میں بند کر دیا گیا تھا۔ جہال سزائے موت کے قیدی ر کھے جاتے تھے۔

فنک و تاریک کو تری ،موت کے نظار کا کوئی موس تبین ہوتا۔ایک قبر کی مانند ور میں خود ہی منکر تق ور خودنگیر اپنا حسب سپ ہے۔ ہم تھا۔ زندگی میں کیا تھوید كيايور ب- كس كيم تعظم كي وركس كيم تعديد. وتهد ! ينكى اور بدى كافيعلم مولى عيل بالتي وي يق ره كئ ہے۔ جر كاجوكام ہوده كرے كا۔ شرك كمعسات يل الككيورازاؤار

تو صرف اتحاره گفت وقى ره ك تق . یقین تھ کہ ب تک و تاریک کو خری میں کوئی نانی موازية كي نبيل و عركى ويابيقبر بع جوزند كي يس عطا كردى كى بركين رات كاندجائے كون ساپيرتھ جبكه نیند آنکھوں میں مجر کی ہے۔ خواہ اس کے بعد موت بی كيور ندنفيب بوجائي في الى ي يوي محور ہو گی۔ ش بیراک کو تفری کا ورواز و کھلو تھا۔ پھر روشنی کی ایک رئی اندر آئی وراجا تک کوئی دھڑ م سے میرے

ميل بوكھل كرائھ كيا ورٹۇل ٹۇل كراسے ديكھنے لگا۔ اتن و مل جھ گياتھ كركوئي . نساني جم ہے۔ سي مجمی بھے محسول کرلیا تھا اور اک کے ہاتھ میرے بدل کو میری ما تند شوینے کیے۔ پھر یک غرابث کی آو زیناً کی

'' ، کون ہو بھائی اور اس کو تقری میں کیوں

" كَيْك بِرْ آيا بول ، " ين ي سِنْ حر ، " ے کہا۔ اور دوسری طرف خاموتی چھا گئے۔ شاید وہ سوچنے لگا تھ کہ پھالی کی کوٹھرِی میں میرکون بے جگر ہے۔جواب مزاحیہ انداز میں گفتگو کرسکتا ہے۔ پھر جب

حیرت کادورختم ہواتو، سے مجھے یو چھا۔ دونو جوان ہو ؟''

"اورتم شريد بور هيمعوم جوتے جو" " کی ہات ہے "

"بروے میال سے بھائی کی کوتفری ہے۔ کیا ہے بات بھی حمہیں معلوم ہے۔"

" بول ... بيل محى مزاعة موت يان وال موں ۔ عماری آوازنے جواب دیا۔

''مير بارے مِس كيا يو تھي تھا تم نے؟'' "آوز سے جون معوم ہوتے - By - E jo " S...... y?

"بال ... برا عميال ميرى جواني كے تقره معنظ یا فی بیل بورے اٹھ رہ مھنے اور اس کے بعد بوڑھا موجاؤل گا پھرمرجاؤں گا۔اب بناؤ کیا میں پیدا ہوگی۔ كيا شل جوان مول .. ؟ بوزها مو جكا مول يا مر چکاموں۔ کی تم اٹھ رہ گھنٹے کی زندگی کوکوئی حیثیت دے سكتے ہو.. .. بال ، كبول كے تو ميل مهيں احمق مجھوں

چند ساعت خاموتی طاری رہی۔ پھر بوڑھے کی آواز کھری۔ '' کیا موت کے خوف نے تہارا ذہن ماؤ ف کردیا ہے۔''

ورميرے ذيمن ميں چنگاريال ي مجر كئيں۔ میں نے بوڑھے کا کریون بکڑ رہا۔" کی بکواس کرتے مو۔ موت کیا ہے۔ خوف ایس موتا ہے۔ میں باش مول، لاش ... خوف كى زنده ، نسان كے سينے على بيدار تو ہو سكما ہے۔ ليكن تم لاش كا دل كھال سے او كے يے الفاظ واليس لو ورشمهيس موت سے پہلے حتم كردوں گا۔ پورے دک نسانوں کولل کیا ہے میں نے ....

اور بور مصر کالنی ہے حد شنتری تھی۔ «ميرا كريون چهورو ... . نوجوان! ولجيب اسان معوم ہوتے ہو۔ زندگ نے کوئی فد ق کیا ہے الميرات ملك

" کہانی سنتا ہو ہے ہو، میں راستان گونہیں ہوں۔"میں نے اس کا کریان چھوڑ ویا۔ "كهانى جرارى جوكى واستان كو كهتر بيل\_ اور جو گرر جائے وہ قابل ذکر نہیں ہوتا میں مستقبل کی ي تيل كرنا پيند كرنا بور-"

" كيول آئي يويهال " "بيلوگ جھے موت دينے والے بيل " "تم مرائے موت کے قیدی ہو۔" میں

" كتفي مار ي تقد كيول مار ي تقي " "مم جھے ہے وہی بات یو چھ رہے ہو،جس پرتم

"اوه بت درست ب " شل نے عتراف كيداد ليكن براء ميال موت كاكولى خوف تو لين ہے۔ مرنے كارى توليس ہے۔"

ور پھر بوڑھے نے ملکاس فہتہدلگایا۔ "موت مجھے پیش کی گئے ہیں نے اسے قبول مہیں کیا۔' " كي مطلب

''ارے میں زندہ اس ن ہوں بموت نہیں جا بتا اورتم من ومروں گا بھی تبیں بھل کیے ممکن ہے کہ یک محقل مرناندي بتا ہواور ہے موت وے دی جاتے ہم قدرت کی دی ہوئی موت کو نہیں ٹال سکتے۔ لیکن ا نى نول كى كېيامجار ہے كەدەكسى كو، رىكىيں۔''

· بلجل کی کری پورے بدل می*ن کرنٹ دوڑ* ویق ہے۔ اور اسان ای قدر لذب محسوس کرتا ہے کہ پھر بھی أ كانبيل كلونيا "مل في متسخر بندانداز مل كبار " كَبِنَا بِهِ عِلْتِ بُوكِ اللَّهِ اللَّهِ عِلْمِ اللَّهِ موت جحویز کرنے والے جمیں کسی طرح نہ جینے ویں

Dar Digest 113 February 2011

Dar Digest 112 February 2011

مھیں۔ اور جب بتی کے ہدرولوگ جی کی طرف دوڑے تو سنن فی گوہوں نے ان کا استقبال کیا ور رات كے سائے ميل كو نجنے و ن آواز ميري بي تو تھي۔ "ستى والوا ميل جهائكير خال تم ع عاطب جول . بابرخان كابين .... جركي لاش تهدر يوال كركر تهارآج ميل اين بايك انقام برب بول مير ان ديك مت أو، ير الين جابت كمكى اوركو نقصات پنجے، ہال … اگرتم نوبت پال ہے وفاو رکی کا اظهر ركرنا أى جائع موتورت كررج في وو، ان

جسموں کوٹ مشر ہوجانے دو، شیخ کو ن جلی ہوئی اشول كرساته بين بحرجمين موركا-"

اوروی ہوا، جوش نے کہ تھے۔ س نے نہائی یرامن اندازیں خود کوستی و یوں کے سیروکر دیا اورستی وبول نے مجھے ہولیس کے حوالے کر دیا۔ بات وہی ہوگی نا ہے .... یعنی مقصد، باپ کی موت کے بعد ش ے قیم کھا کی تھی ورقیم کھے تے ہوئے مجھے پورا پور . حسال تفاكر جو يجه على كرية جاريا مور ال كانتيجركيا جوگا۔ سو میل نے سوچ لیا کرنوبت یال نے صرف مير ع ب ب كول ميس كيا- بلك مجهي مارديا ب كيونك اب ين زنده ند تقاصر ف أيك مقصد زنده تقا ورجب وه يورا بوج ئے توب فی كيارہ جاتا ہے صرف مى كا دھير تو یویس و اور نے جوسلوک ای مٹی کے وجر کے سأتمك وه ند يم يادب ورنه اي يادر كهذ جابتا مور یویس فرچی جران تھے۔ کے کس سم پھرے سے پارین كيا بي ليتى و موس كى بھلاكي مجال تھي كدميرى الدروى كرتے عكومت نے ای ميرے سے وكيل صفال مقرر كرديات وروه يي ره بحى جھ سے عاج آگياتھا كونہ جو م کھودہ سمجھ ہے کہت میں اس کا سٹ بی کرتا تھا۔ سونہایت

ہموار کر ن اور جھے موت کی سز اسناوی گئے۔ میرچند روز عجیب وغریب حساسات کے روز متهد ندج في كي خيوات مير الدوين عن آئے۔ وك كميت بيل كموت كوفت كاكولى تعين توير بـــ

آس فی سے میں نے اسے لیے سر نے موت کی راہ

11

"ہال میرامقصد کبی ہے۔"

"تو تم برول ہو۔" بوڑھے نے تقارت سے کہ۔" مجھے دیکھوانہوں نے مجھے سزائے موت دے دی کہ۔" مجھے دیکن میں نے اے دل سے تبول نہیں کیا۔اورش قبول کروں گا بھی نہیں۔اب سے پچھود یہاں سے جلا جاؤں گا۔"

" بہت خوب. " مثل نے طنزیہ عداز میں بنتے ہوئے کہا۔

''چو گےمیر ہے ساتھ۔۔۔۔؟'' ''نہیں ۔۔۔۔ لیکن دیکھو گا کہتم کس طرح ہاہر تے ہو۔''

''زندگی کی آرزوجیس ہے ''' ''مبین''

''اور پھرتمہاری بردنی انتہا کو پینچی ہوئی ہے۔ احمق تو جوان مجھے دیکھ میں بوڑھا ہوں۔معذور ہوں۔ لیکن میں زندہ رہنا چاہتا ہوں۔ تو اتن چھوٹی سی عمر میں کیوں مرناح ہتاہے؟''

کیوں مرنا جو ہتا ہے؟'' ''میری ایک منطق ہے۔ میں مقصد کو زندگی ''مجھتا ہول اور جب پورا ہو جائے تو زندگی بے مقصد ہو حاتی ہے۔''

> ''توتمهارامقصد پورا ہو گیا؟'' ''ماں '''

''لیکن نوجوان تم نے اتی طویل زندگی کوصرف کی۔ مقصد کے قابل کیوں سمجھا بیرتو خوش بختی ہے کہ انسان کو پھی مقصد حاصل ہو جائے ۔ تہمارے نظر بے کے مطابق اگرتم زندگی کاسب ہے بڑا مقصد حاصل کر چکے ہوتو پھران چکے ہواورا پی دانست میں زندگی ختم کر چکے ہوتو پھران بقید سرنسوں کو کسی ورمصرف میں کیوں نہیں لگا دیے تہمیں کیا معلوم جس زندگی کوتم اس بے دروی ہے ختم کرتے پر تلے ہوئے ہو شمکن ہے۔ وہ اس کی زندگی کو تہماری زندگی کی ضرورت ہو۔

بوڑھے کے الفاظ نے نج نے کوں میرے

ذ بمن میں بلچس پیدا کر دی تھی۔ بھے محسوں ہور ہاتھ۔ جیسے داقعی میری سوچ نسط ہو، لیکن بڑے میں ہے جی پاگل ہی معلوم ہور ہے تھے۔ زندگی چند کھٹوں کی رہ گئ تھی ور دہ نکل جائے کی باتیں کر رہے تھے۔ میں ظاموثی ہے ان کے بارے میں سوچت رہا دہ بھی خاموش کچھ ہوچ رہے تھے پھر ہوئے۔

''میرے خیاں ہیں تم اپنے فیصلے پرنظر کا لی کر رہو''

" تتم نے میرے ذہن کو الجھ کر رکھ دیا ہے۔" میں نے پریثان لیجے ٹس کہا۔

''الی کوئی بات نہیں۔ عمر شہیں زندگ کی رہ پر لے جاتا جاہتا ہوں۔ تم نہ جانے کیول موت ک وادیوں عمل کم ہوجاتا چاہے ہو۔''

بہائے گا۔ ایسے کے منطقہ راسان تو یوں جینا جا ہے؟

''مرنا بھی نہیں جا ہے۔ تم اپنے لیے کول جیتے

ہو، میں نے کہانا، تہماری زندگی اگر کی کے کام آجا کے
توریکٹنی خوش کی ہات ہے۔''

"کیوں آجائے، جب کوئی مجھ سے ہدردک نہیں رکھنا۔ ساری ونیامیرے لیے اجنی ہے تو میں ان جنبیوں سے محبت کیوں کرو کیوں کی کے لیے اپنی زندگی وقف کردوں۔ ان سے انتقام لینے کا بہترین طریقہ بی ہے کہ خودکوفنا کردیاجائے۔"

تب بوڑھے کا ہاتھ میرے ہاتھ میں آگیا۔ال کے اندرز میں بری محبت تھی۔ بری اپنایت تھی۔' ''تو نے ہوئے معلوم ہوتے ہو، بری تو ڈپھوڈ

ہوئی ہے تہاری شخصیت ہیں۔ نہ جانے کون سنگدل تھا۔ جس نے تہ ہیں زندگی ہے اتن دور دھکیل دیا ہے۔ بہر حال میں جا ہتا ہوں کہ تم زندہ رہو۔ یوں مجھو کہ میں ایک خود غرض انسان ہول اور اپنے لیے تہاری زندگ جا ہتا ہول۔''

" الميكن مير بررگ! بهم دولول سزائے موت كے مجرم بيل بيل كى كونفرى بيل بيس درتم اس طرح با تنبى كرر به بور جيسے الى كونفى كے ڈرائنگ روم بيل بيٹھے ہو، يہ لاسے لكو گر كس طرح "

" بہت آسانی ہے۔ بات ہے کہ شر ابھی زندگی چاہتا ہول۔ ش نے موت نہیں قبول کی اور جو موت قبول نہیں کرتے۔ وہ موت ہے جنگ کرنا بھی جانتے ہیں۔ بھی تھوڑی دیر کے بعد ش موت ہے زندگی کے لیے جنگ کروں گا۔ اگراس جدو چہد ش مارا گیا تو سمجھ لول گا۔ اس جنگ میں شکست ہوگئی۔ ممکن ہے ازندگی کامی ہے ہوج ہے۔"

"اگر بجھے میری زندگی کا کوئی مصرف بتادوتو شن تمہاراساتھ دول گا۔"

''مصرف ہے، اور ایسا ہے کہ تہمیں اس سے دیجی ہوجائے گی۔ کیکن یہاں سے نکلنے کے بعد بتاؤں گئے۔''

'' ہوں ۔'' ہیں اس کی ہاتوں پرغور کرئے لگا۔ در حقیقت ہیں نے پہلے اس انداز ہیں نہیں سوچا تھا در نہ خود کو اس طرح ستی والوں کے حوالے نہ کرتا۔اس ونت اپنے بچاؤ کی جدوجہد کرتا لیکن آپ جھے احساس مور ہاتھا کہ زعم کی واقعی لیم بے حقیقت چیز نہیں ہے۔ زغر کی کے بہت سے دور ہوتے ہیں۔

"میں تور ہول۔" میں نے جواب دیا۔ اور بوڑھےنے جھے تول کرایے سینے سے لگا لیا۔

''لفین کرو، زندگی بہت خوبھورت ہوتی ہے۔ بشرطیکہ اسے گزارٹ کے کرسکھ لیے جا کیں۔ میں اب بھی اور بھی بھی تم سے یہ بات نہیں پوچھوں گا کہتم یہاں تک کس طرح پہنچے۔لیکن اپنے بارے میں آٹا ضرور

بتا دُل گا کہ بیں جان بوجھ کریہاں تک آپی ہول ۔'' ''کیامطلب؟''

''میں نے صرف چندرو پول کے لیے ایک شخص کوفل کرویہ تھا۔ بھرے بازار میں تا کہ بھے بہاں تک پہنچ دیا جائے جھے ان روپوں کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔''

''اوہ '''میں نے جیرت ہے کہا۔ ''دیہ حقیقت ہے، میرے بیچے، میں تمہیں اس کا وت دول گا۔''

" ليكن آخر كيول ١٠٠٠ تم يهار كيول آنا حاج تنف ....؟"

"اس داستان کو ہم کمی اور وقت کے لیے اٹھا رکھتے ہیں۔ برسات کا موسم دور ہے ،ور اس کا دور ہے۔ ہم چھوفت سکون ہے گزار سکتے ہیں۔ ' بوڑھ کی گفتگو میری مجھ میں نہیں آرہی تھی لیکن بہر حال جھھ اس کی شخصیت دلچیسے محسوں ہوئی تھی۔ اور میں اس کی باتوں میں بھی ولچہی لے رہاتھ۔

''پھراپ کی کیاجائے ''' '' کیاوقت ہوا ہوگا '''بوڑھے نے پوچھا۔ ''بھھےکوئی انداز ہمبیں ہے۔'' ''ادہ سکیا بہاں بہت تاریکی ہے؟''

اوہ مسیمیں کی محسوں ہورہا ہے ....؟ مفتکد فیز انداز میں یو جھا۔

" بھے " بوڑھاچندس عت کے لیے ہو مول ہو گیا۔ " بوڑھاچندس عت کے لیے ہو مول ہو گیا۔ " با تو بہال کے کر بورا۔ " یا تو بہال گہری تاریکی ہے یا چرتم میرانداق اڑار ہے ہو۔ " گہری تاریکی ہے یا چرتم میرانداق اڑار ہے ہو۔ " کیا مطلب " ؟" میں نے متحیراند انداز

ش کہا۔

'' بوڑھے نے جواب دیا۔ اور میرے ذہن کو ایک شدید جھنکا لگا۔ آب تک کی گفتگو سے کہیں بید احساس نہیں ہوا تھا کہ بوڑھ اندھا ہے۔ میری خاموثی سے بوڑھے نے انداز ولگا بیا کہ میں انجھی تک اس بات سے ماظم تھا۔ چنانچے اس نے گردن

Dar Digest 114 February 201

Dar Digest 115 February 2011

ہر تے ہوئے کہا۔

'' جھے یقین ہے کہ س وقت گہری تاریکی ہے اور تم میری صورت نہیں و کیچ پائے۔'' دور تم میر کی صورت نہیں و کیچ پائے۔''

"بہل یہ حقیقت ہے، لیکن میرے محترم دوست! کیاتہاری ساری میں نا قابل فہم نہیں میں ہم اندھے بھی ہو،تم نے ایک فل بھی کیا ہے۔تم یہاں ہے نکل جانے کی ہا تیں بھی کرتے ہو۔"

"بلاشبہ ہمہیں میری بدیا تیل جیرت انگیز محسول ہورہی ہول گی۔ کیکن میرے پرے پراے بیٹے الیکھ میری ہوال کی الیکن میرے پراے بیاد کرلو اور صرف میری ہدایات پر ممل کرو میر خیال ہے، بہت مختمر وقت میں تمہیں ہمیرے بارے بیل معلوم ہوجائے گا۔ " وقت میں تمہیں ہمیرے بارے بیل معلوم ہوجائے گا۔ " وقت میں تمہیں ہمیرے بارے بیل معلوم ہوجائے گا۔ " وقت میں تمہیں ہمیر نے مرف جذباتی انداز بیل سوچا ہو جا الیک مقصد کے حصول کے بعد ہوا ہو بیل انداز بیل سوچا رہا تھا کہ مقصد کے حصول کے بعد نادگی ضروری نہیں ہوتی رکیان ہوڑھے سے گفتگو کرنے کے بعد مجرا نے کہا سے میرے ذبی میں بھی زندگی کی رشنی کی ایک کرن آئی تھی اور بیل زندہ رہنے کے روشی کی ایک کرن آئی تھی اور بیل زندہ رہنے کے بعد میں سوچے نگا تھا۔ تب ہوڑھے کی آواز اکھری۔ روشی کی اواز اکھری۔ بارے میں سوچے نگا تھا۔ تب ہوڑھے کی آواز اکھری۔ بارے میں سوچے نگا تھا۔ تب ہوڑھے کی آواز اکھری۔ بارے میں سوچے نگا تھا۔ تب ہوڑھے کی آواز اکھری۔ دوری سال میں تارہو؟"

" تھیک ہے۔" میں نے گہری سائس دے" میں رہوں۔"

" بہت خوب بھے خوشی ہے کہ میں نے تہمیں زندگی کی اہمیت سے آشنا کر دیا۔ بہت عمدہ، تو میرے نیچ ! ہم اب سے چند منٹ کے بعد کام شروع کردیل گے۔ ہی تہمیں اس جیل میں کتن عرصہ گزرگی م

"تقریباؤیر هران" میں نے جواب دیا۔
"نیقینا تم اس کی بوری بوزیش سے واقف
ہوگے۔ کی مہمیں انداز و ہے کہتم اس وقت کہال موجود
ہو ۔ یہ جگہ جیل کی آخری دیوارے کتنے قاصلے پر ہے۔
میں جو ہتا ہوں کہتم صرف ایک بار جھے اس کا غشہ سمجھا
دو۔ "بوڑھے نے کہا۔ اور میں اپنی یاداشت کے

سہارے اے صورتی لسمجھ نے لگا۔ بوڑھا بہت غور سے من رہاتھ۔ پھراس نے نہ باگرون ہد کی۔ "تھیک ہے، اس طرح تو ہم معموکی چول کی سے جیل کی دیوار عبور کر سکتے ہیں ہٹے ۔۔۔ '' "لیکن اس ایمنی کوٹھری ہے کیے نکلو گے؟" "سنتری رہا ہے شاصی اور مماہ تم تا جک

''سنتری پہل ے خاصی دورہے اور تم بتا چکے ہو کہ کوٹفری کے پیچھے ایک ناکارہ گلی موجود ہے۔ جو کوڑا کر کٹ پھینکنے کے کام اسکتی ہے۔''

''ہال ''' ٹیل نے جواب دیا۔ ''تو پھر ممکن ہے کہ ہم سنتری کوقل کیے بغیر ہی د بوارتک پہنے جو کئیں اور پھر ہ ہر نگلنے کے سے ہم کٹرائن استعال کریں گے۔ وہی کٹر لائن جو د بو ر کے قریب سے شروع ہوتی ہے۔''

''لیکن چی جان ۔ ۔۔! ول تواس کوٹھری کی مونی سد خیس ، ور پھر جس کٹر ائن سے آپ فرار کا پروگر م بنا مست خیس ، ور پھر جس کٹر ائن سے آپ فرار کا پروگر م بنا مست ہیں وہ سے بیل وہ کے اور بھی آپنی جنائی میں نصب ہے۔ وہاں سے فرار کی کوئی گئجائش مہیں ہے۔ اس لیے اس طرف می فظ خاص گر نی بھی مہیں ہے۔ اس کیے اس طرف می فظ خاص گر نی بھی مہیں رکھتے۔''

''واہ''' بوڑھا خوش ہوکر بول۔ ''اورتم کہتے ہو کہ فرر کی کوئی گنجائش نہیں ہے ، چو آؤ ۔۔۔'' بوڑھ اٹھ گیا اور پھر وہ آیک لیجے کے لیے رکا۔ ور دوسرے سے کوٹھری کے آئی جنگلے کے قریب بہنج گیا۔ شل تحیرانداند زمیں اسکے سائے کو دیکھار ہااور پھر میں جمی اس کے بیچھے جنگلے تک بہنچ گیا۔ تب میں نے محسوں کیا۔ اور پھر کچھاور بھی محسوں ہوا اس کے بعد وڑھے کی طویل سائس ابھری۔

'' آؤ۔''اس نے کہا۔اور ٹیں نے محسوں کیا کہ وہ باہر نکل گیا ہے۔ بیں متحیر، نہ انداز بیں جنگے کو شو کنے سگا۔ اور پھر مجھے سلاخول کے درمیان کافی بڑا ض نظر آیا آنا بڑا کہ میں با آسانی اس نے نکل گیا۔ بنہ جانے کیول مجھے بوڑھے کی شخصیت پر کسی صد تک ،عثب، آ گیا تھا۔ بیل محسول کر مہاتھا کہ ش یہ ہم فرار ہوئے بیل

كامياب جوجا كيل-"

''میرے پیچے پیچے چلے گو۔'' بوڑھے نے کہ اور میری ڈھال بن رہا۔ ایک بار پھرمیر اذائن ڈ نوال ڈوال ہوں کا تھا۔ ور میری ڈھال بن رہا۔ ایک بار پھرمیر اذائن ہیں جل رہاتھا۔ اسے قطعی احساس مبیس ہوتا تھا کہ وہ اندھ ہے۔ محافظ اس کو تھری سے کافی دور تھ۔ اس کے قدمول کی چاہے رات کی خاموثی میں صاف سن کی دے رہی تھی۔ اور پھر رات کی خاموثی میں سن فی دے رہی تھی۔ اور پھر وہ اس گر کے قریب رک گیا۔ جس کے بارے میں، میں نے اسے بتایہ تھا۔ وہ زمین پر بیٹھ گی اور پھراس نے میں میں نے اسے بتایہ تھا۔ وہ زمین پر بیٹھ گی اور پھراس نے میں میں گوڑی میں پیکارا۔

''سنوا کیارہ ہی جگہ ہے ؟'' ''ہاں شل نے بساختہ کہااور پھر خودا پی حمافت پڑسکرایا۔

بوڑھ جھے بوقوف بنارہ تھ لیکن وہ ف موثی سے زمین پر ہاتھ پھیر نے لگا ور پھر اس نے گئر کی ساخیں پکڑلیں۔

'' تھوڑے پیچے ہے جاؤ۔'' اس نے کہا۔ اور میں نے اس نے کہا۔ اور میں نے اس کی ہدایت پڑھل کیا میں پیچے ہے گیا تھ۔ تب بیش نے مٹی کا ایک تو دو زمین سے بیٹے ویکھ۔ خوفناک بوڑھ نے نے کڑکا ڈھکن تھا لیا تھا۔ جو اپنے سرتھ قرب و جواب کی مٹی اکھا ڈرایا تھ، ورز میں میں اکھا ڈرایا تھ، ورز میں میں ایک چوڑاسا سوراخ بن گیا تھ جس کے پیچے پی فی بہنے کی آواز سن کی دے رہی تھی۔

بوڑھے نے آو زیر کان گای پھر آہتہ سے
اور۔ "گہرائی آٹھ فٹ سے زیدہ ہے۔ میر خیال
ہے۔ ہم باسمانی پنچ کود سکتے ہیں اور یہ پھی بات ہے
کہ گڑکائی کشرہ ہے سو میری تقلید کرو "
اس نے کہا اور دوسرے لیے غزاب سے اندر کودگیا اب
میں بھی اتنا ہزول نہیں تھ کہ سوچنے ہیں وقت گنو تا۔
یول بھی جھے زندگی سے کوئی ایسی و پھی نہیں تھی۔ میں ہر
دہ کام کرسکتا تھ۔ جودوسرے نہ کرسکیل۔

جھپاک سے میں گندے پانی میں جا پڑا جس میں شدید لعفن تھا۔ لیکن پانی مخنوں سے تھوڑ اس و نچا تھ

وراس کابېد ؤبہت آ ہستہ تھا۔

بوڑھا بھی میرے نزدیک ہی گھڑا تھا پھر اس نے کہا۔'' ہمیں بہاؤ کی سمت چن جا ہے، ظاہر ہے پانی نشیب کی طرف بہتا ہے اور پینشیب کی گہرے تالے یا ندی پرختم ہوتا ہوگا۔ اس سے اس طرف جانا خطرناک ہے۔''

''یقینا ''میں نے تائید کی۔ ''آؤ، ۔'' بوڑھے نے کہا۔ اور ہم آگے بوضے گے۔ بھرتھوڑی دور چنے کے بعد بوڑھ بود۔ ''میراخیال ہے، ہم آگآ جو وَ، کیونکہ تم آگھیں رکھتے ہو، کی بھی خطرے ہے آگاہ کرسکتے ہو، میراخیال ہے۔ یہاں بھی گہر کی تاریکی ہوگی۔''

''بول یہ ل بھی گہری تاریکی ہے۔'' بیس نے کہا۔

'' حال نکہ خود بھے اپنی '' واز عجیب معلوم ہورہی خص - میرے کہ میں خودشکوک وشبہات تھے۔ بیس اس کو ندھا کیوں کر تسمیم کر لیتا۔ کس بنا پر کرتا۔اس کی ساری حرکتیں آنکھوں والول کی تحقیل۔ وہ اندھا کیسے موسکتا تھ۔

کشادہ گئر میں جس قدر تعفن پھیلا ہو تھا۔ اس
کے بیش نگاہ بڑی مشکل ت سے گزر تا پڑر ہاتھا۔ لیکن بہر
حال ، آیک منزل تک تو پہنچنا ہی تھے۔ موت کے قریب
جاتے جاتے جس طرح زندگی کے قریب لوٹ آیا تھا۔
وہ بس انہونی ہی تھی۔ زندگی نے مجھے ایک اور موقع دیا
تھا۔ تو اب میں اس سے گرین س نہ رہا۔ یوں ہم چلتے
دہ بے ۔ پھرایک جگہ جہت میں روشی نظر آئی تو میں نے
بوڑھے کواس سے آگاہ کیا۔

"اوہ ... میراخیال ہے، ہم کافی دورنگل سے بین ۔ ب اوپر نکل جانا مناسب ہوگا۔" بوڑھے نے کہا۔

''حصت کافی و نجی تھی۔لیکن کٹر میں اترے کے لیے سٹر ھیول تھیں۔ چنا نچیدیں نے پہلے بوڑھے کو ہی ال سٹر ھیوں تک پہنچایا کیونکہ، بھی تو صورت حال کا

اندازه کرناتھا۔ وہ خود کو اندھا کہدرہ تھے۔ اس کیے اس کا حب س تورکھن ہی تھا۔

''کیا کیفیت ہے '''بوڑھے۔ یو چھا۔ ''بالکل تھیک ۔۔۔''میں نے جواب دیا۔ ''بول لگتا ہے جیسے رات کا ''خری پہر ہو۔ وگ سوئے ہوئے مول ۔ خاموثی چھائی ہو ۔۔''

'' ہول … ''میں ئے گردن ہاد کی۔ '' کیے تمہارے بدن پر بھی قیدیوں جیس ساس '''

"ظاہر ہے ۔۔۔۔ "بیں ہنس پڑا۔
"ہاں ۔۔ واقعی سے کھے بے تکاس سوال تھ ۔لیکن مسئلہ سے جو دوست کہ سب سے پہلے جمیں اس لہاس ہے۔ "
ہیں کاراحاصل کرنا ہے۔ "

"ليكن سطرح - ؟"

"يورى " ال يه محرب يوع مجي

'' کیامطلب ....؟''میں نے بوچھا۔ ''ہال چوری، اس کے علاوہ تو اور کوئی تر کیب یہ ہے۔''

ر ہے۔ ''الیکن ریر ترکیب ہے صد خطر ماک ہو گی محتر م آ

"خطرناك .... بحكى تم نے ال لفظ كو ابميت

دے۔ گی ہے۔ در زو خطرات زندگی کے کی شے آئیل
ہوتے۔ کون سا دفت اپیا ہوتا ہے۔ جب ہم خطرات
ہوتے گور ہوتے ہیں۔ ہم آئیل جانے ٹو جوان دوست کہ
ہوگا۔ آلے والہ وقت کتے خطرناک کات سے بھر پور
ہوگا۔ جھے بت و کیا سڑک پر چیتے وقت تھیں پیاحی س
آئیس ہوسکنا کہ کی کارکا ٹائی را ڈ ٹو نے گا اور دہ تہر رہے
او بر آج سے گی۔ کیسے فی کئے ہو، میرے نیچ ، خطرات
تو بر جگہ موجود ہیں میرے دوست! اکس نظرا نداز کی ا

"ش يدتمهاراخيال ورست بيك ين فاس

بوڑھا دلچیپ انسان معلوم ہوتا تھا اور بہر حال اس کی باتیں حقیقت سے دور نہیں تھیں۔ آستہ آستہ ہتدوہ مجھے پہندا تاجا رہاتھا۔''لیکن اب مسکدیہ ہے کہ ہم کسی مکان میں داخل ہوں؟''میں نے بوچھا۔

"ہاں ۔ یہ بی بہتر ہوگا ۔۔." "تب ٹھیک ہے، کسی بھی مکان کا انتخاب کر ہا کیے۔"

''لیکن اس سلیلے میں میں نا کارہ گا۔ ہوں گا۔ سوائے اس کے کہ باہر کھڑا قدمول کی جاپ سنتار ہوں۔ میر سے دوست! تم کوشش کرو، یہاں صرف تم کام کر سکتے ہو۔''

" فیک ہے، میں کوشش کرتا ہوں، تم اس جگہ کھڑے ہوں، تم اس جگہ کھڑ ہے ہوج و اور ہاں اگر کوئی خاص خطرہ محسوس کروتو سیتی بجادیتا۔" میں نے کہا۔ اور پوڑھے نے گرون ہال

رو۔
گیب وغریب حالات تھے اور نہیں بھی اس سے
کچھ گھنٹے پہنے میر نے ذہن میں تصور بھی نہ تھ کہ میں
زندگی کے لیے کوئی جدوجہد کرول گا۔ لیکن اب
اب میں کھس طور سے زندہ رہنے کا خواہش مند تھا۔
''مکان میں داخل ہونے کے بعد اور اپنی مرضی
کے بہاس چرانے میں جو حالات پیش آئے ان میں ایس
کوئی دلیسی واقعہ نہیں تھا۔ جو خاص طور پر قابل ذکر

ہو۔ بس ہوا ہول کہ بچھ کری اور چند باس جو میری دانست میں ہم دونول کے بدن پرآ کئے تھے حاصل کر سے گئے ورمیں ہبرنگل آیا۔ شاید قسمت ہی یاور تھی کدان صابت میں کوئی

شامید قسمت ہی یاور کھی کدان صات میں کوئی خاص واقعہ چی کوئی ایا تھا۔ شد کوئی تا خوشگوار بات ہوئی۔ بوڑھے کے فزد کی پہنچ تو اس نے بڑے تپر ک سے میری طرف اینے ہاتھ برٹھ دیے۔

"کی ، کامیب آے ہو ... میرے بچ؟"ال نے پوچھا۔

اور ایک ہری پھر جران رہ گیا۔ اس کا انداز ایمانہیں تھ۔ جس سے وہ اندھ معلوم ہوتا۔ تاہم میں نے جو ب دیا۔

''بان کام بن گیا ''
ادر پھرہم آیک و ایوار کی سنڌ ال نے مسکراتے ہوئے کہا
اور پھرہم آیک و ایوار کی سمت بڑھ گئے۔ سب سے پہلے
میں نے اور پھر پوڑھے نے اپنی لب س تبدیل کر رہا۔ جیس
سے کپڑے ہم نے وہیں۔ آیک طرف گھری بٹا کر ڈال
دیلے تھے۔ یہ ب س جو میں نے پہٹا تھ۔ وہ تو میر ب
بدانا پر نٹ تھا۔ لیکن بوڑھے کی جمامت ، کھی خاصی
میں۔ اس بنا پر لب س اسے ذیرا نگ تھا۔ تا ہم کام چل
سکتا تھا۔ میں نے کرئی ، حقی ط سے جیب میں رکھی ،ور
ہم وہاں سے آگے ہڑھ گئے۔

" آب کی خیال ہے۔ ،؟" پوڑھے نے ہے۔

'یہ تو شہی بتا سکو گے۔ میرے ذہن میں کوئی خیال نہیں ہے۔' میں نے جو ب دیا۔ اس وفت ہم ایک لیمپ پوسٹ کے نیچ سے گزررہے تھے۔ میں نے بوڑھے کے بوڑھے کے بیر شرک کے بوڑھے کے چیرے پرنگاہیں دوڑا کیں پہلی ہر میں نے اس کے چیرے کو فور سے دیکھا تھا اور ایک بار پھر نے اس کے چیرے کو فور سے دیکھا تھا اور ایک بار پھر مجھے دی جھے دی جھی اندھ میرے خیال کے مطابق بوڑھا اندھ ہونے کا فریب کر رہ ہے۔ ورنداس میں کوئی بھی بات موسے کا فریب کر رہ ہے۔ ورنداس میں کوئی بھی بات اندھول جیسی نہ تھی۔ لیکن اب میں اندھول جیسی نہ تھی۔ لیکن اب میں اندھ کے اس کی محکمیں واحب سی ہوا کہ روشنی کا سوال ہی پیدائیوں ہوتا۔

اس کی آنگھوں میں دوگڑھے تھے۔جن میں پکھندتھا۔ یقیناًوہ تدھاتھ۔

'' لکین ایک اندھ اس قدر تیز حسیات کا مالک بیر بات بہت متحیر کن گی۔

"تمہر را نام کی ہے .... نوجوان.. ؟'' بوڑھےنے یو چھا۔

''جِي تَكْمِر خان '' مِيں نے جواب دیا۔ اور پوڑھ گرون ہلانے مگا۔ میں نے سوچ کہ كيول ندهيں بھى اس بوڑھ كام چچھول۔ ''.ورتمہارا . .؟''

"ميرانام "؟" بوزه چندلحات كے سيے ركا در پھر بورا - "سر جيت بھوں "

"سرجيت مجهو مال سيل في تعجب سي كير... " لهال .. مجور "

"تمہری قومیت کیا ہے "" میں نے اس کے نام پر چران ہوکر نوچھا۔

'' قومیت کھی جھلو ، کھی جھ و یہ سب کھ کوئی حیثیت نہیں رکھت ہی دوست بیں سبیای کافی ہے ... ''

'' نُفیک ہے ۔۔۔ مجھے اس سے کوئی دیچی نہیں ہے۔'' میں نے جواب دیا۔''کیکن اب بم کہاں چلیں ؟''چند منیٹ کے بعد میں نے بع چھا۔

''جہانگیر !''بوڑھےنے جھے پکارا۔ ''ہال ''میل نے اس کی طرف دیکھا۔ ''جھے ایک بات بتاؤ گرمتہیں زندگی ال جو تی تو تم اے کہال صرف کرتے … ؟'' بوڑھے نے

" بیربات جھے بربار کوں پوچھے ہو، میں بت چکا ہول کہ پوری دنیا میں میرے باپ کے سوامیر اکوئی نہ تھ اور دہ مرچکا ہے۔ اس کی موت کے بعد میں نے بھی مرنے کا فیصلہ کر لیا تھ اور تم نے دیکھ میں موت کے کتنا نز دیک تھ۔ اب تم جھے زندگی کے قریب ہے آئے ہو۔ تو جھے سے الی با تیں مت کرو، میر اکوئی نہیں

ہے۔ میں کہیں ٹہیں جانا جا ہتا۔''

''اوہ میرے بچ، جہائگیرا میں تہارے زخوں کو نہیں کر بدنا جا بہتا تھا۔ میں تو صرف تم سے یہ معلوم کرنا چوہت ہول کہ تہارے دل میں کوئی خاص خواہش تو نہیں ہے۔ گرمیں ہے تو میں تہمیں وعوت دیتا ہوں کہ میرے ساتھ چلو۔''

"؟ - گان و گ

''مسرائے دہر'' بوڑسھے نے جو بودیا۔ ''کیامطرب ... ؟''

''ہاں ۔ ٹیں ای طرف کارہنے والا ہوں۔'' '' وہ ٹھیک ہے۔ طہ ہرہے۔ جب میرااس دنیا ٹیں ٹھکا نہ بی نہیں ہے تو پھر کہیں بھی چلو۔''

''شب پھرمير ہے دوست جميں اس وقت اسٹيشن ماہے۔''

' چھو ۔۔۔' ٹیل نے لا پرو، ہی ہے کہا، ورہم ووثوں اسٹیشن کی جانب چل پڑے لیا ہو، ہی سے کہا، ورہم سے بھی ہا ہے ہوئے سے بھی ماری طرف توجہ سے بھی وی اورہم اسٹیشن بھنے گئے۔ ریلوے ٹائم ٹیبل پرہم نے سرائے ولبر کے لیے ٹرین کا ٹائم ویکھا۔ اتفاق ہی کی بات تھی کہ اب سے پون گھنے کے بعد یک ٹرین مرائے ولبر کی طرف روائہ ہوئی تھی۔ ہم نے فورا کلٹ فرید لیے ولا پیٹ فارم پرہم فراکا دکا جو نیک آئر ریا گئے رات کا جو نیک آئر کی بہر تھا۔ اس لیے پلیٹ فارم پرمس فراکا دکا جو نیک آئر کی موٹی تھیں۔ ہم ووٹوں ایک چونک آئر کی اور دوٹوں ایک چونے خانے پر بہنے گئے۔ جوئے طلب کی اور دوٹوں ایک جوئے گئے۔ جوئے طلب کی اور دوٹوں میں جائے گئے۔ بوٹے شام وشی تھی۔

ویسے اس کے نام پر میں جب بھی غور کرتا مجھے عبیب سالگیا۔ نہ جانے یہ کیسانام تھا۔ کون سے عدائے کا تھا۔ وی سے قوید بوڑھا ہی پر اسرارتھا۔ اس کی کون کون کون کون کو بات پر غور کرتا۔ بہر حال مجھ جیسے انسان کوان ساری باتوں کی کی پر داہ ہو تگتی ہے۔

بون گھنٹہ گزر گی اور ہماری مطلوبہ ٹرین آگئی۔ کافی مسافرینیچ انڑے ہم دونوں کو بڑی اچھی جگہال گئی

محکی۔ بوڑھ سر جیت،ٹرین میں بھی آتھھوں والوں کی طرح ہی ترکھوں والوں کی طرح ہی چڑھا تھا۔ اس کے اندوز میں ذرا بھی جھڑک فہری ہیں ہیں ہیں اس نے میری مرد میں اس نے میری مرد طلب کی تھی۔ تھوڑی دہر کے جعد ٹرین روانہ ہوگئی۔ بھویا بالکل خاموش تھ اور جب بیدخ موثی طویل ہونے گی تو میں نے ہی اے تخاصب کیا۔

''کی بات ہے۔ تم ضرورت سے زیر دہ خاموش و می''

'' کیکھ سوچ رہا تھا۔ تم بی گفتگو کروسہ '' مجبولا نے جو ب دیا۔

"کی گفتگو کروں ۔ تم برو کیا سوج رہے تھے ۔۔ ؟"

''اوہ… میر کی بات مت کرو … میر ، ذہن تو خیال ت کا دفینہ ہے۔ بس نہ جانے کیا کیا سوچتہ رہتا ہوں۔''

"بي اى من سب ہے۔ ميرے دوست! ماضى كريدنے سے بھلے بھى كهد چكا كريدنے سے بھلے بھى كهد چكا كوں۔"

" مھیک ہے۔ لیکن اب تم سرائے دہر پہنچ کر کیا رو سے م

، متہیں پی قدیم رہائش گاہ دکھ وَل گا۔'بوی 'وکھی جگہہے۔تم ہے دیکھ کریفینا جیر ن ہوگے۔'' ''کیا خاص ہت ہے۔اس میں، '''

''بس دیکھو گے تو اند زہ ہوگا۔'' ''چلوٹھیک ہے۔ اس کی ہات اس دفت تک گئ یتہارے عزیز وا قارب تو ہوں گے؟''

" تم خوش ہوجاؤ بیٹے کہ تفاق ہے اس و نیامیں

میرابھی کوئی نہیں ہے۔'' ''اس میں خوتی کی کیوبات ہے ۔'''''' ''ہاں ہیں بھی ٹھیک ہے۔'' بوڑھے نے رواروی میں کہا۔

'' بچھ بے بتاؤ کیا تم پیدائی عمر ہے ہو۔ ؟'' '' بغیل '' بوڑھے کہ آوازیش عیا تک تخق می آ گئی۔ ''میں بیدائش ، ندھا نہیں ہول لیکن آ تکھیں کھوئے مجھے دوس لے نیادہ نہیں گزرے میرے دشمن نے میری دونول آئکھیں نکالی ہیں۔''

'' رہے '' میں چونک بڑار ''کون تھا وہ رشمن، ؟''

''تھائیں بھی '''بلکیہ ہے۔'' ''اوہو کوئی عورت تھی '''' ''ہل عورت نہیں تا گن ، ایک خوفناک ٹاگن۔''بوڑھ نفرت زدہ آواز میں بو ا۔ ٹاگن۔''کیوٹھ نفرت زدہ آواز میں بو ا۔ ''کیوٹھنی تھی اس ہے '''

عیاد کا کا کا کا کا کا دوست اس کے لیے گھانتظار کرور''

"اچی تمہاری مرضی، لیکن ایک بات پر مجھے جیرت ہے۔ وہ یہ کہتم کسی طور پر اندھے معلوم نہیں ہوئیں ہوئے۔ ہوئی ایک ہاری حرکات انگھول والول کی بیس جیل کی تاریک چار و ایوار میل تم نے جس نداز میل راستہ تلاش کیا تھ۔ وہ میرے لیے بردی خیرت جمیز بات تھی ہا۔

''ہاں اسن جب کس سے محروم ہو
ج تا ہے۔ تو اس ص کی کی دوسری چند خصوصیت ہے
پوری کردی جاتی ہیں۔ میرا ذہن میری آئکھیں ہیں۔ تم
نے جیل کے راستول کا جونقشہ کھیٹی تھا۔ میرے ذہن کی
آئکھ نے سے پہچا تا۔ اور میرک رہنم کی کی اس طرح
میں اس کے مطابق جاتی رہا۔ میرے کان ضرورت سے
میں اس کے مطابق جاتی رہا۔ میرے کان ضرورت سے
نیادہ حساس ہیں۔ میں ہو کی سرسراہٹ سے بہت کی
باتول کا پند چلا بیتا ہول۔ میں قدمول کی جاپ سے
انسان کی پوری شخصیت بہج ان میتا ہوں۔ ورجھی بہت ک

خصوصیات ہیں مجھ میں جوتم پر آ ہستہ آ ہستہ کھل جا کیں گ نظار کرو۔''

'' ٹھیک ہے ۔۔۔ ''میں نے گہری سانس لے کر کہا اور پھر رائے بھر میں بوڑھے بھوما کی پر اسرار شخصیت کا جائزہ لیت رہا۔ میرے ذہن کی چو میں ال گئی تھیں۔ بوائٹ خروہ پہاڑی مشیش جس کا نام سرائے دہر تھیں۔ بوائٹ خروہ پہاڑی مشیش جس کا نام سرائے دہر تھی۔ آگیا، میں نے تو اس وقت تک اشیشن کا بورڈ بھی نہیں دیکھا تھی۔ لیکن ہوڑھا بھو مااس وقت، ونگھر ہوتھ۔ اور اچ تک ہی وہ او تگھتے ہو تک پڑا۔ اس نے چرہ افراج تک ہی وہ او تگھتے ہو تک پڑا۔ اس نے چرہ افراج کر فضا میں کچھ سونگھ اور پھر جھے ٹھے نے لگا۔ اگر سور ہے ہو، جہا تگیر خال ۔ ''اگر سو

رے ہوتو جا گو ہ ری منزل آگئی ہے۔''
''میں جاگ رہ ہوں بھو ما لیکن تم نے کیسے
نداز ولگا سے کہ آ ہے وا یا شیشن سرئے دسر کا ہے۔' اور
میری اس بات پر بوڑھے کے ہونٹول پر مسکر اہم کے چیل
گئی۔

'' سیرسب نه پوچھو۔ اپنی زمین کی خوشبو رو میں رو میں میں ہی ہوتی ہیں۔ بشرطیکہ تنہارے ول میں وطن کی بچی محبت ہو ہیہوا میں جھے میری سرز مین کی سمد کی احداع دے رہی ہیں۔''اس نے جواب دیا اور در حقیقت آنے ول اسٹیشن سرائے دلبر ہی تھ۔

ہم دونوں ٹرین سے نیچ اتر گئے۔ بوڑھا اس نداز میں آگے بڑھ رہا تھ کہ جیسے سارے راستے اس کے جانے پہچ نے ہوں۔ میں اس کاس تھ وے رہاتھ۔ اشیشن سے نکل کرہم ستی میں داخل ہو گئے۔ اچھی خاصی پکی آبادی تھی۔ چھٹیٹ وقت تھا۔ سورج ڈو سے کو تھا۔ زیمرگ کی گہم گہمی ماندنہیں پڑی تھی۔ لوگ، پنے کاموں میں مصروف ہتھ۔

وڑھاسر جیت بھوما چلتے چیتے چند ساعت کے ۔ یے رک جوتا ور پھر چینے لگتا۔ یک جگدرک کراس نے ۔ کھا۔

ن این این است و کیمو جر گیر است ایک کیا است در کیمو جر گیر است این کا کیا تمہیں سرخ رنگ کا کیا مینارنظر آر ہائے۔'

Dar Digest 120 February 2011

Dar Digest 121 February 2011

''اندازا کتے فاصلے پر بھوگا ۔؟'' ''تقریاً سوگزیرے۔''

"ہوں "، ہور سے نے گردن ہلائی اور پھر
تقریبا پچیس تمیں قدم چینے کے بعد دہ دائیں ست مر
گیا۔ اس طرف آیک پہلی کا گئی تھی۔ جو کافی طویل معنوم
ہوتی تھی۔ اس قل کے آخری سرے پرستی کا سخری
مکان تھا۔ اس کے بعد کھیتوں کا سلسلہ شروع ہوج تا
تھا۔ جوحہ نگاہ تک پھیلا ہوا تھا اور ہم کھیتوں کے درمیان
پیک ڈیڈی پر ہولیے۔ بوڑھا بھوہ۔ خاموتی ہے آگے
پر ھتا جارہ تق۔ اس کے چیرے پر عجیب سے تا ثرات
پر ھتا جارہ تقی۔ اس کے چیرے پر عجیب سے تا ثرات
جودر جھیلی جارہ کی تھی۔ چلتے جس تھی۔ آگے کے دیر شیل خارہ کی دینر
جودر جھیلی جارہ کی تھی۔ چلتے جس تھی۔ آگیا تھی۔ شب
جودر جھیلی جارہ کی تھی۔ چلتے جس تھی۔ آگیا تھی۔ شب
جودر جھیلی جارہ کی تھی۔ چلتے جس تھی۔ آگیا تھی۔ شب

''تم ئے کہ تھا بھی ستی تمہر ری بستی ہے ؟'' ''ایں '' بوڑھا چونک پڑا۔''کی کہا تم ''این

" میں کہدرہاتھا کہتم تو دیکھ بیس سکتے اپ ذہن کی آنکھوں سے دیکھو کہ سورج چھپ چکا ہے اور تاریکی پھیلتی ج رہی ہے اور ہم طویل وعریض کھیتوں کے درمیان چلے جارہے کہتی کا آخری مکان بھی نگا ہوں سے او جھل ہو چکا ہے۔ آخر ہم کہاں جارہے ہیں۔"

" وہ سلس تھوڑی دور اور سد ال کھیتوں کے ختن م پرچنگلات کاسلسلیشروع ہوتا ہے۔ بس وہی قن م گاہ ہوگی۔"

"جنگلوں میں ایک میں نے جرت سے

پ پ و ۔ ''ہل میں کی قدرتنہ کی پیند بھی ہول اور پھر ایک طویل عرصے تک میں اپنی قیام گاہ سے دور رہ ہوں۔ بہرصل اب ہمیں زیادہ 'بیں چلناپڑے گا۔'' کھیتوں کے . فتنام پر چینچتے پہنچتے رہت ہو چکی تھی۔ جنگل سے کا سلسلہ گہری تاریکی میں لیٹ کی تھا۔

جھے تو تھوڑ نے فی صلے کی چیز بھی نظر نہیں آرہی تھی لیکن ماعت کی بینائی ہے مرضع بھوما اس وقت چیرت انگیز خابت ہور ہاتھ ۔ وہ اچھی خاصی رفتار ہے چیل رہاتھ۔ اس نے میر اہاتھ بگڑ ہو تھا اور چی چی بیس اس عمارت کو منہیں و کی سکا۔ جس کے درو زے پراس نے جھے لے کھڑا کیا تھا۔ پیتہ تو اس وفت چلا جب دروازہ کھنے کی آو ز آئی۔ اید بی محسوس ہوا تھ۔ جیسے کسی پرائی عمارت کا طویل عرصہ ہے بند دروازہ کھل ہو چوں طویل عرصہ ہے بند دروازہ کھل ہو چوں کی آواز بند ہوگئی۔ اور پھر پوڑ ھے سر جیت بھوں کی وازس کی دی۔

''کیا خوف زوہ ہو ؟'' ''بوڑھے کی بات مجھے پندنہیں آئی تھی، اس لیے میں نے اس کا جواب ٹہیں دیا۔ اس نے چونک کر میرے ہاتھ کو ٹور اور پھرا ہے پکڑ کر بورا۔

''فیر معمولی طور برخ موش ہو، کی بات سے .. ؟''

" کھال ، بم بار باراحقان گفتگور نے لگتے ہو، بوسل ، بم بار باراحقان گفتگور نے لگتے ہو، بوسل ، بول سے نوفزوہ ہوسک ، بول ، بین میں نے ناگو ری ہے کہا۔

"اوه ... جھے افسوس ہے۔ واقعی میں نے غلط جمعے استعال کیے ہیں۔ مرتمهاری خاموثی کیا معنی رکھی ہے۔ بین ۔ مرتمهاری خاموثی کیا معنی رکھی

''بس میں حیران ہول ۔۔۔۔ طیل اس ممارے کو بھی نہیں دیکھ سکا تھا۔'' میں نے جواب دیا اور بھوں نے ملکاس تبقیمہ مگاہ۔

ہلکاس تبقہدگاہ۔
''کافی تاریکی ہے شہیر
''ہیں ۔''میں نے گہری سائس لے کر کہد
''میراہ تھ پکڑ کر چلتے رہو۔۔۔ آؤ۔۔۔''اس نے کہا وریس اس کے ساتھ چل پڑا اندازہ نہیں ہور ہاتھ کہ یہ کہا وریس اس کے ساتھ چل پڑا اندازہ نہیں ہور ہاتھ کہ یہ کہ یہ کسی کی دروو یوار تک نظر منہیں آرہے تھے۔لیکن اندھ بھوں یہ آسانی موڑ مزر ہاتھ تھے۔ ویلین اندھ بھوں یہ آسانی موڑ مزر ہاتھ تھے۔ ویلین اندھ بھوں یہ آسانی موڑ مزر ہاتھ تھے۔ ویلین اندھ بھوں یہ آسانی موڑ مزر ہاتھ تھے۔ ویلین اندھ بھوں یہ آسانی موڑ مزر ہاتھا۔

پھر مجھو مار کا اور اس نے ایک کمرے کا دروازہ محود۔ میں ایک گہری سائں لے کر اس کے ساتھ کمرے میں داخل ہوگی تھا، کیکن اندرتار کی کے سوا کچھ نہیں تھا۔ کمرے میں سین کی بو بالکل نہیں محسوس ہورئی محمد سے میں سین کی بو بالکل نہیں محسوس ہورئی محمد سے اس کا مطلب تھ کہ وہ کشاوہ اور ہوا دار ہے اور میں طرف ہے اس میں ہوا آتی ہے۔

" مقرو سیل تمریرے لیے روشی کردول سیسی کی استعال کردول سیسی کے لفظ تمریدے لیے تھیک استعال کی کیاں کی جے اس کی کیاں ہیں۔ جال میں اس نے کیار

میں نے ال وقت بھی خاموثی مناسب سمجی مقی۔ تھوڑی دہر کے بعد کمرے میں ایک شمع دان روش ہوگیا۔ پہلے ایک شمع جلی تھی۔ اس کے بعد متعدد خاصی روشی ہوگئ تھی۔

''کھیک ہے۔''اس نے پوچھا۔ ''ہال ۔۔۔۔'' میں نے آ ہستہ سے جواب ویا۔ میں کمر ہے کی آ رائش و کمچھر ہاتھا۔ جاروں طرف انتہا کی نئیس پرانے طرز کا فرنیچر موجودتھ ۔ فرش پرسرٹ رنگ کا ایک دینر قالین بچھا ہوا تھا۔ ایک طرف حسین مسبری بھی تھی۔ غرض ہر لحاظ سے اسے ایک فیمٹی کمرہ کہا جاسکا تھا۔ جس سے بوڑھے کے ذوق کا پینہ چان تھ۔''

"بير عمارت تهرري ہے ؟" يل أ

'' ہال۔۔۔۔۔ آبائی ، پیٹوں کی ۔۔۔ اس نے اس نے دیا۔

، وولیکن کی یہ راتم رے سو ورکوئی موجود نیس ہے؟"

''س نے کہا۔ ''کون ہے… ؟'' ''میر مےدوس زم '''

"اوہ گری رت تو ویر ن ہے۔ یہاں وہ لوگ کس طرح رہے ہول گے ؟"
اوگ کس طرح رہے ہول گے ؟"
"دوہ بھی میری طرح سکون پیند ہیں۔ اس لیے

انہیں یہاں رہنے پر کوئی اعتر اض نہیں ہے۔'' مجھو مانے مسکراتے ہوئے کہا اور میں نے گرون ہلا دی۔ ''مرسکون کی جگہ ہے۔ مجھے خوشی ہے۔ کہ ہم

''سیسکون کی جگہ ہے۔ چھے خوتی ہے۔ کہ ہم نہایت کا میابی سے یہاں تک آپنچ اب بہاں ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اول تو پولیس جیل سے مفرور قید بول کی تواش کرٹی یہاں تک پہنچ نہیں سکتی اور اگر بہنچ بھی گئی تو اس ور ال عمارت میں اسے پھر ہیں طے گا۔ یہاں داخل ہونے والے باہر کے لوگ یہاں پھر تااش نہیں کر سکتے۔''

''ہاں ہے جگھ کیے ایک بی لگتی ہے۔' میں نے جواب دیا۔

''تم تجو کے ہوگے، شل تہمارے لیے کھانے کا بندوبست کرتا ہوں۔ جھے بے صد مسرت ہے کہتم ہے حکرانسان ہو، اور خوف زدہ ہونے والوں میں سے ہیں ہو۔ یہاں تہمیں جو پچھ نظر آئے ۔ اس سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیونکہ یہاں سب ہمارا اپنا

" تفیک ہے بڑے میاں، آپ میرے لیے پریشان شہول۔" میں نے جواب ویا۔ اور پراسرار وڑھامسکراتا ہواہا برلکل گما۔

اس کے جانے کے بعد میں ایک آرام دہ کری پر دراز ہوگیا۔ در حقیقت میں یہاں خون زدہ نہیں تھا۔ میری اس کیفیت کا جوازیہ ہے کہ میں نے طویل عرصہ موت کے تصور میں گزارہ تھا۔ خوف کی بنیادی وجہ تکلیف، آزاریا موت ہوتی ہے۔ لیمن موت اس سلط میں آخری اسلام موت اور میں اس اس میں ہوتی ہوتا ہے اور میں اس اس مقدر کے تحت میں نے موت اپنی کی ورجھے مذباتی مقصد کے تحت میں نے موت اپنی کی ورجھے اپنی زعرگی ہوتا ہے اور میں اس اپنی کی ورجھے اپنی زعرگی ہوتا ہے اس موت کا انتقام بینے کینے اس بھیا تک میں ہی نہ کھیلی یہ موت کا انتقام بینے کینے اس بھیا تک میں اس نہ کھیلی یہ کھیل اور کو کو موت کا انتقام بینے کینے اس بھیا تک میں ان نہ کھیلی یہ کورانق م لینے کے بعد وہاں سے فرار ہونے کی کوشش کرتا۔ لیکن میں نے خوش سے خود کو موت کے حوالے کر کرتا۔ لیکن میں نے خوش سے خود کو موت کے حوالے کر

گویا مجھے اب زندگ کی ضرورت تہیں تھی اور

Dar Digest 122 February 2011

Dar Digest 123 February 201

ا ہے میں تو گھر بننے کی کوشش تہیں کروں گا۔ جب مجھے سز کے موت سزئی کئی تو میں نے موت کے بارے مين سوحيا ضرور تقار ليكن وجي عزم واستقلال برقرار ربا تھ۔ یعنی میں نے اپنی زندگی کی حدیں اپنے مقصد ہے فسلك كروي تفي اس يهموت عدد ركبيل نكاتها.

نه جائے اس پوڑھے کی باتوں میں کیا جا دو تھا کہ اس نے مجھے اس قدر جلدی متاثر کما یا تھ اور اب زندگی کی طرف به کربھی میں پشیمان نہیں تھا۔ بلکہ اب تو مجھے زندگی ہے وہیے محسوس ہونے کی تھی۔ کیکن میں عام ان نوں ہے زیاوہ ہے جگر تھا۔ میں اس ماحول میں قطعی خوف زوہ تہیں تھا۔ ہاں مل اس کے بارے میں سوج ضرورر ہاتھا،ورسوچ کی وجہ قد رکی تھی۔

ورها عديراس رتفاءه والمعوب سائده تھا۔اگر اس کی آئلھیں موجود ہوتیں اور صرف بینائی کھو جانے کی بات کرتا توش پد ذہن سیم نہ کرتا۔ میں سوچتا که وه حجوث بول ربایه الیمن آنکھول کی جگردو غار اس کی سی کی کا ثبوت منتصاور پھراس کی بے بنا اصلاحیت جوشايداً نكھول والول كوجھى نصيب نبيل تھي۔ حيرت انگيز بات کھی۔ پھراس ممارت کا «حول کیکن وہ مجھے یہوں لہ ہو کیوں ہے اوراپ عمارت میں ہم کر میں کمپر کروں گا۔

نحانے ان سوچوں میں کس قدروفت بیت گیا۔ پھر ورو.زے پر ہلکی سی آسٹسن کر ہی میں چونکا تھا ورواز وطل رہاتھ اور پھر بوڑھے کے بچائے کی اور مخص اندر دافل ہوا۔ اس کے ہاتھوں میں کھانے کی الرسي جوال في التونى تهذيب المايك ميزير ما وی اور پھر یا آل کا جگ بھی در ست کرنے لگا۔

كيكن جب ياتي وغيره ركه كرسيدها مو. تو مين بری طرح چونک پیژاآوه ال کی چمی دونو سه تکھیں عائب کھیں۔ اور ان کی جگہ دو گہرے غار تھے۔ میاہ گہرے فارمیں استشدررہ گیا۔ این جگدے اٹھ کراس ے قریب بھنے گیا۔ میں نے صاف محسول کیا تھا کہ کھانا سن واسے نے اسیع قریب میری موجودگی کو بخو فی محسوس كركي تفايه بيم وه نرم آواز ميل بوليه "كهانا كها

او ؟ " الليل سے يو چھار

کیکن وہ اس طرح والیس مڑ گیا جیسے اندھ ہی نہ ہو\_ بہرا بھی ہو، اور دروازے سے بابراکل گیا۔ میں نے طویل سس مے کرشائے ہدائے اور پھر کھ نے کی طرف متوجه ہو گیا۔ جہم میں جائے سب کھی، خواہ بہ الدهول كي تكرى مودي ببرون كى ميل جيل سے بابرنكل آیا ہول۔ اور اب زندگی کی طرف چل پڑ ہوں۔ پیر زندکی میری این ہے۔ وڑھا بھومائے شک جھے جیل ے لگانے میں معاول ہے۔میرامددگار ہے۔ کیکن اب میری زندگی میری این ہے۔ میں اس کا پابند تو تمین مول رجب تك ول جرب كايهال رمول كا ورجب ول جو ہے گاتو پہال سے نقل جاؤل گا۔

مين نه وف كركونا كهايا ببت عمره كهانا تقر ور چر میں برتن أیک طرف سرکا کر الحقہ باتھ روم میں گیا۔ وانت وغيره صاف كيه\_شيوكا في دن <u>س</u>يمبيس بنا تق\_

ال وقت میں نے اس کرے سے لکنا من سب کیل سمجھا۔ ج تا بھی کہاں، چنا نچے سپرگ پر بیٹ کرسونے کی کوشش کرنے نگار عرصہ کے بعداحیاس ہو ر ہاتھا کہ جیل کی بچائے میں گھر میں ہوں۔آب وہ گھر كى كا بھى ہو۔ زين ير ذي بي اكر سوت ہوئے نبی نے کتن وقت گزر چکا تھا۔ آرام دہ سہری مجیب ی لکی ور نینداو جیسے بلی بیٹھی تھی۔ گہری نیندسو گیا ور دوسرے دن صبح ہی کوآئکھ کھلی۔

ناشتہ بوڑھے سرجیت بھوہ نے میرے ساتھ بی کی تھے۔ہم جس کمرے میں گئے وہ بھی یا قامدہ ڈرائنگ روم تھا۔ جس میں اخروٹ کی لکڑی کی منقش میز ور کرسیوں کا سیٹ تھے۔ برتن بھی نہایت فیمتی تھے۔ بوڑھا خاصاص حب ذوق تھ۔ ناشتہ سے فارغ ہونے کے بعد

" كيموما . أي عين اعتر ف كرتا مول كريبان

سر حالات و مکیوکر بتمهاری شخصیت کومحسوس کر کے مجسس اں قدر بڑھ کیا ہے کہ میں تمہارے برے میں جانئے تے لیے بے چین ہوگی ہوں ، کیول ندایدا کیا جائے کہ ہم دونوں اپنا عہدتو رُویں تم مجھے اسے ہورے میں بناؤ ورمیں تمہیں اینے بارے میں۔

میری بات ان کر بوڑھے کے بونوں پر

"ال كے بجائے كيول نديم كام كى ياتيل كرين-"إس في إل

ووليكن ميرانجسس ؟"

ووتمهيل كوئي تكليف تونهيل ہے ؟" وونهيل ... ليكن ميل تمهارك الدهي ملازم كياركيس جانتاج بتا اور ـ"

"ارے کیا جاتا جیہے ہو۔ اس کے

" كياتمها راد وسراملازم بھى اندھاہے....؟"

''واقتی؟''میں انجل ہے'۔

" بالكل مسيس فلط الله كيدر بار" " لیکن معاف کرنا میاندهول کی ٹیم تم نے کیول

جمع کی ہے ۔۔۔ ؟" ''اے بیرا کمپلیس مجھ لو۔ میں خود اندھ ہوں ال كي يل جابتا مول كرمير \_ ساتكي بهي اندهم ہول " بوڑ سے مسکرا کر جواب دیا۔

' دلیکن تم نو خصوصی حسیات کے ، لک ہو، کمیا پیر ملازم بھی تہاری طرح ہیں۔''

" ہاں ۔۔ یہ بوری عمارت کی عمرانی کرتے ہیں۔ بوریکی خانے میں کھے نے ایکائے ہیں۔ کمروں کو صفائی کرتے ہیں۔کوئی کا م ایب مہیں جونہ کرسکیں۔ ''لیکن پھروہی سورں پیدا ہوتا ہے کہ آخرایہ یوں ہے ... ورقم کہ چکے ہو کہ تم پیرائی ندھے

" ناشتے کی میزے بوڑھا اٹھ گیا ،ور پھراس

نے مجھے پیر کھنڈر تماعمارت دکھائی ورحقیقت تاحد نگاہ ویران جنگل کے علاوہ کچھ نہ تھا۔اس گھنڈر کی موجودگی بھی جیرت انگیز تھی۔ نیجائے آ بادی سے دور میری رت اس سيد يناني كؤ تحىد بورْص بي كي يك بيك جلد ك -بارے میں بتاتا رہا۔ اور پھروائی اینے کمرے میں آ

"اس نے کی طویل سائس لے کرخود مجھی بیصنے ہوئے کہا اور میں کری یر بیٹھ گیار جس گری نظروں سے اس کا جائزہ لے رہاتھ اور بوڑھائسی سوچ میں کم تھا۔ کافی دریاخاموثی ہے گزرگی۔

"مير خيال ہے تم خصوصي طور ير مجھے اينے بارے س بتانائیں جاتے "

" بہمیں ایک کوئی بات مہیں ہے۔ میں حمہیں بہت جدا ہے ہرے میں بتادول کا سے بہت جد

ال نے پرخیاں انداز میں کہا۔

اور میں ف موش ہو کر کھے سوچے نگار میں سوج رباتھا كداكروه اينے بارے ميں چھيانا جا بتا ہے تو جھے بھی اتنی کر پدئیس ہے۔ میرا کیا ہے۔ میرا جب ول ع ہے گا۔ یہال سے چلہ جو وک گا۔ کس کی محال ہے کہ مجھے روک سکے۔اس کے بعد میں نے بوڑھے سے کوئی بات تبیل کی۔ وہ مجھی تھوڑی وریا خاموش رہا۔ پھر آیک گری سائس ہے کرا تھتے ہوئے کہا۔

". جيها تم آر م كرو ... مين چال مول اور بال فرئهن میں سی وسوے کو جگہ دینے کی ضرورت نہیں .. ... میرے ساتھ رہ کر مہیں کوئی تکلیف ٹبیں ہوگی۔''

''تم بالکل فکرمت کرور میں نے دوہارہ زندگی قبول کر کی ہے اور اب میں اس کے ساتھ بور بور انصاف كرول كابـ"

" يقيينًا يقيينًا "ال في مسكرات مويخ کہااور دروازے سے وہرنگل گیا۔ میں آپ یہاں سے كى حدثك اكتابث محسول كرف ما تفا ورووس انداز میں سوچ رہ تھا کیول ندر وفرار ختی رک ج ئے۔

جون صلہ طے کر کے میں بہاں تک پہنچ تھا۔ اس سے والبس بھی جاسکتا ہوں۔ کون رو کئے دایا تھا۔ تھوڑ کی دیر

اور پھر میں مسیری کی طرف بردھ گیا۔ لیٹ گیا اس کے معاوہ اور کام بھی کیا تھ کیکن اب کیا کرنا جا ہے ۔۔۔ ؟ يهال سے كہاں جاؤں - كس طرح زندكى بسر کروں۔ ظاہر ہے۔ یولیس میر، تعاقب کرے گی۔ وى آوميوں كافل تھا۔ اور مزائے موت كا مجرم مبدب دنیایس بیترس میرے شلاف کیا کی کارروائیال ہورای مول کین جب زندگی سے واٹھ بی دھو کیے تھے جب سے بی کومردہ بی تصور کرمیا تھا تو اب زیرہ رہے کے کیے خوف ہے متن تھا۔ آنکھ بچولی میں کوئی حرج نہیں تھا۔زئدہ فئے گیا تو ٹھیک ہے اور پولیس کی گولی ول میں اتر گئے۔ تو بہر حال موت تو آیک دن آنی بی ہے۔ لیکن اب اس اور سے سے بھھ من محدول ہونے لگی تھی۔ اونبداس اور ، حول ميل زعره ربناني يهمقصم ب جب زندگي کا کوئي تصور اي مهيس تو چيم کيون نه چند ساسیں زندگی ہے بھر بور ماحول میں گزاری چو تمیں۔ میں نے دل میں فیصلہ کرلی کہ بہت جد یہاں

دو پر ہوئی اور پھرشام ہوگئ ۔ رات کے کھانے يرجهى بوڙ هامير \_ يساتحد قفا ـ كُوني خاص گفتگونبيس ہوئي اور وہ مجھے کھانے کے بعد آرام کی تلقین کر کے جل گیا تھا۔ شر بھی بیزارس کمرے شل واپس آ گیا۔ اب تو بالكل اى ول اكما كي تفاريش في سوت كي كوشش كى اور ذہن شیم غنود ہ ہوگیا۔ کمرے کا درواز ہ اندرے بند

اجا تک مجھے احمال ہوا کہ ال کرے یں میرے علاوہ بھی کوئی موجود ہے۔اس کا احمال گہرے گهر مانسول كي آواز ميم مواقع اور سانسول كي آو.ز اتی تیز کی ۔ جیے خرائے لیے جارے ہوں۔ پہلے تو میں نے سوچ شاید میری ساعت کا دھوکا ہے۔ کیکن سائس اتے گہرے تھے کہ ذہن کی فنودگی دور ہوگئی۔ اور یس

کوئی موجود تھا۔ وہ یاؤن سامٹے ہی نظر آرے تھے۔ گھبرا کر پاؤں چھوڑ دیےاورا کھل کر پیچھے ہٹ گیا۔ ليكن ير في جس طاقت سے اسے تصير تھ.

ال سے وہ پوری ببرنکل آئی کی اور اینے کرے یں ا بیک حسین اور نوجوان دوشیزه کو د مکیر کر میری متحصیل ستحيرانهانداز ميں پھيل کئيں۔ جو کچھ ہور پر تھ وہ تا قائل يقين تھا۔ كيونكدات تك ميل نے صرف بوڑھے ہو ، كو و یکھا تھا۔ یا اس کے دونوں الدھے ملازموں کو۔ اب تک نہاتو کی ہے کی لڑکی کے مارے میں سنا تھا اور نہ كاليه أثار نظراً تعتصه

" ''لکین بیاجا نگ اژکی کہال سے ٹیک پڑی۔'' وه متحیراندانداز میں پیلیں جمیکار ہی تھی۔ جیسے سوئے سے جا گئے والے وقتی طور پر خال الذہن ہو جاتے ہیں۔اس کے جبرے کے ٹراش جیب ی گی۔ عمر کا کوئی تعین نہیں کی جاسکا تھا۔امک نگاہ میں محسوس ہوتا تھ کہ دہ ایک سردہ می لڑک ہے۔ کیکن بغور دیکھنے ہے چہرے پر ہے صدسفا کی نظر آئی تھی۔ ہونٹوں کی تراش میں ایک تمایال خصوصیت تھی۔ اس کے بدن برساہ چست پتلون اورسفید مردانهمیش تھی۔ پالوں کا اٹ کل بھی کاٹی خوب صورت تھا۔ اور اس کی پیلیس جمیرکانے کا

ج رول طرف و يمض لگارىكىن شم وان كى روشى ير كونى

مجرية واز كہال سے آرئى ہے۔ بورے طور ے غور کیا تو احد س ہوا کہ مسیری کے یعجے سے تین س سول کی آ دازیں آر ہی تھیں۔ ٹیں اٹھیل کر یٹھے کود آیا ۔ بیرچرت بگیز بات می بھلا پہال کون ہوسکتا تھا۔ بے ساخته ش نيج جهيكا اور پھر ، کپل كر چھے ہت گيا۔ يقدغ چونکہ آگتا و ن کی روشی مسہری کے اس رخ برنہیں آ رہی سی ۔اس کیے بیا ندازہ میں ہوسکا کہ یہ یاؤں بوڑھے کے ہیں یا اس کے نوکر کے۔ بہر حال میں لے کوئی تكلف نبيس كيا اوراطمينان ہے دونوں ياؤں پكڑ ہے اور زورے باہر تھیدٹ لیے۔اس کے ساتھ ہی ایک سوانی فی کمرے میں گونی آگی۔ چی کے سرتھ بی میں نے

ثين آگيا۔ تب وہ اٹھ گئ اورشكر سركيد كرا يك كري بريتھ

پر بول محسول جواجمع وہ حوال کی دنی ایل

" كب آئے تم سى؟" ال في سويد عدار

و كيا مطلب ، كون بوتم ... ؟" ميل في

"درينا "ال فاريروائي سے جواب ديا۔

"بري خوشي جوني آپ ہے ل كر ليكن آپ

"سبحان لقد كميا الحي مجلى بيدا بموكى بيل . ؟"

"توباليس ساله حسينداب اين شان نزور جمي بتا

"كىسى بالل كررى بوقى، چرے چر كھنے

سے تہار، انتظار کر رہی ہول۔ وهرم اور کرم یقیناً میرا

انظار كررى مون كيه بلكه شايد ويرجى مو كي

ہوں۔ بس میں جھیے کرسٹی اور سیدھی مسہری کے یفیے آ

هسی، پیتربیس کس وقت نیندا گئی۔تمہر را ارتظ ر کرنے

الاوه "اليل في يريشاني عدرون بدائي -

نجائے اس مجموت خانے میں کیا کی تھا۔ اب

اللاكى سے كياكي جائے اور بيجو چھ كهدرى بات

کیا مجھ جائے۔ پر پیٹر کیل کون ہے اور اس عمارت میں

کہال سے آگئی ۔ سرجیت بھو ما سے اس کا کی تعلق

ہے۔ بہت سے سورت میرے ذہن میل مجل رہے

تھے۔ چندساعت میں اس کی شکل دیکھنا رہا۔ پھرنہ

جلنے کیول اسے سہارا دینے کے لیے ہاتھ آ گے بڑھا

دیا۔سہارا قبول کرلیے گیا۔اس کا نازک ہاتھ میرے ہاتھ

" ميري عمر ياليس سال ب

كون بين ١ وركهال عنازل مولى بين ١٠٠٠.

"ال مسبری کے <u>نیج</u>ے "

واليس آئى مواس في دولول كهديال الشين يرالكاسي اور

مدن کوتھوڑ اسا اٹھایا۔اور پھرایک بے تعلق سی کر ہ کے

ساتھاٹھ کر بیٹھ گئ ۔ ال نے زورے آنکھیں بند کرے

گرون جھٹکی اورمیری طرف و کیھنے گی۔

میں یو چھا۔ جیسے برسوں سے شناس ہو۔

متحيرانها ندازميل يوحيها

''خداکے کیےاب تو ہر دوکون ہوتم .... ؟'' ''ارےتم ہیں جانتے

"كبدتو چى بول كدويرة بول \_ اور تبييل ايك بهت اجم طل ع ويية آئي بول."

"، جيها تو فرمائي" ميس في نجيل مونه د توں میں گئے کر کہا۔

'' پھو گ جاؤ … فوراً بھاگ جاؤ\_ بس اس کے عله وه اور چیمین کہوں گی۔''

"كيول خيريت يهال ميري موجودگي آپ كو الرال كررواى ب ٢٠٠٠ من في عطريدا الدار من یو چھااورا گرتم ویریا ہوتو ویریا ہوتی کیا چیز ہے ؟''

د بس بس رہے دو سے میں مجھ گئ تم میری بات كوكوكي الجميت كيس ويديد مكتو كي خود، مين فے دوستانہ طور پر مہیں بتا ویا ہے وراس کے لیے میں جار تھنے سے تمہارا انظار کررہی تھی۔ " لڑکی کے انداز میں ایک عجیب سی کیفیت جھلک رہی تھی۔ جیسے وہ سیجے آمدہ غ نہ ہو۔ ہیں غور ہے اسے دیکھٹا رہا اور پھر ہیں نے اس کے قریب بھی کر یو جھا۔

" کھو ماسے تمہر را کیارشتہ ہے ۔ ؟"

''موت کارشتہ ہے۔ مارے جو وُ گے بتم کتے کی موت اور پھر یاد کرو کے کہ میں نے کیا کہا تھ۔ بس اس سے زیادہ ور کھ جھ تیں کہوں کی ارے جھے او ایب ہی مگ رہا ہے جیسے تہر رے لیے وقت ضائع کیا ہو۔ ' وہ جھ کے ہوئے ندر شر ہولی۔ اور پھر کری ہے اٹھ کھڑی ہوتی۔

" رئيس بنيل بنيل سيقو .... م تو مجھ بهت المبكى لڑکی معلوم ہوتی ہو'' میں نے آگے بردھ کراس کے شانول ير ہاتھ ركھ وي اور اس في ايك جھكے میں شائے جھٹر الیے۔

" الله الله عاد ك يا تبيل ، ؟" .س في

چکا ہے۔ ممل طورے پاگل ہے۔ اس کی کی ورت ا مجروستهيل كياج سكتا۔ اب بتاؤ، وه كيا كهدر بي تحي بر

"بى مىر خىيا ج-كونى عش كى بات نېيركى محى د كهدر اى مى ، يهال سے بھاك جاؤ، وريد مصيب میں گرفتار ہوجاؤ کے۔اس کے عل وہ اور پھیس کہ تھ۔ ال نے "" میں نے کہ اور پور محموب ہو جیے بوڑھے نے اظمین ان کاس کس با ہو۔ پھرو محم زوہ انداز

اس کی اس کی بیدائش کے وقت بی مرکی تھی اوراس کے بعد میں نے ہی اس کی پرورش کی ۔ بے حدحر ہر ے۔ ذراذرای بات کوذہن میں چیکا لیتی ہےادر بالآخ يه بى بات الى ك وتى ائتشار كا ياعث بى راب وه را الد، غ نہیں ہے۔ اس کی غیر موجود کی سے ہم بڑے يشن بو گئے تھے۔ بہر حال شكر بے كديوتهادے كمرے ميل ال على اور جميس اس كى تلاش ميس جنظور كا رخ تبین کرناپراه میرادنیل ہے تمہیں فیندا رای ہوگ آر م كرو .... احمل لزك في مهيل بريشان كير."

" بليهو جموه جميحه الجمي منيز نهيل أربي بم مجھے اس کڑی کے بارے میں کھاور بتاؤ. ووصبح كوسبى جهانكير. ٠ مين خود بهي تعكن محسول كررى بول - " بجومان اكتاع بوع اندازيل كها. " تنهاري مرضى جهوهاء ويسي ميل محسوس كرر ہول کہتم جھ سے بہت ی باتل چھیا رہے ہواور جھے اہے بارے یں کھیں بتا ج ہے۔ بہر مل مرے محس ہو۔ تم نے مجھے جیل سے فرار ہونے میں مدورال ہے۔ اس مہیں کی سیلے ایس مجبور نہیں کرسکتا۔ اگر تم

میت اوردے دوکل صح مہیں سب کھمعوم ہوج کے

وه مزيد کچھ کے بغير اٹھ گي اور تيز تيز قدمول ہے یہ برنکل گیامیراذ ہن الجھنوں کاشکار ہوگیا۔

اس کے جانے کے بعد ٹیس کافی ویر تک سوچتا ر ہا اور پھر ایک شنڈی سائس نے کرمسیری پر آ گرا۔ لعنت ہے، اس باگل ف نے بر، بوڑھے بھو ما پھھ بتائے یا نہ بتائے میں کل سے کھنٹرر چھوڑ ووں گا۔ بعد میں جس اندازی بھی زندگی گر ارنی پڑے اور سے فیصد کرنے کے بعد خاصی سکون کی نیند آئی تھی۔ساری رات ش پد کروٹ

دوسري صبح آنکه کھلی تو ذہن پر برد خوش گوار تار تها بدان بلكا كيلكا محسول جو ربا تها ألكرائي لين كي كشش كي تويية جلاكروونول باتھ بندھے ہوئے ہيں۔ بكيدك إلى جكه جكه ليك بندشيل بيل جو فل برمحسول تبين اوتل ليكن ليف جلنے كى كوشش كى جائے تواسے ناكام بنا

مير منه جرت ہے كل كيا۔ بدكي ہو كيا تھ\_ك ن با عده دیا تھا مجھے اور کیول. "؟ اس نے گرون گھمانے کی کوشش کی ۔ لیکن اس پیس بھی ناکام رہا۔ سرکے دونوں طرف بھی لیے رکا دیمیں کردی گئی تھیں کہ كردن نه بلائي جاسكے۔ ميں في حصت كي طرف و يكھ اور صاف انداز ہ ہوگی کہ میں اس کرے میں تہیں۔ جس میں چھیل رات سویاتھ ۔ لیکن میں یہا سا کیسے آگی وربيكون ي جكم بي بيل لانے والاكون ب-عجیب میات محسوں ہونے لکی تھی۔

.ور پھراس وفتت بھو ، کی گریہہ آ واز کا نو ں میں

"كي محمول كرربي بو... ؟" میں چونک پڑا، سکن گردن گھما کر بھو ما کونہیں و کھے سکا اور اس وقت بھو ، کا چرہ میرے جرے کے

مق بل آ گیا۔اس سے ہونٹول پر شیطانی مسکراہے تھی۔ اس وقت اس کے چہرے میں تبدیلی تھی دور بیتبدیلی برے برا سے شیشوں وال مینک سے بونی تھی۔ جواس کی منحول آنگھوں پر چڑھی ہوئی تھی۔ "كياختهين ايخ بدن هن ايك خصوصي تو نائي محسول ہور بی ہے؟ "اس نے پھر پوچھا۔ "يه سيرمبكي ب. ؟" يل في فيل انداز مل يو تيم

"ميرى بات كاجورب دور" " بكواس مت كرد .... بكه بتاؤ ... تم في يجه كيول يو تدهد ديا بي ... ؟" ميل في غرت بوخ

"اوه مم بعند تھے نال كه تهييل سارے صات ے آگاہ کردیاجائے۔ "بوڑھے نے مسکرتے

ہوئے کہا۔ دولیکن تم نے مجھے باندھ کول دیا ہے اور اور جھے میرے کمرے سے کیے دایا گیا۔ .؟" "بے ہوش کر کے بہر حال تھمیں یہ ب تا ی

"نيكون ك جكر ب ''ال عمرت كالتهد فانه اليكن بيس في ال ميس ترقیم کر کی بیں۔ بیمیری لیبارٹری ہے۔ "بيررشى يك يل في المحير اندائد زيل

"بال يبررزي " بوزهے نے ايك گهري ساس ف- "بهت لم لوگ أو . كثر بهوم كوج نيخ

''وْ كُثْرُ كِعُوما ''مين نِ تَعِب سے كہار " الله واكثر محوما ، معتصول كا مابر، ميس في ستكهول كى متعدد يوريول كے على الله دريافت كيے ليكن بہت سے لوگول کومیرے طریق کارے ،ختل ف تھ۔ میری بدبارٹری برکی ورتھاہے ورے گئے اور مجھے بھی سكون ع كام بيل كرف ويا كيا-"

Dar Digest 128 February 2011

الله يبيل رقتي بهو

سُو تَكُصِيْلُا اور پُرغِرا فَي بولَى آواز بيل بول\_

لاک ١٠٠٠ ال عامتدے يوچھا۔

مگڑے ہوئے سیج میں کہا۔

وہ میری بیتی ہے ۔ ویمنا ،اس کا درغ اسٹ

کے ہارے میں سٹوا

"مول وتم يهال موجود مو"

- Ja 2 9 2 - Ja2

التباتو مجھے يهاں سے بيل جاتا جا ہے۔ " ميل "هيل من أبول فضول بالتيل مت كرو "اجا تك اس ك صلى سے في نكل كى درو زه بہت زورے کھل تھا۔سب سے آگے بھوما وراس کے يجيدونول ملازم اندر كمس آئے تھے۔ تينول كے چرول "مرى زندگى كاسب سے بدااليدىين كى ب يرخوفناك تاثرات تقير بهومامنه الله كركتے كى طرح "مم ... ميل قو جي آئي هي . " تركي نے خوف زوہ کیج میں کہا وراس کی آنکھوں سے خوف میکنے لگا۔ "چو .... وهرم! اے يهاں سے كے ج و - - " اور دونول مل زمول نے آگے برص كراڑكى كے بازو پکڑے اور اسے خاصی بے دردی سے تھیٹے ہوئے باہر لے گئے۔ لڑکی نے منہ ہے آو رہیں ٹکالی تھی۔ بھو ما کے چہرے پر بلا کی سنجیدگی طاری تھی۔ چندساعت وہ سِوچْنَار ہا۔ پھراس کے ہونوں پرمصنوعی مسکراہٹ پھیں "کیا بکواس کر رہی تھی یہ بے وقوف "جو کھے کہدرای تھی۔اس ہے تہمیں سروکا رہیں ہونا جا ہے۔ میں تہمیں کھی تیں بتاؤں گا۔ کیونکہ تم نے نے کیاں کے بارے س کھائیں تایا کے اللہ علی "جہا تگیرتم بہت ہمرے ہو، میں نے تم سے كهات كه يس تمهيل مب يكه بتادول كاليكن نه جائ کول سہیں اسسے میں تی جددی ہے۔ بہر حال اس

انے بارے میں بتانائیں جائے تو نہ بتاؤ، بلکہ بج کوں ا گر جہیں میری بہال موجودگی نا گوار گزر رہی ہے۔ تو میں یہاں سے چد جاؤل ہم دونوں ایک دوسرے ا

ووست كى ديشيت يورهيل كير" ''غىطاقىچى كاشكار شەجو جېاتگير، بىك رات لا

على كوئى بھى بات تم سے بوشيدہ بيل رہے گ ۔ ميل وعدہ كرتا مون- مهيل سب يكه بن دول كار بس مجه

"گرتم .... تم نے میرے ساتھ سے سلوک در الکو ہے الکوک در الکوک در الکوک ہے الکوک در الکوک ہے الکوک در الکوک ہے ا

" رہی معلوم ہوجائے گا۔ میرے بارے میں اوری تفصیل سنو! رہے تھی ری سب سے بڑی خواہش اوری تفصیل سنو! رہے تھی ری سب سے بڑی خواہش محمول کو سب بنارہاتھ کہ میں نے انکھوں کی متعدو بہار بول کا علاج دریہ فت کیے اور انہیں عام کر ویا۔ رہے جو آئیسی برلئے کے آپریش ورم ہو گئے ہیں۔ یقین کروءان کا بنیادی تصور میں نے ہی ویا تھا۔ لیکن بر تقمیر کے لیے پہلے قربانیال ویٹا ہوتی ہیں۔ آئھوں کے موثر طاح کے لیے جھے آئی آ آئیسوں کی ضرورت ہوتی تھی۔ چھوٹی جھوٹی بی رہوں کے سے میں نے مردہ ہوتی تھی۔ چھوٹی جھوٹی بی رہوں کے سے میں نے مردہ انسانوں کی آئیسی شرید تا شروع کردیں۔

عام طور سے لاوار شامر نے والوں کی آئھیں اللہ جا کرتی تھیں۔ لیکن موت کے بعد بین کی پر چھلی جڑھ جاتی تھی وہ میر سے اس منصوبے کے سیے ناکارہ تھی۔ جس پر شی نے سوچا تھا۔ اس پڑمل کرنے کے لیے زندہ انسانوں کی آئھوں کی ضرورت تھی۔ میں نے کے ایمانوں کی آئھوں کی ضرورت تھی۔ میں انسانی سیکھیں حاصل کرنے کی کوشش کی۔ لیکن میر مکن نہ ہور ہاتھا اور اس کر طرف میں اسے تجربے کے لیے پاکل ہور ہاتھا اور اس کی حفون کے عالم میں میں نے آبک زندہ انسان کی آئھوں کی روشی والیس آئی جو ایم جے ہو تھے بھے ہیں۔ میری کوششوں سے بے شہر اسے انسانوں کی آئھوں کی روشی والیس آئی جو ایم سے ہو چکے تھے جھے ہیں۔ میری کوششوں سے بے شہر اسے انسانوں کی آئی جو ایم سے ہو چکے تھے جھے ہیں۔ میری کوششوں سے نے شہر اسے انسانوں کی آئی جو ایم سے ہو چکے تھے جھے میں۔ میری کوششوں سے نہیں قائم سے ہو چکے تھے جھے میں میں کے قائم سے کے لیے آئی کی وائیم کردیں تو ونیا میری میں میں نے کردیں تو ونیا میری وشمن ہوگئی اور میری ذیری کی دوئیم کردیں تو ونیا میری وشمن ہوگئی اور میری ذیری کی دوئیم کردیں تو ونیا میری وشمن ہوگئی اور میری ذیری کی دوئیم کردیں تو ونیا میری وشمن ہوگئی اور میری ذیری کی دوئیم کردیں تو ونیا میری وشمن ہوگئی اور میری ذیری کی دوئیم کردیں تو ونیا میری وشمن ہوگئی اور میری ذیری کی دوئیم کردیں تو ونیا میری وشمن ہوگئی اور میری ذیری کی دوئیم کردیں تو

بالآخر بجھےاس دنیا کو خُیر باد کہنا پڑا۔ ہونا لو سے
چاہیے تھا کہ اس کے بعد میں توگول کی فلاح کے لیے سے
کام بند کر دیٹا۔ لیکن تم جانوشوق کا نشہ اتن ہلکا نہیں ہوتا
کہ آسانی سے زائل ہوجائے۔ میں اپنے تجر بات کو اس
حد تک وسعت دینا جا ہتا تھ کہ میں سی ایسے انسان کو
مینائی دے سکول جو پیدائش طور ہر اندھا ہو، اس کی

آتکھوں کی شریا نمیں تک نہ ہوں۔ جس طرح پلاسٹک کے دو عضہ بنا لیے گئے ہیں۔ جن میں ہاتھ ، پاؤں یہاں تک کہ نازک ترین اعضا چنی در، گرد ہے، پھیپردے وغیرہ ش لا ہیں اور دہ، نسانی زندگ کے تار قائم رکھنے میں مددگار ہوتے ہیں۔ ای طرح میں معنوی آتکھوں کے تاج معنوی آتکھوں کے تاج مدر جی طور پردی جاتی آتکھوں کے تاج

تم غور کرو، کسی اینی بات ہے۔ کدونیا ش کوئی ان ان بینائی ہے محروم ہندر ہے۔ کیکن بید ان والے کی ان بینائی ہے محروم ہندر ہے۔ کیکن بید ان والے کی ان وقت تو تعریف کرویتے ٹیل۔ جب وہ ہو چکے کیکن اگراس کی محیل کے مراحل میں ان کی مرضی کے خلاف مجھ ہموتو اسے قطعی نہیں برواشت کرتے۔ ہم وگ بہت ہے مسائل میں اس لیے واپوں ہوج تے ہیں وگ بہت ہے مسائل میں اس لیے واپوں ہوج تے ہیں کہ جمیں تعاون نہیں مانا۔

الیکن میرانظریر مختلف ہے۔ پی سوچا ہوں کہ محمیل ہے۔ بی سوچا ہوں کہ محمیل ہے۔ بی ضروبت ہے۔ جو کھیل ہے۔ کی خروبت ہے۔ جو کرڈ الو۔ چنا نجیش نے آباد یوں کی گہر گہر گہر گہر کی سے دوران کھنڈرات کا انتخاب کی اور یہاں اپنی تجربہ گاہ قائم کی۔ جھے زیادہ مع و نین کی ضرورت بھی نہ تھی۔ چنانچہ میں نے ایسے طور پر کام شروع کرویا۔ میر سے ماتھ میرک بیکی ویرنا بھی تھی ہے، ہی میرک معاون ہے اور سیای میرک اسٹنٹ بھی جو بھی سمجھو ہیں نے اپنا کام شروع کردیا اسٹنٹ بھی جو بھی سمجھو ہیں نے اپنا کام شروع کردیا اسٹنٹ بھی جو بھی سمجھو ہیں نے اپنا کام شروع کردیا اسٹنٹ بھی جو بھی سمجھو ہیں نے اپنا کام شروع کردیا اسٹنٹ بھی جو بھی سمجھو ہیں نے اپنا کام شروع کردیا ا

بالآخريس نے اسے دوائی نول کا انتخاب کیے جو دیا کی ہر د مبری ہے تھے۔ آئے ہوئے تھے، مدی اسلام نے انہیں خود کئی کی منزل تک لہ پھینکا تھ۔ وہ مرنا جا ہے تھے۔ ت ہے۔ ہیں نے ان سے سودا کی ۔ یس نے ان سے سودا کی ۔ یس نے ان سے ان کی آئی میں خرید ہیں۔ بھاری رقم کے عیوش اس دولت نے ان کی آئی میں کے لیے اچھ متفقیل مہیا اس دولت نے ان کی زندگی بھی ہر بادنہ ہونے دی۔ میں نے نہیں آپ یا ان کی زندگی بھی ہر بادنہ ہونے دی۔ میں نے نہیں آپ یا اس بل سے اوراب وہ دونوں میرے معاون ہیں۔ تم سمجھ کے ہوگے جو گے جو گے جو گے جو گے جو گے جو گے جی دھرم، اور کرم۔ معاون ہیں۔ تم سمجھ کے ہوگے جو گے جی دھرم، اور کرم۔ اور اس کے بعدر میں نے بنی آئی میں بھی تجرب اوراس کے بعدر میں نے بنی آئی میں بھی تجرب

ی نذر کرویں۔ میں اپنے کام میں اس قدر مخلص نہیں ہو
سان ہی مجھے بتاؤہ فلاح . نسانیت کے بے اس ہے بری
قربانی اور کیا دی جاسمتی تھی کہ میں نے . پنی کا مئات
تاریک کرلی۔ اب بھی لوگ میر نے ضوص کر شک کریں
قربان کی کرسکتا ہوں۔ اس کے لیے مجھے کی چیز کی
ضرورت چیش آئے تو میں کی کروں۔ سوئے اس کے
مہائز ذریعوں کی تلاش میں وقت ضائع نیہ کروں اور
کہ جائز ذریعوں کی تلاش میں وقت ضائع نیہ کروں اور
پہراس کی آئے تو میں لی گویس۔ کیکن اس جرم میں پکڑو،
پہراس کی آئے تھیں نکال کی تھیں۔ کیکن اس جرم میں پکڑو،
گیراس کی آئے تو میں نے اصلیت کی کوئی ہوا نہ گئے دی۔
گیراس کی آئی تھیں نے اصلیت کی کوئی ہوا نہ گئے دی۔
گیراس کی آئی میں نے اصلیت کی کوئی ہوا نہ گئے دی۔

ہاں، جھے سز، ئے موت ضرورت دی گئی، لکنا تو تھا ہی، ہیں نے سوچا کہ کوئی ساتھی تھی مل جائے۔ سو میں نے تمہار انتخاب کیا اور تمہیں یہاں لاآیا۔ اب دیکھوناں، میر یے دود دوکام جو گئے۔ ایک

لے آبا۔ اب دیکھونا ن میر ہے دو دو کام ہو گئے۔ ایک ساتھی جھی ال گیا ور اپنے تجربے کے لیے دو آئکھیں مجی۔"

''کی مطلب ۔۔۔۔۔؟''میں اٹھل پڑا۔ '' نمانیت کی فلاح کے لیے میرے (است ۔۔۔۔!''

و کی بکواس ہے۔ 'میرے بدن میں خوف کی ریں دوڑ گئیں۔

''تھوری فراخد لی سے کام لو ، غور کرو ، ، ، اگرتہاری آ تکھیں میر ہے تجربے کا آخری دور پورا کر سکیں تو اس سے سینکٹر ول ایسے لوگوں کو روشی مل جائے گی جنہوں نے بھی ۔ جنہوں نے بھی اغوں میں کھلے پھووں کے رنگ نہیں دیکھی۔ جنہوں نے بھی معصوم بچوں کی مسکر اہٹیں نہیں دیکھیں۔ کا نئات کی سب سے انمول شے بینائی جس سے دہ محروم ہیں، سمبرای آ تکھیں ان کے درد کا در ، س ہوج میں تو اس سے دہ محروم ہیں، سے بوری شکی اور کہا ہو گئی ہے۔''

ے بروی نیکی اور کیا ہو سکتی ہے۔'' ' دنہیں .... نہیں ... میں تہاری بات نہیں مان سکتا۔''

"كيول "آخركيول، "؟" تم تؤ مزائ

موت کے مجم میں تھے۔ تم تو موت اپنا چکے تھے۔ پھراگر میں تہہ ری زندگی میں تھوڑا سرخلا پیدا کر رہا ہول۔ تو تم اس قدر منحرف کیول ہور ہے ہو خود کو اس تجربے کے سے وقف کردو۔ وہدہ کرتا ہول کہ گرکامیاب ہوگیا تو تعاون کرنے والول میں تہمارے نام کو نظر انداز نہیں کرول گا۔ تم بھی محسن انسانیت کہلا ؤگے۔'' دلیکن آنکھول کے بغیر زندگی کا تصور بے حد

مین العول نے جمیر زندق کا تصور ہے جا بھا نگ ہے۔''

'' مُنمُ ہمیشہ اندھے نہیں رہو گے۔ دوست! تمہاری بینائی واپس ال جائے گی ،تم نے دیکھا کہ میں خود بھی اس کیفیت میں ہوں۔ ہمارا تجربہ ہماری آنکھوں کے ان دوگڑھوں کو دوخوبھورت اور روشن آنکھوں سے پر کردےگا۔''

بوڑھے کی آو زمیری سے عت پر ہتھوڑے برس رہی تھی۔لیکن اس کے ساتھ ہی متھر بھی تھا۔ بھلا سے اندھا بوڑھا میہ تجریات کیسے کر رہا ہے۔اس نے اپنی آ تکھیل بھی داؤپر لگا دی ہیں۔کیسی، ٹوکھی بات ہے۔''

''تم نے آب تک ایک دلیر انسان ہونے کا ثبوت دیا ہے۔ جہانگیر! میں جو ہتا ہوں۔تم اب بھی ای انداز سے پیش' و اورخوشی خوشی اپنی آنکھول کا عطیہ پیش کردو۔تم یہال رہوگے، میں دعدہ کرتا ہوں کہتم نتیوں کوسب سے پہلے آنکھیں واپس کروں گا۔''

میں اس بات پرغور کرنے گا۔ بیسب پچھ بے حد عجیب تھ۔ آئکھیں کھونے کا تصور بڑا ہی اڈیت ناک تھ۔ بھلا آئکھوں کے بغیر بھی زندگی کو زندگی کہ جاسکتا ہے۔ بوڑھ پاگل کیا ضروری ہے کہ اپنے تجربات میں کامیاب رہے وہ دونوں بے چارے اندھے جوزندگی گزررہے ہیں۔ وہ افسوس ناک تھی۔ نہ جانے انہیں کب تک انتظار کرنا پڑے اور بوڑھا کامیب ہو یا نہ

'' نور ھے کی آواز گا۔ داکر تہ میں میں قد سے میں ا

" الكياتم مجهر ويت كاموقع دوك ... ؟"

'' فیصلے لمحوں میں کیے جانے جامیں، ان کے سے دفت در کارنہیں ہوتا۔''

''لیکن میرفیصله ''' میں نے خوف زوہ آواز

میں کہا۔

"جہانگیر"! پیس نے تہیں جس انداز میں پایا تھا۔ اس کے بعد میں نے سوچ تھ کہتم جیسا و بر انسان زندگی کی کوئی پرواہ نہیں کرے گا، کیول نہتم خود کو مردہ ہی تصور کردہ ہی۔ "

" تنب میں تمہیں رائے دیتا ہول۔ میرے دوست کہ پہلے مجھے ختم کردو اور اس کے بعد میری آئیسیں نکا مالو

'' نہیں تم اس قدر مایوس ندہو، کیک وعدہ تو کرتا ہول کہ جب تم دنیاد مجھنا چاہوگے د مکیوسکو گے۔ وقی طور پر نہی ،مصنوعی طور پر سہی۔''

''میں نہیں شمجی۔''میں نے کہا۔ '' جھنے کی کوشش بھی نہ کرو، جہ نگیر! بیں اپنی س نسوں کے بارے میں بھی پھینیں کہ سکتا ہوں۔ موت کا تو کوئی وقت معین نہیں ہوتا۔ جب بھی آ جائے بھر ہم انتظار میں وقت ضائع کیوں کریں۔ جو کام کرنا

> ہے۔جلد، زجید کرلیا جائے۔ '' بکوائی مت کرو، مجھے کھول دو۔''

'' ہر گرنہیں دوست، ہر گرنہیں، تم س خوب صورت موقع کو ضائع کرنے کا مشورہ دے رہے ہو، میری زندگی میں بیہ پریشن بھی بردی اہمیت رکھتا ہے۔ بہتر تھ، کہتم رضا کارانہ طور پرخودکواس کے لیے پیش کر دیتے۔لیکن تم اشخ فراخ دل نہیں ہو۔ چتنا میں سمجھا تھ۔ جمجھ اجازت دو، کہیں پناکام کرول۔''اس کا چرہ میرے سامنے سے ہٹ گیا۔

میں بری طرح برخواس ہوگی تھا۔ بیسب پچھ میر ہے تو تھے۔ بیسب پچھ میر ہو تا ہے ہوں میں بردل میں خوات کو گلے لگا لیا تھا۔لیکن انسان نہیں تھا۔ میں نے تو موت کو گلے لگا لیا تھا۔لیکن اس وقت جب زندگی سے مجت ہوئی ۔تو بیت تکلیف دہ دور شروع ہوگی آئی تھوں کے بغیر پچھنیں۔ ندھا رہ کر زندہ

رہے ہے کیا قائدہ اور اب جب کہ یہ بوڑھا خبیث بی مقصد براری کے لیے بچھے زندگی کے بدترین می ہے ہے آت مقصد براری کے لیے بچھے زندگی کے بدترین می ہے ہے اور القالی آت بین کے گروگی بندشوں کو تو ڈرٹے کے تھا۔ میں نے اپنے بدن کے گروگی بندشوں کو تو ڈرٹے نے لیے بھر پورجد و جہد کی لیکن خبیث اور طاقتور بوڑھے نے جس طرح بجھ کی لیکن خبیث اور طاقتور بوڑھے نے جس طرح بجھ بندھ تھا۔ اس سے نگلن میر رے بس کی میں اس مقت میں کے کون کون سے حصول پر زخم آئے کیکن میں اس وقت تک جدو جہد کرتا مول پر زخم آئے کیکن میں اس وقت تک جدو جہد کرتا دہا۔ جب تک سکت رہی یا پھر میرا ذبین جواب و یے گا۔ بوڑھانہ جانے کون سے کا مول میں مصروف تھا۔

☆....☆....☆

پھر نیم غنودگی کی کیفیت میں ہی میں نے اپنے ہازو میں تجکشن کی ہلکی سی چیجی محسوس کی۔ ''سی' میر ہے مند سے نگلی اور اس کے بعد کیفیت عجیب سی تھی۔ پتہ نہیں، میں جاگ رہا تھا یا سو رہا تھ۔ آ وازیں میر ک ساعت سے نگرار ہی تھیں۔ لیکن ذہن ان کے بارے میں سوچنے سے قاصر تھے۔ ہاں لبتہ جب تھمل طور سے ہوٹی آیا تورات ہو تھی تھی۔

رات سیکسی رات کی میں نے سی کے اور میں نے سوچ ، پھر بھر جھے بوڑھ تعبیت یادآ گیا۔ اور موریس نے پنے ہاتھوں میں ایک بار پھر میں نے پند شوں میں ایک ہور بھر میں نے بند شوں سے آز ، و ہونے کی کوشش کی ۔ لیکن بند شیں تو اب میر ہے گرونہیں تھی۔ سر بھی بواسک تھا۔ ہاتھ یاؤل بھی بد سکتا تھا۔ شیدر ت کا آخری پہر ہے۔ ورنداس قدر گھورتار کی میں ، میں نے پلکیں جھیکانے کی کوشش قدر گھورتار کی میں ، میں نے پلکیں جھیکانے کی کوشش اوراج تک میری گھی بندھ گئی۔

رات كما گهمتا توپ اندهرا، پرهول مأحول، ويران اجارُ علاقه اور وحشت و دهشت طاری کرتا وقت، جسم و جاں پر سکته طاری كرتا لرزيده لرزيده سنانا، ناديده قوتوركي عشوه طرازيار، نیکی بدی کا ٹکرائو، کالی طاقتوں کی خونی لرڑہ بر اندام کرتی لن ترانیاں اور ماورائی مخلوق کی دیدہ دلیری جسے پڑھ کر پــورے وجــود پــر کپـکپــی طــاری هوجائے گی، برسوں ذهن سے محونه هوني والي اپني مثال آپ كهائي.

# ول دو ماغ كومبهوت كرتى خوف وجيرت كيسمندر مين غوطه زن خيروشركي انونهي كهاني

نے کتے سرجیت بھوما مجھوما کتے میں تجھے طرف کان لگادیئے۔ جان سے ماروول گا۔ آہ میری آ تکھیں

آہ میری آئیسیں۔'' میرے دماغ میں شعلے بھڑک چلے تھے۔ میں طوفان کی طرح اپنی جگہ ہے اٹھاجو چیز میرے سامنے ا كَيْ، مِن الت عيست ونا بودكر في يرثل كميار شخصة توسف کی آوازیں، میز کرسیوں کا شور اور پھر میں سامنے ک د بوار ہے مگرایا تو اے شول ، شول کر در دانے سے تک پہنچ گیا۔میرے بدن کی عمروں نے درواز ہتو ژو ہا۔

"کھوما، کھوما تو کہال ہے؟ میرے سامنے آ کتے۔ تونے میرے ساتھ دھوکا کیا ہے۔ میری آ تکھیں جھے واپس دے دے۔ میں کہنا ہون - میری استحصیں مجھے والیس دے دے ورنداجھا ندہوگا۔ میں تخفيه ايني موت ، رون گا كه توسوچ ند سكے گا-"

میں نے کسی چیز ہے ٹھوکر کھائی اور اوندھے منہ

میراسرزور ہے کسی پھر سے فکرایا تھا۔ اور ذہن مچر تاریکیوں میں ڈوبتا چلا گیا۔ نہ جانے کب ي ليكن زندگي تقي تو ہوش بھي آ گيا۔اور ذہن جا گا

فھیں نہیں ہیک ہیکا کیا تو تو کسی کی گفتگو کرنے کی آواز سنائی دی۔ میں نے اس

اوه! .... بيراى ذليل بوز هے كى آ واز تقى - كمى

ومات بائب سے خوراک دو۔ ہوش میں لاتا می نہیں ہے۔ ابھی وہ پر داشت نہیں کر سکے گا۔'' "جو علم سركيا اس كى آئلمون ير دوا لكادى

'' ارے .... اس کی ضرورت تہیں ہے۔ میں نے اس کی شریا نیں بند کردی ہیں۔ آ تھوں کے گڑھے بالكل ب جان إلى \_ا سے تكليف محسوس نہ ہوگى ليكن ا ہے ہوش میں نہیں آنا جائے۔''

" مبہت بہتر جناب ' ' دوسر مے خص کی آ واز آ کی اور پھر مجھے کوئی نزد میک آتا ہوا محسوس جوا۔میرے دنت بھیجے گئے تھے۔ میں نے اس کے قدموں کی جات کو محسول کیا۔اورجونمی آنے والامیرے قریب آیا۔میری دونوں ٹانلیں بوری قوت سے اس کے مند بر بڑی اوروہ بے ساختہ چنج کے ساتھ شاید دوسری طرف الث گیا۔ میں پھرتی ہے کھڑا ہو گیا تھا ۔ ور حقیقت ہ تکھوں کے خالی حلقوں میں کوئی تکلیف محسوں نہیں



Dar Digest 114 March 2011

، ورہی تھی۔ بوڑھے کتے نے میری آسمحیں نکال کر کوٹی ایسی دواان حلقوں پر لگا دی تھی۔جس سے تکلیف کا کوئی احساس نہیں تھا۔ اس کے علاوہ بدن میں توانائی بھی محسوس ہورہی تھی۔

سب ہی میں نے بوڑھے بھوما کی آ دارشی۔
''اوہ!... دھرم کیا ہوا۔ کیاتم ٹھیک ہو؟''
''نہیں جناب!شایدوہ ہوش میں آگیا ہے۔''
''اوہ! '' بھوما نے مخصوص انداز میں منداٹھا
کرفضا میں پچھسو تکھنے کی کوشش کی اور پھراس نے مجھے

از دی۔ ''جہا گیر خان! کیاتم نے دھرم کو کوئی نقصال ۔''

چہنچایا ہے؟

"میرے نزدیک آئے۔ ۔۔۔کیا تواس کئے جھے
جیل نے نکال کرلایا تھا۔ دیکھیمیری آئیسیں جھے والیس
کروے ۔ ورنہ میں تجھے کتے کی موت ماردوں
گا۔ "میں نے دونوں ہاتھ فضا میں نچاتے ہوئے کہا۔
حب اچا تک میرے ہاتھ کی کے جسم نے کرائے اور میں
نے اے مضبوطی نے پکڑلیا۔

ے اسے بور سے بور ہے۔

یہ بوڑھا بھوما ہی تھا۔" کتے۔ مکتے۔" بیں
نے اس کی گردن ٹولی۔ اور اسے اپنی گرفت میں لے
لیا۔ جب بوڑھے بھوما کے چوڑے ہاتھ میری کلائیول پر
آ جے اور اس نے نہایت اظمینان سے اپنی گردن میری
گرفت سے چھڑالی۔
گرفت سے چھڑالی۔

" جہانگیر آخری بار کہدرہا ہوں۔ ہوش میں احاد۔ جو ہونا تھا۔ وہ ہو چکا ہے۔ ایک خوب صورت منافقیل کے لئے تاریکی مستقبل کے لئے تاریکی برداشت کرلو۔''

برواست روی "میں میں تھیے مار ڈالوں گا۔" میں نے دانت جھینج کراس کالباس تھینچا۔

واست می وی باتو بار ڈالو۔ اس نے سرد کیجے میں کہا۔ اور س اپنی جدوجہد کرنے لگا۔ کیکن جیل کی سلاخوں کوموم کی طرح تو ڑ دینے والاء زمین میں ایک فٹ گہرے گڑے ہوئے ایہنی جنگے کوا کھاڑ چھیکنے والا۔ میرے کس کاروگنییں

تف اس نے ایک ہاتھ سے میرے دونوں باڑو پلڑ ہے اور دوسراہاتھ میری ممر میں ڈال کراٹھایا اور کندھے پرڈال لیا-اور پھر نہایت اظمینان سے بستر برلا پنجا-

" اگرتم شرافت سے باز نہ آئے ۔ تو اب تہارے ساتھ براسلوک کیا جائے گا۔ تہاری آ تھوں کے گڑھوں میں کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ میں جانتا ہوں۔ اوراب بہتر رہے ہی ہے کہتم مجھ سے تعاون کرو۔ اورا گرتم نے تعاون نہ کیا۔ تو پھر رہے ہی ہوگا کہ میں تہمیں کسی بحری پری بہتی میں چھوڑ آؤں گا۔ اور پھرتم ایک اندھے کی حیثیت سے بھیک ما تگنے کے سوا کچھ نہ کرسکو گے۔"

بوڑھے نے جس طرح میری جدوجہد کو ناکام بنادیا تھا۔اس ہے بیاحساس تو یقین پا گیاتھا کہ میں اس کا پچھنیں بگاڑسکتا۔ چنانچہ میرادل جا ہا کہ بے بسی ہے پھوٹ بچوٹ کررو پڑوں۔ پچھالیی ہی کیفیت محسوں کرر ہاتھا میں لیکن بہر حال شان مردا گلی کے خلاف تھا چنانچے دل گھٹ کررہ گیا۔ چندساعت خاموثی رہی۔ پھر بجو ماکی آ واز ،سنائی دی۔

پھر درواز ہبند ہونے کہ آواز سٹائی دی۔ شایدہ سب باہر چلے گئے تھے، اور میں حقیقت میں پھوٹ پھوٹ کررونے لگا۔

پھوٹ کررو نے لگا۔ زندگی جلی جاتی تو کوئی غم نہ تھا۔ لین ... آئی تھیں !! آئھوں کے بغیر زندگی بیکار تھی۔ اور اب کوئی جدوجہد بھی بے مصرف ہی معلوم ہور ہی تھی۔ پھر کیا زندگی کو، کرم اور دھرم کی طرح گزارہ جائے۔ آہ گئی بوئی غلطی ہوگئی۔ اے کاش! اس جائے۔ آہ گئی بوئی غلطی ہوگئی۔ اے کاش! اس

سے و رک میں جبائی میں پہلی بار رودیا تھا۔ آنسو میں شاید زندگی میں پہلی بار رودیا تھا۔ آنسو تجانے کہاں سے نکلے تھے۔ بیٹسکین پانی بردا ہی وزنی ہوتا

ہے۔ ذہن پراس طرح چھاجا تا ہے۔ جیسے منوں ہو جھ۔ بہہ جا تا ہے۔ تو طبیعت کیسی سبک ہوجاتی ہے۔ رونے سے میں بھی خود کو ہلکا محسوس کرنے لگا تھا۔ اور پھر میں شجیدگی ہے آئندہ زندگی کے بارے میں موچنے لگا۔ زندگی کی چو منگ سیٹر میں مدیگی تھے۔ ت

زندگی کی جو منگ سینے میں جو گئی ۔ وہ تو اب ختم ہوگئی گئی۔ اب اس بے کار بوجھ کو لئے لئے جگہ جگہ گئی ۔ اب اس بے کار بوجھ کو لئے لئے جگہ جگہ گئی تھا کہ ای ویران گھٹنڈ ریٹس دوسروں کی یا نندزندگی گزاری جائے۔ بردی مایوی بردی جدولی جھا گئی تھی۔ میرے ذہن پر اور پھریش مایوی بردی جدولی جھا گئی تھی۔ میرے ذہن پر اور پھریش استے اس فیصلے برائش ہو گیا۔

چنانچ جب بھے خوراک دی گئی تو میں نے خاموقی سے قبول کر لی سے فاموقی سے قبول کر لی ۔ شول شول کر کھانا کھایا۔ پانی پی اور پھر لیٹ گیا۔ اور جب میں نے گئی دن تک کوئی کرکت نہ کی تو جیسے بوڑ ہے بھوما کو جھ پر اعتبار آ گیا۔ پہنچویں یا چھے دن اس نے نرم کہے میں جھے مخاطب کیا۔ ''جہانگیر! کھنڈرات کے حصوں میں چہل قدی کی اور میرا کیا کرو۔ آ واز کے سہارے چینے کی کوشش کیا کرو۔ میرا خیال ہے۔ ہم بہت جلداس کے عدی ہوجاؤگے۔ جننا خیال ہے۔ ہم بہت جلداس کے عدی ہوجاؤگے۔ جننا وقت تاریکی میں گزرتا ہے۔ایک جگہ پڑے گزار نے سے کیا فر کدہ ۔ چینے پھر نے سے بدن میں قوت بھی رہے گئی۔'

'' ٹھیک ہے۔ مسٹر بھوہ۔ آپ ججھے میرا کام بتادیں، میں کیا کام کروں گا؟'' ''کیامطلب؟''

''کیا آپ کرم اور دهرم کی طرح کوئی کام میرے پردکرناچاہتے ہیں مسٹر بھو ،؟''

'' حقاندانداز میں مت سوچو۔ تمہاری حیثیت ان سے مختلف ہے۔ میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ میں نے انہیں ان کی زندگی کی پوری پوری قیمت ادا کردی تھی۔ جبکہ تم میرے دوستوں میں شامل ہو۔ ٹھیک ہے تم نے میرے ساتھ اس انداز میں تعاون نہیں کیا۔ جیسے میں چاہتا تھا۔ لیکن پھر بھی میں تم سے انسیت رکھتا ہوں۔ یہاں سکون سے رہو۔ میرے دوست ۔ تمہیں کوئی

تكليف نه وگي."

اور میں صرف شندی سائس لے کررہ گیا۔اس كے خلاف ميرے دل ميں جو نفرت تھي۔اسے كوئى تہيں نکال سکتا تھا۔لیکن میں خاموثی کے علاوہ کربھی کیا سکتا تھا۔خود کوؤنیل وخوار کرنے سے کیا فائدہ۔کی دن مزید گزرگئے۔اب يہن رہنايس في اپني عادت بنالي هي \_ چیل قدمی بھی کربیتا تھا۔لیکن اس ویرانے سے باہر جانا میرے بس کی بات نہ تھی۔ آ تکھیں کھونے سے تقريباً ايك ماه بعد كى بات ہے - كدايك شام ميں عمارت كالك حصين الجرب بوئ بقرير بيضا بوا تھا۔ خاموش اور سوچ میں کم ۔ میری زندگی میں جو ويراف درا ع تصران سي عات تواس زندكي ميس ممكن فيس كفي \_موت چونكه مير مقدر بن أفي كفي \_اوريس تقذیرے خلاف زندگی کی طرف دوڑ بڑا تھا۔ اس لئے مجھے اس دوڑ کی سزامل رہی تھی۔ دفعتاً مجھے اپنی پشت پر سی کے قدموں کی جات سنائی دی۔ اور میں چونک يرا ميں نے دا يرواني سے سوچ اور پھر مجھے سيخ قريب و بى نسوانى آ دازسنائى دى جويس يبيع سن چاتھا۔

''ارےتم یہیں موجود ہو۔''اس نے کہا۔ اور پھرشایدوہ میرے سامنے آگئ۔ دوسرے کمجے اس کے حلق سے بےساختہ جنخ نکل گئی۔

"اوه! بہیں۔ "وه شایدرو پردی تھی۔" پہیں ہوسکتا ۔ آ ہ ہیہ کیا ہوگیا۔ ؟"اس نے میرے دونوں شانوں پر ہاتھ دکھ کرمیرارخ اپنی جانب کیا اور پھر بے اختیار مجھے سینے میں جھنچ لیا۔ بردی بے اختیارانہ کیفیت تھی۔ اس کے انداز میں، میں نے بھی تعرض نہیں کیا۔ اور وہ پھوٹ بھوٹ کررونے گئی۔ روٹے کے درمیان وہ کہتی جارہی تھی۔

'' کہاتھا نال میں نے تم سے بھاگ جاؤ کیکن نہ ٹی تم نے ، پاگل سمجھا تھا ناں۔ دوسروں کی ہاند۔ کیوں نہ گئے۔ بتاؤ۔ کیوں نہیں چلے گئے بتاؤ۔؟''وہ روتی رہی۔

ورحقیقت اب میرے ذہن میں اس کی باتیں

Dar Digest 116 March 2011

برآ مادہ ہو جائے۔ تو شاید میں اس صیث بوڑ تھے کے خلاف پچھ کرسکوں۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ وہ مجھ سے کھ متاثر ہے ورند کسی کے لئے آتھوں میں آ نسو کہاں

آرى تھيں۔ بلاشباس نے مجھے چلے جائے كيا تھا

لیکن مجمور نے اسے یا گل قرار دیاتھ۔اوراس وقت میں

نے مجھی اس بارے میں پھھتہیں سوچا تھا۔لیکن اب کیا

ہوسکتا تھا۔ اس نے شاید میراچرہ اپنے چرے کے

مقة بل كيا\_ مجهرو يلتقى ربى اور پيم غمز ده كيج يس بولي-

حسین آ تکھیں تھیں ۔ لیکن اب تمیا بھی کیا جا سکتا ہے۔

بتاؤاب میں تمہارے لئے کیا کروں؟"

سكون بخشائ ميں تے وقيمي آ واز ميل كما-

°°7 ه! کس قدر بدنما کردیو تنهارا چیره - کسی

ووشکرید ورینا! تمهاری جدردی نے مجھے کافی

‹‹ليكن ميرا سكون ختم ہوگيا ہے۔ پيا جو بچھ

، جمہیں اس بارے بیل سب کچھ معلوم ہے

"جو پھتھارے ہاکے آب

"كياتم في بهي أن عاس يرافتلاف كيا؟"

" ہاں ، بیل شخت احتجاج کرتی رہی ہوں۔"

" کی ہرہے۔ بھو مانے تمہاری بات قبول نہیں کی

" ہاں۔ پیا بہت سنگدل ہیں۔ لیکن انہوں نے

اوروہ پھررونے لگی۔اورمیرے دہن میں آیک

تمہارے ساتھ جو پچھ کیا ہے۔اس پر میں انہیں معاف

مع خیال نے جنم لیا۔ میں نے سوجا کیوں شاس او کی کو

آلہ کار بنایا جائے اور اس سے بھوما کے بارے میں

زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کی جائیں۔ میں بھوما

ے انقام لینا جا ہتا تھا۔ اس کم بخت نے میرے ساتھ

جوسلوك كي تقاروه بحد بھيا تك تقار ميں بيس جو

نہیں کرول گی۔''

كرتے رہے۔ وہ جھے سخت نا پند تھا۔ ليكن انہول ئے

بيجو يجه كيا ہے اس يرس اليس معاف ميس

كريكتي "اس في ملسل روت بوع كها-

'''کس بارے ٹیل؟''

" إل مجهم معلوم ب-"

"ورينالمبيل جھے مدردي إلا؟" میں سلسل کوشش کرتی رہی ہوں کہ سی طرح اگر مجھے قید ے رہائی مل جائے تو میں تم سے ملاقات کرول لیکن مشكل بيو كيا تھا۔ آج بيزى مشكل ہے دھرم كودھوكا دے كر بھاكى مول -اسے پيتہ بھى كہيں جل سكا \_ كھانا دينے كے بعدال نے ميرے قيدة نے كاورواز وحب معمول بند کردیا۔ یے معلوم کے بغیر کے میں چپ عاب دروازے سے باہر نکل آئی ہوں ۔اس کے بعد میں سمہیں تلاش کرتی رہی۔ اور بڑی د*ریتک تلاش کر*تی رہی ہوں۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ تمہارے ساتھ پیسب کچھ

اس نے پھر ایک سسکی لی۔ اور میں نے جیران موكر يوجها- "توكمياتهمين قيدركهاجاتا ٢؟"

"اس لے کہ مجھے پیا کے کام سے اختار ف ہے میں نے ان سے طل کر کہد یا تھا کہ میں سیسب چھییں ہونے دول گی۔اس پرانہوں نے مجھے پاگل قرار دے

"تم پیا کے چکل میں کیے کھنس کے تھے؟"اس نے پوچھا۔ اور میں نے أے محفرا اپنی کہائی سنادی۔

ہے تم غور کرو۔ کداگر وہ اسے تجربے میں کامیاب ہو

اندهول کا وجود ختم نہیں ہو جائے گا۔ وہ وگ جو کا نئات میں رہ کر حسین کا کنات کی وید سے محروم میں کیا وہ څود کو ایک نئی دنیا میں محسوس تبیل کریں گے۔ اس کے بعدان کے دلول میں پیا کی کیا حیثیت ہوگی۔ کیااحترام ہوگا۔

" کیکن اس کے بعد بھو، کو کتنی مشکارت در پیش آئی ہوں گی۔''

غاص انظام کیاہے۔"

غرائی ہوئی آ واز سنائی دی۔

بيرجاليتي ہے كديل تجھ پرتشد وكرول؟"

"ميرى سوچة مين معمولي سافرق آ گيا ہے بيا۔" ''اچھا تو پھر اندر چلو۔''بھو ہازم لیج

" يهال كيا حرج ب-إمسر جباتكيركو يمي سمجها ر بی تھی ۔ 'ورینا نے کہا۔ اور میں ایک لیجے کیلئے چونک پڑا۔ جا افکہ اڑی نے مجھ سے گفتگونہیں کی تھی۔ لیکن میرا خیال تھا کہوہ بھو ، کوشیشے بیں اتار نے کی کوشش کررہی ہے۔چنانچیریں بھی تعدون پرآ مادہ ہو گیا۔ °°کیابتار ہی تھیں؟''

Dar Digest 119 March 2011

مقصد عظیم ہے۔ اندھے انسان کوآ تکھیں ال جانا کتنی برى بات ہوكى بين نے جو بيا سے اختلاف كيا تھا۔ وہ صرف اس کے کی تفار کہ جھے زندہ انسانوں سے بمدردی تھی۔لیکن بہرصورت میہ بات اب میری سمجھ میں آ گئ ہے۔ کہ وسلیج تر مفاد کے لئے کچھ قربانیاں دیناہی ہوتی ہیں۔اگراس تجربے کی کامیانی کیلئے پھھان نول کو تکلیف برداشت کرنا پرتی ہے۔ تو وہ بھر حال تعمیری حیثیت رکھتی ہے۔''

" يقيناً ... يقيناً " بهومان خوش موكركها. "میا میں پیش کش کرتی ہوں کداب تہارے تجربے کے لئے میری آ تکھیں بھی کام آجا کیں تو ہیں تيار ہوں \_''

"اوه! - مال سياا" مل علي الموما كي آواز على فمايال روش محسوس كي ، طاهر ب بيداولا د كا معامله تق ۔ وہ اس کی اکلو تی بیٹی تھی۔ خاہر ہے وہ اپنی آ عصیں دے سکتا تھا۔ لیکن اپنے جگر گوشے کے ساتھ پیسلوک مس طرح ممکن تھے۔

"أَوُ --- أَوُ مير عماتها وَكُوال في و برناے کہا اور پھر معذرت آمیز. ند زمیں بولا۔ "مسترجهالليرا مجھ اميد ہے كدتم محسول مهيل

پھر میں نے جاتے ہوئے قدموں کی آواز سنی۔ اورایک گهری ساس لے کررہ گیا۔صور تحال کسی حد تک میری سمجھ میں آرہی تھی۔ اڑکی نے یقینا جال چلی تھی۔ ظاہر ہے وہ بھوما ہے متفق تہیں تھی ۔لیکن اس نے جو فورى طورير بلين كهاياتق-اس سے اندازه ہوتاتھا۔كدوه بوڑ ہے بھو ہ سے قریب کرنا جو ہتی ہے۔

بهرحل مین تھوڑی دیر تک و ہیں بیٹھار ہا۔،ور پھر اليخ كمر على واليل آكياله مجها تنا. ندازه موجكاته\_ كديش عمارت كي سي سيدائي ريائش كاه يروايس آجاؤل مل اين كرك كراء من آكر بيدير ليث كيا-ون اور رات کا کوئی اعدازه جیس تھا۔ اب تو سب دن تاریک تھے۔اورسب راتیں سیاہ رنجانے کتنا

كرره كي تفاليكن اب اگرييزكي مجھے تعاون كرنے Dar Digest 118 March 2011

"اوه! .. مجور، بے حد سلدل ہے۔" میں

سنادی۔ ''اووا۔ توپیااتنے دن تک جوٹ سُبیر ہے۔ اس کی دجہ رہی ۔ کہوہ اپنے کام میں مخلص ہیں۔ کیلن اِن کی پیرجذ باتیت،شدت بیندی کی حدود میں داخل ہوئتی

جاتے ہیں۔ اورنیا لوکیائل جائے گا۔ کیاس ری دنی سے ال كالنداز وتم خود كرسكته مو" `

"جب أنبيل كوئي نه مل تو انهور في فوراً ايني

آئليس ايخ تجرب كي نذركردين"

، تکسی کوئیس معلوم کدانہوں نے اپنے لئے ایک

ويريائ نے كبر - اور اى وقت عقب سے بھوماكى

"أج بھر تیراد ماغ بھر گیاہے۔ورینا۔ تو کیوں

" المبيل بيا آج شرتم سے باقيل كرنا جاہتى

"كيا مطلب؟" كيوما كا انداز بهي بدل گيا۔"كياباتيں كرناجائتى ہے؟"

" يكى كميل في ابتك يباس اختل ف كي تفالیکن اگر گہری نگامول سے جائز ولیا جائے تو پیا کا

ال كي المجيش محيت من الميد من خلوص تقاب میرت سے لیون کی ۔ آس میں بردی اپنائیت بردی جا ہت "نجانے کب یاش پر بھی نہیں۔" کھی ۔ بیل نے پکھ نہ کیا اور اس نے میرے ''نہیں جہ نگیرا میں تمہاری مدد کروں گی۔'' سينتكرون بوس لي الله " میکن کس طرح ؟" "جہانگیر میں تمہیں جس حیثیت ہے جا ہے گی ''ابھی خبیں بتا دُل گی۔'' بول ،ال كا اطهار نبين كرسكتي." "تمهارے لفاظ نے مجھے الجھن میں ڈال دیا " في من مجهى وير تار " مين في جواب ويار ہے۔ ورینا۔ بہرحال کوئی بات تبیس میں انتظار کرول گا۔ دويكھو .... ين تمبررے سے كيالا كى بول \_' میں تمہیں ویکھنا جا ہتا ہوں ۔ خدا کرے میں تمہیں پھر " كياب؟" ميل في يها اورورياف كوني ے دیکھ سکول اس وقت جب میں نے تہمیں دیکھاتھ ۔ تو چیزمیر به اتھ میں تھادی۔ تمہاری کیفیت دوسری تھی۔ میرے ذہن میں تہارے " نٹول کر ہی چیزوں کاج ئزولیا جاسکتا تھا۔ میں لئے وہ جگہ نہیں تھی۔جوبتم نے قائم کر لی ہے۔" نے شول کراس کا جائزہ لیا ہڑے بڑے ٹیشوں واں کوئی " مجمالگیر- "ورینانے میری کردن میں ہانہیں ڈال دیں۔ اور پھر جھے سے پیٹ گئی۔ " ديشمر؟ " ميل في يو يجار یل نے کیلی ہار کسی دوشیزہ کے ہونٹول کی "بأراسوات لكادر" حلاوت چکھی تھی۔ اور میرے بورے وجود میں سننی ی "استعلاد" دور گئے۔وریا جدی سے میرے پاک سے بات گئا گی۔ پھروہ دروازہ کھول کرجیدی ہے باہرنکل گئی۔ اور میں "بس میں کہدرہی جون اسے لگاؤ۔"ورہا دیا ات میں کم ہوگیا۔ورینا کے انداز میں ایک عجیب ی كيفيت في - جي يل مجه فيل سكا تفاء بهر صورت بيال ك أوريس فصرف ال كي خاطر عينك ايني أتكهول بھرے میں کرنے لگی تھی۔ ك كر معول مرج ره الى - بهلافا كده بهي كيات -سوائ ايك اور پھره ورات میں نے عجیب وغریب خیالات تقف چھیانے کے۔وہ اور کیا کام دے عتی تھی۔ میں گزاری۔ نجانے کیا کیا سوچتا رہا۔ دوسرا دن بھی ''جِهَا لَكَير!''ورينا نے مجھے چومتے ہوئے هب معمول تقاء ويريا ون جرمير ، يس تبين آتي . اور میں حب معمول گھنٹررات میں تھوکریں کھا تا رہا۔ کیکن ش مجس کے بارے میں، میں صرف انداز ہ کرسکتا ''اوه… تم ميرے بارے ميں تصور کرو۔ موچو تھا۔ خیرورینامیرے پاس بھٹھ گئی۔ ميرے بارے بين. پليز۔ جہانگير! جو بين كهدر بي "جهاظيرا" ال كيآواز من ارزش كلى-بول وه کرو<sub>ن</sub>" "اوه وريناتم آگئيس" اور میں نے ویرنا کے کہنے برعمل کیا۔ نج نے ''با کیاتم میراا نظار کررے تھے؟'' کیول مجھے ایک ہلگی می روشنی کا احساس ہوا۔ اور پھریہ ''دن بھر انتظار کرتا رہا ہوں۔''میں نے اداس روشى برهتى چلى كئى - يول لكنا تها يجيساس روشى كالعلق آ وازيل كهااوروه مير عيني سي آلكي-و ماغ سے ہو۔ بیل ویرنا کے بارے بیل سوج رہا تھا اور بڑی شدت بینداز کی تھی۔ جذبات کے اظہار پھرمیرا دل دھک سے ہوگیا۔ دیرینا میری نگاہوں کے میں بھی بخل سے کام نہیں لیتی تھی اس وقت وہ جس ساہنے تھی۔

جاسي - تاكد انساني وتدكيان يون خاك ميل در ملیں ۔''ویرینائے کہا۔''اوہ۔ کیاتمہارے خیال میں بھو ما ا بني كوشش مين كامياب بيس بوسكتار" "ييوشش ايك ديواللي ہے-" ° د کیا تم یقین کروگی ویرنا که میں بہر حال ول ہے بھو ما کے جذبے کی عظمت کا قائل ہوں۔'' " إن جما لكير بها براء انسان تبيل بن " "میں جانتا ہول۔" وولیکن وہ جو پچھ کرر ہے ہیں۔وہ انداز شدت پندی میں بدل گیا ہے کون جانے کب وہ اپنی کوشش میں کا میاب ہوں ۔اوراس وقت تک کتنی زند گیاں بریاد ہوں جا ئیں۔ اگر وہ کامیاب نیر ہو سکے تو پھر پیرلوگ ہمیشہ اندھے رہیں گے۔ میں اب سی اور کو اندھا دیکھنا تہیں جا ہتی جہا تگیر۔اب میں کسی اور کو پیز کی و یوانگی کی جينت چڙھنے نہيں دول گي۔" وولیکن بھوما کرنا کیا ہے۔؟ کیاتم اس بارے میں کچھ جاتی ہو۔؟'' "وه انسانی آعصول کالعاب الگ الگ کر کیتے ہیں ۔ اور پھران میں سے پھراس لعاب کا انہوں نے ایک مخصوص محلول تیار کرای ہے۔ بہاں ایک اور انسان ہے۔ جسے تم نے نہیں دیکھا ہوگا۔" "اس برنصيب كانام مائكل بي بيا كايرانا ساتھی۔ پی نے سب سے پہلے اس کی آ تھیں تکالی تھیں \_اوراب وهاس كى آئھول ير جرب كرد بي ". "كيامطلب؟" " كاش تم ديھ سكتے۔" " إلى ... اب تو مين بين وكي سكتا-"مين في اداسی ہے کہا۔ دونہیں جہ تگیر اتم دیکھ سکو گے۔"ویریتانے عجیب ے کیجے میں کہا۔ اور میں اس کے کیجے برغور کرنے لگا۔

وقت گزرا کوئی اندازہ ہی تہیں ہوا۔ جائے آئی اور عائے سنے کے بعد میں چہل قدمی کیلے تکل آیا۔ ایک محدود دن تھی۔ اور اس کے سوا کچھے نہ تھا۔ اور اس محدود دائرے میں وقت گزارنے کے بعد میں پھروالیں این کرے میں آگیا۔ اور اس وقت شاید رات ہو چکی تھی۔ جب مجھے درواز برآ ہٹ سنائی دی۔ '' رهرم'' میں نے پکارائیکن کوئی جواب بیس ملا . " كرم \_" كيكن آنة والدكرم بهي نيس تفا - كير دروازه شريداندر سے بند كرديا كيا۔ ميں جيران ره كيا تھا۔ بيكون موسکتا ہے؟ اثب مجھے اپنے شانے پرایک ہاتھ محسول ہوا \_اوربيه ماتھ ورينا كے سوالسي اور كانبيل جوسكتا تھا۔ تب مجھےوریٹا کی آواز سنائی دی۔ "بال بيل بى بول-" "اس وقت شايدرات بوچک ہے؟' " کیا بھو ماسو چکا ہے؟" '' و منہیں اس وفت و ہانی تجر بہ گاہ میں ہے۔'' "اوه! .... تو كياتم قيد عفرار بوكرة في بو؟" د دنہیں <u>مجھے</u> قید نہیں کیا گیا، صبح کی حال کا "اوه! ... توميرا اندازه درست تقاءً على في مسکراتے ہوئے کہا۔ "كياندازه؟" "صبح کو جبتم نے بھوما سے گفتگو کی تھی۔ تو میں نے ریہ ہی اندازہ لگایا تھا کہتم مجوما کو شفتے میں اتار " ان جر تكير بيا ال سليل مين بهت اي شدت سے سوچنے کے قائل ہیں ۔لیکن میں تم سے بید کہے میں عارمحسوں نہیں کرتی ۔ کہ میں تمہیں پہند کرنے لکی ہوں میں جا ہتی ہوں کہ پیا اب ممل طور پر نا کام ہو

Dar Digest 121 March 2011

بير. ميصرف تصور كالمال تف جيرت آنگيزيات تحي " ريسيمكن تهاريد كييي بوسكما تها؟" اور میں اس ولچیسے عینک میں کھو گیا۔ "ورينا "ين في اس كاطرف التحديده ور پھر اس نے اینے دونوں ہاتھ میرے ہاتھوں میں میں نے پھرورینا کو ویکھا۔اس کے سرخ مباس کے بٹن وے دیئے۔ وہ مسکرار بی تھی۔ ''ویرٹا مجھے یقین جہیں میری آ تکھول کے سامنے آگئے۔ پھر سرخ ساس کے آريا۔ خدا كے واسطے مجھے بتاؤ۔ بيسب بچھ كيا ہے۔

" کیسی حیرت انگیز چزتھی۔ کیسی عجیب وغریب

ينيح جبكدارسفيدجد بهريجهاور ينجيسرخ سرخ كوشت

پىليوں كے درميان دھر كتا ہوادل صاف نظرآ رہ تھا۔

پٹت کے چیچے کی دیوار صاف نظر آئی میرا دماغ

"بيابتهاري ہے۔"وريفانے كيا-

"میری ...!" میں نے پھولے ہوئے سالس

'' ہاں .... میں تمہاری آ تکھیں تو واپس نہیں

" پہانے جو پچھ کیا۔وواس کے لئے خور بھگتیں

''اور میں دریا تک خالی خال انداز میں اسے

' و کیکن تمہارے بیااے تلاش تو کریں گے۔ تم

" ال ، جمالليرد اوراى كي لئ مين في

لیکن میرے لئے وہ جیرت کاسمندر چھوڑ گئی تھی

، کیداری بیش بهاچیز مجھے ل کی تھی۔ جس کے

میں سے گفتگو شروع کی تھی۔ "ورینا کانی دریتک میرے

\_جس جگه كا تصور كرور چيم زون بيل نگا دول كيسامنے

و بواروں کے یا ربھی و کیھٹے میں کوئی وقت نہیں ہوتی تھی۔

و ميكها ربار بالكل تبيل محسول موا تفار كدميري أ تكهول

کے سیاہ صفے بالکل خالی ہیں۔ ہرچیز صاف نظر آ رہی

كرسكتي - ليكن ميه عينك اب تمهاري أتفعول كالبدل

"ليكن مجوماً"

تھی۔ پھریش نے کہا۔

يقىيتا ہے چھيا كر لا كى ہوگ؟''

ياس ربى اور پھر چى گئا-

چکرانے لگا۔ میں نے گھبرا کرعیک اتاروی۔

" وريابي مينك " بيعنك "

نگائیں کچھ اور چھے ملیث سکی ۔ اور اس کی

و وجب نگیر بیدا میک مخصوص علیک ہے۔ میرے پیا کی ایجاد۔ وہ اسے تصور کی عینک کہتے ہیں۔ جب انہول نے این آ تکھیں کا لنے کا فیصلہ کیا۔ تو اس بات کا بھی بندو بست کیا۔ کدان کے کام میں رکاوٹ نہ ہو۔ چنا ٹیجہ انہوں نے ایک ایم عینک ایجاد کی جو آ تھوں کالغم البدل ہو۔وہ اے آ تھوں پر لگا کر بی تی م کام کرتے ہیں۔ بات صرف میری ذات تک محدود نہیں ہے۔ تم اسے لگا کر کہیں کا بھی تصور کر کو۔ تمہاری نگاہول کے

''واقعی'' میں ہے متحیراندا نداز میں ایو جھا۔ " بال ي وينات جوب ويا - اور شل في بھوماکی بیبارٹری کے بارے میں سوجا اور وہ ہال میری نگا ہوں میں گھوم گیا۔ جس کی میں نے صرف جیت ویکھی تھی۔ اور جہال میری آئیسیں نکالی کنیں تھیں۔ جارول طرف متينين نصب تھيں ۔ ان ميں عجيب عيب سال کوں رہے تھے۔ کرم، اور وهرم ليبي رٹري کے کام ميں مصروف تھے۔البتہ بھو ماایک کری پر خاموش بیٹھا کچھ سوچ رہا تھا۔ پھراس نے کرم کوآ واز دی۔ اور کرم لی آ تھوں والے ہی کی مانتداس کے ماس بھی گیا۔ جرت كى بات بيكى كر مجھے ان سب كى آوازي بھى صاف ت ئی دے رہی تھیں۔ عجیب ہر اسرار عینک تھی۔ بھو مائے كرم ہےكوئى چيزطب كى اوركرم نے ايك چھوٹے سے بلورین پیانے میں میک شیالا سیال اس کے سر مفر کھا۔ تب بھومائے ایک ڈراپرے سیال تھینچااوراس کے چند قطرے این آ عصول میں شکا سے۔ اس کے بعد وہ دونوں آ تکھیں بند کر کے بیٹھ گیا۔

میں دیوانوں کر طرح میرسب پچھے دیکھے رہاتھا۔

بارے میں وری طرح موج مجمی جیس سکتا تھا لیکن اب كيا كرول - ال بيش بها چيز كوكس طرح استعال كروب وكي يهال سي فورأ فكل بها كول يعقل ساته نہیں دے ربی تھی۔ حوال کام نہیں کردے تھے مسہری يرليك كريس فيك الله كرسيني من جهيان-ابير میرے کئے بیش بہاتھی۔ ویرنا چلی گئی تھی۔ لیکن اب یہ کھیرنا دو کھرمحسوں ہورہا تھا۔ خاموتی سے بیڈے فيجاتراً يا-دريكرنامناسب تبيل تها.

درواز ، با ہرنگلہ وراجا نک ذہن میں ایک اور خیال آیا۔ ویرنا محبت کرنے والی ترکی ہے۔جس تے ميرے لئے آيتے پاپ كے خل ف كام كيا تقاء و تو مجو و کی د بیوائل کی شریک جھی نہ گئی۔ اگر میں بھوما کے ہتھے چر ھاک قرال میں وہرینا کا کیاقصورتار

لیکن وہ بیجاری اپنے باپ کے کرتو توں سے شر مندہ تھی۔ بھو مار میں نے بوڑ سے خبیث کے بارے میں سوچا۔ نہ جانے کتنے نوگوں کی زندگی ہر باد کرے گا۔ كيول شرميل ومرينا كو يبال سے نكال لے چلول ، اور پر پولیس کو بوڑھے کے کراؤلوں کے بارے میں اطلاع دیے دوں۔ یک عمرہ ترکیب ہے۔ اس طرح وہ كيفركردا لوكي جائے كاركين اس كے ساتھ بى كي اور خیال بھی میرے ذہن میں آیا۔ اگر بوڑ ھا گرفتار ہوگیا۔ تو میرے بارے میں پھی پولیس کواطلاع دے دے گا۔ کیکن مجھے اس بات کی پرواہ تبیں ہے۔ میں تو یو ل بھی مجرم تھا۔ ور پولیس بہر حال میری تلاش میں اول - مجھے پولیس سے روپوش موتا ای ہے ۔ پہلے بوڑھے کا قصہ پاک کردیوجائے۔

میں اپنے فیصلے پر پیری طرح عمل کرنے کیلے تیر ہو گیا۔اور پھر میں ویرنا کی تلاش میں چل پڑا۔ ویرنا كا كره الأش كرت من زيره والتي تبيس الوكى اس وقت وه اواس ی ایک کری پر میتھی ہو کی تھی۔

" وريناك ميل في السيد مخاطب كي اور وه "اوه. جهر نگيرآپ؟"

''میرے پیائے تمہر رے ساتھ بیسلوک کیا تھ ''اوه ... بقواس مين تمهارا كياقصور ہے؟'' مين ئے اس کی دلیجونی کی۔

ورشت "مين أيك المحتندي سانس بحري

" جيران کيو پهوٽئيل ويريڻا؟"

کامیب ہو گئے ہو۔"

"حر نہیں خوش ہوئی ہوں ۔خدا کاشکر ہے۔

" ہال .... ومرنا۔ اور سے تمہاری مہر ہاتی ہے ہے

تم کسی حد تک این آئھوں کی کی پوری کرنے میں

"مير بياكاتو ب-"ال في اداى ب جواب دیا۔اور پھرکٹی منٹ کی خاموثی چھا گئی۔ میں غور ے اے د مکھر ہاتھا۔ بھر جب وہ گئ منٹ تک نہ ہولی۔ تو میں نے اے مخاصب کیا۔

دولیکن بتم نے میرے بارے میں کیا سوجا

" كيامطلب؟"

" میر مطلب ہے کہ کیا مجھے اس طرح زندگی گزارنی ہوگی؟''

" مجر میں تہارے لئے کیا کرسکتی ہوں۔؟" ''میں یہاں سے جاتا جوہتا ہوں کیکن تنہا

"متم بھی میرے ساتھ چلوگ وریا۔"

"ال ويرائے سے دور۔ بھوما كى يربهول ونيا سے مہت دور۔ بے شک میں اس کے جذبے سے بہت متاثر ہوں۔لیکن وہ بھٹک گیا ہے۔ اور اس بھلے ہوئے السان كوراه يرلاناكسي طورمكن نبيس ب\_كياتم بعوماك ساتھەزىمە گى گزارسكتى ہو؟''

جہانگیر،ساری خرابیول کے باد جود وہ میراباپ ب- الله اس كيم يهور سكى بورا." " مشکیک ہے۔ ویرینا۔ کیکن میں یہا باتو نہیں رہ

سكار محصاجازت دور مين اس وريائے مين زندگي كي حلاش میں آیا تھا۔ اور روشنی کھو کر جارہا ہوں - ہال تہاری مہر بانی نے جو کچھ جھے دے دیا ہے۔ وہ جب تک میری زندگی کے کام آئے گا۔ تنہاری یادمیرے سینے میں رہے گی اور شاہداس کے بعد بھی۔"

"ليكن - جها تكيرتم يهال سے جاكيول رہے ہو ۔ یہاں میں ہوں۔ کیا میری ذات تمہارے لئے کوئی حیثیت ہیں رافتی ۔وومحبت کرنے والے جس جگہ میجا ہو جائين وهوريائي آباد موجاتي بين تم يميل رمو-'' بھو ماہمارے ورمیان آنے کی کوشش کرے

" تم يه بات جهم ي جهور دوميل ال عامن ' د کنیکن اگر اسے عینک کی گمشدگی کاعلم ہو گیا۔

" ظاہر ہے۔ وہ برآ منہیں کرسیں گے۔" " پیتمهاری حمافت ہے۔ ویرینا کھو ما اتنا احمق نہیں ہے۔ تم اسے دھوکا نہیں دے ستیں۔"

ورہ ستین کے سانپ۔ "وروازے پر کھڑے مجوماکی آواز آئی ہم دونوں دہشت ہے انھل پڑے۔ خونخو اربھو مااین بھیا تک شکل لئے وروازے پر کھڑا تھا۔ اس کے پیچے کرم اور دھرم بھی موجود تھے۔اوراس بات میں شک وشبہ کی گنجائش نہیں تھی کہ وہ ساری گفتگون چکا تھا۔ اور عینک کے بارے میں اے معلوم ہو چا تھا۔ چنانچاس سے کھ چھپانے کی کوشش بسودھی۔لیکن اب كما كرناجا بيءً-

۱۰ مجھے احساس نہیں تھا۔ کہتم اس قدرسازشی ثابت ہوگے۔"اس نے سرو کیج میں کیا۔

"كيا تجھتے ہوتم مجھے تم نے ميرے ساتھ كيا سلوك كياب - تعبك ب- مين موت كقريب تعارتم نے مجھے زندہ رہنے کا مشورہ دیا ۔ کیکن روشی کے بغیر زندگی بے معتی ہے۔اس سے تو موت کی تاریکی ہی بہتر ہے۔ بناؤدنیا میں میرا کیا مقام ہے۔جواب دومیں کیے

وَيُدُونِ وَن - كِيامْ مازى بين بوتم عِن مُحْصَفُ فِي يَدِيهِ وَا \_زندگی کے قریب لا کر چھے دھوے سے جہم کی تاریکیوں میں دھکیل دیا۔ کیاحق تھا حمہیں اس کا اور اب اگر میں نے سازش کی ہے تو تم اس پر جران کیول ہو۔" " جہانگیرخان! میں زندگی کی تمام قدروں ہے

یے نیاز ہوں ۔ میں اخلاقیات سے منتقی ہول - میں تے صرف اس کتے یہ بات کہددی تھی۔ کہتم مجھے دوست بھتے تھے۔ میرے دوست، بید دنیا کی بھی صاحب فن كى قدراس وقت تك نهيس كرتى جب تك، س كافن اس كے كام ندآ كے ليكن فن كو تكيل كى منزل تك پہنچانے کے لئے بہت سے تھن مراحل سے گزرنا ہوتا ہے۔ اور ان منتمن مراعل میں کوئی ان کا ساتھی نہیں بنہ آ۔ سب دورے و مکھنے والے ہوتے ہیں اور اگر فنکار دلدل میں گر کردم تو ڑوے تو و سکھنے والے قیم آج لگا کر والبس چلے جاتے ہیں۔اس كا فداق اڑاتے ہیں- بال اگروہ اےمنزل پریائیں تو پھرخودکواس کا ساتھی بناتے ہیں۔ کہتے ہیں ہاں بم اس کے نزد یک تھے۔ مگر میری سوچ مختلف ہے۔ میں قرب کی بھیک نہیں ، نگتا۔ میں بازويراني الكليول كي مضبوط كرفت قائم كرتا مول - اور اليے مزد يك صفح ليتا ہوں۔ تاكرتريب آنے والا يكھند كه سكر بيل تو زبان بندكرني كا قائل مول-" مجه کی بھی سمجھا جائے میرے بارے میں پچھ بھی سوج

جائے۔ مجھے اس کی برواہ میں ہوتی ہے۔" ووليكن تم بعول كئة بهوما كم مقابل بمى جيتى

جا گرزندگی کا ما لک ہوتا ہے۔" " إل بال تو فيصله كئ ليت بين- آؤمل والپي مهميل موت كي منزل تك پنتيا دول " مجوما في دونوں ہاتھ کھیلا دیئے۔ پھر دیر نا کو مخاطب کرکے بولا۔"ورینا تو میری بیٹی ہے میں تیرابات نہیں ال جم ہوں۔ تیری رگول میں میراخون ہے۔ ہمارے درمیانا اختلافات ہو سکتے ہیں ۔ لیکن کیا تو اس خونی کوسی ووسرے کے ہاتھوں مرتاد کھٹالپندکرے گی؟"

دوتم خود غرض مو پیارتم قانون قدرت مل

ترميم كرناجا سيت مورجم سب معشيت كي ككوم بين خدا تمسى كواندها كرناحيا متاہے ۔ تواے اندها كرديتا ہے۔ ہم اے رو کنے والے کون تم صرف اپنی شہرت جائے ہو۔ پیا۔ اور تم ای کے لئے ساری جدوجہد کرر ہے ہو میں تمہدر اساتھ تہیں دول گی۔ میں اب جہا تلیر کے

"اوه-ابھی تھوڑی دریے بحد تو دیکھے گی کہ جہاتگیراس دنیا میں نہیں ہوگا۔لیکن اس کے بعد میری مدردی تیرے ساتھ ندہوگ۔"بوڑھےنے کہا۔ اور پھر بجھےزورے آواز دی۔

ووجها نگير!\*\*

اور میں بے اختیار بول پڑا۔ میمیری غلطی تھی۔ کیونکہ خونخوار بوڑھے نے میری آوازیر میری ست کا تعین کرلیا تھا۔ آور پھراس نے وحشیانہ انداز بیں میرے اور پر حمله کردیا - کیکن مصنوعی آئیکھیں ویرینا کا دیا ہوا عطیہ میرے کام آگیا۔ میں نے فوراً چھلانگ لگا کراس كاوارخالي كردييه اور بوژهه ديوار سيفكراما \_كيكن وه بيجير پھر تا اتھ ۔ میرے قدم جونبی زمین پر مکے اس نے بیٹ كرفد مول كى حاب يرجها تك لكادى ـ اوردونو لم اته پھیرا کر د بویے کی کوشش کی ۔ لیکن میرے لئے بھی یہ زندگی اورموت کاسوال تھا۔ میں نے پھراس کا وارخان کردیا۔ اورایک زوردار گھونسہاس کی ناک پرجڑ دیا۔

بوڑھا چکرا گیا تھا۔لیکن پھروہ ایک دم رک گیا -اور پھراس نےمضطرباندا نداز میں دونوں ہاتھ اٹھا

و حرم عينك الله يرحمله مت كرنا - عينك ال کے باس ہے۔ کہیں وہ ٹوٹ شرجائے۔ 'اور پھروہ کھڑا ہوکر بے بنی ہے مجھے دیکھنے لگا۔'' دیکھوعینک کو نقف ن نہ ویجنے یائے۔ میں تم ہے جنگ نہیں کروں گا۔ مینک مجھے واپس کردو۔ بیمبری زندگی کی سب ہے اہم وز ہے۔ میں اس کے بغیر کھی ہیں کرسکوں گا۔ میری کامیانی کا انھمارای پرہے۔''

میں نے اندازہ لگائیا کہ میں جس طرح دوبار

ال کے حملوں سے بحاتھا۔ اس سے اس نے انداز ہ لگا لیا کہ عینک میری آئھول برموجودے۔ اوراب برعینک مير \_ لئے بھی ايک اہم حیثیت رکھتی تھی۔ ''میں حمہیں بیرواپس نہیں کروں گا۔ ذکیل کتے - تونے میری آ تھیں نکال ہیں تو نے میری زعر کی تاریک کردی ہے۔ میں تیرے سارے منصوب خاک میں ملادوں گا۔''

ورتبين سنبيل-ان منصوبول كاصرف ميري ذات ہے تعلق نہیں ہے۔ یہ بیر رفاد عد کیلئے ہیں۔ جھے عینک دالیں کر دو۔ اس کے عوض جھھ سے جو جا ہوطلب

" تتب چھرميري آئڪين جھے داپس دے دو۔ ميں جلا جا دَل گا۔''

"اوه .... جي تگير .... جي تگير، شاند ول سے غور کرو ۔ میری مجبوری مجھو۔ "بوڑھے نے لرزتی آ واز بیل کیا۔ وہ جس قدرخونخو ار ہور ہا تھا۔ مجھے اس کا احساس تقار لیکن عینک کی وجہ ہے ہے بس تھا۔اور میں اس تاک میں تھا کہ جونبی دروازہ خالی ملے میں باہر چھلانگ لگادوں۔ میں نے آ ہتہ ہے دیرینا کواشارہ کیا ۔ اور ومرینا آ ہستہ آ ہستہ دروازے کی جانب تھسکنے لگی ۔ أس دوران مين نه بوڙ هے كويا تول ميں سگاليا۔ اس وجہ ے وہ ویرینا کے قدموں کی جاپ پر توجہ نہ دے سکا۔ اور ورینابالاً خردروازے سے نکل گئی۔ میں نے بھو ماکو کافی حد تک مطمئن کردیا ۔ اور اب وہ مجھ سے مصالحت کی گفتگو کرر م تھا۔ برسی ہی ٹی تلی تھی میری چھلا نگ بھی۔

مچر میں بھی ورینا کے قریب پھنٹے گیا۔ بوڑھا وهاڑتا ہوا ہارے بیچے بھا گا اور آئ کے بیچے کرم اور وهرم بھی ۔لیکن میں ورینا کا ہاتھ بکڑے ہوئے بے تحاشا بھاگ رہاتھا۔ ہم کھنڈرات ٹما ممارت سے نکل آئے۔ ويرناميرا بمريورماته ديري كلي

بوڑھا طاقتور ضرور تھا۔لیکن بہر حال دوڑنے میں ہمارامقابل ٹابت نہ ہوااور ہم اے بہت پیچیے چھوڑ آئے پھرہم نے سرائے دلبر کھے کر جی دم لیا۔

Dar Digest 124 March 2011

Dar Digest 125 March 2011

وراس کے بعد میری زندگی کا ایک نیادورشروع ہوگیا۔ سرائے دلبرایک حصوفی سیستی تھی۔ سیدھے ساد ھےلوگوں پرمشتل بہم اس ستی میں ضم ہوگئے۔ میں جانتا تھا کدایک مفرور مجرم کی حثیت ہے تمسی وقت بھی ہولیس میری گرون ناپ سیتی ہے۔ اس سے لئے میں نے حکئے میں تبدیلی ضروری جھی۔ جنا نجہ مسمات ومرناجوعام طور سےمغرلی لیاس میں ملبوس رہتی تھی۔ اب برقع بیش خاتون بن گئی تھی۔ میرے گالوں بر سیاہ تھنگر یالی ور رتھی بھی تھی ۔مسجد کے ایک مووی صاحب نے ہمیں رشتہ حیات میں منسلک کردیا تھا۔ میری حثیت ایک درویشی صفت انسان کی سی تھی۔ اکثر بیارلائے جاتے اور میں ان کے جسم میں جھا تک کران كى بيارى كى نشاندى كرويتا كمشده لوگوں كے لئے ان کے ورثاء کو بتا دیتا۔ اور ریہ سب تصور کا کمال تھا۔ عینک میری بوی ہی مدو گار ثابت ہوئی۔ گومیری آ تکھول کی واپسى كاكوئي امكان نەتقالىكىن عينك كى موجودگی ان كى سرپوری کرو تی تھی۔ بیاعیک مجھے اپنی بیٹائی کی و نند عزيز بھی۔ در حقیقت اگر بیمیری زندگی میں نہ ہوتی تو

لیکن میں نے اپنی زندگی کو سیس تک محدود ر کھنے کا فیصلہ نہیں کیا تھا۔ ہاں پچھوفت گزرنے کا منتظر تھا۔ تا کہ پولیس کی فائنوں سے میرار یکارڈ کافی فیے وب جائے۔ اور میں وفاشعار ویریٹا کے ساتھوز ندگی کے لمحات بجحداورخوب صورت انداز ميل بسركرسكول يجوه كويس في من ف كرويا تفا- كيونكديدورينا كى فرمائش تفى اور بهر حال ده ميرى بيوى تحق

تقریبا جارسال میں نے ورینا کے ستھ سرائے ولبريس بسرك \_اور پير چيوني عي غوب صورت اين تفي یکی منابل کے ساتھ ایک شہر کا رخ کیا۔میرے ذہن میں بہت ہے منصوبے تھے ۔جنہیں میں تعلیل تک بہنچانے کیلئے کوشش میں مصروف ہوگیا۔ اس عجیب وغریب ایجاد سے میں بورابورا فائدہ اٹھا ٹا جا ہتا تھا۔ ہم نے ایک چھوٹا س اوارہ قائم کیا ۔ جس کی حیثیت بڑی پ

الراديني بم واكثرون والا المرايدون في الول كى شاخت ميں مدود يتے- جن كى بياريال نا معلوم

ہوتی تھیں۔ ہم ایسے ہوگوں کی بھی امداد کرتے تھے۔ جنہیں لی کا بیتہ معدم کرنا ہوناتھا۔ان کے حالات معلوم کرنا ہوتے تھے۔ اکثر پولیس کے لوگ ہمارے یاس مفرور مجرموں کی تلاش کے سلسلے میں آئے تھے۔ ایک عجیب ى برامرارى هيئيت ال الحي محصد اور بهرصورت ان تمام کامول سے آمدنی بھی نہایت مناسب سی - يس نے لوگوں کو مطمئن کرنے کیلئے ملازم بھی رکھے تھے۔ جن کے بارے میں بیاظہ رکرتاتھا۔ کد بیرے لئے کام كرت والي بين لوگ بين - اس طرح بينا في كلوت کے باوجودمیری زندگی کوایک مناسب سہارالل گیا تھا۔ اور بیسهاراتھی میری عینک کیکن بیجی حقیقت سے کہ زمانه کس قدر حاسد ہے۔ اور وفت کس قدر سنگدں۔ جه راسکون آسمان کو پیندنہیں آیا۔ بے شار صد بیدا ہو گئے تھے۔ایک رات اوری رہائش گاہ میں آگ لگا دى كئى \_اورجم جل كررا كھ ہو گئے -

ورا ک لگادی گئی؟ "نعت علی نے چونک کر د ال "وهم زده لهج مين بولا-

''وه حاسمه،وه دخمن کون <u>تھ</u>؟'' "ا لیے کچھ ڈاکٹر جن کا کاروبار میری وجہ ہے

بیرطال افسوس تاک کہانی تھی۔ پچھدرے بعد اس نے کہا۔" تہاراانقال کیے ہوا؟"

''انتقال… ميراانتقال كهان موا\_ مين تو زيمه ہوں۔''نعمت علی نے کہااور وہ چونک پڑا۔

"كيا بكواس كرر بي بورز نده بو؟" " إل دوست مين تو زنده مون " نعمت على نے کہا اور وہ غصے ہے آگ بگولہ ہوگیا۔''غیرت نہیں ا تى زنده جوكر مردول ميل آ كھے ہو۔ بے غيرت، ب شرم دفع ہوجاؤے 'میہ کہد کروہ تیزی سے دوڑ ،اور قبر میں

دور کھیں گیدڑول کے روتے کی آوازیں آر بی تھیں ۔ نعمت علی اداس سا وہ ب سے اٹھا۔ اور آگے بڑھ گیا۔

\*\*\*

یجارے مددعلی عجیب مشکل کا شکار ہو گئے تھے۔ تعوید گندوں عمل اور عملیات کے بارے میں بری معموں کی سدھ ،بدھ تھی ۔نہایت شریف آ دمی تھے۔ چونکہ باب دادانے اس کے علاوہ کچھنہیں سکھ یا تھ۔ السلط أنيس چيزول ميل كزاره كرتے تھے۔ ملكے تھلكے تعوید گنڈے وغیرہ دے دیا کرتے تھے۔معمولی می آ مدنی موجاتی تھی۔لیکن اب جومشکلات گلے پڑی تھیں ۔ ان سے وہ انتہائی خوف زوہ رہتے تھے ۔ بیشک حالات بہت بہتر ہو گئے تھے۔ مال مشکلات دور ہو گئی تھیں ۔ پیجارے قن عیت بیند انسان تھے۔ یا مج سو رد بے روز تو انہول نے بھی خوب میں بھی تہیں دیکھے تے کین پیے آنے پر بے قابوتیں ہوے تھے۔ پچھلے واول جو کھے بچا یائے تھے۔ وہ رمضانی کے سیرو کرویا تھا۔ اور رقبطانی ان کا بے دام غدام بن گیا تھا۔ کیکن وہ ال فقدر الكسار ببند سے كمكى كى غدامى سے البيل كوئى فائدة تبين بهيج سكتاتف

محدوالے تھے کہ گھر کے سامنے ہے گزرتے تو . تکھیں یکی اور گرون جھا کر وہاں سے گزرتے۔بھی ادوازے کے باہر نظر آجاتے تو لوگ ہاتھ باندھ کر ماضری و بے اور پوچھتے کہ حضور ایس ضرورت سے الرفط بير مدوعلى صاحب اتھ جوڑ جوڑ كر كہتے ك الله أن آب لوگ مجھے كيول گناه كاركرتے ہيں۔ ساري زندگی آپ کے درمیان گزاری ہے۔ اب کوئی آسانی استنہیں ہوگئے۔ بس اللہ تعالی کا نام خلوص وعقیدت سے لیتا ہوں ۔ تو اللہ تعالی ہر مشکل آسان کر دیتا ہے اُپ اوگ میرے س تھ پیسلوک کر کے مجھے ذیر ہار نہ کیا كرين-"تولوگ كهتير...

"كمصفور! يه بى تو آب كى بدائى بادراس

میں والم کے درویشیت جھلکتی ہے در نہ دور تو پیر ہے کہ . گرکسی کوسراتھا کے کا موقع مل جائے تو وہ آسیان سریر الله ليتا ب- آپ نے آج تك ند يہدنداب كى سے بروائی کا اظیمار نہیں کیا۔ اور بروائی ای کو کہتے ہیں ۔ بہر حال وگ اینی مشکلات لے کر بھی آجاتے تھے۔ چھوٹے موٹے معاملات میں مددعلی جو پچھ کرسکتے تھے كرديا كرتے تھے كيكن اب لوگول نے ان كے بارے میں طرح طرح کے اندازے قائم کرنا شروع کردیے تھے۔ ایک دوہ رایس کچھ مشکلات سامنے آئیں تو ا تفاق سے نعت علی گھر آ گیا۔ مددعلی نے کہا۔

'' نعمت علی تم کہاں «رے مارے پھرتے ہو بيتے! مير علاه وكون بير بات جانتا ہے كەقدرت نے تمہیں کوئی بہت بڑاعلم دے دیا ہے۔ جس نے تمہیں بردی بیندیاں عطا کردی ہیں ۔ کیکن بیٹے میں تو وہی معمولی سامددعلی جون \_لوگ مير \_ ياس ايد مسائل کے کرآ جاتے ہیں تو میری سمجھ میں آہیں آتا کہ میں انہیں گياجواب دول ر"

''ابا کیول پریشان ہوتے ہو۔ میں کو ن سا بہت دور چلاجا تا ہول۔ بس اہتم نے اس رائے پر لگا ویا ہے۔ تو اللہ کی مخلوق کی جو بھی مدد ہوتی ہے کر لیتا ہول۔ یہ بی شوق بھی پیدا ہوگیا ہے۔ جب بھی کوئی مشكل پیش آئے - آواز دے لیا كرد - حاضر ہو جایا كرد

" دلس بيني مير گفرنهين جيمور سكتا \_ چونکه يهان میرے باپ دادا کی خوشبولی ہوئی ہے۔ اور بدخوشبو مجھے زندگی سے زیادہ پیاری ہے۔ لیکن گھر کا چکر لگاتے

"جى اب فكرنه كرو" بت كهال سے شروع موتى ہے۔ اور کہال آ کر ختم ہوتی ہے۔ مددعی اس محلے میں خاصے مشہور ہو گئے تھے۔ اور سد چیز ان کے لئے کافی یریشانی کاباعث تھی۔ محصے ہی کے ایک صاحب منے جن كانام ركيس خان تقا\_ركيس خان كايك وررشة وإر کے بال کوئی مہمان مندوستان سے آئے۔ اور کوئی

مشكل اين ساتھ لے كرآئے۔ عمر رسيده آ دى تھے۔ خوش بیش،خوش لباس کین چرے سے شدید پریشانی مجللی تھی۔جن صاحب کے ہاں وہ آئے۔انہوں نے ان سے یو چھا کہ آخرایس کیا مشکل ہے۔ تو انہوں نے كبا-كه بهائى - ايخ كف كاشكار بوكيا بول - اور يورا گھر مصیبتوں میں بنتلا ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ زندگی کے بیہ چندون کس طرح بورے کئے جائیں۔ بات، پی ذات تک ہوتی تو ٹھیک تھی لیکن میرا بورا گھرانہ میری خوست کاشکار ہے۔ بستم لوگوں کود تکھنے کو بی جا ہاتھا۔ توسوحا كه چلويا كستان كا چكرى لگاآ وك سوآ كيا-

> ''ایک جناتی عمل می*ں پھنس گیا ہوں۔* جناتی نہ كباجائ بلكه بيكهاجائ كدويوى ديوتاؤل كعذاب كاشكار بوكيا بون - يجهجاد وكرون سے بإلا بر كيا تھا۔"

ودبس کیا بتاؤں گھر کے سارے افراد عذاب میں گرفتار ہیں۔ بیٹی سسرال میں پریشان ہے۔ بیٹ<sup>ا نہیں</sup> مصيبتول مين كمرابوا ب-"

"الحِيما ... يوتو بوب افسوس كى بات ، --ارے ہاں .... آپ کوایک صاحب سے ملاؤل ۔ آپ سی مشکلوں کا حل نکال لیں گے۔"

" رئيس خان ميرادوست ہے۔ميرابھائي ہے۔ رشتے کا بھائی ہے۔اس کے محلے میں ایک بہت بوے بزرگ رہے ہیں۔مدعلی نام ہے۔اور بول مجھ لو کداس دور میں فرشتہ صفت ہیں ۔ رحیس خان سے ہی بتاتے

" پار اگر ایس بات ہے۔ تو فوراً رئیس خان کو پکڑو اور جھے ان کے پاس کے کرچلو'۔ زاہد خان نے عاجزی سے کہا۔ تیجہ بیہ ہوا کہ پہلے رئیس خان کو پکڑا گیا۔ اور اس کے بعد زاہد خان کولیکر میرلوگ مدوعلی صاحب کے یا کی گاگئے۔

مددعلی بیچارے اس وفت بھی اپنے گھر میں بیٹے

اپنی بیکم سے بالیس کررہے سے۔ انہول سے برق عاجزى سے كہا تھا۔ كہم جمانوں سے ملاقات كے لئے شام کو یا کچ ہے ہے۔ سات بجے تک کا وقت مقرر کراہ جائے۔اس سے زیادہ دفت وہ بیں دے سکتے۔ بحالت مجبوری انہوں نے بیربات بھی کھی کھی۔ کہ بیروقت و ممل بڑھنے میں گزارتے ہیں۔اگروہ ممل نہیں پڑھیں گے۔ تو پيرلوگول كاكام كييم بوگا-

بہر حال رکیس خان اینے مہمانوں کو لئے ہوئے۔ مدد علی کے پاس پان چ بجے کے بعد بی پینچے تھے مدعلی نے ان کا استقبال کیا تو رکیس خان نے کہا۔ " يردعلي صاحب معافى حامتنا بمول ہاتھ جوڑ كر بدى مجورى كے عالم مين آب كو تكليف دينے كيليم آيا

« جنہیں جبیں بھائی! آپ امارے براوی ایل-تحكم سيجيئه \_ ريكون صاحب إلى؟ "

"ان كا نام زابد خان ب- اور بيرير يرا برب ى قريبى رشة وارفطل بيك بين-" "اجيما ... اجيما - برى خوشى بولى آب لوكول

ے مل کر کیا بیس کے آپ لوگ جائے یا شربت

" بالكل نبيس. .... بالكل نبيس - حالانك آب ك بال كاتوياني بهي السير موتاب-" · · خدا كيليَّ كانتول يرنه همينيَّ - جو كيجه جول بل

وى رہنے و بیجئے فرما ہے كيابات ہے؟'' و محضور! مين مجيم عرض! كرنا ها بهتا بول-ميرا

نام زاہر خان ہے۔ جندوستان سے اپنے ان عزیزے ملنے کیدے آیا ہوں۔ میں دہاں پرایک بہت بری مشکل میں کرفار ہوں۔ یہ بات تو آپ کے علم میں ہوگی کہ ہندوستان دوسری تہذیبوں کا جھی شہر ہے۔ وہال د بوی، و بوتا، اور جادو ٹو ٹول کے چکر بہال سے بہت زیادہ بیں ۔ میں بھی آیک ایس بی مصیبت میں گرفار ہو گیا ہوں ۔ میرا کوئی قصور تبیل تھا۔ و بے سالک حقیقت ہے۔ کہ بین ہی سے مجھے اس طرح کی چیزول

ے بہت ریادہ دیا ہی اور ی بار میں نے ایسے کام بھی کئے بیں۔ جو بہر حول غلط تھے ۔ لیکن پھر اللہ تعالی نے مجھے ہندہ دیوی دیوتا وَل کے جال میں تھٹنے ہے روک دیا۔ لیکن بھی بھی وہ ہوج تا ہے۔ جوانسان خود نہیں کرتا۔ جیما کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ یر اسرار روحوں سے جھے ولچین تھی لیکن اس کے بعد جب میری شادی ہوگئ۔ اور ایسے معاملات سامنے آ گئے تو میں نے ہردیجی چھوٹروی۔

مرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں اس وقت سنجيدگ سے ابنا كاروبار كررہا تھا۔ بنارس سے تعلق ہے۔ اور بناری س ڈھیوں کے بارے میں تو آ ب نے سنا بی ہوگا۔ پورے ہندوستان میں جگہ جبکہ بیر کاروبار پھیلا ہوا ہے۔ بیک پارٹنر کے ساتھ ٹل کر میں نے س رهیوں کا کاروبار شروع کردیا تھا۔میرے یا رُسْر کا نام فاروق تھے۔تو فاروق کے ساتھ میں پیکام کررہاتھ۔ المارے بال كا بنا موا مال بہت كم موتا تھا۔ كيول كر بم خودات استع وتھول سے بنائے تھے۔لیکن اسے بردی اہمیت حاصل تھی۔ اور بڑے بڑے رئیسوں کے ہاں الادائية ل جُوتا تقال

جیا کہ آپ کوعم ہے کہ بیندوستان کے رجوازول بيل اب رياستين توجهيل مبيل ليكن رئيسول كا ول بالما يهد فقد يم قتم ككل اورحويليال البيمي وبال موجود ہیں۔اوران حوملیوں کے رسم درواج اور روائتیں ای کی وای میں جو ہوا کرتی تھیں۔ میرا یارٹنرفاروق علی الك دن مير عي س آيا اور بولا كدايك بروى سركار مي ہم لوگوں کو ماں لے کر طلب کیا گیا ہے۔ اگر وہاں الاى شنوائى موكى أوررانى صاحبه كومهارامال پيندآ كيا-توجارے وارے نیارے ہوجائیں گے۔"حضور قبلہا مرطی صاحب ہم چونکہ نا وفت آئے ہیں آپ کا بہت نیدہ وقت لیں گے۔ کیونکہ میں پوری داستان آپ کو

<sup>سنانا</sup>چ ہتا ہوں۔آپ ہمیں بیدوفت دیں گے؟'' "بال بال بحاني- ال وقت كوني ب میں۔ اور اگر کوئی آیا بھی تو میں منع کرادوں گا۔ اس

"بہت شكريد توييل آب عصرض كرد باتقار كەدىدال جمارى طبى مونى تھى \_جس جگە جميل بلايا گياتھا -ال كانام بجوج كرهى تقار بعوج كرهى كاآس ياس كاعلاقه ايك قديم رياست كاعلاقه تقار اوراس قديم ریاست کا آخری رئیس جوریاست ختم ہونے کے بعد جاتميرداركبلاتاته يستكرام تكهقا يشكرام ستكهى بيوى رام رتی کیرول کی بہت شوقین تھی۔ اور ای نے اسیع آ دی كو بھيج كر جميں اپنى ساڑھيوں كے نمونے مائے كيلئے اطلاع بھجوائی تھی ۔ اور جمیں ساڑھیاں لے کر بھوج گرهی پینچنانق به میرانو جوان دوست فاروق علی ذرادل کھینک فتم کا آ دمی تھا۔ اور حسن و جمال سے اسے بردی دیجیں تھی۔تھوڑا سراک کا ساتھ میں بھی دے دیا کرتا تھا۔ لیکن بس ایک حد تک بیر حال ہم گڑھی پہنچ گئے ۔ اور ہارااستقبال کیا گیا۔ہم اینے ساتھ ساڑھیوں کے انبار لے گئے تھے ہمیں مہمان خانے میں تشہراد یا گیا۔ واقعی ید حویلی محل ہی معلوم ہوتی تھی ۔اوراسے کل ہی کہاج تا تھا۔ہمیںمہمان خانے میں ٹھہرایا گیا۔سامنے ہی وسیعے و عریض مان تھا۔ پھر بہت ہی عمدہ جسم کا کھا نا پیش کیا گیا \_ يهال آكر جم بهت خوش بوئے تھے۔ بيں اور فاروق على - دانى رام رتى كے بارے يس باتيں كرتے رہجے شے۔فاروق علی کہنے لگا۔

وفت على البت مقروف جول ... '

" بجھے پہنہ چیا ہے کہ وہ بہت خوب صورت

و ویکھیں گے۔ تو اندازہ ہوگا۔ ویسے وہ تلتی ہی خوب صورت ہو۔ ہمیں اس سے کیا فاروق علی؟" " بال یار ہم تو وہی ساڑھی والے کے ساڑھی والے۔''بہر حال خاصی رات گئے تک ہم باللم كرت رب تق مهمان خانه بهي كافي وسيع و عریض تھا۔مگر باہر کا ماحول کچھ عجیب ساتھا۔ورخت لَكَ بهوئ من الديدوسية والمن والمن المن المن المحصر برا خوفاك محسوس ہور ہاتھا۔ دن کی روشنی میں بھی رید مجھے عجیب پر اسرارس لگا تھا۔ پھر رات کا نجانے کون سا وقت تھا۔

Dar Digest 129 March 2011

فاروق على توسو كميا تها - ميل عاكب ريا تها - باغ يمل ويهم روتنی چیلی ہوئی تھی۔ میں نے سامنے نگامیں جمادیں۔ اطا تک ہی مجھے یوں محسوس ہوا جیسے سامنے املی کے ورخت سے کوئی فیچے اتر رہا ہو۔ میں بری طرح چونک یزار بیمیراوجمنہیں تھا بلکہ حقیقا کوئی درخت سے نیجے اتر اتھا۔اور پھر میں نے ویکھا کہ اس کارخ ہمارے اس مہان خانے کی طرف تھا۔جس کا برآ مدہ بوری طرح کھلا ہوا تھا۔ بہ ہرے آئے والے کو یقینا ہم لوگ نظر نہیں آ سکتے تھے رسکن چکر کیا ہے؟ کون ہے اور وہ يهال سيون آرم ہے ۔ ول جام كم فاروق على كو جگادوں لیکن پھر میں نے سوجا کہ آخر دیکھول توسی كريه چكركيا ب-ساية استة استدآك برها. ش سانس روکے اسے دیکھ رہاتھ ۔ کچھھوں کے بعد ججھے احساس ہوا کہ وہ کوئی عورت ہے۔ لیکن تاریکی کی وجہ ہے اے بھی شاید کچھ نظر تہیں آ رہا تھا۔ وہ دوتول ہاتھ پھیلائے آگے بوصر بی تھی۔اوراس سے بہلے کہ میں اس کے بارے میں کوئی فیصد کرتا۔وہ میرے قریب بھنچ گئے۔ یا تو وہ اندھی تھی ۔ یا پھر تار کی اس پر پچھ زیادہ ہی اثر انداز ہور ہی تھی۔ وہ اگے بڑھی اور فاروق علی برڈ عیر ہوگئ ۔فاروق علی پلنگ برسور ہاتھا۔وہ ای سے اوبر گری تقى \_ فاروق عنى برى طرح تفكه يا كفكه يا كرچيخا -

ن کی اول کا برای کری اس سے ساتھ ساتھ ساتھ ہی ہی اور ''لیکن اس سے ساتھ ساتھ ہی آواز ہی ساتھ ہی آواز ہی ساتھ ہی آواز انجری۔

ر جنبیں بھگوان کے لئے شہیں۔ ''فاروق علی نے اپنے آپ کو سنجالا۔ اس نے شاید نیند کے علم میں اپنے اوپر گرنے والی کو کیٹر لیا تھا۔ ' چھوڑ دو مجھے ۔۔۔۔ بھگوان کے لئے چھوڑ دو مجھے۔ ۔۔ تمہیں بھگوان کاواسطہ مجھے چھوڑ دو۔''

المسترسل میں کا اللہ کون ہو تم ؟"فاروق علی اللہ کا اللہ کا اللہ کیا۔ کک کون ہو تم ؟"فاروق علی اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا کہ کا

ملام دوشی بیلی افسارتها بی افسان کی افسان کی افسان کی اور کی کو جھوڑ دیا۔ اور لڑکی اندھوں کی طرح دوڑی۔ وہ عورت نہیں بلکہ ایک نو خیز لڑکی تھی۔ اس بار وہ جھھ سے مکرائے کی اس نے جھے بھی دیکھ لیے تھا۔ اور اس کے چیزے پر مزید وہشت پھیل گئی تھی۔ اس نے دور ندھی ہوئی آ واز میں بوق۔

'' بھگوان کے سئے جھے چھوڑ دو تہہیں دھ کیل دول گی جھے چھوڑ دؤ' میں نے لڑک کو بخور دیکھا۔ چیتھڑ ہے جھول رہے تھے۔ اس کے جسم پر سفید لباس جگہ جگہ ہے پھٹا ہوا تھا۔ آ کہ سیل بڑی بڑک۔ مگر خوف میں ڈونی ہوئی تھیں۔ بال گفے اور سیاہ کھیے ہوئ اور البھے ہوئے تھے۔ عمر بیس با کیس سال سے زیدہ مہیں ہوگی۔ فاروق علی نے بھی اپنے آپ کوسنجال لیا تھا۔ وہ پلگ ہے اثر کرآیا۔ اورلز کی کوسر سے یا وک تک دیکھنے لگا۔ پھراس نے کہا۔

لگا۔ پھراس نے کہا۔
''ہم نے تہمیں پکڑا کہاں ہے لڑکی۔ اورتم کیا
حجیت سے لیکی ہو۔ اس نے حجیت کی طرف دیکھ۔
اور پھر میری طرف ''مگر یہ ٹازل کہاں ہے ہوئی
ہے؟''فاروق علی کے لیجے میں ہذاق تھ۔ میں نے لڑک

کی طرف دیکھا۔اور کہا۔
''تم اگر جانا چا ہوتو جاسکتی ہو۔ ہم نے سہیں
پر نہیں ہے۔کیا سمجھیں جمہیں ہمارے ہاتھوں ہے
کوئی نقصان نہیں مینچے گا۔''ٹرکی نے سہی ہوئی نگا ہول
سے میری طرف دیکھا۔ پھرتھوڑی دیردیکھتی رہی ،ورپھر

ی-''تو پھر کیاتم یہاں رہتے ہو؟'' ''ہال۔'' ''ممہ …ٹارتم سرایک مات کھو

"مم ... بين تم سائيك بات كهون؟" "بال بال كهو ضروركهو-"

'' بجھے پچھ کھانے کو دے دو۔ میں دو دن سے بھوکی ہوں ۔ کوئی بھی چیز وے دو مجھے ۔ ورنہ میں مرجاؤں گی۔ میں تم ہے بھی ایسی بات نہ کرتی۔ تم بھی پیٹمبیں کیاسو چو گے میرے بارے میں ۔ مگر میں دو دنا '

کی جھوئی ہوں ۔ اور اب جھ سے چلا بھی بیس جارہا۔
پیاسی بھی ہول ۔ کوئی بھی چیز و ہے دو جھے ۔ چ ہے وہ
جیسی بھی ہو۔ سوکھی ہوئی روٹی کا مکڑا ہو۔ جو بھی ہو میں
کھالوں گ۔''س کے لیج میں بوری عاجزی تھی ۔ میں
نے فاروق کی طرف دیکھ تو فاروق بولا۔

''ہاں ہاں ابھی و ابھی لو۔''اس نے کہا۔اور تیزی سے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ ٹرکی نے خوف بھری نگاہوں سے دروازے کو دیکھا۔ بھر خشک ہونٹوں برزبن پھیر کر بولی۔

'' وہ کئی کو بتاتو نہیں دے گا؟''وہ اٹییں خرتو نہیں کردےگا؟''

''سین نے بوجھا۔ ''انہیں آئیں ، وہ سب بھمبوری کے مان''

''میں جیرانی سے بولا۔ ''ہال ''وہ ، وہ وہ میری گردن کاٹ دے گی۔ اے او پرسٹکا دے گی اس طرح میرے شرک بھی میں دہیں اس کا سے میں دیں گ

ات و است او برسطا در است او برسطا در است الم مرح مير ر الشرير كو بيم اخون الله برگر اور وه مير ر خون الله بير محت خون است نهائة گل و وه منتز برسطتی جائے گل و بائے اللہ بات تحر تحر رام .... بائے رام - "وه رونے لکی اور اسكا بدن تحر تحر کا عدد الگ

''سنو میری بات سنو رونا بند کرو۔ وہ میرادوست ہے۔تمہارے لئے کھانا لینے گیاہے۔کسی کو پھنیس بنائے گاوہ۔''

''دو دن ہوگئے ہیں پورے دو دن ۔ پہلے میں ایک سو کھے نالے میں چھپی رہی ور پھر دہاں پچھ وگ نظراً ئے تو بھاگ کر یہاں آگئے۔المی کے درخت سے اس دقت میں اس خیال سے نیچے اتری تھی۔ کہ یہال رسوئی تلاش کردل۔شید پچھ کھانے کوئل جائے ''

° به مگرتم بهوکون؟''

'' يو بيخے جارے ہو ... يو بيھے جارے ہو۔ مجھ سے بولائھی نہيں جارہا۔ بتايا ہے كددودن سے بھوكى اور

بیای ہوں۔ "وہ جھا کر ہولی۔ اور نجانے کیول وہ مجھے بڑی عجیب سی لگی۔ میں خاموش ہوگیا۔ بڑا ترس آر ہا تھا۔ بچھے اس پر پھر دروازے پر آ ہے ہوئی تو وہ چونک بڑی۔ اس نے تھلی کھڑکی کی طرف دیکھا۔ پھر دہشت بحری نظروں سے مجھے لیکن آنے والا فاروق ہی تھا۔ اس کے ہاتھوں میں پھول سے بنے ہوئے ڈو تگے تھے۔ اس کے ہاتھوں میں پھول در کھے ہوئے شھے۔ دوسرے میں ایک میں پچھ لاور کھے ہوئے شھے۔ دوسرے میں ایک میں پچھ لاور کھے ہوئے شھے۔ دوسرے میں ایک میں پچھ لاور کھے ہوئے شھے۔ دوسرے میں ایک میں پچھ لاور کھے ہوئے سے میں ایک میں کھی لاور کھے ہوئے سے ایک میں ایک میں کھی لاور کے اور کی کھی۔ دوسرے میں ایک میں ایک میں کھی کھی کے دوسرے میں ایک میں ایک میں ایک میں کھی۔

''بس میر طاہے۔ کام چل جائے گا۔''فاروق نے میہ چیزیں آگے بڑھاتے ہوئے کہا اور اس نے مجھوکول کی طرح ان کو جھیٹ لیا۔ پھروہ و ہیں زمین پر بیٹھ گئی۔

''بانی سبپانی نہیں ملا۔''
''وہ بھی آ جائے گائی کھا وُ توسہی ۔''
''دو بھی آ جائے گائی کھا وُ توسہی ۔''
بھو کے نہ رہو۔' وہ پوریاں ٹٹو نے گئی اب ہم نے اسے فور سے دیکھا تھا۔ بہت خوب صورت لڑک تھی ۔ مگر بوی ناقدری کی شکار۔ جو پچھاس نے بتایا تھ ۔ وہ کسی کومعلوم نہیں تھ ۔ وہ کسی کومعلوم نہیں تھ ۔ وہ روی منہ بٹس ٹھونس لی ۔ دوسری ہاتھ میں نے ایک پوری منہ بٹس ٹھونس لی ۔ دوسری ہاتھ میں دبالی ۔ سے تھی اتھ میں دبالی ۔ سے تھی جارہی تھی ۔ ۔ سے گئی۔ دبالی ۔ سے تھی جارہی تھی ۔ ۔ ۔ کہنے گئی۔ دبالی ۔ سے تھی تا ہے ہیں جارہی تھی ۔ ۔ ۔ کہنے گئی۔ ۔ دبالی ۔ سے تھی ایک ۔ دبالی ۔ سے تھی تھی ۔ ۔ ۔ کہنے گئی۔ ۔ کہنے گئی۔ ۔ ۔ کہنے گئی۔ ۔ ۔ کہنے گئی۔ ۔ کہنے گئی۔ ۔ کہنے گئی۔ ۔ کہنے گئی۔ ۔ ۔ کہنے گئی۔ کہنے گئی۔ ۔ کہنے گئی۔ کہنے گئی۔ ۔ کہنے گئی۔ کہنے گئی۔

"بس ان کا خطرہ ہے۔ جھے۔ وہ جھے جگہ جگہ سے کھو جتے پھررہے ہیں۔ وہ تو میں بہت تیز دوڑتی ہوں ۔ ورندان کے ہاتھ آج تی۔ اچا تک دروازے کا بیت زور دران کے ہاتھ آج تی۔ اچا تک دروازے کا بیت نور درسے کھلا اور وہ دہشت ہے جی پڑی راس کے ساتھ ای چھلا تک لگائی اس نے ای چھلا تک لگائی اس نے کہ سیدھی کھڑی کے ہاہر جا کرگری۔ اس طرح دروازہ کھلتے ہے ہم بھی اچھل پڑے ہماری گردنیں دروازہ کی طرف گھوم کئیں۔ ہمارا ملازم گنگارام پانی کے برتن کی طرف گھوم کئیں۔ ہمارا ملازم گنگارام پانی کے برتن سنجالے اندر کھس آیا تھا۔ اور اجمقول کی طرح منہ کھولے ہمیں و کھے دہوتھ۔

پھر میں نے اور فاروق نے بیک وقت کھڑکی کی طرف دوڑ لگائی اور بہر جھا نکٹے لگے۔ باہر بیکراں

Dar Digest 130 March 2011

منہ ٹا پھیلا ہوا تھ ۔اس کا نام ونشان بھی ندتھا۔ میرالے ساتھ وہ بھی کھڑکی سے ہوہرآ گیا۔ اور ہم اسے تلاش کرنے لگے۔

کرنے گئے۔ میں نے چیخ کر کہا۔''دہمہیں کوئی خطرہ نہیں وہ ہمارا ساتھی تھا۔ جو تمہارے لیے پانی لایا تھا۔ اگر تم درخت پر چڑھ گئ ہو تو واپس آ جاؤ ، ہم تمہاری حفاظت کریں گے۔''

آ دھے گھٹے تک جھک مارتے رہے۔ اور معازم گڑگا جمیں کھڑ کی میں کھڑا جھا نکتا رہا۔ اس کا کوئی نشان نہیں ملاتھا۔ میرے ذہن میں شدید جھلا ہٹ پیدا ہوگئی۔ غصے کے عالم میں کھڑ کی کے اندر داخل ہوگیا۔ ''تم انسان ہویا گدھے۔'' میں نے گنگاہے

ہا۔ ''مپ پہتی ہیں۔' وہ بو کھلہ کر بولا۔ ''موں بیل کی طرح ٹکر ہار کراندر آئے ہیں۔'' ''مبیں جی وہ'' ''یاگل۔ احمق، گدھا۔''فاروق بھی

> '''گنگابولا۔۔ ''اب میں کیا کروں۔'' گنگابولا۔۔

'' در طع بهو جاؤئ'' ''مهپ سیانی جھوڑ جاؤل؟''اس نے

یو چھا۔ ''دفع ہوجاؤیہال ہے۔'' فاروق پ<sub>و</sub> وَل پُنْ کر بولا۔اورگنگا بھر تی ہے باہرنکل گیا۔

''بہت براہوایار۔ وہ سب پکھایے ہی چھوڑگئی ۔کیا حسین لڑکی تھی۔ نجانے کس سے خوف زدہ تھی۔ میں گہری سائس لے کر بیٹک پر آبیٹا۔ سخت وہنی اذریت کا شکار ہوگیا تھ ۔ کچھ بتایا تھا اس

نے ..... 'فاروق نے بوچھ۔ ''کوئی خاص بات نہیں ۔بس وہ خوف ز دہ تھی۔ کہدر ہی تھی چندلوگ اس کی تلاش میں ہیں۔افسوس وہ سیجے کہ بھی بنتی ''

کی کھی بھی نہ کی۔'' ''منطی مجھ سے ہوئی کھانے کیلئے گڑگا کو جگانا

'' مگروہ گھی کون؟'' '' پچھٹہیں معلوم مجھے؟''میں نے کہا۔اور پھر مست میں

"اس وقت میں ایک عجیب خواب دیکی رہ تھا۔
میں ویکھ رہاتھا کہ میں ایک اونچے ہے درخت کی شاخ
پر ہیں اہول ۔ شاخ کی موٹی لکڑی میرے وزن سے
چر چراری ہے۔ میں نے سوچا تھا کہ درخت میرے
اوپر آگرا۔ مگر یار بڑی یاد آرہی ہے۔ وہ بہت خوب
صورت تھی۔ فاروق خود ہی مجھے ہے بنگلف ہوا تھا۔
میں تے بھی اس ہے ہے نکلفی کا مظاہرہ نہیں کیا تھا۔ بہر
طور میں نے لڑی کے سلسلے میں اس سے بہت زیادہ گفتگو
نہیں کی۔ وہ اسے بائگ پر بیٹا ہوا ہولا۔

المن المراجد المسلم المراجد الماسكة - كما تهمين ثيند "مائي گر؟" "حائي گر؟"

'' مونا تو ہے نال ۔ ورندرات کو طبیعت خراب ہوجائے گی۔''میں نے جواب دیا۔

'' میے ہی میں کہنا جا ہتا تھا۔ حالہ کلہ کیا ہے اچھا ہوتا کہ وہ ہمارے ساتھ ہوتی ۔ خیر .... خیر جو چیز نقد سے میں نہیں ہوتی انسان کتنی ہی کوشش کرے '' فاروق جملہ ادھورہ چھوڑ کر کروٹ بدل کرلیٹ گیا۔

او ورو پرور ر روس بین ریسے ہے۔

جھے اس کی ذہنیت سے نفرت تھی ۔ پچھ لوگ صرف اپنے بارے ہیں سوچے ہیں ۔ حارا نکہ ہیں اس الرکی کے بارے ہیں سوچ ر ہتھا۔ میری تو خیر سوچیں ہی مختلف تھیں ۔ اور جیران کن بات بیتھی کہ عام زندگی ہیں بھی جھے ایسے ہی واقعات کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ جو عم واقعات نہیں ہوتے تھے ۔ اس کے الفاظ میرے ذہن میں گو تجنے ۔ اس کے الفاظ میرے ذہن میں گو تجنے ۔ اس نے کہا تھا۔

یں و ساری ہاتیں تجھنبھوری ۔ خون کاعسل پیساری ہاتیں بے مقصد نہیں تھیں۔اے قیدر کھا گیا تھا۔ بقینی طور پراس

نے گوئی ایس منظر دیکھا ہوگا۔ جس کی بناپر اسکے ذہن میں بہتا تر ایسے ذہن میں بہتا تر بیدا ہوا۔ نجانے کون بہتا تر بیدا ہوا۔ نجانے کون محص نہیں بدلیا رہا۔ اور بالآخر مجھے نیند آگئی۔

دوسری می خوب دیر تک سویا تھا۔ جاگا تو ف روق نظر نہیں آیا۔ کھڑ کی برنگاہ پڑی۔ المی کے درختوں کو دیکھا۔ رات کا سارا منظر نگا ہوں میں اجا گر ہوگیا۔ ہڑ بڑا کرا ٹھا اور کھڑ کی کے قریب بھٹی گیا۔ زمین کھڑ کی سے زیادہ نیج نہیں تھی۔ ٹرکی کا خیال مسلسل ذہن میں آرہا تھا کہ بس خوف زدہ ہوکرہ ہ دوبارہ کسی المی کے درخت پر تونہیں جہ بیٹھی جائزہ لینے میں کوئی حرج نہیں تھا۔

میں یے ارکراملی کے اس درخت کے یاس ای گیا۔جس سے میں نے اسے اترتے ہوئے دیکھا تھا۔ زمین بر کچھ قدموں کے نشانات بے ہوئے تھے۔وہ فظے باؤں می تھی ۔ اور اس کے بیروں کے شانات صاف نظر آرہے تھے۔ اگر وہ کوئی دھوکا ہوتی کوئی بری روع ہوئی تو قدمول کے بیشانات یہاں نہ ملتے۔ میں ان نشانات كى كھوج كرنے لگا \_ نشانات ورخت سے كركي تك آئے تھے۔ اوراس كے بعد جب وہ واليس کھڑی سے لوئی تھی تو وہ زیادہ گہرے تھے۔ میں ان کا حِائزہ لیتا ہوا۔ آ گے بڑھتا رہالیکن پھرتھوڑے بہت نشانات أس يربول كي تو بواف أبيس مناديا تهار المي کے بہت سے درخت یہال موجود تھے۔جن کی شاخیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی تھیں۔ میں بھر پورنگا ہوں سے ان ش خوں کے درمیان جھا کلنے لگا۔ ایک درخت کے نیچے پہنچا۔ آوازیں بھی دیتارہا۔ پھرایک لمیا چکر كاث كروالين آيار محصال سلسد مين ممل طورير مايوي ای ہوئی تھی۔ ابھی والیس کھڑ کی کے نزدیک تہیں پہنچ تھا۔ کہ فہ روق کی آ واز سنائی دی۔

ده مره روی ۱۰ و روسان وی "لو .... تم مجهی وی کررے ہو جو بیس دو گھنٹے مک کرچکا ہوں ۔"

دونہیں بھائی اب وہ اللی سے کسی درخت پرنہیں ہے۔اس ممارت ہے بھ گ چک ہے۔"

''میں نے کی قدر شر مندہ سے انداز میں فاروق کی صورت دیکھی۔اور گردن جھٹک کر بولا۔''مبہر طور میں آپ کے لئے ٹم زدہ ہوں۔''

''فغم زوہ تو ہم ہمی ہیں پیارے بھائی ،گراب کی کیا جے ہے۔ آؤ۔ اندر آؤ۔ ناشتہ بالکل شنڈ اہو چکا ہے۔ ہیں نے بھی تمہاری وجہ سے ناشتہ نہیں گیا۔ بہت دیر سے رکھا ہوا ہے۔'' کھڑکی ہی کے راستے ہم دونوں اندر آئے تھے۔ اور پھر فاروق نے ناشتے کی ٹرے اٹھا کر آگے رکھ لی۔ چائے وغیرہ بھی موجود شخص۔ جواب اتن گرم نہیں رہی تھی۔ لیکن ہم نے وہ شنڈی جائے ہی ٹی لی۔

بیں نے چونکہ فاروق ہے رانی کے بارے میں یو چھاتھا۔ تو ف روق نے بتایا کہ وہ کل جاچکا ہے اور ساری یہ تیں کرکے ہی واپس آیا ہے۔

" مجاوج گرهی کیسی مجله ہے؟ " بیس نے سوال

رانی رام رتی سے ملاقات کے بعد ہی فرصت ہو سکے گی۔''

> "نېل-بي<u>تو ہے</u>۔" "ن د د سر

" جادو ٹونول کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے۔ "میں نے یو چھ ہی لیا۔

برجم واسط بین پڑا۔ حالانکہ لوگ طرح طرح کی کہانیاں سناتے ہیں کوئی ان حسین چڑیلوں کی واستانیں سنا تاہے۔ جوراہ گیروں پر عشق ہوجاتی ہیں داورراہ گیروں کے میش ہوجاتے ہیں۔ بچی بات یہ ہے کہ بارہا۔ ویرانوں میں ان چڑیلوں کی تلاش میں نظے۔ لیکن اشنے برقسمت ہیں کہ وہ بھی ہمیں ویکھ کر بھاگ جاتی ہیں۔ پرتم نے یہ سوال کیوں کیا۔ رات کی لڑکی پرشک کررہے ہو؟''

" دونہیں ایسی کوئی بات نہیں ۔ ویسے وہ املی کے

ورخت ہے الرک محکی۔"

''کی؟''فاروق نے چونک کرکھا۔ " بإن، رات كو يوري كهاني مين تهمين نه سناسكا تھا۔ رات کومیری آئکھ کھل گئی تھی ۔ اور پیٹنگ ہیر یا وَل الن کے بیٹھا تھا۔ کہ میں نے اے اس اس کے درخت سے اترتے ہوئے ویکھا۔اوراس کے بعدوہ کھڑ کی سے اندر

' ڈرا رے ہو؟'' فاروق نے خوف زوہ می ہسی کے ساتھ کہا۔اور جھے ہلی آگئے۔ « د منہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔''

"الهال تشم كھاؤ كياوہ چڑمل تھى؟" فاروق نے برخوف <u>لهج</u>يس پوچھا۔

وونهيں فاروق صاحب چڑيں تو بالکل نہيں تھی

" بال به بهوتونهیں علق عم « بگر جمیں چڑیلوں کا تجریہ بھی تو نہیں ہے۔''

"ابِنكوياريهال عيم في توواقعي خوف زوه کردیا۔ویسے ریگھر مجھوت گھرمعلوم ہوتا ہے۔ٹوٹا پھوٹا اے ، الاحول ولاقوۃ ۔ س خوف كاشكاركرديا۔ آ وَباہر

مجھے بنسی آگئی۔ ہیں نے کہا۔'' اور اگر بھوت ہیہ ب زوسامان لے کر چلے گئے۔ تو مصیبت نہیں ہوج ہے

" بَعْنُ شِل فَيْ بَتَارِبًا بمون ل الب بيحه ال وبران جگہ ہے ڈر کگنے لگا ہے۔ اور مجھے مزید خوف زدہ شكروتم اورا كررات كوده بمارے كمرے ميل ره جاني

" تو مجھے كيا معلوم تھا كهوه مجوتى ہے۔ كم بخت! سنا ہے۔ بھونتیال اور چڑیلیں ایسے بی درختوں پر بسیرا كرتي بين \_ارے باب رے ميں تو تم سے پہلے اسے املی کے درختوں پر تلاش کرتا پھرتارہا ہوں۔ بیسوچ کر که کمبیں وہ شاخ پر سوندر ہی ہو۔ پیتہ کہیں کس سے خوف

فاروق كوكورتة بوئ يو يھا-

" بیٹا رات کو ہمارے گھر بیس سوتا تو پینہ چاتا کہ ال گھر میں کیا ہوگیا ہے۔ چڑیلیں کھس آتی ہیں . سی كدرختول سے شيچاتر كر۔" فاروق نے كہا

خیرد یکھا جائے گا۔ہم تو ویے بھی چڑیلوں سے خاصی انسیت رکھتے ہیں۔"فاروق نے جھے دیکھ کرآ تکھ مارى ليكن ين أن ال كى باتول ين كوئى دلچيى تبيس لى

اس لڑکی کی ہے بھی کا احماس اس وفت بھی میرے دل میل موجود تھا۔ بے جاری کھانا بھی نہیں کھ سکی تھی۔ اور اے خوف زوہ ہوکر بھا گنا پڑا تھا۔ نجائے

الرفيط عاد بج الله الوك تير موكار س مان بڑی خوب صورتی سے پیک کیا گیا۔ اور ہم اے التي موي حل ي طرف چل يؤسدر زماند قديم مين محلول کا کیو تصور ہوتا ہوگا۔ وہ ایک ایگ ہات تھی۔ مگر مِن فِي الله وغيره كم بني ويكھے تھے۔ يول بھي محل كيا تھ۔ البتدائي ايك حويلي كهاج سكتا تقاروبي يراف طرزكي لغميركي بهوني عجدرت بهت خوب صورت اورصاف ستقرى ۔ ملاز مین وغیرہ بھی زیادہ تھے۔ویسے پیرچ تھا کہ بے شك رياسيس وغيره ختم هو گئ تھيں ۔ليكن ان كي باقيات آج بھی ای شان وشوکت کی صال تھی ۔ حویلی میں ملازموں کی بوری فوج موجود تھی ہمیں فورا ہی خوش آمديدكي كيار ماه زيين في جهارا سامان الله ليا اوراس کے بعد ایک بہت ہی خوب صورت بال میں پہنچاد یا گير - گهر ب سرخ رنگ كا قالين بچي بوا تقار ديوارول ي بهي بهت أي خوب صورت تصاويرة ويزال تهيل يسكى جسمے ہے ہوئے تھے۔ قد آ دم تصویریں بھٹی طور پر اس خاندان کے برانے لوگول کی تھیں۔

میں نے گہر کی نظرول سے پہلے ک کا جو تر ہ لیا۔ کاموں میں مصروف ہو گئے کے کا کے بڑے نوگ ابھی

ہمارے یاس نہیں آئے تھے۔ کیکن اس وقت ہم ساڑھیوں کو بڑے خوب صورت نداز میں سجار ہے تھے - دروازه کھلااور پکھافر. د ندر آ گئے۔ فاروق نے انہیں گردن خم کر کے تعظیم وی میں

البيخ كامون ميل مصروف ربايه فاروق مسلسل ميراس تهد د برباته - يكه دير بعدوه كمني لكار

ووحضوروريا! بهم آپ کے حکم کے مطابق وقت \_و وليس شرم كوسارُ هے چھ بجے يہاں تُكَاتِ مِين كَالَّ

"ملل في ال آ واز كوس كركرون كلماني \_ أور الفاق سے اس وقت نے والے نے میری طرف دیکھا \_ كوئى بروى شخصيت بى تقا \_ بالكل كان رنگت \_ اتنا كا 1 کہ شاید اندهیرے میں بھی نظر نہ آئے ۔ بڑی بڑی مو کچیں جوال کے رضاروں ہے بھی نکلی ہوئی تھیں۔ بهت خاص فتم كالباس يهني جوئي آستكهي كبر عسياه چېرے پر بالکل سفیدنظر آ ری تھیں ۔لیکن چېره پر رعب اس نے جھے دیکھا۔ اور دفعتا میں نے اس کے چرے پر ایک تغیر محسوں کیا۔ اس کی تیز آ تکھیں میرا جائزہ لینے لکیں۔ ایک نگاہ دیکھنے کے بعدیش پھراپنے کام میں مفروف ہو گیا۔ کیکن وہاغ میں کیک خنش کی پیدا ہوگئ۔اس کے چہرے پر چو تکنے کاس انداز تق نے نے كيون - نجاني كيول - ليكن ال في بي كه كهانبين - ملك غاموثی ہے ہمیں کام کرتے دیکھتار ہا۔ ابتہ شرہ جی ہے فاروق کی مسلسل یا تیں ہور ہی تھیں۔

مهاراج \_ آپ بھی ایک نظر ڈال میں ۔اور ذرا ہمیں بنائیں کے کہ ہم نے جو محتت کی ہے۔ وہ رائی صحبہ کو پسندہ نے گی یا جیس؟"

" بیرمیرا کام تہیں ہے۔تم اپنا کام خاموتی ہے کرو۔ اس کی آ واز بھی بڑی بھر پور تھی۔''

میں نے اپنے کام ہے فراغت وصل کر کے أيك بار پيمراس مخض كوديكها اور مجھے پيمراس كيفيت كا احماس ہوا۔اس کی آ تھوں میں شک کے سے تاثرات

Dar Digest 134 March 2011

و دنهیں کوئی خاص بات نہیں ۔ بھوکی تھی بیجاری میں نے ماتیں کرنے کی کوشش کی تو جھلا گئی کہنے لگی کہ میں بھوکی ہول اور مجھ ہے لوائمیں جار ہا۔اورتم سواں بى سوال كيے جارہے ہو۔" '' تو کیمر چ<sup>د</sup> مل نہیں ہوگی استاد، بھلا ان کھوت يريتون كوكھائے پينے سے كيو ولچين اور اگر ہو بھي تو ان نے لئے مشکل کیا ہے۔جہاں سے جودل جا ہے عاصل "ارے باپ رے باپ، پیتہ کیس سے كمبخت ... كب واليل آئے گا۔ آؤ كم أز كم دروازے يرتو بيضة بين ال قسم كى باتول مين خوف كاكي تعلق-ہماراا یجنٹ بھی ساڑھے ہورہ کیے کے قریب آیا تھا۔اور کھانے پینے کا نظام کرکے دایا تھا۔ "جيتے رہور مير الل جيتے رہو۔ كم ازكم كام وعدور الارع لي لا ع الوقال؟" " إن مين تو محل مين كها كرآيا بول "

" كوئى يات ليس موئى تم =

کی ہاتیں کرئے آئے ہو۔ چلو پیکھانے کا بنڈل کھے ''اچھا۔ اچھا۔ انجھی سے کھا بھی کیا۔'' فاروق

"ان لوگول نے مجبور کردیا تھا۔اور کہا تھا کہ کھانا

''اجِها ملا قات ہوگئی ان لوگوں ہے؟'' '' ہاں۔ کہلی کوشش میں ہی ملاقات ہوگئی۔ ساڑھے وریج جمیر کل بھی جاتا ہے۔"بمع سامان، بھر دیوان جی کی گرانی میں ساڑھیاں سجائی ہون کی ۔ عجرشام کو۔ ساڑھے چھ بجے ان کا جائزہ لیں گی۔ ور این رائے کا اظہار کریں گی۔

"چلوٹھیک ہے۔اس کامطلب ہےکام آج بی ہوج نے گا۔" میں نے کہا۔

پرشر ما! اس گھر کے علاوہ اور کوئی جگٹییں ہے۔ ہمارے تھیرنے کے لئے اگر پھر بھی اس گھر میں تھیرنا پڑا نو كم ازكم ميں تونہيں ريشے كا\_واليں جل جاؤل گا-''

الله كول الله كريل كيا موكيد" شرماني

لیکن شرماجی کے اشارے پر ہم لوگ جلدی جدی اپنے

تھے۔ ویسے کالا رنگ ہونے کے باوجودا سے بھیا تک شکل کا مالک نہیں کہا جاسکتا تھا۔ نیکن نجانے کیول وہ مجھے عجیب سالگا تھا۔

جب ہم نے اپنا کام کرلیا تو وہ کہنے گئے۔ ''اب تم ہاہر جا کرآ رام سے بیٹھوابھی پچھکام اِتی ہے؟''

و المسال المسال المسال المسال المسال المسال والما المسال والما المسال ا

ویتا ہوں۔ تم بیٹھو۔ کھاؤ پیو۔ اور اس کے بعد ٹھیک ساڑھے چیر بجے رائی رام رتی یہاں پھنے جا کیں گا۔''
''ہمارا کام ختم ہو گیاتھا۔ چنانچہ ہم بیٹوں باہرنگل آرام آئے ۔اس محص نے ملد زمین کو تھم دیا کہ جمیس آرام سے بٹھایا جائے اور جہاری خاطر مدارت کی جائے۔'' جس کرے میں میسامان سجایا گیا تھا۔ وہاں بسے تھوڑے ہی فاصلے پرائیک جگہ ہم بیٹھ گئے اور ملاز مین نے ہمارے سامنے پھل دغیرہ لاکر رکھ دیئے۔'' فاروق نے ہمارے سامنے پھل دغیرہ لاکر رکھ دیئے۔'' فاروق

مے بہت ہولطف آ رہا ہے یا نہیں؟'' میں نے چونک کرفاروق کود کیکھا۔اور پھرآ ہستہ ہے کہا۔ ''یہ خوف ناک شخص کون تھا؟'' نند ساتھ بینہ ''نن نے بینہ بینہ ناس

'' فاروق نے بنس ''فاروق نے بنس کرکھا۔شر ماجی بنس کر بولے۔

دوئمیں مہاراج اسی باتیں نہ کہیں اگر کسی کے کانوں تک پہنچ گئیں نوشامت آجائے گی ہماری۔"
د' بے شک پیر باشیں نہیں رہیں اب لیکن ان لوگوں کی شان وشوکت وہی ہے۔ ذرائی دیریٹی گروئیں اتر وادیا کرتے ہیں۔ وہ جسیم چندمہاراج ہیں۔ ویسے سے سیمجھ تومیر سے دوست کہان کانام ان کی پیدائش کے بعد

ہی رکھا گیا ہوگا۔'' ''ظاہر ہے نام پیدائش کے بعد ہی رکھے جاتے ہیں لیکن سوچنے والوں کو ذرا دفت پیش نہیں آتی ہوگی۔ ان کی شکل دیکھی اور فورا ہی جمیم چند کا تصور ذہن

میں آپہی سوبھیم مہاراج بھیم چند بن گئے۔'' ''تہاری مرضی ہے۔ جودل چاہے کہے جاؤ۔ اپنی ہات کے ذھے دارتم خود ہوگے۔'' شرماجی پھر بولے۔

''اب یہاں کون من رہا ہے۔ تیری تو جان ہی نکلی جارہی ہے۔'' فاروق نے کہا۔ دولیک سے سروی نہ جیکا کہ ما کو ارتقار ہوہ مجھے

دولیکن اس کا انداز ہ چونگا ہوا کیوں تھا۔ وہ مجھے اس طرح کیول و مکھ رہا تھا۔ جیسے اسے میری فرات پر کوئی شک ہومگر فاروق سے اس ہارے میں کیا کہنا تھا۔ ویسے بھی وہ غیر جمیدہ اور لا اہائی سا آ دمی تھا۔ رانی رام رتی کوساڑھے چھ بجے ہی آٹا تھا۔ مگر

رانی رام رقی کوساڑھے چھ بجے ہی آ ناتھا۔ مگر پورے چھ بجے آ گئیں۔ ملازم ہمارے پاس دوڑتے ہوئے آئے تھے۔ اور انہول نے کہا۔ "ہوشیار ہوج ؤ۔ رانی جی آرہی ہیں۔"

رہی ہیں درس ہیں۔
کئی افراد ہتے اور ان کے بچے رانی رام رتی
آر بی تھی۔ میں بھی شر ماتی اور فاروق علی کے ساتھ کھڑا
ہوکر ان کی شان وشوکت کود کیھنے لگا۔ پچھ خاد ما کی ،
کچھ ملاز مین ، اور ساتھ میں بھیم چند بھی تھا۔ جوا لگ بی

سرا دہا ہا۔

رانی رام رتی۔ دراز قد اور نہایت خوب صورت
سی رسرخ وسفید سیپ جیسی رنگت، بال گھٹا وک جیسے
اسنے کہ یقین نہ آئے۔ جبرے پرایک انو کھا بانکپن اور
آئے کھوں میں بجلیاں ہی کوندتی ہوئی ۔ بڑے وقار سے
ایک ایک قدم رکھتی ہوئی وہ آگے آئی اور میں نے محسوں
ایک ایک قدم رکھتی ہوئی وہ آگے آئی اور میں نے محسوں
کیا کہ جسیم چند آ ہستہ آ ہستہ کچھ بد بدار ہا ہے۔ جس کے
جواب میں رانی نے خصوصا مجھے دیکھا۔ بھر اس کی
نظریں میرے ہی چبرے پرگڑی رہی تھیں۔ اور مجھے
نول لگا تھا۔ جیسے بچھا نگلیاں میرے چبرے کو مول رای

۔ رہے۔ ہے افقایار جی جاہا کہ چہرہ شول کر دیکھوں۔ لیکن پھرخودکوسنھال ہے۔وہ ہالکل قریب آگئی۔اور ش نے اس نظریں ملائیں۔اس نے ہافقاردولوں ہاتھ جوڑ کر ماضحے سے لگادیے۔اس کی پرشوق نظریں

مسلسل کیرے چیر کے بہا۔ '' دروازہ کھولوں'' سرتھ آئے والوں نے درو.زہ کھول دیا۔رانی رام رتی جیسے منجس گئی ۔ پھر پہنے وہ،اور پھراس کے بعد ہم سب اندر داخل ہوگئے۔رانی ہماری لائی ساڑھیاں و کیھنے گئی۔گراس کے انداز میں لا پرواہی تھی۔وہ بر ہارمیری طرف متوجہ ہوجاتی تھی۔پھراس نے کہا۔

''تم مسر شعیال بهت اچھی ہیں۔ بوئی خوب صورت ہیں۔ ہمیں پیند آئیں۔' دیوان جی ہمیں تم م سر شعیال پیند آئیں ان سب کوسنجال کرر کھوادو۔ اور تاجرول کوان کی مندمانگی قیمت ادا کردو۔' رانی رام رق نے بھیم چند کی جانب انگی اٹھا کر کہ اور بھیم چند دونو ہاتھ جوڈ کر جھک گیا۔ اور بورا۔ ''جی رنی جی ۔''

''سان سے پھادر کام کرانا جو ہتی ہوں۔ اور اس کام شل ان سے پھادر کام کرانا جو ہتی ہوں۔ اور اس کام سے ڈیز ائن بنوا کر شل ان کے حوالے کرنے کی خواہش مند ہوں۔ تم لوگ ساڑھیوں کی قیمت اور اپنا ان م وصول کرد۔ ان میں سے ایک آ دی کومیر سے پاس چھوڑ دو وہ یہاں ہمان رہے گا۔ اور بعد میں ہمرانیا حکم لے کرواپس پنچ گا۔ اس سے لئے کہیں قیام کا بندو بست کردیا جائے گا۔ رم رتی نے میری جو ب بندو بست کردیا جائے گا۔ رم رتی نے میری جو ب بندو بست کردیا جائے گا۔ رم رتی نے میری جو ب بخو کہا۔ اور بھیم چند یک بار پھر ہاتھ جوڑ کر جھک گی۔

. ''جوڪٽم راني جي۔''

رام رقی فورانی گھوی اور بیٹ کر درواز ہے۔

ابھر نگل گئی۔ اس کا تھم آخری تھم تھا۔ اور اس بیل سی

بھٹ کی گنجائش نہیں تھی۔ لیکن بیل ساکت رہ گیا تھا۔

بھیم چند نے ہم نتیوں سے کہا۔ تم لوگ احتیاط

مے ماتھ ہیس ڈھیاں پیک کردو۔ اور تم بیل سے ایک

نسے دار میر ہے ساتھ چلے اور ان کی قیمتوں کی بات

کرے جھے سے رقم لے لو۔ آق تم دونوں براہ کرم یہ

کام کرڈ الو۔ بھیم چند، شراہ جی کو لے کربا ہر نکل گیا۔

اور فاروق علی نے مجھے گلے سے لگالیا۔''یار یون سمجھ لو کہ تقدیر چک گئی۔ ہمارے صاحب تو استے خوش ہوں گے کہ تم انداز ہیں کر سکتے۔ مگر ریشر ما۔ کمینداپنی کوششوں کی قیمت کیا مانگے گا۔یار کہیں ہے گزیرٹ نہ کر جائے گیا۔یا اسے ان کی قیمتوں کا اسے ان کی قیمتوں کا انداز ہیں ہے۔''

''خیرایی بات نہیں ہے۔ آدی تو بہت سیانا ہے۔ آدر جھے سے نیا دہ کاروباری گرجانتا ہے۔ بیٹیے کی اور دہاورتم جانے ہوکہ بیٹیے کتنے تیز ہوتے ہیں لیکن کہیں نے میں ٹا نکا نہ نگا جائے۔ چلواسے بھی سنجال میں گے۔ ویسے اسے قیمتیں معلوم ہیں۔ وہ ہمارا مستقل ایجنٹ ہے۔ یہ بات تو اپنی جگہ یار یہ ساڑھیاں اٹھوا کہ دیر کرنا مناسب نہ ہوگا۔' اور فروق میرے ساتھ س ڑھیاں اٹھوائے ہیں مصروف ہوگیا پھر ہورا۔ ساتھ س ڑھیاں اٹھوائے ہیں مصروف ہوگیا پھر ہورا۔ سو ہے۔ مگرتم نے رانی رام رتی کی نظروں ہیں پچھے ہوہے سو ہے۔ مگرتم نے رانی رام رتی کی نظروں ہیں پچھے ہوں

" کیا .... ؟" میں نے سوال کیا۔ ''ساڑھیاں کم دیکھے رہی تھی ہے تہریس زیادہ دیکھ ربی تھی۔''فاروق آئکھ دبا کر بویا۔

'' بے کار بہ تیں ہیں۔'' میں نے نظریں چراتے ہوئے کہا۔اور فی روق قبقہ رگا کر ہنس پڑا پھر پولا۔ '' منہیں بھ کی بے رانیاں ، ایسی ہی ہوتی ہیں کسی کی تقدیر ساتھ دے جائے تو سمجھ لوکہ وارے نیارے ہو جبتے ہیں۔اور میں سمجھتا ہول کہ آب جب تم واپس آؤ گے تو نیے نے کیا بن کرآ ڈگے۔''

''فروق میں یہاں تہیں رہنا چاہتا۔'' ''ارے ہپ رے بپ کیسی خوف ٹاک ہا تیں کرر ہے ہو۔ بھلا رام رتی کا تھم ہواوراس کی تیل ندہو۔ انہوں نے بچ چھنے کی زحمت بھی گوارہ نہیں کہتم رہنا چاہتے ہویا نہیں پھر تمافت کی ہاتیں مت کرو۔ میں نے تم سے پہلے ہی کہدیا تھا۔ کدراج محلوں کی کہانیاں ذرا مختف ہوئی ہیں۔ اور تقذیر بینے میں دینہیں گئی۔ ہوسکا ہیں بہت بوا کام ہوگا۔ شہیں اس سے لئے کئی دن رکن پڑے گا۔'' کوئی جلدی تو نہیں ہے شہیں؟ تم جب سے آئے ہو۔ اندر گھے رہتے ہو تم مہمان ہو۔ قیدی نہیں محل بہت بوا ہے۔ گومو پھرواس جگہ رہنا پہند نہ ہوتو جہاں چ ہو بندوبست کردیا جائے گا۔ ''دنہیں جناب! مجھے یہاں ہر طرح کا آرام ''دنہیں جناب! مجھے یہاں ہر طرح کا آرام

> ہے۔'' ''کیانام ہےتمہارا؟'' ''زاہدخان۔''

''ایں۔''وہ بری طرح چونکا۔

''زامدِ خان۔' میں نے دوبارہ اسے اپنانام بتایا۔ اس کے چہرے پرشک کی می کیفیت پیدا ہوگئ تھی۔ پھروہ بولا۔

"مسلمان ہو؟" "جی ہالکل یّ

"اچھا۔" وہ حیرت ہے بولا۔ پھر مجھے و کھتا رہا۔ پھرایک دم دالیل بیٹ آیا۔ پچھسوچ کر درواز ہے میں رکا۔ میری طرف دیکھ اور سکرا کر بولا۔

''یہاں درسیاں باندیاں بھی بہت ک ہیں۔ کسی کوکسی سے ملنے پر پابندی نہیں۔ ہنسی خوثی کسے گزارو۔ ہم رام رتی کے مہمان ہو۔ ایرے، غیرے کے نہیں ۔ بیل تمہارے پاس بونم کو بھیجنا ہوں تہمیں پسند آئے گی۔'' بیرکھ کہ کروہ ہرنگل گیا۔

میں درواز ہے کو گھورتار ہا۔ الہی سیکیا ماجرا ہے۔ کچھودیر کے بعد دروہ نہ ہے۔ سے ایک لڑکی اندر داخل ہوئی ریز اچاذ ب نظر چبرہ تھا۔ وہ اندر داخل ہو ئی اور مسکر اتی نظروں سے مجھے دیکھے کر بولی۔ ''میرانام پونم ہے۔'' ''جی۔''میں نے آہتہ ہے کہا۔ ''جی۔''میری گھبرائی ہوئی آواز انجری۔ بی

سوال مير ب لئے غير متوقع تھا۔

ے کہ بیری غطافتی ہی ہو ۔ لیکن چائس لینے میں کی حرج ہے۔ "

'' بینہیں ہوسکتا فہ روق کہتم یہاں رک جاؤ۔'' '' کاش! ایسا ہوسکتا، مگر جسے پیا جا ہے۔ وہی سہاگن ۔ بھلاکون بوچھتہ ہے۔'' '' چیوٹھیک ہے۔ بہرطور تمہیں رکن ہوگا۔''

میں جیوہ کے ہے۔ بہر صور میں رن ہو گا۔

" بیں ذر مختیاط رکھنا۔ بس ان کے د ماغ
پھر ہے ہوئے ہوتے ہیں دولت الجھے اچھوں کا
ستیاناس کر دیت ہے۔ بیلوگ اپنے آپ کواس دنیا کا
ہاسی نہیں سیجھتے بس تھوڑی ہی احتیاط اور بہادری کے
احکامات کی قبیل اور پھر یار بیاد خوش بختی ہے گئی حسین
ہیں وہ عمر کتنی ہی ہو۔ لیکن کیا شان ہے۔ کیا، تداز ہے۔
و کیصنے دکھانے کی چیز ہیں ۔ چلو بھیا عیش کرو۔ ہی رک
طرف ہے پیشگی مہار کہ د۔ "میں الجھا ہوا تھا۔

"ویسے تو جمھے کوئی خاص پریشانی نہیں تھے۔ ظاہراً ہے۔ رانی جمھے تھر کر تھی کو نہیں جا کیں گی۔ لیکن ہیں ایک الجھی تھی۔ انہوں نے بس ایک الجھی تھی۔ انہوں نے جمھی میں اور بات اگر رانی ہی کی ہوتی تو چلو مان لیتا کہ فاروق کا کہنا درست ہے۔ لیکن اس سے پہلے جمیم چند نے بھی مجھے چونک کر دیکھا تھا۔ "کیول. آخر

کام ختم ہوگیا بھیم چند اور دوسرے لوگ چیے گئے۔ بھیم چندنے مجھے کل کے خادموں کے حوالے کردیا رحو ملی یا محل سے بغلی جھے میں ہے ہوئے مہمان خانے میں مجھے جگہ دی گئ تھی۔ ہرطرح کا خیال رکھا گیا۔ پھل سنریاں وغیرہ کھانے میں دی گئیں۔میرے ذہن میں مہت سے خیال ت تھے۔ مگر ہے سکونی نہیں تھی۔

رات خوشگوارگزری دوسرادن بھی گزر گیا۔کوئی ایک ہات نہ ہوئی جو قابل ذکر ہو۔شام کوایک ملازم آیا۔ اس نے جھے دیکھتے ہوئے کہا۔

''تم تشمیر شراه الے کی آدمی ہونال؟'' ''بی میں ہی ہوں۔'' ''رانی رام رتی شہیں کچھ ڈیز ائن دینا جا ہتی

قبط نمبر:06

ائم أيراحت

رات کا گھٹا ٹوپ اندھرا، پرھول ماحول، ویران اجاڑ علاقہ اور وحشت و دھشت طاری کرتا وقت، جسم و جاں پر سکته طاری کرتا لرزیدہ لرزیدہ سفاتا، نادیدہ قوتوں کی عشوہ طرازیاں، نیکی بدی کا ٹکرائو، کالی طاقتوں کی خونی لرزہ بر اندام کرتی لن ترانیاں اور ماورائی مخلوق کی دیدہ دلیری جسے پڑھ کر پورے وجود پر کپکپی طاری ھوجائے گی، برسور ذھن سے محو نہ ھونے والی اپنی مثال آپ کھنی۔

## ول ود ماغ كومبهوت كرتى خوف وجيرت كيسمندر مين غوط زن خيروشركي الوكهي كباني

میں تعجب بھری نگاہوں سے اسے دیکھنے نگا۔
وہ اپنی اداؤں سے جھے لبھنے کی کوشش کر رہی تھی۔
قروق کے ساتھ تھوڑی ی دلچیپ باتیں کرنے میں جھے کوئی عارفین تھا۔ اور فیصلے کردار تھا۔ اور نوجوانی کی عمر میں بھی میرے کردار پر کوئی داغ نہیں تھا۔اب تو میں شادی شدہ اور بال بیخ دارتھا۔ میں نے تھا۔اب تو میں شادی شدہ اور بال بیخ دارتھا۔ میں نے سے کہا۔

"جو پھے تہارے دل میں ہے۔ یا جو تہ ری آ کھوں سے طاہر ہور ہا ہے۔ اگرتم مجھے اس راستے برا نا جا ہی ہوتو بی بی ۔ یہ ایک شریف آ دی ہوت بی بی ۔ یہ ہماری غلط نبی ہے۔ میں ایک شریف آ دی ہوں ۔ "پینم کے چبرے پر بیک مجیب سی کیفیت پھیل گئی۔ میرا خیال تھا کہ اس نے میرے ان الفاظ ہے اپنی تو بین محسول کی ہوگی ۔ لیکن اس کے چبرے پر مم کے تو بین محسول کی ہوگی ۔ لیکن اس کے چبرے پر مم کے آ فار پھیل گئے تھے۔ اس نے ادھرا دھر دیکھا۔ پھر سر گوشی کے انداز میں ہولی۔

"بری جگدآ کھنے ہو۔ ہوسکے تو یہاں سے بھاگ ج نے کی کوشش کرو۔ ورنہ ساری عمر نکل نہیں پاؤ گے۔ "اس کے ان الفاظ پر ٹس نے کسی قدر دہشت ذدہ ہوکرا سے دیکھا۔

"كياكهدرى ہوتم؟"

''میں جو پڑھ کہ رہی ہوں ۔ بس یوں بچھ لوکہ تم سے
متاثر ہوکر کہہ رہی ہوں بہت کم بوگ اس طرح کے
ہوتے ہیں جو کی کو دیکھ کر اپنے آپ کو ایک با کردار
انسان کی حیثیت سے پیٹر کرتے ہیں۔ اور پڑھ نہیں
کہوں گی اپنے بارے میں بس یوں بچھ ہو۔ کہٹی پئی
موں ۔ زندگی ہے کوئی دیکچی نہیں رہ گئی ہے ججھے چنانچیہ
اگر تمہارے معاطے میں یہ بات کرنے کی جھے اگر کوئی
سنجال کر دکھنا۔ اب میں جلتی ہوں ۔' وہ تو چلی گئی۔
سنجال کر دکھنا۔ اب میں جلتی ہوں ۔' وہ تو چلی گئی۔
سنجال کر دکھنا۔ اب میں جاتی ہوں ۔' وہ تو چلی گئی۔
سنجال کر دکھنا۔ اور اب میں جاتی ہوں۔' وہ تو چلی گئی۔
سنجال کر دکھنا۔ اور اب میں بیان اکیا ارہ گیا تھے۔ فروق

دوسرے بی دن میں نے شور مجانا شروع کردیا۔ اور
کہ کہ "میری و کپی بہت ضروری ہے۔ اگر رہم رتی
صاحبہ جھ سے کوئی کام لینا چاہتی ہیں تو اس کے سئے
جدی کریں۔ ورنہ میں چلا جاؤل گا۔" زیدہ دینہیں
ہوئی تھی۔ کہ آیک منحوں ی شکل کا آ دی میر سے پاس
آیا۔ پینہ نہیں اس کے دانت بی ہوئے سے سے ہوا وال
وقت مجھے دیکھ کرمسکرارہا تھا۔ اس کی آ تھوں میں
شیط نی جک تھی۔ سے نے ہا۔
شیط نی جک تھی۔ سے نے ہا۔

''میرا نام رمھو ہے۔ رمھون ، اور میں میارانی



Dar Digest 114 April 2011

جی کے فاص واسول بین سے ہول۔ مجھے بتایا گیا ہے کہتم یہاں سے جانے کی جلدی کررہے ہو۔' ' يار! مين تم لوگول كا ملازم توخيين ہوں۔ مين تو صرف ڈیز ائن لینے کیلئے رک گیا تھا۔ور ندمیرا تو فاروق کے ساتھ ہی چلے جانا ٹھیک تھا۔''

"اب رك بى كئ بوتويهان سے بچھ كر عاؤ " " رميحون پير عجيب سي ليج بين كباراس ك بيح كي شيطيت كالجحص بخولي الداز جور بالقيار بجره ه بولا\_ و دبس تھوڑا سا ، نتظار اور کرلوبہ وہ جلد ہی حمہیں بلانے والی ہیں۔" بدکھہ کروہ چلا گیا۔ لیکن میرے سئے ایک عجیب کیفیت چھوڑ گیا تھارنی نے کیوں اب جھے يبان سخت دہشت محسوں ہونے لگی تھی میجھے لگنا تھا جیسے آئے والے بھیا نک واقعات میرا انتظامہ کررہے

تھوڑا ونت گزر گیا۔ پھر وہی شخص دوبارہ میرے يأس آيار جس كانام رميحو تھا۔

"حيد آب كو بدايا كيا ہے-"اس في كه اس وقت بھی وہ مسکرا رہا تھ ۔ مجھے ایک دم ہے اس ہے نفرت کا احساس ہور۔ ول تو جیع کہ آیک زور در کھونسہ اس کے مندی رسید کروں ۔ اور اس کے میددانت اندر كردول ليكن بيرونت اليانبين تفا۔ چنانچه ميں اس كے ساتھد چل ہوا۔ وہ بہت سے خوب صورت راستول سے كُرْ رِمَّا مِواء ٱخْرِ كَارِ اللِّكِ الِّيلِ عِلْمَهِ يَكُنِّي كُلِيلِ جَهِالِ رَاتَى رام رتی ایک چوژی کری پرتیفی ہوئی تھی۔ شاندار حویل کا برحصراین مثال آب تھ۔ بڑے سے درو زے کو كھوں كراس تھ في في اندر آئے كا اثارہ كيا۔ ور میں اندر داخل ہو گیا۔انتہائی ش ندار فرنیچیرے آراستہ کمرہ دیکھنے ہے تعلق رکھتا تھا۔ جس کری بررانی ر م ٔ رقی عیتھی ہوئی تھی ۔وہ اد کھوں ردیے کی مایت کی ہوگ ۔اس کے بدن پر ایک ٹہایت فیمتی ساڑی تھی۔ اور چبرے پر رانیوں جیسی تمکنت۔ اس نے مسکراتی ہوئی نگاہوں سے مجھےدیکھ اور بولیا۔

" آؤ دک کیول گئے؟ رمیصو ہی رے مہمان کو

كُونَى تَكْلِفُ أَوْتَهِينِ ہُولَ ! " المبین رانی بی بر جم نے ان کا بورا بورا خیل رکھا

"ان کی خاطر مدارت بھی کی؟"

ود تھیک ہے جاؤ۔ "رنی نے کہا۔ اور مصوبا برنکل گیار تب رام رتی نے مجھے دیکھااور بولی۔

" ان بهاران اب آپ جھے بتلہ ہے۔ آپ کو يهار كوئى تكليف توتميس موئى - من ي آپ كى سيوا کیلئے ایک لڑکی ہونم کو بھیجا تھا۔ سن ہے آ ب نے اسے کو ل حیثیت تبی*ں دی۔''* 

" و تیکھیے رانی رام رتی جی ایس ایک معموی سا آ دی موں ۔شاوی شدہ اور یول بچوں والد ۔اور پھریہاں میں ایتی دکان کے سلسلے میں آیا ہول ۔ آپ مجھے ڈیزائن ويجيئ ..... ين يهال عيد جيا جاؤرا گا-"

ورنہیں . بہیں اینا کیے ہوسکتا ہے۔تم مورے ئے بڑے قیمتی ہو۔اصل میں، میں مہیں این بارے میں بوری تقصیل بناتی ہوں۔میرانعلق ایک غریب گھرانے سے تھا۔ میرے پاجی! ایک بہت بڑے مہان جوئی تھے۔اور میں ان کی .کلوٹی بیٹی تھی۔ یہا جی جائے تھے کہ میں راج تگر کی رائی بنول عیش ،آرام کا جیون بیتا وَں۔ اتہوں نے میری کنڈ کی بنائی تھی پراین جونتی ودیا سے کام لے کرانہوں نے اس کنڈی میں پھر الي تنديليال كيل - جن سے مير ے جيون كارخ بى بدل گیں۔ میرے لئے نجانے کیا کیا جتن کئے گئے۔ ایک بردیش ، تایتا کے ساتھ جنگل ہے گزرر ہی تھی كەرائىت بىل بارش موڭى \_ بۇي تىز بارش \_ پتاتى كو آ گے برصفے سے رکنا پر اہاری بیل گاڑی آخر کارایک . میں چگہ چنچ گئی جہاں ایک ٹوٹا کیوٹا مندر تھا۔ گمر یہ مندر نهين تقا بلكه أيك سروهو كامته تقاء اوراندراك إيه بوژها آ دی بینے ہوا تھا۔جس کے سر کے بال بڑھ بڑھ کرز مین تک آ گئے تھے۔ اوران کےسرے مٹی میں کم ہوگئے تھے۔ واڑھی اور موتیجیں گود میں رو ک ہوئی تھیں۔ وہ

مجمى جائل كى \_ تباس نے كهار " فيورن ماشى كوتمهين البيخ بالتقول سے اس كى گرون كات كراك كاخون بينا بهوگار اور يمريد سدس ته يكه ول د ہرائے ہوں گے۔ پورن ماثی تک تم یورے ساتھ رہو كــاورجو يكي شي تهين دول كي ـ وهمهين بيناير عا - تمہارے دین دھرم میں وہ گندی چیز ہوتی ہے۔ لیکن ہارے کے برای پور سمجھے۔ میں اس کا نام نہیں لول گا۔ میں مجھ لو کہ اس کے بارے میں تم جان جو ؤ گے۔ تو

تهميل يرسب كي پندنيين آئ گاء" "اب يل معانى چا بتا مول \_ راتى صاحبه! نوكرى كرتا مورا يتفوز ي سے ملتے ہيں اين يوى اور بیکوں کے ساتھ زندگی گزار رہا ہوں۔ اور خوش ہوں۔ آپ کھے یہ بتائے کہ کھے کو پڑی ہے۔ آپ کی بید سرري يو تيل مائية كي."

"ويكمو بعال كى بات ب- تقرير كس طرح متهيل يهال تك في آئى يم سوج بهي بين سكتيد اور میں ممہیں بدیتا دول \_ کہ مجھے تمہاری بی ضرورت تھی۔ اگر میل تهریرے ماضی میں لوٹ جاؤں رتو وہ بچھ بتاسکتی ہوں کہ جو تہیں بھی نہیں معلوم ہوگا۔اپنے بارے میں۔ بل يول مجھ اوك تم مير ايكام كى چيز ہو۔ وريش تم سے وه كام بيناچا بتى مول اورتمهين وه كام كرناير عكا" "اليه بى كرناياك كاريس آج اوراجى جانا جايتا

« دنبیں جاسکو گے۔ یہ بی او تمہاری بدشمتی ہے۔ " "كيروكوگتم جھيج"

"امت " ارك ، ارك يكي باتيل كردب ہوتم بیناؤ کہم خوش ساس کام کیئے تیار ہو یانہیں

" میں تھو کتا ہوں ہتمہاری ہرطرح کی آسائشۇں پر

"بهوريا من ين توحم بين ابتاداس بنا كرايية ساته رکھنا جا ہتی تھی پر۔ ابتم بھی ایک ہت بن لو ۔ جو کچھ بھی جا ہو کراو۔ گرتم میرے ہاتھول سے نکل بھی گئے۔

فکتی تمہیں طے گا۔ س کے بارے میں تم سوچ بھی حضرت ميل آپكوكي بتاول ..... آپ يول مجھ ليج - كديمر ي قرو نكت كر ي بوسك - وه اپني دهن

آئن عمدة بعيض بواتف جم اسدد يكي كردر الكاءال

نے اپنی مال ال آگامیں کھولیس ،اوراس کے منہ سے

" توآ گئے۔ رام رقی۔ میں تیرے کے بی ہزارسال

سے جیتا ہوں اور اب میراجیون آخری سالسیں لے رہا

ب- مل في اب تك جوتيا كى بات من تيرك

ميردكرنا چاہتا ہوں۔ اگرتم نے ہمت سے كام ليا۔ توسمجھ

لےسنسار تیرے چرنول میں جوگا۔ تو جو جا ہے گی دہ کر

سكے كى ۔ جنتا يىل تھے وے رہا ہول ۔ اسے آ كے لے

جانا تیرا کام موگا۔ اور اس کے لئے کچھے کی ، خری

ويكهوا كيايام بنائي موتم ابنا زبدخان - زابد

فان ، اگر تمہیں ، بدخان کے بجائے کرن جوت

كهربيا جائ لو كياحرج موكا ليكن كرن جوت بن كرجو

بادلون جيسي كرجتي مولى أوازنكل

جاب كرناية الماكان

شل کے جاری گلی۔ " إل الويس ممين بتاري تقى كداس ك بعد ميرى تقرير كے ستارے چيكتے رہے۔ يہال تك كديس محوج گڑھی کی رانی بن گئی۔ بھوج گڑھی بہت بڑی ریاست ب-اورہم بہال راجہ، رائنوں کی طرح جیون بیتارہ بيل - پراگرېم اپني ده شکتي حاصل کرليس ـ تو پھر ہرمہان على ك ما مك بوج كيس ك - مجهد تمهارى ضرورت ہے۔ پورن مائی کی رات کو۔ مجھے ایک جاپ کرہا ہے۔ ایک نوجو ن الرکی جس سے تم مل چکے ہو۔ میرا گیان مجھے بہت کچھ بتاتا ہے۔ وہ میں نے اپنے ای مقصد کیلئے رکھی ہوئی تھی۔ تنہیں یاد ہوگا۔ دو را تیں پہلے وہ تمہارے یا س پیٹی تھی۔ امل کے درخت سے فیچاتر کر۔ اور اس نے تم سے مدور ، گی تھی۔ اور تم نے اسے کھانا کھوایا تھائے اوام رتی مسکرائی اور میری آ تکھیں چرت سے پھیل کئیں ۔ یہ جادو گرنی اتن گری باتوں کو

تو بھی سکون ہے ہیں رہ سکو گے۔ چاہے کتابی جیون
گزر جائے تنہاں سمجھ رہے ہو نال میری بات۔
رفگاسیہ رفگاسیہ میرائے۔ 'اس نے پیچے رخ کرکے
آواز دگی۔ اور دوسرے دروازے ہے ایک انتہائی
بھیا تک شکل کا آ دمی باہر نکل آیا۔ اس کا ادبری بدن نگا
تھا۔دھوتی باندھے ہوئے تھا۔ گردن میں ہڈیوں کی والا
میری ہوئی تھی۔ میہ ہڈیاں طرح طرح کے جانوروں کی
تھیں جن کے ہر ہے میں کوئی تھے انداز ونہیں ہوتا تھا۔
وہ آ گے آ گیا۔ اس کی آ تکھیں انگاروں کی طرح سرخ
تھیں۔ اس نے گھٹوں تک جھک کرکہا۔

"ہےرام رقی میکیایات ہے؟"

"اے ویکھیں مہاراج آ درا قریب سے دیکھیں۔" وہ آ ہتہ آ ہتہ میرے قریب آ گیا۔ اس کے بدن سے بد ہو کے بھیلے ٹر رہے تھے۔ ہیں نے نفرت بھری نظروں سے اسے ویکھا۔ جس کا نام دنگاسیہ لیا گیا تھا۔ اور نفرت ہے زمین برتھوک دیا۔ اجا تک بی بھیے بچھے بچیب کی ہٹی کی آ وازیں سنگی دیں۔ بیآ وازیں رنگا سید کے پس سے آئی تھیں۔ میں نے دیکھا۔ کہ اس کے بیس رہی ہوئی کھو پڑیوں کے ہارکی تمام کھو پڑیوں ہیں ہنس رہی ہیں۔ ان کے منہ بل رہے تھے۔ اور وہ اتنا ہمیں رہی ہورنگاسیہ بدستور مسکراتی نگاہوں سے بچھے بھا۔ دام رتی ور دو اتنا ویکھ کر دہشت سے دل کانپ جانا ویکھ دیا ہوں کے ہیں۔ میری کیفیت کا دیکھ دیا تھے۔ وہ میرے چیرے سے میری کیفیت کا دونانگ سے اپنی دونانگ سے آبی کا سے اپنی دونانگ سے آبی کا دونانگ سے آبی کا دونانگ سے آبی دونانگ سے دونان

"باں ُنو کیا کہتے ہوتم . . رام رتی کی باتیں ، نو کے پنہیں؟"

" كياتم دونول پاگل بو؟ روگو مجھے۔ اگر روك سكتے ديوروكو\_"

'' تم کہال جاسکوگ ، کہال جاسکو گےتم ؟''ال نے خوفناک سجے ہیں کہا۔ اور اپنی گردن سے کھو پڑیول کا ہار اتار کر میری طرف اچھال دیا۔ میرے قدم اٹھ رہے تھے۔ ہار ایک وائز سے کی شکل میں زمین پر پڑا۔

ال دوران ميرا قدم الته چكاتف مين في ديكها كهر اليانگ بني وه كهو بزيال مير في بيرون سے ليك كئيں اليوں نے مير اليان مير اليان مير اليان مير اليان اليان

کیرایک گردوغبرگاس طوفی ن فضاء میں بلند ہوا۔ اور میری آئیسیں بند ہونے لگیں ۔ میری جدو جبدرک گئی۔ اور آہنتہ ہستہ میرا بدن ساکت ہوگیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جھے احساس ہوا۔ کہ میں ہوش وحواس کھوتا جارہا

نجائے کب تک اس کیفیت کاشکاررہا۔ آہسہ آہسہ ہوش آگیا۔ اب میری آگیس ف سخری ہوگئی تیں اور قرب وجوار میں ایکھی طرح دیکھی تھیں۔ ایک جیب وغریب دیران می جگہ تھی ہوئے تھیں۔ ایک سوکھی ہوئے پنون والے درخت جگہ جگہ نظر آرہ سے تھے۔ تھوڑے فاصلے پر بدنماچٹانوں اور پیر ڈول کاسلسلہ پھیل ہواتھا۔ جس جگہ میں زمین پر پڑا ہو تھا۔ دہاں سے زمین پر چند گڑے کے فاصلے پر ایک غار کا دہا نہ نظر آرہ تھا۔ میں وسئت زدہ انداز میں اپنی جگہ سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اور پھر میری نگاہ اپنے پس ہی پڑی۔ خوف ناک کھو پڑیوں کا دہائرہ جھے ایے حصار میں لئے ہوئے تھا۔

ان کھویڑیوں کی آگھیں چک۔ رہی تھیں۔ منال
رہے تھے۔ اور میراخون دہشت سے جمنے لگا تھا۔ پھر
پھھاور فاصلے پرنگاہ بیٹی ۔ تو اُدھر کا منظر نظر آیا۔ تھوڑے
فاصلے پر رنگا سیہ پھر کی ایک چٹان پر بیٹ ہوا تھا۔
اچا تک ہی چھے یول نگا۔ جیسے وہاں کوئی اور بھی ہو۔ تب
میں نے غور سے ادھر و یکھا۔ اور پھر بیدو مکھ کر میرے
دو نگٹے کھڑے ہوگئے۔ کہ بیدو بی لڑکی تھی ۔ جو س دن
مہدان خانے میں املی کے ورخت سے اتر کر ہمارے
یاس آئی تھی۔ اس دفت وہ رسیوں سے بندھی ہوئی بیٹی

دیان نظامول می ایس فرف و کی دیگی دیگی دیگی انگامید کے جب دیکھا کہ شکھ ہوش آگی ہادر میں کھ کربیتھ گیا ہوں تو اس کے حتق سے ایک قبقہ نظلا۔ اور وہ اپنی جگہ سے اٹھ کرمیرے باس آگیا۔

''ہال بہارائ بتاؤ ، ہمرا کام کرنے کیلئے
تیار ہو یا نہیں ۔ بیموجود ہے۔ اور آئ رات پورن ماشی
ہے۔ اگر آئ تم م کام کیلئے تیار ند ہوئے تو پھر ایک
مہینے انتظار کرنا پڑے گائ م اپنا کام کردو ، ۔۔۔ اور اس کے
بعد ممان و یکھو ، کر تمہیں کیا شکق ال جاتی ہے ۔ پگلے
مان کے ،۔۔ ہمری بات ۔ کیا سمجھا ۔۔۔ بس جو ہم کہہ
مان کے ،۔۔ ہمری بات ۔ کیا سمجھا ۔۔۔ بس جو ہم کہہ
دہ میں دہ کر لے ۔ اس کی گردن کاٹ وراس کا خون
مہار نی دہ م رتی کا چیتیا ساتھی ہوگا۔ اور سنس رتیر ہے
مہار نی دہ م رتی کا چیتیا ساتھی ہوگا۔ اور سنس رتیر ے
جون میں ہوگا۔'

بچھے میک دم غصراً گیا۔ میں نے کہا۔

"الو کے پیٹھے! تو کیا سجھتا ہے۔ تیرے کہنے سے
میں ایک نسانی جان لے سکتا ہوں۔ ور وہ بھی اس
معصوم لڑک کی جان جس سے میری کوئی دشمنی نہیں ہے۔
تو یہ تیری جادو گرنی مجھے بھی اس کام کے شے مجبور نہیں

"مت بھوں کے تو ہوچکا ہے۔ پاگل۔ پر تو وہ کھورہا ہے۔ جس کے بارے میں اگر کی کو بتا ویا جائے۔ تو وہ مورہا موجائے دیے کو تیارہ وجائے گا۔ تو پھریہ بات بھی کم از کم تو پھریہ بات بھی کم از کم تو پھریہ بات بھی کم از کم تو سے اگر تو نہیں مان رہا تو میں اگر تو نہیں مان رہا تو میں رائی تی کو خبر کیے ویتا ہوں ۔ "یہ کہد کروہ ابنی جگہ ہے واپس پلٹا۔ اس نے سے برٹھ کر بزدھی ہوئی لڑک کو واپس پلٹا۔ اس نے سے برٹھ کر بزدھی ہوئی لڑک کو ایس کم تاریخ کا اور جھ سے دور ہوتا چلا گیا۔ میں الحت پریش ان کھڑ ااور میری دئی خواہش تھی کہ بیل یہاں الحت پریش ان کھڑ ااور میری دئی خواہش تھی کہ بیل یہاں سے بھاگ ہوئی اور کہاں ہے؟ کو بیل معلوم تھا۔ کہ بیرکون کی جگہ ہے ادر کہاں ہے؟ کو بیرکون کی جگہ ہے اور کہاں ہے؟ کیس بیل معلوم تھا۔ کہ بیرکون کی جگہ ہے اور کہاں ہے؟ سے بھاڑنے کے فرتے قدموں سے بیل آگے بڑھ ۔ اور اور کہاں ہے؟ سے بیڈریتے ڈریتے قدموں سے بیل آگے بڑھ ۔ اور

جمل جگدسے میں نے باہر نگلنے کی کوشش کی۔ وہ ں پڑی ہوئی کھو پڑی منہ کھول کرمیری جانب لیکی۔ وراس نے میرانخنا پکڑلیا۔میر سے حلق سے ایک دلخراش چیخ نکل گئی میں۔ تھی۔

کور نت جہاں میرے پاؤں میں گڑے تھے۔ دہاں سے خون بہنے گا تھا۔ جھے اس بات کا انداز ہ ہوگیا کہ میں جن طرف سے بھی نظنے کی کوشش کروں گا۔ میرے ماتھ میں جس طرف سے بھی نظنے کی کوشش کروں گا۔ میرے ماتھ میہ بی سب کچھ ہوگا۔ چتا نچہ میں وایس آ کراپئی جگہ پر بیٹھ گیا۔ جھے اس بات کا ندازہ ہوگی تھا کہ یہ جگہ پر بیٹھ گیا۔ جھے اس بات کا ندازہ ہوگی تھا کہ یہ جادو گمری بردی خطرناک جگہ ہے۔ اور میہ مصیبت جو جادو گمری بردی خطرناک جگہ ہے۔ اور میہ مصیبت جو میرے مرب کراپئی سے نواز کی بردی خطرناک جگہ ہے۔ اور میہ مصیبت جو میرے مرب کراپئی سے نواز کی مالی سے نواز کی میرے قریب آ رہ تھا۔ اور جب وہ مرب آ رہ تھا۔ اور جب وہ قریب پہنچا تو بیل سے اس نظر آ یا۔ کوئی میرے قریب آ رہ تھا۔ اور جب وہ قریب پہنچا تو بیل سے اس خطر ف

" تم جلے لوگ اپنی ضعرے اپناسب پھی توہ کردیے جیں ۔ باگل کے بچے تھے جوعزت ال رہی ہے۔ وہ تو دل جنم میں بھی حاص نہیں کرسکتا تھا۔ رام رتی جن قوتوں کی مالک ہے۔ گرتو س کا سبھی بن جاتا تو سنسار تیرے لئے ہڑ آسان ہوجاتا۔ تو سوچ بھی نہیں سکتا تھ کہ قر کیابن گیا ہے۔ میری بات مان لے میرے دوست! رانی کو قبضے میں رکھنا میرے اور تیرے دونوں کو نکے میں ہے۔ کیا سمجھا؟ اتناموقع کسی اور کونییں ملتا ہے تھے۔ بیاسمجھا؟ اتناموقع کسی اور کونییں

"وہ تو تھیک ہے۔ اب مجھے بتاؤ کہ میں ان کھوریٹریوں کی مصیبت سے کیے نجات پاسکتا ہوں ۔" میں نے زم سہج میں کہا۔

''آرام سے ہوجائے گا پیرکام سیقو آئ رات کو اس لڑکی کوذیج کردےادراس کا خون پی لے میں تجھے بچ کچ بتاؤں۔ اس خون کا الگ ہی مزہ ہوتا ہے۔ اگرانسان کو پینہ چل جائے کہ خون میں کیالذت ہے۔ تو

ہر حص ایک دوسرے کاخون پینے کی کوشش کرے۔''
د' بجھے سوچنے کا موقع دو۔'' بیں نے نرم ہجے اختیار
کرتے ہوئے کہا ۔ یہ تبدیلی بیں نے اپنے اندراس
لئے بیدا کی تھی ۔ کہان لوگول سے نبیخنے کا کوئی اور طریقہ
نہیں تھا۔ اگر تھوڑا سا موقع ال جائے تو کوئی ترکیب
سوپی جاسکتی ہے۔ بھیم چند خوش ہوگیا۔ اس نے کہا۔
''تو بس تھوڑی دیرا تظار کر۔ سب ٹھیک ہوجائے
گا۔ سمجھ ۔ سب ٹھیک ہوج کے گا۔'' بھیم چند بہت خوش
ہوگی تھا۔ و پسی بیں اس کی رفتار بھی بہت تیز تھی۔ نیکن
ہوگی تھا۔ و پسی بیں اس کی رفتار بھی بہت تیز تھی۔ نیکن
جوار گروں کی پوری ستی آباد ہے۔ سمجھ بین نہیں آر ہا تھا
جادہ گروں کی پوری ستی آباد ہے۔ سمجھ بین نہیں آر ہا تھا

کہ کیا کرول ۔ کیانہ کروں؟

بھل اس معصوم می لڑکی کو بیل کیسے ذرج کرسکتا تھا۔
اور پھر خون پینے کا تصور ۔ جھے بی تصور ہے بی
ابکا نیاں آ رہی تھیں۔اور بیل نے اسپنے دل بیں ایک بار
پھراپنی قوت فیصد کومضبوط کیا۔ زندگی ایک بار التی ہے۔
اور ایک بی بار جاتی ہے۔ کم از کم کوئی ایسا کمس تو نہ کی
جائے۔ جس سے موت کے بعد بھی خمیر دائے دار دے۔
وفت کے ساتھ مجھونہ کرنا تھا۔ پھر بیل نے دور ہے رنگ
سیہ کو آئے ویکھا۔ بیٹ ایوا میر سے سامنے آ گیا۔ پھر
ناچنے کے اند زیمیں چات ہوا میر سے سامنے آ گیا۔ پھر
اس نے شخوت کے بین ہوا میر سے سامنے آ گیا۔ پھر
اس نے شخوت کے بین ہوا میر سے سامنے آ گیا۔ پھر

" گور برای ای ایک حصہ خالی ہوگی ۔ بظاہر کوئی امید نظر کھو پڑایوں کا ایک حصہ خالی ہوگی ۔ بظاہر کوئی امید نظر خہیں ، تی تھی ۔ کداس وقت میں کوئی عمل کروں ۔ اس کے عداوہ مجھے یہ بھی نہیں معلوم تھ کہ میں ہول کس جگہ؟ بہر حال میں نے رنگاسیہ کی بدایت کے مطابق عمل کرنا جر سامنے نظر آ رہ تھا۔ میں موقع کی تاک میں تھ کہ کس جوسامنے نظر آ رہ تھا۔ میں موقع کی تاک میں تھ کہ کس طرح اگر ممکن ہو جائے تو میں رنگاسیہ کوکوئی خصان کو سے دول ۔ اور س مصیبت سے رہائی حاس کروں ۔ کہنی وال ۔ اور س مصیبت سے رہائی حاس کروں ۔ کین اس نے جھے کوئی موقع نہیں دیا۔ ور میں آ خرکار کین اس نے جھے کوئی موقع نہیں دیا۔ ور میں آ خرکار غار میں داخل ہوگیا۔ صبر سے کام لینے کے علاوہ کوئی غار میں داخل ہوگیا۔ صبر سے کام لینے کے علاوہ کوئی

چارہ کارکیل تھا۔ یہ گہری تاریک اور کبی سرنگ آخر کار
ایک الیں جگہ تم ہوگی۔ جہال آگ زش تھی۔ یوں لگا
تھا جیسے اندر سے سارا بہاڑ کھو کھوا ہو چکا ہے۔ جگہ جگہ
دیواروں میں چٹا نیں انجری ہوئی تھیں۔ ایک طرف
لکڑیاں سلگ رہی تھیں۔ اور یہ آگ انہی لکڑیوں کی
تھی۔ لیکن جرانی کی بات سیھی کہ غار میں کوئی بیش نہیں
تھی البعتہ پوراغارا نہائی خوف ناک چیزوں سے بھرا ہو
تھی۔ انسانی جسمول کی ہٹریوں کے او تعدادا نیار بے تار
کھورٹریاں جو جگہ جگہ بھری پڑی تھیں۔ میلے کچیے بھٹے
پرانے کپڑول کے ڈھیر ، اور نبی نے ان کپڑوں کے
رانسانی جسمول کی ہٹریوں کے اور تعدادا نیار بے تار
کورٹریاں جو جگہ جگہ بھری پڑی تھیں۔ میلے کچیے بھٹے
تھارے کپڑول کے ڈھیر ، اور نبی نے ان کپڑوں کے
تو ہر کے پیچھے کیسی کھڑ کھڑا ہے۔ ہور ہی تھی۔
تا شرکارا یک جگہ جا کروٹا سیدرک گیا۔ اور ہوا۔

" يه كاما پھر و كھے رہا ہے ناں تو؟ بيٹھ جااس پھر ی · اور خبردار بننے جیئے کی کوشش مت کرنا ۔ میں میہ فیصد کرچکا تھ کہ جب تک سی مؤثر صورت حال کی ،مید شہوجائے ۔ کوئی احتقانہ جدوجہد کرٹا ہ لکل بے مقصد ہوگی ۔ چنانچہ میں پھریر بیٹھ گیا۔ ونگاسیہ ایک طرف چدا گیا تھ۔ ورمیری نگا ہیں اس کا تعاقب کررہی تھیں۔ پھراجا نک ہی کیڑوں کے ایک ڈھیرے جھے ایک تجیب ی آ وازسنانی دی اس آ واز کے بارے یں بچھنیں کہسکتا تھا کہ کیس بے۔میری نگابی دریتک كيرول كے اس دھير يرجى رہيں ـ ليكن وبال كوئى تحريك نبيل تقى - البينة آواز بدستور آراي تھى - اور ميرا ول ارز ر ہاتھ ۔ عارائتِ ئی ہولتا کے تھا۔ اس کی بلندی بھی نا قابل يفين تفي كيونكداس كي حيهت تو نظر عي تبيس آرجي تھی۔اکھرے ہوئے چڑتی پھرول میں موٹے موٹے تارول والمركز بول كے جالے كلكے ہوئے تھے كيكن ان میں مکڑیاں نظر نہیں آئی تھیں \_ پھریہ آواز نجانے كيال سے آ رائل ہے۔ جا تك مجھے ہوں لگا جسے كوئى چیز تھیٹی جارہی ہو۔ ادراس کے بعد جو یکھ میں نے ديكهاميراس راوجود تفرتفر كانب رباتهاب

ریف بیرا و در ارد را را به این است است بوان کا بنا ہوا تھا۔ کہ اس ہون ک نجائے میں میرے در کی حرکت بند نہیں ہور ہی تھی۔

کیڑوں کے ڈھیر سے کی ہوناک وجود باہر لگلا۔
آ ہ ۔ اس وقت میرے دل کی جو کیفیت تھی شہد میں اسے الفاظ میں بیان نہ کرسکول ۔ چٹان کے پیچھے سے جو وجود برآ مد ہوا وہ لیک انتہائی تندرست عورت کا انسانی مخدول کے بل جھکی ہوئی تھی۔ اور یوں جسم تھا۔ یہ عورت گھٹنول کے بل جھکی ہوئی تھی۔ اور یوں لگاتھ ۔ چسے کی چیز کو تھسیٹ رہی ہو۔ پھراس کا پوراجہم باہرنگل آ یہ ۔ اور وہ ہوان کے منظر میری نظرول کے س منے باہرنگل آ یہ ۔ اور وہ ہوان کی منظر میری نظرول کے س منے باہرنگل آ یہ ۔ اور وہ ہوان کی دھڑ کئیں بند ہوج کیں۔

بھیا تک شکل کی خوف ناک عورت جس چیز کو گھیٹ ربی گی۔ وہ بھی ایک انسانی جسم بی تھا۔ کی عورت کا جسم جوخون میں نہایا ہوا تھا۔ جانو رنما عورت کے لئے سیاہ بالول نے دوسر ہے جسم کا کچھ حصہ ڈھکا ہوا تھا۔ خود س کا اپنا چیرہ بھی بالول میں چھیا ہوا تھا۔ وہ بل کی طرح دونوں ہاتھ چیرول سے پیچھے کی طرف کھسک ربی تھی۔ اور اس نے دوسری عورت کے مردہ جسم کو دانتوں میں دیوج ہو تھ۔ میراسانس رک گیا تھا۔

ہوستاک بلا منہ کی مددسے ایک انسانی جم کو تھیدے مبی تھی۔ پھریک عبد وہ رک گئی۔ اس نے انسانوں کی طرح بالول کوزورسے جھڑکا اور انہیں اپنے ہاتھوں سے سنو رنے لگی۔ بالوں کے پیچپے شنے سے س کا چیرہ ٹمایا

"فداکی پناہ۔ کتا بھیا نک چبرہ تھا انسانی نقوش ہی عصلی کی کہا ہے۔ کتا بھیا نک چبرہ تھا انسانی نقوش ہی عصاب کا ما مک نہ ہوتا۔ تو شاید د ماغی تو از ن ہی کھو بیٹھت۔ میل نے سعورت کو پہچان لیا۔ وہ انتہائی خوبصورت عورت س ونت جس بھیا تک بلاکی شکل ختیار کئے ہوئے تھی۔ رام رتی تھی۔

وہ انسان سے زیادہ جانور نظر آری تھی۔ خون آ ود چہرہ عجیب سالگ رہا تھا۔ برسی برسی آتھوں بیس سفیدی نم بیال تھی۔ کالی پتلیوں کی جگہ لیک سیدھی سبز روشن لکیرنظر آری تھی۔ ہونٹ گہرے سرخ ہور ہے تھے ساور جگہ جگہ خون کے دھیج سگے ہوئے تھے۔ اس نے شرید جھے نہیں دیکھا تھا۔ اور اسے اس بات کا اند زہنیں

تفا۔ کہ میں یہاں موجود ہوں۔ میری طرف سے بے توجہرہ کراس نے دونوں ہاتھوں اور گھٹٹوں کے بل جھک کر ہالکل جانور ہی کی طرح انسانی جسم کوسونگھا۔ اور جگہ بدل بدل کراسے سونگھتی رہی۔

احیا مک اس نے ایک غراب جیسی آواز نکالی۔ ور مردہ جم کی گردن میں دانت گاڑ دیئے۔ گردن میں د نٹ پیوست کرکے شاید وہ اسکا خون چوس رہی تھی۔ پھروہال سے اس نے منہ بٹایا۔اوراس کے بعد مردہ جم کاسینٹو لئے گی۔

خوف ناک غرائیس کے منہ سے نکل رہی تھیں۔
اور س کے تیز دانت عورت کے بدن کو دھیڑنے میں
کامیاب ہوتے جارہے تھے۔ میں سیہ ہولنا کے منظرا پئی
نگاہوں سے دیکھ رہا تھ۔ اور اس کے بعد اتنا شیہ طور پر
اس ال کا چہرہ میری جانب ہوگیا۔ ور دوسرے لمح

بیدوبی مظلوم بڑگاتی ۔ جوج ن بی نے کیلئے درخت
سے انز کر ہمارے پاس آئی تھی۔ وہی معصوم لڑگ جو
بھوگ تھی۔ اسے اپنی زعدگی کا خطرہ تھے۔ اسے اپنی زعدگی کا خطرہ تھے۔ اپنی جان کا خوف تھا۔ اور وہی ہوا۔ س نے کی حوال حرح کے الفاظ اوا کئے تھے اس وفت بھی اس کے وہ اغاظ میر کے الفاظ اوا کئے تھے اس وفت بھی اس حق میر سے صف میر کے افوال میں گوئی رہے تھے۔ میر کے حق میں سے ایک ولخراش آہ ۔ نکل گئی ۔ اور میری اس قار پر و م رتی نے گرون گھا کر میری طرف ویکھا۔ آفواز پر و م رتی نے گرون گھا کر میری طرف ویکھا۔ آسکے منہ سے خون شیک رہا تھا۔ اس کے نو کیم وانت کی اسکے منہ سے خون شیک رہا تھا۔ اس کے نو کیم وانت کی اور وہ بھی دیکھا رہیں۔ پھر دوبار جھک کر س نے ۔ اور یہ بھی خون میں ڈو بے ہوئے تھے ۔ اور یہ بھی خون میں ڈو بے ہوئے تھے ۔ اور یہ بھی خون میں ڈو بے ہوئے تھے ۔ اور یہ بھی خون میں ڈو بے ہوئے تھے ۔ اور یہ بھی خون میں ڈو بے ہوئے تھے ۔ اور یہ بھی خون میں ڈو بے ہوئے تھے ۔ اور یہ بھی خون میں ڈو بے ہوئے تھے ۔ اور یہ بھی خون میں ڈو بے ہوئے تھے ۔ اور یہ بھی خون میں ڈو بے ہوئے تھے ۔ اور یہ بھی خون میں ڈو بے ہوئے تھے ۔ اور یہ بھی خون میں ڈو بے ہوئے تھے ۔ اور یہ بھی خون میں دو یہ ہوئے تھے ۔ اور یہ بھی دیکھی کر ان تھی گاڑ ویئے۔ ۔ اور یہ بھی کی دانت گاڑ ویئے۔ ۔ اور یہ بھی کار انت گاڑ ویئے۔ ۔ اور یہ بھی کی دانت گاڑ ویئے۔ ۔ اور یہ کوٹ کی دانت گاڑ ویئے۔ ۔ ۔ اور یہ بھی کی دانت گاڑ ویئے۔ ۔ ۔ اور یہ بھی کی دانت گاڑ ویئے۔ ۔ اور یہ کی دانت گاڑ ویئے کی دانت گاڑ ویئے۔ ۔ اور یہ کی دانت گاڑ ویئے کی دانت گاڑ ویئے کی دانت کی دانت گاڑ کی دانت گاڑ ویئے کی دانت گاڑ کی دانت گاڑ دی کی دانت گاڑ دی کی دانت گاڑ دی کی دان

اپ دائتوں سے اس نے لڑکی کے جسم میں سے کی چیز کو جھٹکا دیا اس کے بعد اس کا کلیجا دردل ہم برنکال سید ای دفت مجھ پر ایک وحشیانہ جنون طاری ہوگیہ میں ہے اختیارا پنی جگہ سے اٹھ کھڑ اہوا۔ اور إدهراُ دهر د کھنے لگا۔ جھسے پچھ فی صلے پرایک انس نی پوئ کی سو تھی ہوئی ہڈی پڑی ہوئی تھی۔ میں نے اسے اٹھا کر تھمایا۔ ادر

پوری قوت سے اس پر پھینک ماری سکن وہ بالکل بلی کی طرح چوکئی تھی۔ ہڈی میرے ہاتھ سے نکل کرسنسٹاتی ہوئی اس کی جانب بردھی تو اس نے لڑکی کے سینے سے نکالا ہوا کلیجہ دائتوں ہیں دیا کرایک کمبی چھلا نگ لگائی۔ اورایک ابھری ہوئی چان برج بڑی۔

میں نے دوسری ہٹری اٹھا کر اس پر ماری تو اس نے دوسری ہٹری اٹھا کر اس پر ماری تو اس نے اس چھا نگ لگادی۔

اور پھر دوسری سے تیسری اور پھر کافی اوپر آیک و یواد پر انگل ہوئی چٹان پر جا بیٹھی ۔ یہ چھا تگیں آئی نی کی اور آئی مہارت کے ساتھ گائی گئی تھیں ۔ کہ کہیں بھی اس سے مہارت کے ساتھ گائی گئی تھیں ۔ کہ کہیں بھی اس سے چوک نہیں ہوئی تھی۔ وہ س وفت ایک بالک خوف ناک کی الگ رہی تھی۔

انسان کا اس سے خوف ناک روپ بھی کس نے تصور بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ جویں دیکھ ہاتھا۔ وہاں بھنے کس کے کس بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ جویں دیکھ ہاتھا۔ وہاں بھنے کا بھر جھک کر بیٹھ گئے۔ اس نے دنتول میں دہی ہوگی گئے۔ چٹان پر رکھی اور اپنی سیدھی اسیدھی آتھوں سے جھے دیکھنے گئی۔ میری طرف سے کوئی تحریک نہ با کر اس نے بھر گئے ہی ہے کہ گئے کی میری منہ را اور اسے چڑ چڑ کر کے کھانے گئی۔ میرے مگر میرا جنون اس وقت ختم نہیں ہوا تھا۔ میرے طلق سے ایک غراقی ہوئی آواز نگلی۔

''کتی کی پی اتونے کی ہے گان ہ معسوم لڑی کو مار دیا۔ پیس تجھے زندہ نہیں جھوڑوں گا۔''میری اس آو زیر اس نے میک مرتبہ بھر جھے چونک کرد یکھا تھا۔ اور پھرلا بردائی ہے جھک کر کیلی ۔ وہ انسان مگ ہی بردائی ہے میک کر کیلی کی ۔ وہ انسان مگ ہی بہیں رہی تھی ۔ وہ اتی بلندی پر تھی کہ اگر میں س کے بیس جانے کی کوشش بھی کرتا تو میرے لئے ناممکن تھا۔ اس کے علدوہ وہ ایک پھر تیں بلی کی طرح چوکی تھی۔ تھوڑے ہو ایک پھر تیں بلی کی طرح چوکی تھی۔ تھوڑے ہی فاصلے پرلڑکی کا جسم دھڑ اہوا پڑا ہوا تھا۔ اور میں ہے ہی خاصلے ہو تھی رہا تھی ہے ہی تھی اس کے علی ہے اس کے علی ہے ہی تھی کہ ماتھا۔

اچانک بی میری نگاہ ایک کھو پڑی پر پڑی۔ در ہیں نے آگے بڑھ کر کھو پڑی اٹھالی۔ وراس پرٹ نہ لگانے لگا۔ اس بار مجھے کا میابی حاصل ہوگئ تھی۔ کھو پڑی کسی وزنی پیتر کی طرح میرے ہاتھ سے نگلی۔ اور اس کے

چېرے پر پر می۔ وہ جس بلندی پرتھی۔ وہیں پرڈ و لئے گئی ۔ بیبا لگ رہاتھ۔ جیسے وہ چکرا گئی ہو۔ اور پھر ہیں نے اسے بلندی سے گرتے ہوئے دیکھ۔ جس قدر بلندی پر وہ موجود تھی اس حسب سے تو پھر کی اس چٹان پر گر کر اس کا وجود پرش یاش ہوجانا جا ہے تھا۔

لیکن کمخت بلی بی کی طرح نیجی آئی تھی۔ اوراس نے اپنے آئی تھی۔ اوراس نے اپنے آپ کو مستجال لیا تھا۔ البتہ یجے آ کروہ چکر کائے تھی اسکے طلق ہے ور بیش نگل رہی تھیں۔ چروہ یک طرف دوڑتی چلی گئی۔ بیس اسے ویکھی رہا۔ وہ نگا ہوں ہے اوجیل ہوگئی تھی۔ لیکن پچھبی محول کے بعد بھیم چندلوگوں کے ساتھ اندرآ گیا۔ س کے چیرے پر بعد شدید غصے کے آٹار تھے۔ ندرآ کراس نے مجھے ہالول سے پکڑ کرا تھایا در ہوا۔

" كت تو في جو بكه كرديا براس كي نتيج مين تحجّے بری طرح بھکتنہ یڑے گا چوا ہے لے چو' بجھے وہاں سے نکال کر لایا گیا۔ اور ایک لمبافا صلد طے کرے آخر کار مجھے وہی عدرت نظر آئی جہال مہر ان خانے میں مجھےرکھا گیا تھا۔ میکن اس یار مجھے مہمان خانے میں ہیں بلک، یک قیدخانے میں لے جاکر بند کردیا گیا تھا۔ میں این تقذیر کوکوک د ہاتھ رلعنت تھی ایسے کارویار پر جواس تتم کے عذاب میں گرفتار کردے چنانچہ! بس سوئے خداہے دعا، کلتے کے سوفت میرے پاس ور پھیٹیں ته رایک دن اورایک رات مجھے بھوکا، پیاسا وہال بند رکھ گیا۔ پھراس رات کی صبح بجھے کھ ناپیش کیا گیا۔ جمہ ز بر مار کرنا ضروری تھا۔ وردو پہر کوتقر یا ساڑھے گیارہ یج مجھے رام رتی کے سامنے پیش کیا گیا۔رام رتی کے ماتنے پریٹی بندھی ہوئی تھی۔اسکے خوب صورت چہرے یر بھی ایک دونشان نظر آ رہے تھے۔ س نے قبر آ اود نگاہوں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا۔

''زاہد خان ہے ناں تیرانام؟'' جِل ٹھیک ہے میں تجھے کی بات ہز وَں، سے میرے لئے کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ سے بیتنا جائے گا اور میں جوان رہول گی تو بوڑھا ہو کر مرجائے گالیکن اس سے تک نہیں مرے گا

جلب تل او ایران اس از اور ایران استان است

> طرن کی ہوتی ہیں تو بجیب ہی ہوتی ہیں کوئی کی کرسکا اسے کے گئے۔"انہوں نے کہا۔ میں کی کے لئے۔ "انہوں نے کہا۔ "بھائی سب پھھالقد کر سکتا ہے۔ بس یوں سمجھ پیجئے کر پھھ کامول کیلئے وہ اپنے بندون کا انتخاب کر لیتا ہے۔اوروہ بندے اس کی رضاحے۔ اور اس کی راہتمائی مل وہ کام کر لیتے ہیں۔ ورضا نمان کی اور اس کی

نے کو تھا کہ ش ہی بڑے پنچے ہوئے بررگ ہیں۔

أب الرميرى بات كاير فدما عيس ـ تويس س ك لئ

الوورمعافى ما مُلَتْ كيليم تيار جول - ير مايوى ال مايوى

ہے۔ویکھیں اللہ بہتر جاتا ہے۔ کما کے کی بوگا۔ مدوعلی

ماحب کوید داستان پردی مجیب لگ رای تھی۔ مگر اس

حقیقت کیا۔ایک سوال بس ہمیں آپ ہے کرنا ہے۔'' ''جی۔ جی فرہ ہیئے۔'' ''کیو اس کے بعد ''نہ میرا مطلبہ سے مصلبہ ا

"کیاس کے بعد میرا مطب ہے۔ اب تو بہت عرصہ گزر گیا۔ جیسا کہ آپ نے فرمایا۔ کیس رام رتی کی شکل آپ کونظر آئی۔"

"بال معانی چاہتا ہوں یہ بات و میں آپ کو بتا ہی بجول گیا۔ مجھے جگہ جگہ اس کے بجسے نظر آتے مقد ماز اوسے گزررہ تھ کہ اچا نک بی فقر مائیک گئے۔ ایک دکان کے شوکیس میں پھر کا آئیک حسین مجمد لگا ہوا تھا۔ وریہ مجسمہ رام رتی کا تھا۔ میں مختل کرا ہے و کیھنے لگا۔ میں آپ کے سر منے جھوٹ نگار میں آپ کے سر منے جھوٹ نمیس بول رہا۔ میں اسے دکھ بی رہ تھا کہ وہ آپ نک ہی مشرا دی۔ میرا مطلب ہے مجسمہ اور پھر اس کے منہ مشرا دی۔ میرا مطلب ہے مجسمہ اور پھر اس کے منہ سے آواز تکلی۔

"میں تمہیں یاد ول آلی رہول گی۔ زاہر ڈن اس سے تک جب تک کہ تم خود مجھ سے بیانہ کو۔ کہ رم رقی میں تیرے علم کالعمیل کرنے کیلئے جاضر ہول۔"

دوسری مرتبہ مجھے یک کپڑے کی گڑیا می ۔ بیرائے میں پڑی ہوئی تھی ۔ بیرائے میں پڑی ہوئی تھی ۔ اور بہت ہی خوب صورت نظر سربی تھی ۔ میں نے کی گرگئی میں ۔ میں نے بیرسوٹ کر مخد کی کہ شدید کسی نے کی گرگئی ہے۔ مگروہ درا مرتب می طرح ہوچکا ہے۔ "
کھے دس گیارہ مرتبہ می طرح ہوچکا ہے۔ "
دیکھی آپ کا بھوج گڑھی جانا ہوا؟"

' دنہیں بھوج گڑھی کا تو میں نے بھی رخ نہیں کیا بلکہ ایسے رہتے تک ترک کردیئے جن میں ٹرین بھوج گڑھی کے اشیشن کے سامنے سے گزرتی تھی۔

ر ال بی است میں کے سے سر ارق ال اللہ کا اللہ کا اللہ کو منظور ہواو و میں آپ کو بتاؤں گا۔ اور جب وہ وگ چلے گئے۔ وہ اپنی بیگم سریہ سے کہنے لگے۔

"آسیابڑی عجیب کہ نی تی ہے میں نے۔" " بول - میں نے بھی ٹی ہے۔اور میرے تو رو تکتے گھڑے ہور ہے ہیں۔"

"صاجزادے سے ہی ای موضوع پر بات کی

"ايك شكل الله الكوع الله انعت على ميرظا بركرنا جابتا تفاركدات اسمشكل سے بارے میں معلوم ہے۔لیکن خیر الدین خیری نے کان میں سر گوشی کی ۔ ، ونہیں تم خود کے نہیں بتا ؤگے۔ مددعلی صاحب ہے سنو!" تب نعمت على سنة كهار "جى ايا جى إ كي مشكل ورييش بي " ورجواب یں مددعل نے بوری کہاتی دہرادی۔ پھر ہولے۔ "میرساری مشکل تمهاری ای پیداک ہوئی ہے بیٹے۔ تم نے مجھے اس مقام پر پہنچا دیا ہے کہ لوگ میرے بارے میں نجانے کیا کی سوچتے ہیں۔" " خيرالا يل! من في كونى احداث ليس كيا آب ير اصوى طور برتو بيدى وسكنا تفاكه مين باتحد بيرور سے مزدوری کرے آپ کی خدمت کرتا ۔ کیونکہ آپ نے رندگی جرمحنت کرے مجھے پروان بڑھایا ہے۔ لیکن بس ب جب بدراستدین گیاہے تو چرمجوری ہے۔ کہ میں ای واستے سے آب کی خدمت کروں۔ "تعمت علی نے کہا۔ '' يه کہا کی تم نے سن لی!'' ".گابوجان!" دو کها کہتے ہو؟" " مجھے۔ ہندوستان جانا ہوگا۔ وہال بھن کر بھوج گڑھی جاوک گا۔ وراس کے بعد اللہ کا نام ہے کر جو پچے بھی ہویائے گا کرول گا۔'' " خد متهمیں کامیانی عط فرمائے۔ اس کے عدادہ میں اور کیا کہ سکتا ہوں ۔'' " يهاى توسب يجھ ہے۔اب موال مديبيد ہوتا ہے كآ كياكرنا ہے۔" "ميراخيال ہے كہ جميں زاہدة ن كوتسى دے دين ج بي كرآب ن عصرف تاكه دي كرآب كام کب شروع کرد ہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ زاہد خان کی مشکل دورکرے گا۔ہم ذرای معلومات کرییں گے کے صورتی ل "میں جا ہتا ہول کہ تمہارا زامِد خان ہے تدرف

جاسكتى ہے۔ ليسى عجيب وت برآسيد ما واكل تك كانكما بینا۔ آج کیا ہے کی بن گیاہے۔ اور ہم اس کے عماج ہوگئے ہیں '' مددعلی إدهر بير بات كرر ہے تھے اور أدهر خیرامدین خیری نعمت عی کے بارے میں کہ رہا تھا۔ " نعت على من متم في بدكهاني -" " ہل۔ مامول - بوی عجیب وغریب کہانی ہے۔" '' کیا یہ کہانی ہمیں چیلنے نہیں کررہی؟'' «مین سمجھ تہیں ماموں ۔'' " ذرااس رام رتی کوہم بھی تو دیکھیں کیا ہے ہے۔ ہمارالو دلچسپ مشغلہ ہیرتی ہے۔ ذرااس کا تیایا نچے کرکے وولگروه او بوی خوف ناک ہے۔" ''اصل میں وہ خوف ناک ہوگی۔ تحر ہماری تو ناک ای نہیں ہے۔ جوخوف محسول ہو۔" خیرالدین خیری نے اینی دانست میں مداق کیا۔ لیکن نعمت علی سوچ میں ڈوب گیا۔ای وفت خیرالدین خیری نے کہ۔ " يارالك باتول يرسوچنا گناه بهوتا بيدابتم ايد كرو \_ايخ ويدى حضور سي مواوران سي بدايات لے ور وہ مہیں اس بارے میں بنانا ج ہے ہیں۔ اور تهارى والده ماجده سے تهررے بارے میں بات كرد بين بيوهية بيلا" "اوك مامول-" تعمت عي نے كبار اوراس ك بحدوہ گھر کی جانب چل پڑاتھوڑی در کے بعداس نے گھر کے وروازے بر دشک دی ۔ تو خود مدوعلی نے دروازه کھوما اوراسے دیکھ کرخوش ہوگئے۔ " بهمین یادی کرر مانقا میں نعمت علی!" " بی آبا بی . میں حاضر ہول۔" "بينا ... ميس في تهمارك لئ ماش كي وال يكائي ہے۔ مہیں ،ش کی وال بہت پبندہے ٹال؟" مارے دلدر دور ہوگئے اصل میں ماش کی واں چرزی ای ہے ۔ کہ انسان ساری باتیں محول جاتا ہے۔'' کھانے پینے سے فراغت حاصل کرنے کے بعد مدوعلی نے کہا۔

" تھیک ہے جیسے آپ مناسب مجھو کراد آ اعراض کیے

کہ مددعی صاحب بہت وہر تک اینے ہوتمار بیٹے ہے

ما تیل کرتے دہے۔ اور اس کے بعد طے ہوا کہ رئیس

خان اورز ابدخان کو بوالیا جے ئے۔ اور ان سے بات کرلی

ئے۔ '' کھیک ہے۔ ذراس تفصیلات کا پید لگا کیتے ہیں۔

اس کے بعد ساری صورتی ل دیکھ لیں گے۔غرض ہیا کہ

دوسرے ہی دن رئیس خان زاہد خان کے ساتھ گھر ﷺ

گئے۔اور مدوعلی صاحب نے بڑے گخر کے ساتھ اپنے

"پيمبرابينا نعت على ہے۔ آپ ہندوستان كب

" مُحْكِ ہے۔ يہ آپ كے ساتھ جائے گا۔ ،ور

وميهت مناسب ـ زابرخان نے جواب ديا۔ پھرخير

''کیک بات بتایے ، استاد تحترم ، ہندوستان جائے

کیلے تو یاسپورٹ وغیرہ کا بتروبست بھی کرنا ہوتا ہے۔

ویزہ وغیرہ بھی لکوانا پڑتا ہے۔ ہم زاہد خان کے ساتھ

"" تم فکرند کروکل ہی باسپورٹ کے لئے فارم جمع

كرادو، باقى كام ميرا بـ" خيرالدين خيري نے كها \_

دوسرے دن تعت تعمت على نے ياسپورٹ كے لئے فارم

جمع کراد یا اور پھر چندون میں ہی یا سپورٹ بن کرآ گیا

خیراندین خیری کے کام ایسے ہی ہوا کرتے تھے۔وہ

سارى بالتيس اين جگه كيك زبر دست عام جمي تفا\_ ادر س

نے، بنی زندگی براسرارعوم کیسئے وقف کردی تھی۔ چنانچہ

ال طرح كے كام و واين علوم كے ذريع جمي كرديا كرتا

اندازہ بیق کمایک ہی آ دمی اس کے ساتھ سفر کررہا

تھا۔غرض کے زبیرخان ہندوستان واپس چل پڑا۔

کیے جاسکیں گے۔"

اورنعمت على آئمصين بھاڑ كررہ كيا۔

سارى صورت مال كي تفصيل كاينة چل جائے گا۔"

بيثي كانعارف كراياب

رو شهورے بیل؟"

"بس دودن کے بعدر"

الدین خیری ہے بات ہوتی۔

دهراہے۔" "اوہ ، تو پہلے آپ مجھے اپنی بینی اور دامادی سے

'' ٹھیک ہے۔ میں تعارف کرادوں گا۔ لیکن میرا

" ميں چاہتا ہوں كرآب وول ركيس بھى تبيل \_ آپ کاوہاں رکتا ضروری ہیں ہے۔'' نعمت علی نے کہا۔ اصل میں میدتمام با تعین فعت علی خود نہیں کرر ہا تھا۔ بلکہ اس کے وجود میں خیرالدین خیری اے ڈائزیکشن دے ر ہا تھا۔ بہر عاں ہندوستان پہنچ گئے ہندوستان کےشہر ناگ بور میں زاہر خان نے نعمت علی کی ملاقات اینے داماد مرزا فرقان بیک ہے کرائی ۔ فرقان بیک بہت کچی شکل وصورت کا نو جوان آ دمی تھا۔ وہ واقعی بہت يريشان نظراً تا تفار زامد خان كى بئي شكيله أيك خوب صورت لڑ کی تھی۔ لیکن صاف ظاہر ہوتا تھا کہ دونوں ک مصيبت كاشكار مين -"زايدخان في كبا ..

" ' بيني بين بيهان زياده عرصة بين رك سكول گا- مير

ہے تیکن بے چارہ زاہد خان میہ بات کیا جانیا تھا کہ ایک میں دوافراد اس کے ساتھ منز کردھے بیں۔الارائے بہت بڑی مدد حاصل ہو چک ہے۔ رائے میں زاہر خان

" نعمت علی صاحب میرابینا ہے۔ بیٹی ہے۔ جبیرا کہ میں نے آپ کو بنایا کہ میرا بیٹا اور بینی بھی شدید مشکلات کاشکار ہیں۔ بہت حرصے سے میری ان سے ملاقات تہیں ہوئی لیکن جو اطراعات مجھے ان کے بارے میں جھے تی راتی ہیں۔ وہ میرے کئے بڑے دکھ کا باعث ہیں۔واما داجھا فی صافھیکے داری کا کام کرتا ہے۔ ليكن يحيط ونوس بيني آئي تھي ۔ وہ بہت بروي مصيبت يى گرفتارىقى سوكھ كركاڭ موڭئى تھى - آپ كوكيابتە ۋى ـ ور پھر کہخت رام رتی نے مجھے بتادیا کہ یہ سب کھاک کا کیادھراہے۔''

و بال رُكنا مناسب جبين ہوگا۔''

ایک بہت ہی پہنچ ہوئے بزرگ کے صاحبزادے ہیں ۔ ورحمہاری عدد کیلئے بہاں آئے ہیں ۔ انہیں اسے سارے معاملات ہے آگاہ کردو۔ ہوسکتا ہے۔ کہ ابتد

پھرانہوں نے میرے ساتھ میٹنگ کی ۔وہ جاہتے ینے کہ وہول اُیک بہت ہی خوب صورت فارم ہاؤس بنایا جائے۔ اورانہول نے اس کا ٹھیکہ جھے دے دید انہوں نے ہرطرت سے میرے ساتھ تعاون کیا۔ اور میں نے اس علاقے میں کام شروع کرادیا۔ جب میں تے پہلی تگاه اس علاقے پر ڈ.لی۔ تو <u>جھے</u> بیس نگا جیسے وہ بہت ہی عجیب کی جگہ ہوں سو کھے ہوئے درخت ۔ جن میں پتول کا نام و نشال نہیں تھے ۔ شاید ان پتول پر خزاں کے بعد بمارجهی آئی ہی تہیں تھی۔ جگہ جگہ اینٹوں کے قرصر جن کا رنگ کالایژا ہوا تھا۔ زمین برتھور کی جھاڑیں اگی ہوئی۔ اگر کوئی اس جگہ کے قریب ہے بھی گزر جائے تواہے احساس ہو کیاں جگہ پرایک تحوست می برس رہی ہو۔ كى يهت كم جكهيں و يكھنے بيل آئي ہيں۔ جهال چينجة ہى رید حساس ہو۔ کہ بیا کوئی عام جگر نہیں ہے۔ بلکہ اس میں

کوئی خاص بات ضرور ہے۔ میں نے جب پہلی بی نگاہ اے دیکھا تو مجھے ہوں نگا جیسے کچھ پراسرار قوتیں جھے دیوں کام کرنے ہے منع کرر ای جول \_ پہلے تو میں بہت پریشان ہوا۔ اور میں نے سوچا کی پہال کام کرنا تو بہت مشکل ہے۔ ہیں ایک بہت بڑی رقم ایڈونس کے چکا تھا۔ اور اس میں سے بہت ی خرج بھی کرچکا تھا۔ اگر مقصود صاحب کوا نکار بھی كرتار تو محصه وه رقم واپس كرنا يوني به شك مير ان ے اچھے تعلقات تھے۔ لیکن کام کام ہوتا ہے۔ اور پھر ایک بیبی بات ہے کہ یں برکبوں کہ بیجگہ جھے منوی نگ رہی ہے۔ اور میں یہاں کام کرنائییں جا ہتا۔

میرے پیٹے کے خلاف وت بھی تھی۔ اور پھر کچی وت يد ب كد مذاق بهي ار تا الجهي طرح . كدمون! شكي داري كرد بيه يو يا يرى مريدى، چنانيدي وبال كام كرنے يرججور ہوگيا۔ ويسے كئے بتاؤل ميرا واسط بھی ایسے واقعات سے پڑا بھی تہیں تھا۔ جوعقل سے آ کے کی چیز ہول۔ بہر حال میں نے مزدور استھے کیتے اور ان سے سارے معاملات طے کرنے گا۔ اس

Dar Digest 126 April 2011

いるのかんかかいでからがからいはいい

زابد خان ع يك م قان بيك بهت بى خوش

مزاج ورزم طبیعت کا آ دی تھا۔ اس نے تعمت علی کی

بدى غاطر هدارات كى تقيل \_ پھرتنہائى ينس موقع مدالة

"من من المين جان المحرم العد على صاحب! كرآب كي

روحانی قوتیں کیا ہیں لیکن ایک بات میں آپ کو بورے

اعتادا ورخلوص کے سرتھ کہ سکتا ہوں کہ جنتے ہو جوان اور

غوب صورت آب بي التوجوان مين تواينا يمان قائم

ر کھنا تو ہوا ہی مشکل کام ہوتا ہے۔ بیتو پھٹک جانے کی عمر

ب-اللدي بهتر جانا بيكرة بكااپنالل كيا ب- خدا

نؤاسة من يولين كيدراكدآب صاحب كردارمين

ہیں۔ لیکن جو روحانیت عمر کے ایک خاصی دور میں

عاصل ہوتی ہے۔ اگروہ ابھی سے حاصل ہوگئی ہے آپ

ا اخود آپ کی کیا کیفیت ہے۔ فرقان بیک

صاحب إحسن يرست بين رفعي موسيقى كرسيابين - يا

و تبیل ... نہیں ۔خدا کاتم ایک کوئی بات نہیں ہے

- بس آپ سے ذراب تکلف ہونے کی کوشش کررہا

"أب محصائي مشكل ك يارك مل بتائيد"

"بس! يول مجه ليجة كدايك بنتى بولتى زعدكى ين

كولكليفين بيش آگ ياب- من شيكه داري كرتا مون-

عمارتين وغيره بناتا ہون۔ ہورے ايك جانے والے

جن سے میری بری پرانی شناسائی ہے۔ بڑے دولت

معد آوی بین بس بول مجھ بیجئے کہ اللہ نے پیٹ بھی بھر

ریا ہے۔ اور تجوری بھی ۔ ایک بہت ہی خوب صورت قطع

زمین خریدا تھا انہوں نے جو ایک ہندو بنینے کا تھی۔

اجاز اور ویران برا امواقعه کیکن جگیراتی خوب صورت تھی

کوتو بہت بڑی بات ہے۔"

مول-ذر په چفرورتي کام بيل-ام زت دو-"

اس نے فعمت علی سے کہا۔

دوران میں نے قرب وجواری آبادی کے لوگوں سے بھی بنایا کہ سے بھی بات چیت کی ۔ اور ان لوگوں نے بھی بنایا کہ سے زمین ایک ایسے ہندوسیٹی کی ملکیت تھی جو بردا ہی کنجوں اور بہت ہی ظالم شخصیت کا مالک تھ۔ بہت سے لوگوں کو اس نے صرف دوست کے مالی میں مرداد یا۔ اور ان کی ارتقیال خفیہ طور پر یہ ال جوادی گئیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی وہ رقم بچانے کیلئے لوگوں پر طرح طرح کے ساتھ مظالم بھی کرتارہا۔

آثر کار ایک دن اے سن پول نے گیرلیا ۔ اور اے کائ کاٹ کریائی کی طرح بہا دیا ۔ بیاس سے قدرت کا انقام تھ ۔ لیکن اس کے بعد پتہ بیر چلا کہاں جگدا کثر ، س ہندوسیٹھ کی روح نظر آئی ہے۔ ، وروگوں کونقص ن پہنی تی ہے ۔ آپ بیر بچھ لیجئے کہ کوئی اس طرف ہے گزرتا بھی نہیں تھا ۔ ان صاحب نے میرا مطلب ہے تقصو وصاحب نے بس مست ہوکر بیز بین خرید کی ۔ وہ اس طرح کی ہاتوں کے قائل نہیں ہے ۔ خرید کی ۔ وہ اس طرح کی ہاتوں کے قائل نہیں ہے ۔ میرا شقے ۔ میرا مین ایک ہندوسیٹھ کے بیٹوں کی ملکیت چلی آ ربی خرید کی ۔ اور چونکہ جگہ بری نہیں ہے ۔ چنا نچے مقصو و صاحب نے اسے ستا مجھ کر فریدلیا۔ اور یہاں فارم صاحب نے اسے ستا مجھ کر فریدلیا۔ اور یہاں فارم ہاؤں بنانے کا فیصلہ کرلیا۔

بی بیلے ہے اس کے ہارے میں تفصیلات معلوم نہیں تفصیلات معلوم نہیں تھیں ورنہ شاید میں ہے تھیکہ نہ لیتا۔ اب جبکہ بیکا م جھے کرنا ہی تھا۔ تو میں نے تھوڑی کی عقل مندی دکھانے کی کوشش کی ۔ لیبنی میں نے اپنے کام کرنے والے مزدورا سے دور دراز علاقوں سے لئے جو بیہاں کے بارے پچھیس جانے تھے۔ بہر حال مزدوروں کو میں نے بہتر ین معاوضے دیے۔ اور انہوں نے کام کا آ غاز کردیا ۔ بیباں موجود تھاڑ جھکار اور درخت کا نے جائے ہے۔ مزدوروں کو بھی ہے ماقہ بڑا جیب کا نے جائے گئے۔ مزدوروں کو کھی ہے ماقہ بڑا جیب سے سے دیے گئے۔ مزدوروں کو بھی ہے اور انہوں کے کی سے لئے تھا۔ وروہ یہ کی قدر سے سے سے دیے گئی سے مال غریب لوگ تو پیٹ کیلئے نجانے کیا کیا گئے گئے کر اور درخت بہر حال غریب لوگ تو پیٹ کیلئے نجانے کیا کیا گئے گئے کہ کے کہر حال غریب لوگ تو پیٹ کیلئے نجانے کیا کیا گئے گئے کہ کر سے بہر حال غریب لوگ تو پیٹ کیلئے نجانے کیا کیا گئے گئے کہ کر سے بہر حال غریب لوگ تو پیٹ کیلئے نجانے کیا کیا گئے ہیں۔

وہ آپ میں چدمیگوئیال ضرور کرتے ہتے ۔الین

انبوال و فرکام بندگیل کیاتھ۔ برت سے درخت تھا کہ تھا الکی برگرکا ایک بہت ہی پرانا درخت بیجہ کی تھا کہ تھا ۔ اس کی جڑیں ، دور ڈالیال دور دور تک پھلی ہوئی تھیں۔ اور دہ و کیھنے ہی سے بہت جیب لگنا تھا۔ لیکن مزدور دفیرہ ان تم م ہول سے بہت جیب لگنا تھا۔ لیکن مردور دفیرہ ان تم م ہول سے بے بیاز اپنے کام میں مصروف تھے۔ میں جب بھی ، س درخت کے قریب ہوتا۔ بھی ان درخت کے قریب ہوتا۔ بھی ان درخت کے قریب ہوتا۔ بھی ہوتا ہوتا ہے ان افعاظ داشتی ہیں۔ ہوتا۔ بھی ہہت سے انسانی آ واز میں کھی ہوا جا تا تھا۔ لیکن افعاظ داشتی ہیں ہوتے ہوں ہوتا ہوں کی کوشش کی دیتیں۔ کو گائی کی کوشش کی کہ بیآ واز میں مزدوروں کو بھی سنگی دیتی مزدوروں نے کئی دیتی مزدوروں کو بھی سنگی دیتی مزدوروں کو بھی سنگی دیتی مزدوروں نے کئی دیتی مزدوروں کو بھی سنگی دیتی مزدوروں کی کھی دیتی کا گھیں۔

ون رات كام موربا تقا-جماز جميكار صاف كي جارے تھے۔ درخوں کی کٹائی ہورہی تھی۔ میں جب بھی وہاں موجود ہوتا۔ میرے دل پر ایک عجیب س خوف جيماي مواموتاكي بارجھے يول لگا جيسے پھھا ديدہ ہتھ مجھے شول رہے ہول ۔ بھی مجھے بول لگنا جھے س نے اپنا ہاتھ میرے کندھے پر رکھا ہو۔ خاصا وڑ ان ہوتا تھا اس ہاتھ کا اور میں وہشت سے میث کر دیکھٹا لیکن مجھے کوئی نظر نہیں آتا۔ بہر حال س دن دو پہر کا وقت تھا۔ مزدور جڑیں کھود رہے تھے کہ درخت کی جڑ میں ايك عجيب وغريب يقري سل نظر آني . . . . يه يقربهت خوب صورت تھا۔ اور اس کے بارے میں بیجیں کہا جاسکتا تھ کہریاب زمین ہی کا کوئی پھر ہے۔مزدوروں نے اسے طور براس کے آس یاس کے کتارے صاف کئے۔ اور پھر ،حیا تک ہی ایک مزدور نے مجھے اطلاع دى \_ كەصاحب! وبال زمين ميں پھركا ايك صندوق وباجواب

مندوق کا نام من کرمیری آئیسیں جیرت ہے پھیل گئیں۔ میں آپ کو پچ بتادوں نعت علی صاحب میرے دل میں بھی بہت ی خواہشیں تھیں۔ میں بیوی بچول کے ساتھ بہت اچھی زندگی گزار نے کا خواہش مند تھا۔اور

چاہتا تھ کہ کہتر ہے بیلے کو گالیا ہم الدل جائے ہی ا سے میری زندگی سنور جائے ۔ صندوق کی بات سنتے ہی میرے دل پر ایک مجیب کی کیفیت چھ گئی۔ میں دوڑا دوڑا وہال پہنچ، …اور مزد دروں کو ہٹا کر میں نے اس گڑھے میں جمالکا۔ ادر پھر میری آئیسیں بھی جرت سے پھیل گئیں۔

پھر کے صندوق پر کوئی تحریر کندہ تھی۔ لیکن زبان
اجنبی اور انو تھی تھی۔ مزدوروں میں ہے بھی کوئی اس
زبان کوئیس جانما تھ۔ یہ گرکھی ٹائپ کی کوئی زبان تھی۔
بہر حال میں نے دھڑ کتے دل کے سرتھ وہ صندوق
کھولا۔ س وقت اسے نہیں کھولنا چاہئے تھا۔ کیونکہ
مزدور میرے آس پاس موجود تھے۔ اگر اس صندوق
میں کوئی بڑ خز نہ موجود ہے تو اس بات کے بھی
مکانات تھے کہ مزدور ہی میرات پانچہ کر کے خزانہ لکال
لیتے اور جھے اس صندوق میں بند کر کے اس برمٹی ڈال
لیتے اور جھے اس صندوق میں بند کر کے اس برمٹی ڈال
دیتے ۔ لیکن کوئی بات بجھ میں ہی نہیں آئی تھی ۔ کہ
مزدوروں کوکیا کہدکر میں یہال سے ہٹاؤل۔

بہر حال وحرائے ول سے میں نے بیصندوق کھولا اور پھرائیک دم پیچھے ہٹ گیا۔ مندوق میں ایک بت نظر آرہا تھا۔ نصوروں میں فلموں میں اور ایسی بہت کی جہول پر جہاں ہندومت کے لوگ دیوی دیوتاؤں کی تصویر دیکھی تھے۔ وہاں میں نے ایسی تصویر دیکھی تھے۔ یہت خوب صورت تھا۔ اور صاف اندازہ ہوج تا تھ۔ کہ بہت خوب صورت تھا۔ اور صاف اندازہ ہوج تا تھ۔ کہ بہت خوب صورت تھا۔ اور صاف اندازہ ہوج تا تھ۔ کہ بہت خوب صورت تھا۔ اور صاف اندازہ ہوج تا تھ۔ کہ بہت خوب صورت تھا۔ اور صاف اندازہ ہوج تا تھ۔ کہ بہت خوب صورت تھا۔ اور صاف اندازہ ہوج تا تھ۔ کہ بہت خوب صورت تھا۔ اور صاف اندازہ ہوج تا تھ۔ کہ بہت خوب صورت تھا۔ اور صاف اندازہ ہوج تا تھ۔ کہ بہت خوب صورت تھا۔ اور صاف اندازہ ہوج تا تھ۔ کہ بہت خوب صورت تھا۔ اور مال میں نے اسے صندوق سے نکاں لیا۔ مز دور بھی حال میں نے اسے صندوق سے نکاں لیا۔ مز دور بھی اس کے بارے میں طرح طرح کی یا تیں کرد ہے تھے۔ اور اس ایک بوڑھے مزدور نے کہا۔

"ایک بات کہیں صاحب بی! آپ سے اس مندوق میں بند کرکے اوپر سے مٹی ڈابو ور ... ، بہت پانی بات ہے ۔ ہمارے ایک جانبے والے تھے۔وہ پانی عمارتوں کی کفدائی کا کام کرتے تھے۔وہ کون سا

المحكمة الوقائب - آثار .... آثار .... پية تيس كياراس بيل افسر شخد ايك مرتبده كى جگد كهدانى كررب شخد كدانيس بحى ايك مجسمه طار اور بس سجھ ليجئے كدان پ وبال آپيار بند كرديں صاحب بى! اسے يہيں بند كردين - "

لیکن میرے دل میں نجانے کیا خیال تھا۔ بہر حال
مزدوروں سے میں نے وہ گڑھا خوب گرا کھدوالیا۔
اس لا پلح میں کہ شاید یہاں کوئی نزانہ دغیرہ بھی دفن
ہود مردوروں کو بھی میں بیاطمینان دلانے لگا کہ الی
کوئی ہات نہیں ہے۔ خاہر ہے بیعلاقے ہندوؤں کے
ستے۔ ہوسکتا ہے۔ ز مینہ قدیم میں کسی نے اس جسے کو
یہاں دفن کردیا ہو۔ بیکوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔
مزدور میری بات سے مطمئن ہوکرا ہے کام میں مصروف

بهرحال بيل شام كوگھر آيا۔ تو وہ مجسمہ اپنے ساتھ ے آیا۔ ویکھنے میں بہت خوب صورت تھا۔ حالانکہ جاری اسلامی روایات کے مطابق ایسے کسی جسے کو ہم اینی نگاہوں کے سامنے میں رکھ سکتے تتھے ۔ منج کوائد کر ایسے کی جسمے کودیکھنا بھی تحوست ہوئی ہے۔ میں نے بیہ سوچا کہ کل اسے کہیں محفوظ کردوں گا۔ بہر حال ایک خوب صورت چرچھی۔ اگراسی ہندوے اسے خرید نے کی كوشش كى تو يى است دكھا كراس كى تيت بھى وصول كرلول كا مر بين نے وہ مجسمہ ين خواب گاہ بين ايك المارى كے اوير ركھ ديا۔ بيل اور ميرے بيج خوتى اور آرام سے وقت گر ارر ہے تھے۔ میری بیوی بہت اچھی ہے۔ شکیلداور میں رات کوآ رام سے بیٹھ کر کھانا کھاتے مے- بچول سے بوتیل کیں ۔ بیٹی بوی ہے۔ اور بیٹا چھوٹا ہے۔ میرے دولول بیجے دوسرے کمرے میں سوتے تھے۔ رات کوہم دونوں میال بیوی معمول کے مطابق كمرے بين سو كئے مجسمہ دين الماري كے اوير رکھا تھا۔ال وقت رات کے تقریباً دو بجے تھے۔ کہایک عجیب ی آ واز سنا کی د ک بیچے لگا جیسے کوئی دھا کہ ساہو ہو۔لیکن اس کے ساتھ ہی ایک خونناک چیخ سنائی دی میں یہ ہات کہتے ہوئے ور بھی شرمندہ نہیں ہوں . نعمت ملی صاحب که میرا خود جمی دم نکل گیا تھا۔ لیے واقعات ہے میرا بھی واسط تہیں پڑا تھ لیکن دوسروں سے تھے بہت سے سے تھے۔ یک جوہ رہاتھا کہ ہاہر نکلول کیکن میرے یا وَل من مِن جَن جَم کے ہوگئے تھے۔ ور میری ایک ندم بھی آگے برسے کی ہمت نہیں ہور بی تھی۔ میں شکیلہ کے بائی بی کھرا ہوا تھا۔ بہر حال ذمہ داری میرے ہی او پر تھی شکیلہ کا دہشت ہے بر حان تھا۔ ہے سمارادین بہت ضروری تھا۔وہ دوبارہ یانی پینے کے بعد کسی قدر سنجل گئے۔ اور بھرائی ہوئی

"بيسب كياته-؟"فرقان-كيين في على يولى خواب دیکھ تھ۔ ویسے تم یہ مجسمہ جوے کر آئے تھے

" بس مجھےاہے ہی پڑا ہوائل گیا تھے۔ کا ی کا تھ میں نے موج کہ وزنی مجسمہ ہے ہندوؤل کی میک دیوی کا ے۔میرے مل قانتوں میں گئی ایسے ہندو میں جو بڑے كرفتم كے زہری ہيں كر تهون نے درگاد يوى كار جسم خریدے کی بات کی تو میں اس کے اچھے ف سے سے وصول كركور كا مين في تو ول مين بيرسوجا تف شكيد كم یں اس کے بارے میں آئیں طرح طرح کی کہنیاں س وَل گائم من جانوں میں نے ایس ایس ہے وقونی ک با تیں سو یکی میں کہ جن پر مجھے خود اسی آئی ہے۔ میں نے سوچ تھا۔ کہ پرتھوی راج کو میں بناؤں گا کہاں جسے نے اس کا نام لیا تھا۔ ورکہا تھا کہ مجھے پرتھوی راج کے یال پہنچادو ۔ پرتھوی راج اچھاخاصہ کاروباری ہے۔ اور مذہب کے معاملے میں تو بس میر مجھالو کہ بہت ہی آ گے کی چیز ہے۔ بنارال ، اورا سے دوسرے مقامات پر ج تار ہتا ہے۔ اور دا کھوں روے خرج کر کے آتا ہے۔ میں اے بیرکہائی ساؤں گا تو وہ جھے اس کی مجھی خاصی رقم دینے برآ مادہ ہو جائے گا۔ مگر سیمجھ میں کیں

آ وازيش بولي۔

نال؟ كبال سے ائے تقتم سے محمد وربيرسب كھ كيا تقا؟ ' وه دہشت ہے کا نپ رہی تھی۔

آيو-كريرسب كهكي ہے۔" موسكة رجيم خان في كها-

اور میں اچل پڑا۔ کمرے میں مدہم روئی جل رہی گئی اور شکید فرش پریزی ہو کی تھی۔ میں نے سیرهی سے چھل نگ نگائی اور اس کے آ تکھیں دہشت سے پھٹی ہوئی تھیں ۔لیکن وہ ہوش و حواس میں تھی اور بار بار انظی اٹھ کر امری کی جانب اشاره کرر بی تھی ۔ میری مجھ میں کچھ تبیں آیا۔ بہر حال بدی مشکل سے میں نے اسے سہارا دے کرسیری تک پہنچایں۔ یانی بلایا دلا سے دیئے۔ توس کی کیفیت بحال ہونے لگی۔ میں نے اس کے لی قدر بہتر ہوجانے کے بعد ال سے پوچھا۔

" كيا مواشكيه بچھ بناؤ گرنہيں؟"

" فرقان . مين واش روم كَيْ هي \_ جب مين بابر تکلی تو ایس لماری کے اوپر کوئی چیز گروش کرتی ہوئی نظر آئی میں جھی کہ ٹا مد کوئی چوہا۔اوپر چڑھ گیا ہے مگر جب میں نے سے غورے دیکھاتو وہ تمہار لایا ہوا مجمد تھ۔ فرقان مجھےاپنی آ تھوں پریقین نہیں آ رہا تھا۔لیکن پھر میں نے کچھاور مناظر دیکھے۔ میں نے دیکھ کدوہ مجسمہ الماري کے انتائی سرے پر بھی گیا۔ ور پھر وہاں بیضہ كيا- پير ال ك يلك يلك ياؤل في الكاور ين دیکھا۔اوراس کے بعد الماری سے نیچے تر آیا۔

ساڑھے چھونٹ کی اساری سے فرقان س کا قدر ساڑھے چھ فٹ سے زیادہ ہوگیا تھا ، اس کے بعد ال کے بعد وہ آ ہستہ آ ہستہ دروازے کی جانب گیا ۔ اور دروازہ کھول کر بہر نکل گیا ۔ دیکھو۔ اُوھر دیکھو۔ اس مجھ سے برداشت تہیں ہوا اور میں زمین برگریڑی۔ میں نے جیران نظرول ہے اس الماري كى طرف ديكھ اور مير دل بھى دھك ہے ہوگی کیونکہ مجسمہ اساری سے غائب تھا۔ اور پھرمیری تگانیں دروازے کی جانب تئیں۔اور میں نے دروازہ بھی کھلا ہواد یکھا۔اس طرح شکیدے بیان کی تقعدیق ہوتی تھی۔

"صاحب بنی ایدلوگ یہال کام کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں۔ان کا کہناہے کہ پیرجگہ بھوت پریت والی --دو کیامطلب؟" سر

وه چلاكيا ... ياوايس آع يام،

« گرتمهارے خیال میں میکیا ہوسکتا ہے؟ "

" مگريل تو بهت وري بولي بون. من كوتم يط

ج دُکے آور میراد ہشت ہے دم نکاتار ہے گا۔ ہی تو آپ

اس كمرے ميں سوبھي تہيں سكتى۔" شكيلہ نے سہى ہوئى

" وتهيس شكيله وه اب جِنا كيا .... جَبْنُم مِن جائية اجِها

بى بوائد مان كالكال مع تحوست كفريس التي تقى الر

وه مجھے دوبارہ باہر کہیں نظر بھی آ گیا و اب میں اے

دو مگر میری بات تو سنو فرقان ... تم میکیدن کے

مناجِها كَد كويامشكل وقت عِن تم مير ساته چيوڙكر

وقت مل مم من مشكل وقت من مشكل ما يعلى المعلى المعلى

" وتنيس ميرا مطلب ہے۔ كدرية كوئى بات تبين

ہوئی ۔ ایک واقعہ ہوگی ہے ہم سب لوگ ای ایک گھر

يل رية إلى الركوكي كوير بوكي تو لركري تو بحكتين

بهر حال میں خود بھی خوف زوہ تھ سکن میں نے

مصیبت تظار کررہی تھی۔مزدور ایک جگہ جمع تھے۔ اور

انہوں نے کام شروع نہیں کیا تھا۔ جب کہان مزدوروں

پریس نے جس مخص کومتعین کیا تھا۔ وہ پڑا فی موار اور

الچهاان ان تقاریس و بال پینچا تو وه سب میرے گردجم

ع - "ميرى بات شكيله كى مجمع ش آگئى .

" نيه کلی کوئی میمدوسادهوی بتاسکتا ہے۔"

"أورا كروه والبس آكياتو؟"

" ويكصيل كك كركيا كيا جاسكا ٢٠٠٠

"ميل نبيل جانتا\_"

آوازش كهايه

الته بحي تيس لكادك كار"

الني الحصير عركم اللي وو"

"الله ایک آدی رخی ہوگی ہے صاحب!"ایک

"ارے وہ کیے؟" میل نے جرت سے لیم چھار اور مردور چھے تقعیل بتانے لگے۔ یہال کام کرنے والے مزدورول نے اینے لئے ایک آرام کی جگرینار می می ور وہاں چھوٹے موٹے نجمے گار کھے تھے۔ کی نے ایک مردور كوافه كرزين يرت وياراوراس مردور كوكافي جوث لكى ليكن عضي والانه تواسي نظراً يا تفا-اورندى اوركوكي بات بية چلىقى اس كى بجويل بين آرماتها كمس ياكيا ہے۔ ایمی دوسرے مزدوران كے بارے ميں اندازه ای لگار ہے سے کہ یک اور مزدور کھڑا ہو گیا۔ اس في الإلال الدر بهيا كل آوازيس في الله على الله "كال كربات برسب كهكياب تمهارك

خیال میں ... " یک مزدور آ گے بردھ کر یولا۔ " شیکے دارتی ایس بردی سے بردی می کو کہتا ہوں - كهين جهوت تيس بول رو و مخض جو چي رواقع - شيخة ويخت اس ئے منہ کھول ویا۔ اس کی زبان کوئی آیٹھ ایج بابرنكل آئى تقى \_اورايى خوف ناك شكل جوربى تقى اس كى كرمارے مزدور وہاں سے بھاگ يڑے۔ وہ كانى ديرتك وين ركاربار اور پير كركرب بوش موكير بم وگوں کی ہمت نہیں پر رہی تھی کے دویارہ اس کے پاس جائيں۔ مبح كوده زقمى عالت ميں واپس آگيا۔

صرف اس لئے شکیلہ سے یہ یا تیں کیں کہ یں اسے دہشت زدہ نبیل کرنا جا ہتا تھ۔ آخر کاریں اسے سمجھا بجھا ال كى حامت بهبت خراب تقى ـ اس نے كہا كہ "اب كر پيات پر چل پراي جب ويال پينيا تو ويال دوسري وہ یہاں پر کام نہیں کرے گا اور گر ہم لوگوں نے بھی يبال كام كي تو مارے جو كيل كے -معانى جائے ہيں میکے دار تی! ہم وری مان داری سے آپ کا کام كرتے كے لئے تيار تھ پراب بم يہاں كام بيں كريں كمر بميل معاف كرد يح كار ماراحياب كرد يجيّ " بہر حال میں نے مردورول کو بہت سمجھایا۔ ان سے

Dar Digest 130 April 2011

Dar Digest 131 April 2011

كہا كدوه ب شك كچھون كے لئے كام بند كروي اور بعد میں پیکام شروع کردیں۔ مگر وہ تبین رکے اور اس طرح تعمت علی صاحب میرا کام بند ہوگیا۔ آپ کو کیا بناؤں میں نے بڑا ہیں۔ نگادیا تھاوہاں پرجوایڈوانس میں نے مقصود صدحب سے لیا تھا۔ اس کے علاوہ میں نے يہت بوي رقم جوميرے پاس جمع تھی۔ وہ بھی ميں نے كام يرنگادى كى كوركداس كام سے مجھے فاصد منافع حاصل ہونے وارا تھا \_مقصود صاحب الکھ میرے شناساؤل میں تھے کیکن کام بہرحاں کام ہوتا ہے۔ میرے تعلقات ان ہے ای وقت قائم رہ سکتے تھے جب میں اپنا کا مہلمل کرکے دیتا۔ مزدور بھاگ گئے تھے۔ میں وہیں سر پکڑ کر بدیشہ گیا میں نے سوچا اب مجھے کیا کرنا ہے۔ اختیا کی قیمتی سا ، ن بھی وہال سریٹ یر رکھا ہوا تھ ۔ ایک بھی مزوور وہاں نہیں رکا تھ ۔ میں نے ان سے وعد و کرلیاتھ کہ میں ان کا بوراحساب چکٹا

ردول گا۔ بہر حال بن کے لئے میرے یاس مِقم موجود تھی۔ کردول گا۔ پھر میں نے فیصلہ کیا کہ اب شہر جا کر پچھ مزدور لے کر آ وَل گا - كي كرول ، وركيانه كرون؟ مي كهنه يجهاتو كرنا بي ہے۔ بہرحال میں گھروائیں چل پڑا گھر پہنچاتو میں نے شکیلہ کو برسکون و یکھا۔ بچول کے بارے میں میں نے یو چھا تو اس نے بتایا کہ اسکول سے آنے کے بعد کھ نا

تھا کرسو گئے ہیں۔'' ''تم تو بالکل ٹھیک ہو ناں شکیلہ۔''میں نے سوال

" بال ... " وه آجسته اولي -" كھانايكاياہے تم نے؟"

'' ہاں'' ،ور میں چونک کراسے ویکھنے لگا ہیں شکیلہ ك بولخ كا الداز تبيل تقاروه ال وقت أيك عجيب س لہے میں بول رہی تھی۔

آپ یفتین کریں جناب! ہم میاں ہوی کے ورمیان بوی محبت ہے۔ ہم ایک ووسرے سے اتنی واقفیت رکھتے ہیں ۔ کہ شاید دوسرے لوگ اتنی نه رکھ

و بسی کے بارے میں بھی نہیں یو چھاتھا۔اس کی کیفیت میں ایک تفہراتھہراین سر تھا۔لیکن میرے لئے پیھمر کفہرا ین بڑ، عجیب تھا۔ کیونکہ بیاس کی فطرت کے خلاف تقد وه کھاٹا لینے چلی گئی ور پھروہ ٹرے لئے ا ثدر و خل ہوئی۔ ٹرے سینٹر تیبل پرر کھ کرواپس مڑی اور دروازه بند كرديا - بي محص مجهمين شآنے والأعمل تھا - بيس نے گردن جھٹلی بھوک لگ ربی تھی ۔سرلن سکے ڈو کھے ہے ڈھکن ، ٹھایا۔ تو میرے حلق سے بے اختیار چینیں عَلَ مُنْيِن \_ وُو لِنَكَ مِين شور بالجرا موا تَعالَين اس مِين لمے لمے بحیب کی ساخت کے کیڑے تیرہ ہے۔ میں نے بے اختیارہ وٹگا اٹھا کر دور پھینک دیو۔ ور وحشت زوه ندازين شكيله كي طرف ديكھنے لگا ليكن اس کی صورت و نکچه کرمیراسانس بند ہوگیا نعمت علی صاحب ا ب کو کیا بتا وں وہ سیدھی کھڑی جوئی تھی۔ اس کے دانت ایک ایک ایج کے جو گئے تھے۔ آ تھول کارنگ كهراسرخ بوكيا تفار ،وراب ان آتكھول بيل چليوسا كا کوئی وجود تبین تفارسر کے بال س طرح لیر ، رہے تھے۔ جیے سانے کلبلا مے ہول ۔اس کی یہ بیب ناک حالت و مکھ کرمیرا زُواں رُوال کانپ اٹھا۔ اعصاب بے جان ہو گئے ۔ اٹھ کر بھا گنے کی کوشش کی سکین ماتھ يا وَل نے ساتھ ندديا۔ بولنا جا ہا گرآ واز نبيل نگل ۔ بس میری وہشت جری نگاہیں اے ویکھیری تھیں۔

اس کی آ تکھیں آ ہستہ آ ہستہ سرخ ہوتی جارہی تھیں۔ پھراس کے جبرے کا زاویہ بدل اور اس نے زمین پر کلباہ تے ہوئے کیڑوں کودیکھ۔آگے بڑھ کران کے قریب گئے۔ اٹا ہوا ڈونگا سیدھا کرکے اس نے بیر کیڑے چن چن کراس میں رکھنا شروع کروئے۔ میں سکتے کے عالم میں اے دیکی رہاتھا۔ مجھے یوں لگ رہاتھا۔ جیسے میرے پیروں میں زنچر میں یا تدھ دی گئی ہوں ۔ اور میں وہال سے ال بھی ندسکتا ہوں۔ شکیلہ اسپنے کام میں مصروف تھی۔ میرے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اس وقت ہالگل

فتم موكئ تهي يجهيم مين تبين أرباتها كدبيسب كياب-

اورا المالية المالية المراوك المالية

كياميل كولى خوب ديكيدر ماجول ما چركيا جواب-تنكيد نے تمام كيڑے چن كراس ڈو نگے ميں واپس ركھ ديئادراس طرح باته بلائ كلى جيسے يم عثى كى كيفيت میں ہو۔ مجھے بور) گا جیسے وہ اونکھ رہی ہو۔ پار باراس کے سرکو چھکے لگ رہے تھے اور وہ پچھ دریے بعد فرش پر سیدهی نیت گئی۔

ایک مے بیل مجھے اندازہ ہوگی کدوہ ب ہوش ہوگئ ہے۔ پھراس کے چرے میں تبدیلی نمایاں ہونے لکیس اور کچھ محور کے بعد وہ این اصلی صورت میں و پس آ گئی۔ آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایسے حالت بین اسی بوے سے بوے ول گردے والے نسان پر کیا بیت عتی ہے۔

میں نے اسے اعصاب کوسنھالنے کی کوشش کی ور آ مستد آ مستدان ير قابو پاليا۔ ول تو پير جاه رم تھ ك دروازه کھولوں در ہاہر دوڑ جا دُل لیکن جو پکھی تھ شكيله كواس طرح حجود كربها كنامير \_ ليمكن سيس تق \_ بیچے اس سے بے پناہ محبت تھی جو بچھ بوا تھا وہ میک الك بات تقى \_كين اب اين اصلى شكل مين تقى مير مرف این زندگی نہیں بیانا جا بتاتھا۔ پتر نہیں بے جاری كس عذاب يس كرف ربوكي ہے۔ چنانچ اپنے آپ كو ہمت ولا کر میں س کے پاس پہنے گیا۔ ،ب اس کی صورت بالكل تُعيك بوگري تقي - ساس آ بسته آ بسته معتدل موتی جار بی تھی۔ لیکن اس کے آس یوس پڑے ہونے کیڑے اب بھی کلبلارے تھے۔

انہیں دیکھ کرشد پید گھن کا حساس ہور ہاتھا۔لیکن میں نے انہیں نظر انداز کر دیااور شکیلہ کی گردن اور پو ول میں ہاتھ ڈ ل کراہے اٹھنے کی کوشش کی میں کیا بتاؤں جناب آب كوكه مجه بسيندآ كيا- حالانكدوه ايك نرم و نازك جسم كى ما لك يعول جيسے وزن والى عورت تھى اور یں بھل بن کے وزن سے کیسے واقف ندہوتا رکیکن اس وتت ایسا لگ رہاتھ۔ جیسے س کابدان تھوں پھروں سے تراشا گي ہو۔ میں اسے جنبش بھی تہيں وے سکا تھا اور

ميرى دہشت اور خوف اخبا كو بھن چيكا تھا۔ جا تك بى شكيله كي أكليس تقليل - اس في مجھ و یکھا۔ اور بیک دم اس کے چھرے کے نقوش بدلنے لگے۔ ہونٹ اور چڑھ گئے اور لیے لمبے دانت باہر جِمَا لَكُ لِيُ لِي يُعِرَاسُ كِ علق عند الك بهي تك قبقهد نگل-اور ال نے دونوں باتھ ش کر مجھے دیو چنے کی کوشش کی لیکن اس وفت میں نے ذیا جمت سے کام لیا۔ اور بندر کی طرح چھلا تک لگا کر دور چلا گیا۔ پھراس کے بعد بھلا میں کیا کوئی بھی انسان ہوتا۔اس کمرے میں کیسے رک سکتا تھا۔ میں باہر بھا گا اور چھادیگ لگا کر دورچلاگیا ساری محبت سارے جذبات سرد ہو گئے تھے چومنظریں نے ویکھ تھاوہ انتاہولنا کے تقار کہ میں تو کیا کوئی بھی ہوتا وہاں نہیں رک سکتا تھا۔ میں دوڑتا ہوا بچوں کے کمرے کی طرف آیا۔اور دروازہ کھول کراند لهس گيا ..

میں نے آندر داخل ہوتے ہی درواز والدرے بند کرلیو تھا۔ میرے ول کی جو کیفیت تھی میں اے لفہ ظ میں بیان تہیں کرسکتا۔ آب آیک اندن ہونے کی حیثیت سے خود سوچیں بیٹے بٹھائے جومصیبت جھ پر آیژی گئی میری جگه کوئی بھی ہوتا اس کا د ماغی توازی ورست نبيل ره سكتا تقايه

میرے دونول بیچے گہری نیپند سورہے تھے میں ان کے پیس بیٹھ گیا تھا۔ میرا دل ڈوب رہا تھا۔ بیادیا تک بیٹھے بٹھائے کیا ہوگی۔ میرا بنتا بنتا گھر اس طرح مصيبتول ميل كون كرفقار بوكيا- بهت سے پيجتادے بھی ہورے مصے کاش میں می شیکہ تدلیتا اب کیا کروں۔ دل تو كہمّا تفاضيكہ جہنم ميں جائے جورقم كيفس كي ہے۔ وہ مجمی غرق ہوجائے میں اور میرے بیج اس مصیبت سے لو تکلیں بری مشکل سے میں نے ہمت کی سوتے ہوئے يوں کو جگايا اور انبيل سرتھ لے كر كمرے سے باہر فكال بابرقدم ركها يو مجھے شكيله نظرا آئى ان وفت وہ و لكل سجح كيفيت ين كى داور بدى اواس ظرة ربي كى اس في بوجھل کیج میں بچوں کا نام لے کرائیس بیکارااور پھر تنجب

Dar Digest 132 April 2011

ے جھے و مکھتے ہوئے بولی۔

سے بیتے ہیں ، وے بر بات کاس انداز میں انداز میں انداز میں انداز میں بالک سادگی تھی ۔ میں نے صورت حال برغور کی اور فیصلہ کیا کہ اب مجھے کیا کرنا جا ہے ۔ وہ میرے قریب تی ور بولی۔

ودخیریت تو ہے۔ بیرآ پ کا رنگ بیلا کیوں مور ما ہے۔ جلدی کیسے آ مجے؟''

ہوں ہیں ہے۔ ''بس ایسے بی شکیلہ۔تم کہاں تھیں اور کیا کردبی تھیں؟'' دہ جیسے غور کرنے گئی کہ میرے سوال کا کیا جواب دے۔ پھراس نے کہا۔

''بس دو پہر کا کھانا کھایاتھ۔ بچوں کوسلا یا اورخود بھی اپنے کمرے میں آ کرسوگی۔''اس نے سردگ ہے کہا اور مجھے اندازہ ہوگیا کہ اسے اپنی کیفیت کے بارے میں بچے معدوم نہیں ہے۔ میں نے سوچ کہ اسے بیسب پچھ بتانا غیر مناسب ہوگا بات کو گول کر جانا جا ہے۔ شیں نے کہا۔

سی سے ہو۔

دوبس شکیا! ایسے ہی تمہاری وجہ سے ذرا جلدگ

آگیا ہوں۔ میں نے سوچا کہ کہیں تم پریشان شہور ہی

ہو۔ "وہ خاموش ہوگئی۔اس کے بعد وقت گزرتا رہا۔

بچوں کوآئے رات ہم نے اپنے پاس سلایا تھا۔ شکیلہ نے

ہس کی وجہ پوچھی تو میں نے کہ۔

ہس کی وجہ پوچھی تو میں نے کہ۔

" بلس تجھی رات جو واقعہ پیش آیا تھا۔ اس سے بیل
کافی متاثر ہو گیا ہوں جو کام میں نے شروع کیا تھا۔ وہ
ہیں ہجے ون کیلئے رک گیا ہے۔ اب چند روز آ رام کرنا

را ہے گا۔ "شکلہ نے مجھے غورسے دیکھتے ہوئے کہا۔
''کوئی بات ہے جو آپ مجھے ہے چھیار ہے ہیں۔'
''مہیں کوئی خص بات نہیں ہے شکید! بس رات
کے واقعے کے ہارے میں سوچ سوچ کر پریشان ہور ہ
مول آ خروہ سب کیا تھ۔ تمہاری مجھ میں مجھآ تا ہے
مول آ خروہ سب کیا تھ۔ تمہاری مجھ میں مجھآ تا ہے
سوچتی رہی تھر ہوئی۔

'' بس دیاغ کچھ گمسم سر ہور ہا ہے۔ ایب لگ رہا ہے جیسے دن بھرجسم پروز ن ساطاری رہا ہو۔ میں خود نہیں تجھ

پارتی کہ بیسب پھی کیا ہے۔ آگیکہ کی بید ہات کی کرفی خاموش ہوگیا۔ لیکن ول میں ہراروں خوف ہرے خیالات ہم کے دیے ہے۔ ہوسکتا ہے بیسب پھی خود بہ خور گھیکہ ہوج ہے۔ بستر پر لیٹے لیٹے کروئیس بدلتا رہا۔ شکلید کے ہارے میں تھوڑی دیر کے بعدا ندازہ ہوا کہ وہ سوگئی ہے۔ میں سوگئی ہے۔ بیلے ہی گہری نیندسور ہے تھے۔ میں انتہائی کوشش کے باوجود سوئیس سکا۔ پرچنان کن انتہائی کوشش کے باوجود سوئیس سکا۔ پرچنان کن خیالات ذہن میں آرہے تھے۔ کوئی معمولی بات نہیں خیالات ذہن میں آرہے تھے۔ کوئی معمولی بات نہیں سکا۔ میں ماہ وروں کو تلاش کرنے میں رکاون ہوگئی سے مزدوروں کو تلاش کرنا اور بہاں تک لانا مہمی شہر سے مزدوروں کو تلاش کرنا اور بہاں تک لانا بہت شکل کا م تھا۔ نبیا نے کب تک جا گنا رہا فا بارات سوتے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کے دویا فی بی شکیدسوتے سوتے اٹھ کر بیٹھ گئی۔

اور ش پونک پڑا۔ اس کا انداز ایسا تھا جسے اسے کی کہری نیند ہے جگادیا ہو۔ بیس اسے کچھ کہنے ہی والا تھی کہری نیند ہے دونوں ہاتھ سیدھے کرکے اپنی جگہ کھڑے ہوئے والا کھڑ ہے ہوئے ویکھا۔ اور جس چیز نے میری گرون دہادی وہ یتی کہ اس کا چیرہ الگارے کی طرح روش ہوگر دہائے لگا تھا۔ آئیس بنر تھیں اور سرکے بال آہت ہے آہتہ ہوئے اس ہے تھے۔ وہ ایک چھڑی کی شکل اختیار کر گئے تھے۔ بھر وہ ہاتھ سیدھے کئے ہوئے اختیار کر گئے تھے۔ پھر وہ ہاتھ سیدھے کئے ہوئے ورواز میر بے خوف بیس اس ورواز ہے کی طرف بڑھ گئی۔ اور میر بے خوف بیس اس وقت مزید اضافہ ہوگی۔ اور میر بے خوف بیس اس وقت مزید اضافہ ہوگی جو بھی کے اور میر بے خوف بیس اس کے ہاتھ لیکھائے ہوگی۔ اور میر بے خوف بیس اس کے ہاتھ لیکھائے ہوگی۔ اور میر بے خوف بیس اس کے ہاتھ لیکھائے۔ اور میر بیاتھائے۔ اس کے ہاتھ لگائے ہوئی جب بیس نے ویکھا کہ دروازہ اس کے ہاتھ لگائے ہوئی جب بیس نے ویکھا کہ دروازہ اس کے ہاتھ لگائے ہوئی جب بیس نے ویکھا کہ دروازہ اس کے ہاتھ لگائے ہوئی جب بیس نے ویکھا کہ دروازہ اس کے ہاتھ لگائے ہوئی گیا تھا۔

ال عے ہا ہوں ہے۔ ہیں ہوئی تھی ۔ شکید دروازے
ہا ہر تاریک رات پھیلی ہوئی تھی ۔ شکید دروازے
ہے باہر نکل گئی ۔ میرے بدن برتفر تھری حاری ہوگئ
تھی۔ پوراجسم لیپنے ہے۔ شرابور ہوگیاتھا۔ اعصاب پر قالع
پانا مشکل ہور ہاتھا۔ دہاغ خوف ہے اڑا جارہ تھا۔ دل
جاہ رہاتھ کہ گہری نیندسو جاؤں ۔ تاکہ اس خوف ہے
نبوت ل جائے ۔ لیکن میری ہوی ، میرے بچ میرا
مستقبل سب کچھ داؤیر لگ گیا تھا۔ میں نے ہوئی ہمت
کر کے اپنی جگہ چھوڑ دی اور آ ہتہ آ ہتہ دہ باؤل

المسلم ا

۔ آسان پرچاند بھی انکا ہوا تھا۔ اور ہی رت کے سامنے

کے جھے میں ایک طاقت ور بلب بھی روش تھ۔ اس تیز
روشی میں ، میں اس وقت شکیلہ کی تمام حرکتیں و کیوسکتا تھ

پھر میں نے جومنظر دیکھا وہ میرے دن کی حرکت بند
گرنے لگا۔
میں نے دیکھا کہ اس نے مٹی کھود کر ایک مجسمہ نکالا
میں نے دیکھا کہ اس نے مٹی کھود کر ایک مجسمہ نکالا
ہے۔ اور بیہ مجسمہ وہی تھا جسے مصیبت بن کر میں اپنے
ساتھ لایا تھا۔ اور جو الماری پر سے غائب ہوگی تھا۔
ماتھ لایا تھا۔ اور جو الماری پر سے غائب ہوگی تھا۔
ماتھ لایا تھا۔ اور جو الماری پر سے غائب ہوگی تھا۔
ماتھ لایا تھا۔ اور جو الماری بر سے خائب ہوگی تھا۔

ہے۔ اور بیہ بھمہ وہی تھا جے مصیبت بنا کر میں اپنے ماتھ لایا تھا۔ اور جو الماری پرسے غائب ہوگ تھا۔ ظلیر نے السے اس درخت کی جڑ میں ایک او بھی جگہ رکھ دائے۔ اور بھر تقریباً چار فضی ہوئے۔ اور گھٹٹوں کے بنل دیا۔ اور گھٹٹوں کے بنل دیا۔ اور گھٹٹوں کے بنل بیٹھ کر ہاتھ اس طرح کو کی بیٹھ کر ہاتھ اس طرح کو کی مجب و مبادت کرتا ہے۔ اس کے بعد س نے ایک عجیب و مرخود بھی کرتا ہے۔ اس کے بعد س نے ایک عجیب و دخود بھی ان کے ساتھ بھی گئی۔ بھر بیٹھ کی ست دفود بھی ان کے ساتھ بھی گئی۔ بھر بیٹھ کی ست دفود بھی اس کے بعد اس اند زیس اس کے دور سے کے سر بیٹھ کی سے کر کے سر بیٹھ کی دور سے کی کے سر بیٹھ ہوگر در عقب کی دور سے کا کی اور اس طرح بیٹھ ہوگر سرعقب میں بھی گئی دیا۔ اس کے دور سے کو کر سرعقب میں سے لگائی اور اس طرح بیٹھ ہوگر سرعقب میں بھی گئی دیا۔

میں اسے اس عام میں دیکھار ہدمیرادل خون کے

### مسكراهث

ایک دیبانی کوانگریزی سیکھنے کا بروا شوق تھا وہ ایک ستاد کے پاس کی استاد نے پہلے دن تین حرف سکھائے۔" میں ،نو ، ویری گنز" اتفاق سے س دن چوری ہوگئی وہ آ دی بکڑا گیا۔ تھاندان نروجھا ''جوری بھین ک

ا تقانیدار نے پوچھا۔ 'چوری تمنے کی ہے۔'' اس نے کہا۔ ''لیں''

ا تقانیدارے کہا۔ ''، ل واپس کردو۔'' اسے کہا۔''نو''

قانیدارے کہا۔'' س کو ہند کردو۔'' نوویہاتی نے کہ۔''ویری گڈ''

﴿ تَايِن خَان \_ لا بمور ﴾

سنورور با تھا۔ لیکن آگے ہوئے کی ہمت نہیں پورہی استورور با تھا۔ لیکن آگے ہوئے کی ہمت نہیں پورہی استوری بیٹ ہوئی کہ اس پر نگاہ جہ نا جیزی ہوئی کہ اس پر نگاہ جہ نا مشکل ہو جائے۔ میرا کلیج خون ہوئے جار ہاتھ ۔ ول مشکل ہو جائے۔ میرا کلیج خون ہوئے جار ہاتھ ۔ ول مشکل ہو بائے۔ میرا کلیج خون ہوئے جار ہاتھ ۔ ول مشکل ہو بائے کہ میرا کلیج خون ہوئے جار ہاتھ ۔ ول مشکل ہو بائے کہ میرا کلیج خون ہوئے جار ہاتھ ۔ ول مشکل ہو بائے کا میں ہوئے ہور ہاتھ ۔ شکیلہ ایک نرم و نا ذک مورت مشکل ہو کیفیت ہوئی ہے۔ اس انداز میں جنبش کرنے سے اس کی جو کیفیت ہوئی ہے۔

میں دونوں ہاتھوں ہے دں پکڑے اے دیکھار ہا۔
میری آ تھوں ہے آ نبو بہدر ہے تھے۔ وہ تقریباً پندرہ
منٹ تک بیدی کمل دہرائی رہی۔ اوراس کے بعد آ ہستہ
آ ہستہ اس کی رفتارست ہوتی جل گئی۔ پھر میں نے اس
بخسے کواٹھا کرو پس اس کی جگہ برد کھتے ہوئے دیکھا۔ وہ
اس کام سے فارغ ہوکر پٹی تو میں اس سے پہلے ہی دوڑ تا
ہوا اپنے کمرے کی طرف چل پڑا۔ وں کی جو حالت
ہوا اپنے کمرے کی طرف چل پڑا۔ وں کی جو حالت
ہوا اپنے کمرے کی طرف جل پڑا۔ وں کی جو حالت
ہور ہی وہ فدا ہی جا نتا ہے۔ میں بستر پر آ کر میٹ گیا
ہور ہی وہ فدا ہی جا نتا ہے۔ میں بستر پر آ کر میٹ گیا
۔ مگر بدان جیسے ہوا میں اڑ رہ تھ ا۔ و ماغ جیسے قابو میں
نیس تھا ۔ آ ہ میہ کیا ہوگیا۔ میری بیوی کیسے
غذ ب کاشکار ہوگئی۔ وہ جس نداز میں نظر آ رہی تھی اس

وه دوڑے دوڑے ہورے ہاں بھی گئے ۔ اور پھر میں نے مہیں تمام تفسیدات برئیں ہات آب ان سے خودس لیجئے گا۔" فرقان بیک نے این کہانی ختم کرتے ہوئے کہا۔زاہرخان نے اس کے بعد جو پکھ بتایہ و المحت على كے لئے برواحيران كن تقار والد خال نے كہا۔ " میں ناگ بور پہنچ گیا۔ شکیلہ میری چھوٹی بٹی ہے۔ میں نے اس کی کیفیت دیکھی وراس کے بعدایک رات میں تے شکیر کواس درخت کے باس جاکر وہ عجیب و غریب حرکت کرتے ہوئے بھی دیکھا۔ بیل نے وہ جگہ د مکیر ں تھی ۔ جہاں وہ مورتی وفن تھی ۔ میرے کہنے ہر فرقان بیک شکیلہ وربچول کو گھومانے پھرانے لے گیا۔ ائی بینی کے لئے میں بزار جائیں دینے کیئے تیار تھا۔ میں درخت کی بڑ میں جا کر کدال سے وہمٹی ہٹائی اور تھوڑی دریر کے بعد کاس کا وہ مجسمہ نمودار ہو گیا \_ کیکن پّ ب یقین کرین نمت علی خان صاحب اس وفت میری عقل نے میراساتھ چھوڑ دیا۔ جب میں نے دیکھا کہ دہ مجسمه درگا دیوی کانهیں۔ بلکه <sup>در</sup> م رتی'' کا تھا۔ وہ سو قيصدرام رتى بى تقى\_

میں کمجمہ کے کروہاں سے ہٹ آیا۔ میراول جہاں خوف کا شکارتھا۔ وہیں میں غصے کی کیفیت میں بھی تھ۔ میں نے بغیر کسی اطلاع کے ناگ بور چھوڑ دیا اور جسے کو کے کروہاں سے چل پڑا یہاں تک کہ میں اپنے گھر پہنے

سیاری بہاں بیل نے آیک جگہ فتی کی۔ اور پھر کوئلوں کا
ایک بڑا سا الاؤ بنایا۔ اور اس بیل آگ روش کردی۔
رام رتی کا مجسمہ میرے پاس موجود تھا۔ اور بیل شدید
غصے کے عالم بیل تھ ۔ بیل نے کو تلفے کے دہکتے ہوئے
لاؤ بیل کانی کا وہ مجسمہ ڈال ویا۔ اور مجسے سے باریک
باریک چین مجسمہ ڈال ویا۔ اور مجسم سے باریک
باریک چین مجسمہ نے الکیں۔ پھر بیل نے ویکھ۔ کہ وہ
باریک جینی مجسمہ میر نے لگیں۔ پھر بیل نے ویکھ۔ کہ وہ
مجسمہ سیدھا کھڑا ہوگیا ہے۔ اس کے منہ سے دام رتی کی
آواز لگیا۔

آ واز تھی۔

ایک دن میرے کام کیے تیار ہوتا ہی پڑے گا۔

ایک دن میرے کام کیے تیار ہوتا ہی پڑے گا۔ تو

ہم جوری کوخون کا قسل دے گا۔ تو اپنے ہتھ ہے سے س

گردن کائے گا۔ جس کی گردن کائے گے بعد میرا

جیون امر ہو جہ نے گا۔ اور میں سنسار کی سب سے بڑی

قوت بن جاؤں گ۔ 'یہ کہ کرد، مرتی نے قبقہ دگایا اور

گانی کا مجسمہ جل کردا کھ ہوگیا۔ مید بیان ذاہد خان کا تھا۔

فرقان بیک نے کہا۔

"دوہ شیکہ تم ہوگیا۔ شکید ٹھیک ہوگئی لیکن ہم بر ب حالات کا شکار ہوتے چلے گئے۔ بیسب جو میں نے بتایا تھا۔ آ ہستہ آ ہستہ تم ہوگیا۔ بیگر ہی ہے۔ شکید ہالگل تھا۔ آ ہستہ آ ہستہ تم ہوگیا۔ بیگر ہی ہے۔ شکید ہالگل تھیک ہے۔ اور اس کے بعد شکیلہ پر کوئی دورہ نہیں پڑ۔ لیکن ہی رہے حالات بدسے بدر ہوتے چلے گئے۔ اب میں بیک جگہ توکری کرتا ہول۔ وہ بھی ایک کنسٹر یکشن فرم ہے۔ ور بس شکیلہ کے والد صاحب ہماری مدد فرم ہے۔ ور بس شکیلہ کے والد صاحب ہماری مدد فرم ہے۔ ور بس شکیلہ کے والد صاحب ہماری مدد کرتے رہنے ہیں۔ مگر اب بھی بھی ہمیں ہڑے کوف کا حس س ہوتا ہے۔ یوں مگیا ہے۔ جیسے پھیس ہڑے مرکون کردہ کی وربی ہوں۔

"بیرساری صورت حال ہے ...." نعت علی نے یہ ساری کہانی سن کی۔ اب اس کے بعد طل بری بات ہے کہ خیر لدین خیری کا تھیں شروع ہو جاتا تھا۔ اس رت خیراں دین خیری کا تھیں شروع ہو جاتا تھا۔ اس رت خیراں دین خیری سے مشورہ ہوں۔

"بال جناب من استود محرّم من ساب فرمائج ال سلط عمر كياكرنا ب؟"

اسے من میں حراب. ''بات صرف اتن سی ہے نعمت علی کہ ہم خد کی فونا

دارتو ہیں نہیں ۔ لیکن کسی کام بیل گرہاتھ ڈایس اور ہمیں کامید بی حاص ہو کرکسی کا بھل ہوجائے تو بیرتو اچھی بات ہے۔ خاص طور سے تمہارے لئے۔ بیس تو زندگی سے محروم ہو چنکا ہول ۔ اور میر بیا اندازہ ہے کہ تم جب تک ذیرہ ہو، تمہیں بہت کی چیز ول کی ضرورت ہے۔ میں بھتا خیال ہے جمیں بھوج گرمی کاسفر کرناچ ہے۔ بیس بھتا ہوں زاہد خان کو جس کام زبد خان کو جس کام زبد خان کو جس کسی کرناچ ہے۔ یک مسلمان کیلئے کام زبد خان کو بھی نہیں کرناچ ہے۔ یک مسلمان کیلئے اس طرح کاکوئی عمل ممکن نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بیا محر مدرام دی صاحب کی قدر قوتوں کی مالک ہیں بیرتو بیتا محر مدرام دی صاحب کسی قدر قوتوں کی مالک ہیں بیرتو بیتا ہی ہے۔ جس سیطانیت کو زیادہ طافت و بینا جا ہتی ہے۔ لیکن اسے شیطانیت کو زیادہ طافت و بینا جا ہتی ہے۔ لیکن اسے مشیطانیت کو زیادہ طافت و بینا جا ہتی ہے۔ لیکن اسے مشیطانیت کو زیادہ طافت و بینا جا ہتی ہے۔ لیکن اسے دو کتاب درکی ذھے داری ہے۔'

'' تھیک ہے۔ بھوج گردھی کے بارے میں زاہد فان سے معلوم کے لیتے ہیں در پھراپنا کا م شرد کا کیے لیتے ہیں در پھراپنا کا م شرد کا کیا ۔ زاہد فان بی کی زبانی س کے بیٹے کا حال بھی معلوم ہو تھا۔ جہال سے بیہ بی اندازہ ہوتا تھا کہ مام رقی نے زاہد فان کو جو چیلئے دیا ہے۔ کہ جب تک وہ اس کا کا م نہیں کرے گا۔ وہ اس باذبین ہوتے دے گیا۔ اور اس کے اہل فاندان کو نقصان بانچا رہے گا۔ قریب مارا پچھاس بے چورے کے ساتھ بھی ہوا ہوگا۔ تو بیسارا پچھاس بے چورے کے ہم آسی کی جا کر سنتے اور بھی اپنے اس کے کہ ہم ۔ اس کی کہانی بھی چا کر سنتے اور بھی اپنے کر رام رتی کے خلاف کا م شروع کے بھوج گردی بینچ کر رام رتی کے خلاف کا م شروع کردیں نعمت علی کو خیر لدین خیری کی بیہ جات بالکل کردیں نعمت علی کو خیر لدین خیری کی بیہ جات بالکل کردیں نعمت علی کو خیر لدین خیری کی بیہ جات بالکل کردیں نعمت علی کو خیر لدین خیری کی بیہ جات بالکل درست محسول ہوئی تھی۔

اس کے بعد نہوں نے بھوج گڑھی کے بارے میں انھیل سے معلوم کیں بے چارے نے انھیل سے معلوم کیں بے چارے نے بدخان کو پیتہ بھی جہیں فق کہ نعمت علی ہی ہے۔ جو س کے معاودہ اور کوئی بھی ہے۔ جو س کے ماتھ کام کررہا ہے۔ وہ تو اکیل فعمت علی ہی س کو، اس کا ذمی والرسجھتا تھ ۔ غرض میہ کہ سارے معاملات طے انسٹ وارسجھتا تھ ۔ غرض میہ کہ سارے معاملات طے انسٹ کے ساتھ بھوج گڑھی جاسکتا ہے۔ لیکن فرا المرخان اس کے ساتھ بھوج گڑھی جاسکتا ہے۔ لیکن فرا المرخان اس کے ساتھ بھوج گڑھی جاسکتا ہے۔ لیکن

تعمت علی نے منع کردیا۔

''نہیں غان صاحب! آپائے گھریم آر، م کریں - بید دمدداری جھے سو ٹی گئی ہے۔ میں بی اسے سرانجام دینے کی کوشش کروں گا۔''

"الله تع لل .... آب كوكامياب كرے \_ليكن ايك بات میں آ ب سے عرض کردول ۔ وہ بیرے کرزندگی بھی ایک برماتی ہے۔ اور موت بھی کی ال برا تی ہے۔ ہم يكه اميدول كے سمارے جيتے بيل - مرا فرب مير دين كى جى طوراس بات كى اجازت تېيل د د اگا كريس ایک نایاک وجود کوکامیا فی ولانے کے لئے ایک ایسامل كردر جوكى بھى طرح مارے مدہب ميں جائز جيل ہے - نتیجه کی می مو- مل مام رق کا ده کام بھی پور نہیں كرول گا۔ ويد بھى اب دہ كم بخت بوڑھى ہوگئ ہوگ۔" " رام رتی کے برے میں جمیں معلومت تو ہوہی جاکیں گی لیکن آپ مجھے اس کا علیہ بھی بتا د يجير' على في خيرالدين خيري كاثار ي يوجها - اورزامد خان استدرام رتى كاال وقت كا حليه بتانے لگا۔ جب س کی اس سے ملاقات ہول تھی۔ بھوج گڑھی کے لئے جانے و ن ٹرین رات کو تقریباً ساڑ ہے او بیج چل پری تھی۔ ور فعت علی ذہن میں نجائے کیا کی سوچیں جائے ٹرین کی آوازے اپناؤین بم آ ہنگ کررہاتھا۔

خیرالدین خبری اس دفت نجے کہاں ہوگا۔ نمت علی نے یہ بھی سوچا کہ اگر خیرالدین خبری کسی انسانی وجود میں اس کے ساتھ ہوتو کتن چھا ہو۔ ایک اچھ دوست ایک اچھا ساتھی۔ زندگی کی سب سے اہم ضرورت ہوتی ہے۔ بھی اس نے اتنا ہی سوچا تھا کہ اسے خیر الدین خبری کی آ واز سنائی وی۔

"توکیایی تمهر رااچهادوست ایجها ساتهی تبین ہوں۔"
"ارے ماموں - تمہار ب اندر بس یہ بی تو ایک خرابی ہے۔ کہ بروفت د ماغ میں گھے رہتے ہو۔ انسان پر کھیں و دل میں خفیہ پر کھیں تو دل میں خفیہ خیا ات بھی بھی تو دل میں خفیہ خیا ات بھی آ ہے۔ تو اب اگر بیا خیال آ جائے۔ تو

د کی لیں گئے '' جو ب میں خیراں مین غیری کی ہٹسی کی آ واز ذہن میں گونجی تھی۔

سفر جاری رہا۔ اور نعمت علی سونا جا گنا رہا۔ پھراس ونت صح کے پونے پانچ بجے تھے۔ جب خیر الدین خبری نے اسے نیندہے جگاویا۔

سی العت علی بھی نیچار آیا تھ۔اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ خواب میں بھی اپنی کسی ایک حیثیت کے ہارے میں نہیں موج سکتا تھ۔خیرالدین خیری نے اسے بہت برامقام دے دیا تھا۔ ٹرین تھوڑی دریے بعد آ گے بڑھ گئی۔ لو خیری نے کہ۔

ق ۔ تو ہر تا ہے ہے۔

"اب جھے سب ہے پہلے کی آ رام گاہ کی ضرورت
ہوگ ۔ آ اُ باہر چلتے ہیں ۔ " فعت علی اپنا مختصر سا ساہ ن
اٹھائے ہوئے باہر نکل آ ہے ۔ بھی پوری طرح میں نہیں
ہوئی تھی اجالا آ ہستہ آ ہستہ بھیل رہا تھا ۔ اسٹیشن پر بچھ
تا نگے وغیرہ کھڑ ہے ہوئے شے ۔ اور منتظر انداز میں
سوار یول کی تلاش میں تنے ۔ نعمت علی آبک تا نگے ک
طرف بڑھ گیا۔ اس نے تا نگے والے سے کہا۔
طرف بڑھ گیا۔ اس نے تا نگے والے سے کہا۔
"" ہوئل تو نہیں ہے صدحب! البنة دو تمین سرائے ہیں
د" ہوئل تو نہیں ہے صدحب! البنة دو تمین سرائے ہیں
۔ اس میں ہندوؤں کی سر، نے بھی ہیں اور مسلمانوں کی

''مسلَّمان'' ننمت علی بویا۔ ''بس آج ہے '۔۔ تائے میں بیٹھ ج ہے۔''

بھی۔ آپ ہندو ہیں پیمسلمان؟''

''ارے سوری ماموں۔ سوری … استاد محترم .... اليي، تين نه كرين .... عزنته كاجومقام آپ نے مجھے دے دیا ہے اب یوں مجھ بیجئے کدا گراآ پ نے جھے چین میا۔ توزندگی بی جھے ہے چین جائے گی۔'' ''میں تنہیں ایک ہات بتاؤ*ں نفت ع*لی! میرا وجود تو اب اس کا منات سے جسمانی رشتہ کھو چکا ہے۔ جو پچھ مور ما ہے۔اس کی ایک الگ کہانی ہے۔تم جاتے ہو کہ یہ کہانی بالکل مختلف ہوتی ہے۔اور کی زندہ انسان کے کے اس کا جاننا بالکل ہی من سب نہیں ہوتا۔ تو میں تم ے یہ کمدر ہاتھا کہ اگرا چھے دوست ایجھے ساتھی کی تلاش ہے۔ توعشق کرو۔ اگرتم عشق کربھی او گے تواس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔عشق کرو ۔ شاوی کرد. · جیچے بیدا کرو۔ میراتمہاراساتھ ہمیشہ ہی رہے گا۔اور میں حمہیں میمشورہ بھی دینے والا ہول ۔ کدر تدگی کے لئے سے سب میکھ بہت ضروری ہے۔تہارے مال باپ کی بھی کھی خواہشیں ہوں گی۔''نعت علی جیرت سے بیرتمام باتیں س رہاتھا۔ اس نے کیا۔

"است دمحتر م ایر تو آپ نے بیھے کیے کیے نیا ہی راستہ
دکھ دیا۔ میں نے تو تھے معنول میں آج تک آس بارے
میں سوچ ہی نہیں تھا۔ حالانکہ کچی بات ہے۔ کہ ابتداء
اک تداز میں ہوئی تھی بلکہ ابتداء میں کچھ دلچسپ
دافعہ ت بھی ہوئے تھے۔ "نفت علی کو ماضی یاد آگیا۔
لیکن بہر حاں اس نے قابن کو جھٹک دیا۔ پھر ہوا۔
"چلوٹھیک ہے۔استاد کی استاد کی میں ہے تھی کرے

## قبط تمبر 07

الم المادت

رات كا كهـ ثا ثوب اندهرا، پرهول ماحول، ويران اجاز علاقه اور وحشت و دهشت طاری کرتا وقت، جسم و جان پر سکته طاری كرتا لرزيده لرزيده سناتا، ناديده قوتون كي عشوه طرازيان، نیکی بدی کا ٹکرائو، کالی طاقتوں کی خونی لرزہ بر اندام کرتی لن ترانیاں اور ماورائی مخلوق کی دیدہ دلیری جسے پڑھ کر پورے وجود پر کپکپی طاری هوجائے گی، برسوں ڈهن سے محونه هونے والی اپنی مثال آپ کھانی۔

### دل دو ماغ كومبهوت كرتى خوف وجيرت كيسمندر مين غوطه زن خيروشركي انوتهي كهاني

تعادمه بخدموك يرمناسب دفارسة آكے برور با تھا۔ روتی پھوٹ رہی تھی۔ اور بھوج کردھی کے قرب وجوارك مناظر تمايال ہوتے جارے تھے۔ کچے کے مکانوں بر مشمل بہآ بادی کافی خوب صورت میں۔ مر هر من ورخت نظر آرے سے سبزہ مرست پھیا ہوا تھا۔ گھاس کے قطع نمایاں تھے۔ جگہ جگہ مندر نظر آ رہے تصے۔اس وقت مندرول میں عبادت کا وقت ہور ہاتھا۔ نا توس، قرنے ، اور کھنٹیوں کی آ وازیں فضاء میں اجررہی معیں اور معدروں کے تالا بول براشنان مور ہاتھا ، لہیں الہیں مساجد بھی تھیں، راستہ طے کرتے ہوئے اوّان کی آواز بھی سنائی دی۔ تعت علی خاموش بدیشا بیرمناظر دعیم ر ما تقاء است اعدازه تقا كه خود خيرالدين خيري بھي ان مناظر سے لطف اندوز ہور ہاتھا۔ وہ ای کی آئلھوں سے د کھاتھا۔ای کے کانوں سے منتا تھا۔ بیالگ بات ہے كراييخ د ماغ سے سوچاتھا اور عل بھى كرتاتھا تا گلہ كى سروك ير يج رائة إدونون طرف سرسول كلي مونى كابعد تا نظر والله يسياداكرك آكم بروه كيا-تھی۔ ہری ہری ڈیڈیوں پر ہیلے پیلے پھول کھلے ہوئے ۔ ''بردی اچھی جگہ ہے۔' خبرالدین کی آڈوائی سے اور سرسول کی سوئدھی خوشبوفضا بیل کھری ہوئی گئی۔ انجری۔ دور کہیں سے سورج سرابھاررہا تھا۔ یہ منظرانہا گئی ۔ ''ہاں۔ جگہ تو واقعی بردی خوب صورت ہے ۔ ''مامول۔''

جاملاتھا۔تھوڑےتھورے فاصلے پر کھے کے مکانات ہے ہوئے تھے۔ ہندواور مسلمانوں کی ملی جلی آبادی تھی۔ جہاں بوجا کے لئے بت بھی رکھے ہوئے تھے اور ان ملمانوں کے گھر بھی صاف دیکھے جاسکتے تھے۔ جس سراتے کے سامنے تا تک رکاای کا احاطہ کافی وسی تھا د بواریں کی تھیں لین اندر پختہ کمرے نظر آ رہے تھے۔احاطہ کائی بڑا تھا اور سرائے کے مالک نے تھوڑی ى خوش دوقى كامظاهره كيا تقال يعنى احاط يل كفي ورخت تھے اسکے علاوہ پر بے خوب صورت مجلول مطلبہ ہوئے تھے۔ اور وہال بیٹھنے کے لئے جاریا تیال بھی وُال دى كُنْ تَكْيِس - تا كُلَّهُ والله في أَنْ يَنِين ومان الله وما

"بيرحت خان كى سرائے ہے۔ آپ كور باك جُلُدُل جائے کی۔

" فھیک ہے۔" نعمت علی نے جواب دیا اورال

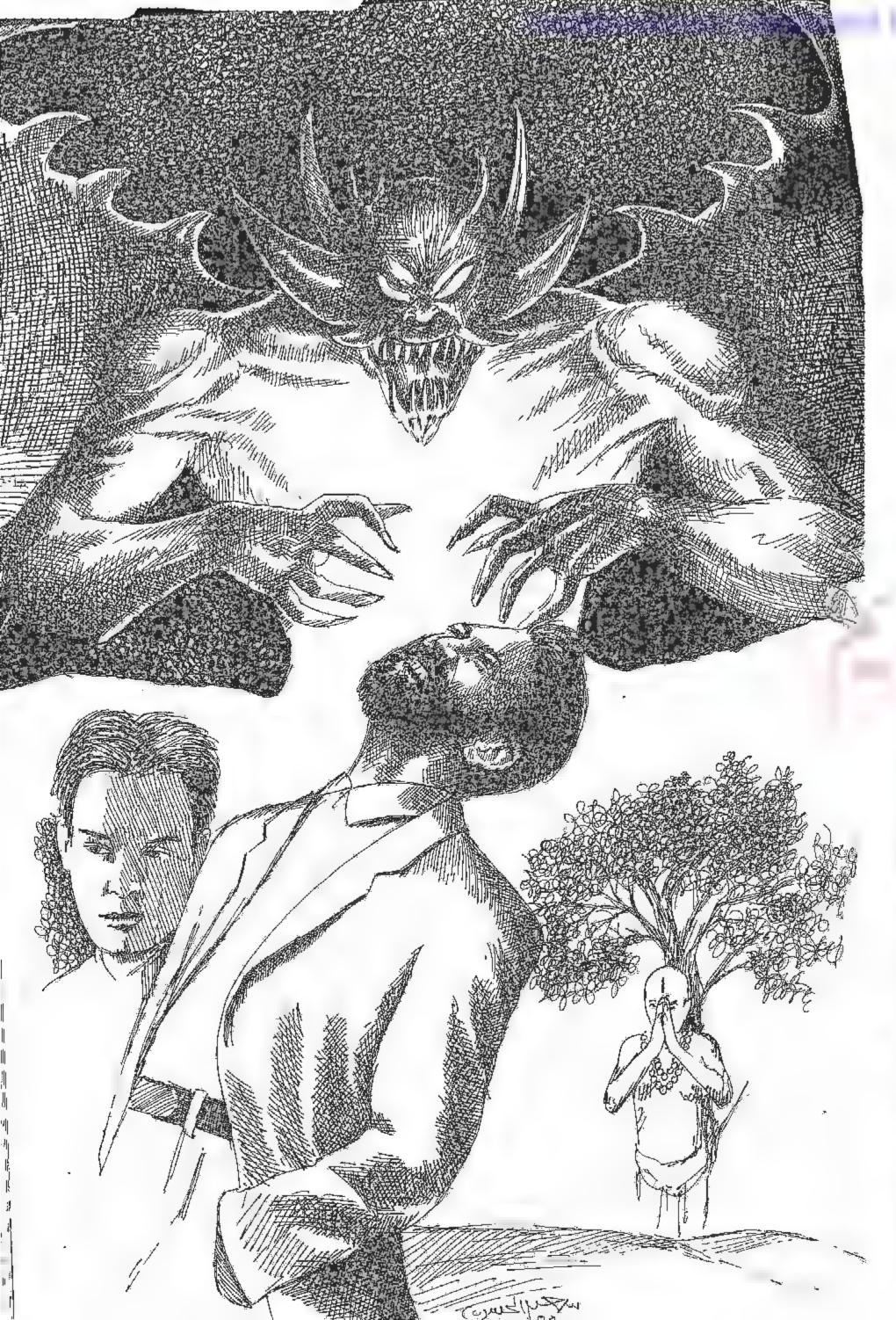

Dar Digest 128 May 2011

'چلوا تدرچلو۔''فعت علی اندردافل ہوگیا۔
اندرکا حصہ بھی کافی صاف سقرا تھا سرائے
کوہا قاعدہ ایک ہوئل کی شکل دی گئی تھی۔ بھون گڑھی
کے ہارے بیٹی تضیلات قرمعلوم نیس تھی کہ کس طرب کی
جگہ ہے۔ لیکن اب تک جو بچھ دیکھا تھا۔ اس ہے یہ
اندازہ ہوتا تھا کہ کافی سلیقے ہے اس اندازہ ہوتا تھا کہ کافی سلیقے ہے اس اندازہ ہوٹا تھا کہ کافی سلیقے ہے اس کے کرسیاں اور پیزیں ڈالی کئیں تھیں۔ جو پیشکہ کھٹیا تم کی بنی ہوئی تھیں گئین بہر حال ان کی موجودگی ہی اس بات کا احماس دلاتی تھیں کہ لوگ بہاں آتے جائے ہوں کے ۔ ایک طرف کافیش بھی بوئی تھی۔ خت چرے موں کے ۔ ایک طرف کافیش بھی بوئی تھی۔ خت چرے کی الک اور آ تھموں سے چالا کی پینی تھی۔ فت ٹیل کو دیکھ

''آئے جاب!آجاہے'' نعت کی اس کے قریب کی کیا۔ پھر پولا

"مافرہوں۔ کیا تہارے ہاں قیام کے لئے عکم مل سکتی ہے۔"

"كون الله سيجك بى قيام كے لئے ـكيا م بي آئے كا؟"

''واہ میرے شوہر کے نام سے مل جالانام ہے۔ میرے شوہر کانام رحمت خال تھا۔'' ''ٹی میں فرخی میں آن سا کہ ان کا

''ٹھیک پڑی فوٹی ہوئی آپ سے ل کر، آپ کا م کیاہے؟''

" شاوره "ال في جواب ديا -" وكرائ"

"شاوری شاوری "

پارے کے ٹاراک کچ ہیں۔ افورے نے

" فوب اآپ سے بھی کوئی پیار کرتا ہے۔" نعت علی کے منہ سے الکل گیا اور تورت نے چونک کر نعت علی کی طرف دیکھا۔

"کیوں ۔۔۔ کیا مطلب ہے۔ آپ کا ای ای ا ""بیں ۔۔۔ بہیں معاف کھیے گا۔ بس ایے وہ منہ سے نکل گیا تھا۔"

"مول - كرابيه بهلے ادا كرمنا موگا - كننے دن قام كريں گے آب يمال؟ "

"مرائے پہندا گی او دو نین مہینے۔" " ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ دو نین مہینے آپ کے کرائے میں رعایت ہوجائے گی۔ کھانے پینے کا آب سلسلہ رہےگا۔"

''میراخیال ہے کھاٹا کھائے کی چیز ہوتی ہے ۔'' ''اپ بہت نداق کرتے ہیں۔ کھاٹا ﷺ سے سے کھائیس کے ؟''

" کیچے۔ تو اور کیا۔ کھاتا مانگئے کے لئے گھرون کے درواڑے کھٹکھٹاؤں گا۔" نعمت علی نے کہااور شادر ڈیا شادرہ بنس بڑی۔

مرده مي الماتين كوئي الجهاسا كره ويدود المراد المين كوئي الجهاسا كره ويدود

"كىال ئى آئىدى آئى جاب؟"
"بى سەدنى گردىول،كىيى ئىلى آيادىلى ئىلىلى ئىلى ئىلىلى ئىلى ئىلىلى ئ

واجة "" بي بي بي ايس ""

" وقيل المعين كيا قرق برتا ب-بال - كرايه يقيل الكرون يجيد "

" يقيل اداكر ديجيد "

" ير فيجيد " نعمت على في كافي برى رقم تكال

"نیر شیخیے۔" نعمت علی نے کائی بردی رقم تکال کراس کے سامنے رکھ دی۔ اور عورت نے گہری تگا ہوں سے نعمت علی کو دیکھا۔

"دوولت مندا دی معلوم ہوتے ہیں۔"اس نے دل میں سوچا۔ پھراس نے اس نے اس میں سے پھرٹم اٹھالی پھر بول نے اس میں سے پھرٹم اٹھالی پھر بول۔" سالیک بنتے کا کرایہ ہے۔ اگرایک بنتے کے ایس ایس کرایہ بند کیا تو آپ کودوبارہ کرایہ دیناہوگا۔"

نغت على نے باتی رقم اٹھا کر حییب شن ڈال لی۔ حیر ابدستور شجیدگی ہے کھڑی ہوئی تھی۔ بھر نعت علی اس کے ساتھ آگے بڑھ گیا۔ حمیراکی حال بہت دککش تھی۔ حمیرااے ایک بحرے شل لے کر چنجی کمرہ بہت کشادہ اوروسیج تھا۔ اس شن دوسمت کھڑ کیاں بی ہوئی تھیں۔

"يہال چھلے درواذے تے آپ کوشل فانے وغیرہ جاتا پڑے گا۔ ہارے ہاں کیونکہ ذیادہ رش نہیں وغیرہ جاتا پڑے گا۔ ہارے ہاں کیونکہ ذیادہ رش نہیں ہے۔ اور شمل فانے گئ بیں۔ اس لئے آپ کونداؤ نہائے گئ تھیف ہوگ اور ندکوئی اور تکلیف۔"

" فیک ہے۔ بہت بہت شکریں۔"
" بیری الیس کے؟"
" بیری الیس کی بہت شماری الیس کے؟"
" بیری الیس کا ہے؟"
" بیون گڑھی ایک درمیانے در چی کہتی ہے
انڈ ایکھن ، سلائس ، جوس وغیرہ ٹل جائے گا۔"

" چاہے او تاشتے کا ایک حصہ ہوتی ہے۔ " عمیرا منے کہا۔ اس کے ہونؤں پراب بھی کوئی مسکرا ہوئیں ہیں اس کے ہونؤں پراب بھی کوئی مسکرا ہوئیں نے اس کی آئی گی۔ اس کی آئی گی۔ اس کی آئی گی۔ اس کی آئی گی۔ اس کی آئی سے الزی مسکراتے ہوئے کیسی گئی دل مسکراتے ہوئے کیسی گئی ہوگی ہے انہیں سے انہیں کے وہ مسکراتی بھی ہے یا نہیں سے ناشتا میں جوالی اس نے کہا کہ تھوڑی دیر بعداسے ناشتا

دے دیا جائے اور حمیر ا با بر تکلی گی ۔ نفت علی نے سامان رکھا اور پھر بولا۔ '' ہاں ما موں کیا کہتے ہو؟'' '' گر لؤکی چگر کی بنی ہوئی ہے۔'' '' گر لؤکی پھر کی بھی اچھی نہیں ہے۔ الی ''شکل صورت کی بھی اچھی نہیں ہے۔ الی لڑکیاں موم کی بنی ہوں یا پھر کی ہوں۔ اس سے کیا قرق پڑتا ہے۔''

على بكونيل بتايا مول " "چووزيار! جو بكھ بتا چكا بول دو بى كائى ہے - زندگى نے اتا موقع بى نبيس ديا كه اس طرف بھى توجه ويتا - بهر حال چلو \_اب توتم ميرا آئيزيل بهيرا گوش پوست ميرا دل دماغ مهب بكھ ہو۔ ويکھيس تم كيا تير مارتے ہو۔"

"ماموں کہیں تیر مارنے کی جگر ملے او تیر بھی مارنے کی جگر ملے او تیر بھی مارنے کی جگر ملے او تیر بھی مارلیں کے۔ابات نظے اور ناکارہ بھی نہیں ہیں۔"
"اندازہ بور ہا ہے جھے۔ فی الحال او تم رام رتی کے بارے شل موجو۔"

"لمون سالك بات يتادّ بين " فوت على ئىمىرى ياشخة موسة كهار

اسے صاف محمول ہوگیا تھا کہ سائے والی کری پرکوئی بیٹھا ہوا ہے۔اس وقت اسے اپنے بدن میں مجی ہاکا پرکوئی بیٹھا ہوا ہے۔اس وقت اسے اپنے بدن میں مجی ہاکا پہنے محمول ہور ہاتھا۔اس کا مقعمد ہے کہ فیرالدین اس وقت اس کے اندرموجود نہیں ہے۔بلکہ سامنے بیٹھا ہوا ہے۔''

''ہاں ۔۔۔۔ پوچھو۔۔۔'' ٹیرالدین نے کہا۔ ''زاہد خان نے جوواقعات متائے ہیں وہ کافی پہلے کے واقعات ہیں اب تو وہ اچھا خاصا عمر رسیدہ ہو چھا ہے۔ہم اس کے بیٹے کوبھی دیکھ چکے ہیں بھی طور پر بھی بھی جوان ہوگی جھی تو اس کی شادی ہوگی تھی ماموں رام رتی کی کیا عمر ہوگی اس وقت۔۔۔۔''

''لو .....کیاہ ہ میری خالدزاد بین ہے جو مجھے اس کے بارے میں اتن تفصیلات معلوم ہوں۔''

كزاري تقى \_ اورسوتا جاكما رباتها \_ ليكن ال وقت بحى

ودنہیں میرا مطلب ہے اب تووہ ایک بورا کی

" كيا كهاجا سكائب - بيرتواس سے ملنے ك

" چلوٹھیک ہے۔ مراب ذرابی بتائے مامول کہ

" تم ایا کرو یہاں آرام سے رہو۔ ہوسکے

تو تفرح كي طوريا اللك سي عشق الا اوَسيل ذرا بعون

كراسى كا چكرلكاكرة تا يول صورت حال كا پيتالكادك كا

"- سامول تہارے "ن بیان

"برچيز كامطلب فوراند يو چهليا كرو- بعض

دوكيامطلبي؟"

باللي الى مولى بن جووت فوربرفوديا تا ب-"

دوہری یالیس ہے۔'

"- sic 18. - C 5

" لھيک ہے ۔ فيک ہے تم ناشا كروسيل

"لوّايس نے كونى ركاوث ۋالى بے تہارى

" فعیک ہے " نعمت علی کومحسوں ہوا کہ

خيرالدين خيري وروازه كحول كر بابرنكل كيا ہے۔ ال

وقت اسے اپنا ذہن بھی اتنا بلکا محسوس جور ہاتھا۔وہ المبکی

"ئاشتے کے بعد ش سوجاؤں گاماموں۔"

بالول كالذكره-"

فيدش \_آون كاجكالون كا-"

مورت مول ....؟

اب بروگرام كيا ہے؟"

العدى يد كِالْ

كيرُوں كى حاجت بندكھائے يينے كا-

"يار مامول منطق مت جهارًا كروايك طرف توائی ایکی دوی کی بات کرتے ہو۔ اور دوسری طرف کھے ہاتیں ایک محل ہوتی ہیں جوچھیا کرر کھے ہو۔ سے "صاجزادے ۔ دوہری یالیسی بی آج کل رائج ہے۔ صاف ستھری طبیعت کوکون پیند "بی ،....بی ، کا ڈی ، کا ڈی با تی ۔ پرے الای کی کھے تھاتے رہے تے بھر ہاں گاڑی

ماورتازه وبل روني كي-

" و الميل ميرا ـ بهت بهت كريد-" '' وو پہر کے کھائے میں کیا کھا نمیں گے؟'' " ليجي .....ا بهي توناشتاي كرر ما بول-" ورنہیں میرا مطلب ہے۔ ہمارے بال ہاور گوشت کے لئے خاص طور سے کہنا پڑتا ہے۔

كيرون بين مسهري برليث كيا\_ثرين بين خاصى رات كے الحدى موئے گا۔ مجروہ اس لڑى حميراك

> كہاں ہوسكرا ہے وہ كوئى تكما آ دى ہو۔ اور بير مال، بينى تیز طرار عورت معلوم ہوتی تھی انہیں باتوں کے بارے میں سوچا رہا۔ پھر چھلے درواڑے سے باہر تکلافسل غائد و يکھائيانے كاتواس وفت كوئى سوال بى نہيں پيدا ہوتاتھا موسم بھی فٹک تھا اور پھر کیڑے وغیرہ بھی تكالغ يرات - الى في سوجا كريدسب يكم بعديس كرے گا۔منہ ہاتھ دھوكروہ اندر آ كيا۔اس نے دل میں سوچا کہ خیرالدین اس سے پہتر ہے۔ کہ شراہے

برى مجب مخصيت عى فيرالدين كي ليكن ال ش كوئى شك تهيس تقاركه وه أيك احيها ووست تقارية نہیں اس وفت کیا وفت ہواتھا کہ تمیر ااندر داخل ہو کی اس نے سیلے وروازے بروستک دی تھی اوراس کے بعد وروازہ کھول کرائدرآ گئی تھی۔ ہاتھوں میں فرے تھی۔ 26年とれをしびんととしいとこり دانی کی ٹوئی سے گرم پھاپ اٹھر رہی تھی۔ اور جائے کی خوشبوقضا میں چیل رہی تھی اس نے ناشتالا کرر کھ دیا۔ اللے ہوئے انڈے ووائڈول کا آملیث بلصن

\_ہندو بھی کافی آتے ہیں ان کے لئے سبری ترکاری بنی

"اوروہ تین جوڑے جن کے بارے میں آپ

" "شاید ۔وہ بھی کیاس بی کے خریدارہوں يعض اوقات خواتين مرودل سے ضد كرتى ہيں كدوه يھى ان کے ساتھ ی چلیں گی ۔ سے میں صرف انے اعدازے کی بنایر کہر رہی ہوں۔ "حمیراکے یو لنے کا انداز کھے مشیقی سائی قار اس کے چرے یکوئی عارفیس اجرعاتیا۔ نعت على في ال يركوني زياده توجيس دي

اصل میں وہ بالکل بھی اس پرتوجہ نہ دیتا۔ لیکن خيرالدين في ال كاذبن بعثكاديا تقاله السف اس کہاتھا کہ وہ اس سے عشق کرے اوران دنوں نعمت علی سنجيدگى سے سوچ رہاتھا كەزندگى كاايك يى حصرتبيس موتا بلكرزندكى كئ صول يمشمل موتى باور برحمداني كي ضرورتس جامتا م حميراني كها

"جناب!آپكهاناكني دريس كهاس كي؟" "وعدياجبول عاج" "كاناتيار ،وچكا ب- آپ جب عم وي

"الك كف ك بعد ش دراتهادل كاربة ميس يول فاندفال بيايس

"آب كے كرے كے سائے جوسل خاند ہے۔ وہ خال ہی ہوگا۔ ش نے آپ سے کہاتھا تال کہ يبال سائے والى قطار مسل خانوں بى كى ہے ہم نے اية مهمانول كي آسائش كايورايوراخيال ركهاب " گرایک بات بتاییجمیرا کیایبال مبمانوں

كى خاطر مدارت كرنے والى آپ تنباين؟ "فى الحال تو تنهاى مول \_ يجهلو كول \_ يمارى جان پیچان ہے بھوٹ کڑی میں بہت زیادہ روز گارٹیس ج-جب ہم ال لوگوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں مجمان زیادہ ہیں تو وہ ممارے یا س آجاتے ہیں ہم انہیں چھ سے دے دیتے ہیں۔ جب مہمان کم ہوتے ہیں توييل بى ان كى خدمت كرتى بول\_"

"جراساً بسمرامطلب براحت

Dar Digest 132 May 2011

اس کی بلکوں پر نیٹر آرہی گی۔ اس نے سوچا کہ ناشنا بارے میں سوچنے لگا۔ . حمير ااس عورت كي بيني ہے۔ ليكن رحمت خال مل کر بی ہول چلائی ہوں۔شادری کافی

.ه ذبر رون ی-"اور پیچه در کار بهوتو بتا دیجیچگا!"

" میں سبری مرکاری بی کھالوں گا۔ بہت زیادہ كوشت توريس ول "

" کھیک ہے ۔ ہمارے ہاں کی سبری آپ كوبهت بيشرآئ كائ محيران كهااور شيني اعداز مين والپس چل پڑی۔

نعت على نے اس كى طرف كوئى خاص توجر يس دى كى دەنائىت شى معروف بوگياس نے قوب دى كر ناشتا كيا۔ طائے كى كئى بيالياں بين چريرتن الله كرايك طرف ركه دينے۔ انھى تك اس كا ذىن ساده ىى تقاكونى اور كبرى بات اس يرتبيس سوچى كى

بسر پر لیٹ کرائ نے آ تھیں بند کرلیں اور نینداس طرح آ تھوں میں اس آئی جیسے اس کے لیلنے ای کاانظار کردی ہو پھرکوئی ساڑھے بارہ بجے کے قريب تميراني نے اسے چکایا تھا۔

"الله جناب! الرائد الله في عين آب كوبموك لك راى موكى " تعمت على في آ تكصيل كهول کراس لاکی کودیکھا۔ بیٹی پراسرار شخصیت لگ رہی تھی اس کی ۔وہ ہس کر بولا۔

" بجوك لك ربى بموتى توشل خود به خود جاك

"معانی عامی ہوں ۔ایک دودن آ ب یہاں ریں گے او بھے آپ کے بارے مل تفیال ت معلوم الموجا أس كى - كما تب كس وقت كياجات إس؟" " يَجْ تَفْصِلاتِ الراجِي لَ سَمِين لَوْبِرُي الْجَي

" مرائے میں اس وقت کتنے مہمان تھبرے

"كُلْ يَا فِي افراد بين " تين ميان بيوى وواليے لوگ بي جو يمال كياس خريد نے كے لئے آئے ہیں۔ بھوج گڑھی کیاس کی بڑی منڈی ہے۔ المارے بال- جومہمان آتے ہیں وہ عام طور سے کیاں ك فريدارى مواكرتي بين "

"-UV

''جی میں رحمت خان کی بیٹی ہوں۔'' ''اورشاوری .....؟'' نعمت علی نے سوال کیا تو حمیرا نے نگا ہیں اٹھا کر نعمت علی کود یکھا۔ اس کی سیاہ آئے تھوں میں ایک عجیب ساتا ٹر تھا۔ پھراس نے آ ہستہ سے کہا۔

"شاوری رحت خان کی بیوی ہیں۔"
"شہاری ماں؟" نعت علی نے سوال کیا تو تمیرا
نے پھر نگاہیں اٹھا کراس کی طرف دیکھا۔ پھر بولی۔
"آپ کے لئے آگر کوئی خاص چیز درکار ہوتو
لیکر آتی ہوں۔" وہ واپس مزی اور کمرے ہے با ہر نگل
گئے۔ لیکن نعت علی سوچارہ گیا۔ کہ اس سوال پر تمیرا کا
رویہ پھے بجیب سا کیوں ہوگیا تھا۔ آگر شاوری یا شاورہ
رحت خان کی بیوی ہوتو پھروہ اس کی مال کیوں نہیں
ہوئی۔ اس نے اپنے منہ ہے اس بات کا اقر ارنیس کیا تھا
کہ شادری اس کی مال ہے نوئی کو الجھانے کا کوئی فائدہ نہیں
کہ شادری اس کی مال ہے۔

تھا۔اس نے آ واژ دی۔ ''ماموں ۔۔۔۔کہاں ہو!۔۔۔۔؟''لیکن کوئی جواب شہیں ملا۔ پھروہ ہنس کرفوری پولا۔

بادركها تقامة اعرهرا تيل كياتفا- جنب وه واليل

سرائے بیل آیا اندر کی فیے کے بعداس نے آوازوی۔

"أمول ألك كياسي؟"

« مرکبون .... کیباون گررا....؟"

" بہت اچھا \_ بھوج گريڪي بہت خوب صورت

"وه كمجنت اتن عى خوب صورت ب- بالكل

"امال ..... مامول كيالمهين زامدخان كى سائى

"زامِدخان لے حمہیں نہیں بتایاتھا کہ وہ خوگوار

"الواس سے کیا فرق پڑتا ہے ۔۔۔ ؟ میں توالیک

" مارى دن شر بحى سياى بات چيت مولى هي

" بول ....اس سے اعداز ہوتا ہے مامول کیدہ

"سوفيصد سوفيصد براشانداركل بناركا

ہے اس نے بڑی عمرہ جگہ ہے۔ اس محل میں بہت

سارے لوگ ہیں۔ خاصی معلومات حاصل کے

ك اكرزابدخان كعراتى آكے يوھ بچى بولامانى

مجھی اب پوڑھی ہوچکی ہوگی کیس تم اسے دیکھو کے آق

۶-''اوررام رقی ....؟''

جوان کیا بتاؤں تہمیں بس رس بھری للتی ہے۔ میرے

ذہن میں اس کا پیری نام آیاتھا۔ رام رتی کے بجائے

مول كهائي يادئيس م-"

یلی بن جاتی ہے۔ اگرتم الی صورت میں اسے دیکھالو

بات يريران بول يمانج "" كيا .... كيا .... كيا

جران ره جاؤ کے۔وه بالکل فوجوان ہے۔

واقعی کوئی خطر ٹاک بی چیز ہے۔"

آیا ہوں ش اس کے بارے شا۔"

التدرس مجرى مونا جا جي تمائي

"كيامطلب؟"

"بإلى....آگيا بول-"

ود خمیں .....ابھی دوجاردن تک جائز ہلیں کے اور غور کریں گے اور غور کریں گے کہ کون ساؤر بعیدالیا ہوسکتا ہے کہ ہم رام رق تک بھی جائیں۔''

"دو بھو ہات اصل میں ہے کہ ہماراواسط عام طور سے روحوں سے ہا اور ہماری کوشش ہے کہ ہم ان بچ قابو ہائیں ایسا ہو گئی گیا ہے لیکن رام رقی ایک ہا قاعدہ جادو کرتی ہے۔ ایک شیطان صفت عورت، زاہد خان جو بچھ بتا چکا ہے اس پہلی غور کرو۔ وہ اس کے انہا افاظ میں خون کا قسل کرتا جا ہتی ہے تا کہ وہ امر ایٹ الفاظ میں خون کا قسل کرتا جا ہتی ہے تا کہ وہ امر ابو اس کے ہت ہیں اسے کہیں ابو جا کہ ہو البانہ ہوگہ ہم مار کھا جا گئی کیا جادو مشر آئے ہیں اسے کہیں ایسانہ ہوگہ ہم مار کھا جا گئی کے ون سارات ہوسکت ہے جو ہمیں ایک گردن تک ہی جو ہمیں ایک گردن تک ہو گردن تک ہی جو ہمیں ایک گردن تک ہی جو ہمیں ایک گردن تک ہو گردن ت

" ٹھیک ہے ماموں! مجھے بھی کیا جلدی ہے۔ ٹیں نے بھی تھوڈ اسا بھوج گڑھی کا نظارہ کیا ہے۔ اچھی جگہ ہے ابھی زیادہ معلومات حاصل نہیں ہوسکیس۔اس کے بارے میں لیکن میں نے پید کیما کہ یہاں مسلمانوں کوبھی آزادی حاصل ہے اور ہندوؤں کوبھی وہ مندروں ٹین اپنی بوجا پاٹ کرتے ہیں۔ اور مسلمان مجدوں میں اپنی عبادت کرتے ہیں۔"

' إل تواس سے كيا قرق پرتا ہے۔ اگرتم رام رق كى بات كرتے ہوتو وہ بھوج گرشى كى ما لك تو مبيں ہے وہ يمال كى ايك دولت مند مورت ہے و بسے اس كے بى كانا م سكرام ملك ہے۔ بجھد ہے ہوتاں تم ''

" كيا زاہر خان كى كہائى بيں سنگرام سنگھ كا كوئى مذكرہ تھا؟" خيرالدين خيرى نے كہا۔اور نعمت على سوچ منگراؤوب كيا۔

" (دور کی کوٹری لاتے ہو ماموں! کیا کہنا جا ہے "

" سنگرام سنگھ کا کوئی پیتے نہیں ہے۔ میں سے بھی

"برسی سنجیرگی سے قور کرد ہے ہو۔ استاد محر مے۔" " ظاہر ہے ۔ ہم یہاں جھک مارنے تو نہیں آئے۔ بھوج گرمی اچھی جگہ بے شک ہے۔ لیکن ایسی جگہ بھی نہیں ہے کہ ہم مزے کی زندگی گزاریں۔" " ایک بات تو تم نے بھی نہیں بتائی ماموں! اپنے بارے شن۔" ماموں! اپنے بارے شن۔"

معلوم كرنے يس ناكام ربا بول كروه زيده بيام كيا۔

ہوسکتا ہے کہوہ اب دنیا ہی میں شہو۔ مگرزابد خان نے

اس كاكوني خاص تذكره فيس كياب ياتيس رام رتى تك بى

ر بی تھیں یا پھراس کا ایک آ دھامنہ پڑھاملازم جیسے بھیم

چند ۔۔۔ یا شرما بشرمانام لیا گیاتھا۔اب ان لوگوں کے

بارے ش بھی پیٹیس کرندہ ہیں یا تیں۔'

ہے۔ یہ اور بات ہے کہ گھما پھرا کرتم بچھ سے میر ہے بارے ٹس پوچھا کرتے ہو۔ ٹیس نے تم سے کہا تھا تال! کہ زندگی مشکلات ہی میں گزری ہے اور بھی اپنی ذات کے لئے بچھ کرنے کا موقع ہی نہیں ملا۔'' ''اوراب مامول تم مرجے ہو۔''

"تقریحات کے بارے ش تہارا کیا خیال

"زنده ہوں نال .... ش نے کہاناں ،تمہارے وجود میں زندہ ہوں ہے جس چیز سے لطف محسوس کرتے ہو۔وہ نکھے بھی اچھی گئی ہے اور میں اپنے آپ کوئتمہارے روپ میں ڈھال لیتا ہوں۔"

'' ماردیا مامول!اس کا مطلب ہے کہ ہر چیز میں تہارا حصہ ہوگا۔''

''نہیں ہونا چاہئے کیا۔۔۔۔۔؟'' ''نہیں ہاموں نہیں ۔میری جان حاضر ہے۔ ''تہارے لئے کیونکہ تم نے جوزندگی بچھے دے دی ہے۔ ہاموں وہ کسی بھی طرح بچھے ملنا مشکل تھی۔ نعمت علی نے سیالفاظ بڑے خلوص سے کہے تھے۔ در حقیقت وہ خود کچھ سیالفاظ بڑے خلوص سے کہے تھے۔ در حقیقت وہ خود کچھ نجمی نہیں تھا۔ اوراس نے محسوں کرایاتھا کہ خیرالدین خیری نے اپنے علم ، اپنی طافت ،اپنی قوتیں، اس میں

Dar Digest 135 May 2011

Dar Digest 134 May 2011

منتقل کردی ہیں۔ اس بات کا اندازہ اے ایکی طرح تھا۔ اوروہ حکہ جہال وہ خود کچھ بھی تہیں کرسکا تھا۔ خیرالدین خیری کی مدواس کے لئے بڑی کار آ مربوجائی معی۔ بہرحال اس کے بعد خاموثی طاری ربی۔ کافی دریای طرح گزرگئی۔

پھروہ مختلف یا تئیں کرتے رہے۔ اور نعمت علی نے تیرالدین قیری کوبتایا۔

"اللاكا الميرائ في بالتي مونى بين برى عجیب اور خاموش خاموش ی الرکی ہے۔ اور ایک خاص بات مامول مل نے اس سے رحمت خال کے بارے يل يو چها قها۔

ا بھی تک جمیں رحمت خان نظر جمیں آیا۔ وہ عورت شاوری ای یہاں کی مالک نظر آئی ہے اور مرطرح کی و مکی بھال کرنی ہے تمیرا کووہ اپنی بی بتاتی ہاور تمیرائے جی اس بات کی تقدیق کی ہے کہ وہ رحمت خان کی بیوی ہے لیکن اس نے بیات میں مانی کروهاس کی ماں ہے۔'

"اچھالو پھر؟" " و منہیں بس ایسے ہی مامول ۔ میں نے تذکر ہے کے طور پر مہیں بتایا ہے۔ خبر الدین خبری نے اس بات كاكونى جواب ين وياتها رات كاكمانا بحى كافي اليماتها اس کھائے میں اسے کی ہوئی چھی چیش کی گئی گی۔جو کافی لذيذ كى - خرالدين خرى نے يہ ى كہاتھا كه يہاں دو جاردن آرام كيا جائے اسموضوع يربات بى مولى تعى نعمت على في يوجها ـ " تومامون ميرايهان كيايروكرام دے گا۔ تم توظاہر ہے کہ رام رنی کے بارے میں معلومات حاصل کرو گے۔''

" بيكيس سيكيس كل على بعوج أرحى کی سیر کرو۔ کسی بات کی پرواہ مت کرنا مجھے جب بھی آ وازدو کے شنتہارے پاک تی جاؤں گا۔میرامطلب ہا گر کسی مشکل میں گھرے تو یا کوئی بہت ہی خاص بات و مَصْفَ كُوا لَى تَوْ مِنْ فِي اللهِ أَوْ الروال ليمَا يُ

"فھیک ہے ۔۔۔۔ ماموں ویکھیں کتنے دن لگتے

و فرالدی قری نے اس وقت اسے جالا ہے۔ " كيول دل نبيس لگ ر با كيا؟" خيرالدين خيري فرالدین فری کے اشارے یوہ باہر نکل آیا۔ سرائے یں ممل خاموثی طاری تی۔وہ سرائے کے شن دروازے تے سوال کیا۔ رآ گئے ابھی تک پچھلم تو نہیں تھا لیکن لازی ہات تھی کہ " ابھی ول لگائے کی کوشش کروں گا ماموں ایک ا رات کوید دروازه اندر سے بندکرلیاجاتا ہوگا لیکن اس الجي آئے ہوئے وقت ای کتنا گزراہے ۔۔۔؟" رفت دروازہ کھلا ہواتھا۔اورشاید اسے پاہر سے بندكرديا كيا تفايات فيرالدين فيرى كي هي دروازه كهل كبيا \_اور تعمت على با برنظل أيا \_

"چلو.... چلو .... سيده پين چلو-" څرالدين فیری کی آواز اس کے ذہن میں امجری اوروہ اس کے بتائے ہوئے رائے پہل پڑا۔ اسے ایک وسط وعریض میدان تھا جے عبور کرنے کے بعدمکانات کا سلسلم شروع موتاتها جوميدان كم ساته ساته دورتك سے ہوئے تھان کے درمیان رائے بے ہوئے سے مكانوں كا أيك طويل سلمار دورتك جلا كيا تھا اورانبيں ير عالي عينايا كياتيا\_

ان کے اختیام کے بعد کھیٹوں کا سلسلہ شروع ہوجاتا تھا۔ اور ایک لمی پگٹرنڈی دورتک چلی گئی تھی۔ متب نعت علی نے میلی بار پکٹرنڈی یرکی انسانی وجود کودیکھا۔جوڈ صلے ڈھالے سیاہ کیٹروں میں ملبوس بڑے فالط انداز عل آ کے برص رہاتھا۔ نعمت علی کے منہ سے سرسراتی موئی آواز تکی

"يركون بي استاد مي مان "حميرائ فيرالدين كي آواز ني نعمت على کوچونکا دیا۔ اس کے بعداس نے اس سے کوئی سوال ملیل کیاتھا۔ وہ مجھ گیا کہ خیر الدین خیری نے اس وقت اسے کول جھا ہے آدمی رات سے زیادہ گزرچی ریا۔ اور حمیرا اس وقت نجانے کہاں جارہی فى سبات واقعى ذراسننى خيزى فى - بجائ اس مككروه فيرى سے كوئى سوال كرتا۔ جو بھے تھااس كى تگاہوں کے سامنے ہی تھااور وہ دیکھ سکتا تھا۔

چنانچہ وہ خاموتی سے اس ساتے کا تیا قب كرتار بالم فيرى ك كهني ال في يات مان لي كي ك Dar Digest 136 May 2011

وہ" حميرا" ب ورنداوركوئى شوت تواس كے ياس تا مہیں کہ وہ اسے حمیرا بی سمجھ لیتا۔ کافی فاصلہ کے ہوا اوراس کے بعد تاروں کی چھاؤں میں ایک کھنڈرنما محارت نظرآنے کی جودور بی سے دیکھنے پہنے صديدامراراورخوفناك لگني تحي-تارون بيمري رات ش وه بيه يرامراداور بهيا عكفظرا راي كي جيرا كارخ اي جانب تقار اگروه واقعی تمیر التی تو ..... اور خری کا کها موا بھی غلط ٹابت نہیں ہوتا تھا۔ خیر الدین نے کہا۔

"چلو ..... وہ اندر داخل ہوگئی ہے۔رفٹار تیز کرو ممين اسے نگاموں على ركھنا ہے نعمت على نے دوڑ لگائى اوراً كى أن ش وه كنشرات تك الله كارات ما منه ي قدمول کی آواز شائی دے رہی تھی۔

اور کالے کیڑوں میں ملوس سامیر نظر آر ہاتھا۔ نعت کی اس کا تعاقب کرنے لگا تمارت باہر سے قدر پوسیده تی اور اندرے اتی خراب نہیں تی وہ فتر یم طرز كى كوئى عمارت كى پراسراراور فقد يم طرز تغيير كانمونه غلام كروشين اورمحرايين جكه جكيه بكحرى موتى تقين يبترنبين اس محارت کی حیثیت کیا تھی لیکن بہرحال اس میں يهت سے درواز مے بھی نظرآ رہے تھے تعت علی انتہائی کامیالی سے تمیرا کا تعاقب کردہاتھا۔وہ ایک وروازے کے سامنے رکی۔

چراس نے کوئی چیز تکالی۔غالیا موم بی تھی اس نے موم بی روش کی اور دروازے کو کھول کراندر داخل ہوگئ۔اندر بھن کراس نے موم بی ایک جگہ ٹکائی اور ایک جاريانى كے ياس الله كائ كارجس بركونى لينا مواقال چراس کی آواز اجری

''بابا ''' چاریائی پر لیٹا ہوا مخص جلدی ہے اٹھ کر بیٹھ گیا موم بتی کی ملکتی روشی میں مرحم مدھم چیزیں نظرآ ربي تقيل - چار پائي پرجو تخص پيپڻا ہوا تھااس کا حليه مجى أ تكفول كي سائة أ كيا تقار كوني بورهاي آ دى تقا بوسیدہ کیڑے بھرے ہوئے بال، داڑھی جمیرا کا چبرہ عمى أب اليما خاصا صاف نظر آرباتها وه بوزها دى کو پیار کرر ای تھی اور پھراس نے بوٹل سے کھانا ٹکالا اور

Dar Digest 137 May 2011

"ول لگانے کے لئے وہ لڑی بھی کیا بری ہے جس کانام حميرا ہے۔'' " ويصول كا .... ويجمول كارابهي بير ضروري تھوڑی ہے کہ وہ میری جانب متوجہ ہو ہی جائے'' "ایک بات تم سے کہوں۔ پھانے؟ تم نے بھی اہے آب رہ فور بی مہین کیا تم بے صدیر سش تو جوان ہو۔اکھاڑوں ش ورزش کرتے رہے ہو۔اس لے تہادا جمم بھی بہت فوب صورت ہے سمیں آسانی سے ٽ*ظرا نداز بين کيا ڇاسکٽا-*"

"المال .... مامول إكول يعتمار بي مو-آق تك توكى ئے گھائى بىن ۋالى''

" كُما ل كهان كهان كاشوق بالرجل جاد ... يهت ل عائے كى ـ " فير الدين فيرى نے جلے كالے ليے میں کہا۔اور نعمت علی ہنٹے لگا۔

ببرحال اجها دوست ملا بهوا تها\_اسے دنیا گاسب ے چرت اللیز دوست!ال وقت رات کے کوئی ساڑھ بارہ بج ہوں کے جب ایا تک ہی نعت علی کوسوتے سے جگا دیا گیا۔

" كك سكيا بات ج

"الله يار! لعمل راتيس سونے كے ليے مين ہوشی اور جم یہاں چھ کرنے آئے بیں بہت ی جزالہ ئينى سەزيادە فىمى بونى بىرك

المرياده من مول يرات "الو تقرير كول كرر ب مو جي بناؤنال مي كياكراتا ہے۔''نعمت على نے كہا۔

"جوتے پہنو اور میرے ساتھ آجائے۔" خیرالدین خیری بولا۔اورنعت علی نے جلدی سے ای ل بدايت يرهمل كياروه جاناتها كدكوكي خاص عى بايت ووك

خوفٹاک ہے۔ یہاں آئے کے بعدلوگ مشکل ہی ہے م كدوه ايك جادوكرنى بي و اليي ووليي جادو گرني تم سوچ بھي نہيں سکتے كدوه كتى خوف تاك ك "وسنو ..... بابا! فضول بالول سے گرین کرو۔ " بھے اس کے بارے میں ایک ایک لفظ صاف صاف بتاؤرباباك

یراو- برای خطرناک کہائی ہے میری، تہیں معلوم بوجائے گاتو بلاوجہتم ایک دشتنی مول لے او کے ۔''

"أ قرى باركهدر بامول \_ بابا! كرجو يكه بوچور با مول وہ سب کھ فی فی اور بے دھڑک بتادو۔ اس کے العديش تم سے يك نيس لوچوں كا البت تمبارى يى كى معيبت آجائے گی۔ کياش جاؤل؟"

بني، بوز هي آوازروماني بوگي

"لوبل برجيك ش يويدا بول وه في

" تم مجھے پیرہتاؤ کہ کیا بھوج گڑھی آ کریا آنے سے پہلے تہمیں یہال کی ایک دولت مند مورت بلکدایک طرت سے سر کہنا چاہئے کہ بھوج گڑھی کی مالک رام رتی كى بارے يىل بكھ معلوم ہے۔ كياتم نے عگرام سكھ كے "جانگی پیداد

"بال سيل ندرام رقى كانام بحى ساب، اورسكرام كالمجى ينظرام سكام كالمحاري بارك يلى اتويس زياده میں جات الیون رام رقی کے بارے میں جھے اتا معلوم

والبر چاتے ہیں تم چلے جاؤ میرے بارے میں معلوم كر كي المالي المالين ا

جو يُرهُمُّ سے إو جِها جارہا ہے اس كا ايك ايك لفظ صاف صاف بتادور ورنه پھر .... بہت سے لوگوں کو بتادیا جائے كاكرتمارى يني رات كويهال كهانا يبنياتى ب "ارے تیس .... تیس نے تواہ بسٹ ع کیا ہے۔ پروہ نیس مائی وہ کھے بہت ہات

ج-وه ميرى بى بني ج بعائى! مركيانام يتاياتم نے

"با ن سينعت على يم ان چكرول من مت

" نېين سينين سيم ميري بي<sup>ل</sup> ميري

"ميرانام رحمت على باوراك سرائے كامالك

من كي شب بى تعت كلى في السار والروي. " باباتی ....! انگه جاف " نعمت علی نے پوڑ ہے:

كوكھيرا بهث كے عالم ميں اتھتے ہوئے ديكھا وہ تاركي، مين آ تعصين عارر ما تقار كيونك الزكي تتع واليس \_ لي تقي اور کمرے میں ممل اندھیرا ہو گیاتھا اجا تک ہی نعت علی کواینے ہاتھ میں کوئی چیز محسوس ہوئی اس نے اسے ٹول كرد يكها توموم بن محى \_ساته بى ماچس بھى مى سيكام بھلا خیری کے سوا اور کون کرسکتا تھا۔ اس نے موم بی روشن كرك ايك بلند جكه يرمى اور بوزها آلميس ماري لگا ای نے جرانی سے نعمت علی کو دیکھاتھا اور بادبار آ مسين ل كرو كيور با تفايهراس نے كها۔

" كك سكيا جواسي؟ كيا بات ٢٠٠٠ كول موتم بھائی؟ ش نے تو کھے جی ہیں کھایا ۔ ش تو بھولا ، اعداز مين انتها كي حُوف تقاله نعت على اس كي بات يجھنے كيا. كوشش كرنے لگا يجراس نے كها۔

" بابا ....! اگرتم بير محصر به موكد شل تهارا كوئي وممن ہوں تو بیرخیال ول ہے تکال دو۔ میرانا م تعت علی ہے اور میں بس یوں مجھ لوکہ اتفاقیہ طور پر بی تم تک ان ا كيابول- من مهيس بتائ ويتابول كداجي يكهدي سلے تہاری بٹی تہارے لئے کھانا لے کرآئی کی اس مسافر ہول المیں دورے آیا ہول اور تمہاری مرائے ال کھبر اہواہو<u>ل</u>۔

رات کے اس مص میں مجھے تہاری بٹی تیرا کی حركتين يجهم شكوك ى لكيس تومين اس كالبيجيا كرتا مواريبان تک آ گيا جهال تک ميراخيال ہے وہ تبهاري بني ہے۔ يا پير کونی اور ہے دہ؟''

"" تم .... تم .... تم .... بعوج كرهي كري

ووثبيس بابا! على كهيس اورت آيا بول يعون گڑھی میں کھے کوئی کام تھا۔ میں نے مہیل بتاديانان، كتبهارى سرائے شل تقبر ابوابول" " حب چربهاني اوالس على جادَ يرجك يها

پوڑھے آدی کوایے ہاتھوں سے کھلانے کی۔ بورها جلدي جلدي كهانا كهار بانقاحيرا كافي دریتک اسے کھاٹا کھلائی رہی۔ پھراس نے ایک کھڑے الله على تكال كراس بلان كال

" عِلْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ " الورْ ع

" حائك لاورك بالايب دوركا فاصلط كي تاينتا جنال؟"

2 19. " - C plan 3. - C polar 2." ئے جواب دیا اور حمیر اضاموش ہوگئ مجر ہولی۔

" چلى مول بابا! آپ كوتوية ب كرسرائ سے دورر ہنا خطر ناک ہوسکتا ہے۔''

" بي .... الله تيري مفاظت كر ي " خدا حافظ " تحميرا كي آواز صاف سناني د ب

ر ای می اس کے بعدوہ والی بلی اور دروازے سے باہر

نعمت على خاموش كھڑارہاتھا۔ جب انہوں نے ویکھا کہ حمیرا سائے والی راہ داری ہے بھی دور لکل کئ ہے۔تو نعمت علی نے کہا۔

"اب كياكرين - كيااس پوژه هيكود يكھيں؟" " مائے دواسے .... دورتکل مائے دو بلکہ آؤ جا کرد میکھتے ہیں کہ وہ چلی گئی کہیں اسے کوئی شبہ نہ العرجائي إوه واليس ندآجائ

" فھیک ہے " تعمت علی نے کہا اورراہ داری مل آ کے بڑھ گیا۔ وہ لوگ کھنڈر کی عمارت سے بھی باہرتکل آئے۔ حمیراان کی موجود کی سے بے جرسیدعی چى چارى كى وه اے چاتے ہوئے دياتے رہ اور جب وہ نگاہول سے او بھل ہوگئی توریہ والیس بلید یڑے تھوڑی ویریس یہ ای کھٹٹرز میں کرے کے وروازے کے پاک تھے گئے جس کے دوسری طرف بوڑھا قيدى موجود تهاوه اس وفتت بهي طِبْك يردراز تها غالبًا پيپ مجركر كهانا مل كميا تقااس كئة آرام كي نيندسور ما تقا\_ وہ آ ہتہ آ ہتہ آ کے بڑھ کر پوڑھ کے پاس

Dar Digest 138 May 2011

"اب ش ایک لفظ بھی نہیں کہوں گائے مے نے بچھے جود می دی ہے وہ میر ہے لئے بہت زیادہ خوف تاک ہے اللہ تعالی میری بٹی کو زعرہ سلامت رکھے۔ برا يياركرتى ہے جھے سے بھائى ارام رتى جادوكرتى ہے اور ملى ال جادوگرنى كافيدى بول"

" کیول۔اس نے شہیں کیوں قید کردکھا

"سنو!....رام رتی بردی عی خوف ناک مورت ہے۔ وہ ایک جاپ کرے خود کومہان کرناچا ہی ہے اوراس کے لئے اسے چھمسلمانوں کا ایمان خراب كرنائه اوربيه فرمه دارى وه جھے دينا جا ائ كى بولك میں بھی مسلمان ہونِ اور یہاں بھوج گڑھی میں مسلمانوں کی تعداد بہت کم ہے۔جو بیں بھی تودہ ذراب چارے مختف مم کے اوگ ہیں۔ رام رقی نے مجھے اپیے كام كے لئے متخب كيا۔ اس نے جھے ميرى اس چھوتى ى مرائع كوايك كل على تبديل كردية كالا في ديا اور كمن لى كريس اس كاليك كام كرون .... على في يعاكم "وه كام كيا ہے؟" توده يولى

" تهاري سرائ ميل الجني مهمان آ كرهم ي الله اور چونکه تم ایک مسلمان او اس کے عام طور پرمسلمان ای تمہاری سرائے میں آ کر تقبرتے ہیں اور تمبارے بال کھاتے پیتے ہیں تم ان چھمسلمانوں کومیرا ديا جوا گوشت يكا كركها دو- مير كوشت مهيئے ميل ايك دن ، مہینے کے پہلے منگل کو جب جا ند تکلا ہوا ہواس وقت ہیں گوشت مميل بنجاديا جائے گا اورتم اسے پا كرمنگل چئدی کوده گوشت اسے کھلا دو۔ ده مسلمان میراغلام بن

Dar Digest 139 May 2011

ہیں کہان کا کام کیوں ہیں ہورہا۔ میں نے حمیرات کہا ہے بھائی ! کہ وہ سرائے ،ورائے چھوڑ کر لہیں اور چلی جائے اس کی زعد کی خطرے میں پڑجائے گی۔ مروه كمتى ہے۔ "و مكھ ليئا بابا! ايك ون ميں مہيں رام رئی کے قبضے آزاد کراؤں کی بس محصاليا

کوئی ٹل جائے جومیری مدوکرے" "وه کیاجاب کررتی ہے؟ ایا کون ساچاپ ہے ؟"خيرالدين كاشاري يرنعت على ني بور هي موال کیا۔ اور بوڑھے نے گردن جھکالی وہ کسی سوچ میں لم ہوگیا تھا۔

" بهاني! من نبيس جانتا كرتم كون مو؟" ليكن مين يه جى تهيس جا به اكرميري بيني كوكوني نقضان ييني \_جمتني معلومات بھے ہے میں اس کے بارے میں مہیں بتا رہاہوں میں بڑھا لکھا آوی ہوں اور میں نے افریقہ کی ایک جادو کرنی کے بارے میں تفصیل براھی تھی۔

وہ جادو کرنی صدیوں سے زعرہ کی اورائی حسن وجوانی کوقائم رکھنے کے لئے وہ آگ کے شعلوں میں تہا کر پھر سے جوان ہوجایا کرتی تھی اوراس سے وہ کمی عمر حاصل کرایا کرتی تھی وہ جو کل کرتی تھی اس کے بارے میں کسی طرح رام رتی کومعلوم ہوگیا رام رتی نے آیک آ لن كده بنايا مواج اوروه ال آن كدے من آك كا مسل کرتی ہے ابھی تک ہے ہی سنا گیا ہے کہ وہ بھی افریقتہ ک اس جادوگرنی کی طرح لیم عمر حاصل کرنے کی قکر میں ہے۔ کیکن شاید ابھی اس کا کام تبیں بنا وہ ایٹے طور پر جاب کررای ہے اوراس کے لئے اسے اسے وین دھرہ ے الگ ایک بندہ درکارے یعنی جھا ہے مسلمان جن کا ایمان شراب کر کے وہ ان کی جھینٹ لے کی اوراس طرح ال كاجاب ممل موجائے كاميں نے تويہ اى ساہ ال مير عظم من سيربات آگئ توميل في است قبول نمين كيا تواس في بي ال بند كرديا بـ

چوشے یا نجویں دن اس کا کوئی آدی یہان آجاتا ہاور جھے گندے گے سڑے چل دے جاتا ہے تاکہ میں زندہ رہوں یے زیچریں جواس نے میرے

جائے گا۔ اور میں اس سے اپنا کام لے لوں کی۔ وہ کوئی گئدہ جاب کرنا ما ہی ہے اوروہ کوشت جو مجھے ان مسلمانوں کو کھلانے کے لئے دی ہے۔وہ سی بہت ہی گندے چانور کا گوشت ہوتا ہے۔ بھائی! میں نے اس کی بات میں مانی وہ بہت ون تک کوششیں کرتی رہی۔ اور مجھ طرح طرح سے لائ ویا۔ مرمیں نے تہیں مانا۔ تب اس نے ایک اور گندہ کام کیا۔میری صرف ایک بی بی ہے حمیرا بس دماغ کی خرابی تھی کہ میں شادی كرناجا بتاتفا ميرى بئي نے بھى جھے اس كى اجازت وسيدي عي

حالاتكرالي بات بين هي من هيك شاك زندگي مرادر ہاتھا مر پھر بھی میرے ول میں بیر خیال آیا اور میں نے کوشش کرنا شروع کردی تب وہ مجنت شادرہ یا شادری ميرے ياس آئى اس نے اپنے آپ كولا وارث طاہر كيا اور بتایا کہوہ دوسرے شہرے آئی ہے اور زندگی کزارنے کے لئے اپنا محکانہ جا جی شکل وصورت کی مالک میں میں نے اسے شادی کی پیش کش کردی۔

وه تو آئی ہی اس لئے گی۔ چنانچہ میں نے اس ے شادی کرلی تب مجھے معلوم ہوا کہ وہ تورام رقی ہی کی جیجی ہوئی ہے رام رتی نے مجھے یہاں قید کردیا ویکھو!میرے پیرول میں بیر بیریں پڑی ہونی ہیں۔ بیر جادوكى زىجيرى يى البيس كونى كائت بيس سكتا ميس يهان ے فرار ہیں ہوسکتا۔ جھے بہاں جیٹا اور مرنا۔۔۔۔ شاوری کوشش کررہی ہے کہ منگل چندی کوآنے والے مسلمانوں کوده گوشت کھلا کران کا ایمان خراب کردے اور انہیں اپنا قیدی بنالے مرحمرانے سیکام جیس ہونے دیا۔

"بس منگل چندی کورام راتی کسی بھی آنے والمعممان کے لئے جب بھی کھانا پکواتی ہے تو تمیرا طالای سے وہ گوشت بدل دیتی ہے۔ اور سلمان مهمانوں كاايمان قراب مونے سے في جاتا ہے الجي تك شادری یارام رقی کوال بات کاشبہیں ہوسکا ہے کہ تمیرا اس طرح کی جالا کی کرتی ہے۔ بلکہ بس وہ چران ہوتے

بيرول شل وال ركى مين جادوكي رفيري بين اورائيس ور المشكل كام كي "بول ..... تو تمباری بینی حمیرا وه گوشت بدل دي جي جودوري ج "الى سى بھائى! اگركى دن شادرى كوپىد چل كيا توميري بيني كي بحي شامت آجائ كي ويكمو!الله کوکیا منظور ہے۔'' ''فکیک .... تہارا نام رحمت خان ہے تال؟''

فغمت على في سفال كبيار

"يال سيد يماني - بي اي ج - اس اوركيا كريں۔ جتنی زعر كی ہے گزارلیں كے يہاں بیٹی كی قكر

"رحمت على ، اگريس تم سے سربات كهوں كراب م حميرا كي فكرمت كرومانشاء الله تعالى مين اس كي مدوكرول كا اوردام رنّ كوفتا ككماث اتار دول كاك نعمت على في كها توبور معرحت خان في كرون جهكالي مجروه الرقى مولى آوازش بولاي

"تمہارے دل میں بیعرم ہے تو بس اس کے بارے شل ہے، ی کھول گا کہ اللہ تمہاری مدوکر ہے۔ جو کھ وه ب نال تم تبيل جائے كدوه كيا ہے۔ال كى عمر يہت می ہے پیٹریس کب ہے۔ تی ربی ہے اور میں تہمیں ایک بات بتاؤل۔ اس نے عگرام علم کو بھی غائب کررکھا ہے۔ جہارای منگرام سنگھ کے باریے میں سامید گیاہے کہ وه لحى ياتر اوك پر كته موت بيل كيان بس وه ياترا بج زیادہ بی کمی ہوگئے ہے۔ کیونکہ شکرام عظیم بھی واپس نہیں آ ئے اور بھی کی نے بیسوال کیا تو وہ دوبارہ بیسوال کرنے کے لئے چیتا نہیں رہا۔ مجھ رہے ہوناں میری بات ایا ہواہا ورسنگرام سنگھ کے باریے میں عام طور سے بیرخیال ہے کہ رام رتی نے انہیں بھی کاموت کے گھاٹ

اتاردیا ہے۔ امرتی کے خلاف کی بیس کرتی ؟" " الى سىرى توبات ہے ، حكومت كے بڑے ير يه بركار برام رتى كمهمان موت بيل، وو البيل

DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY AND ADDRESS OF THE PROPERTY ADDRESS OF THE PROPERTY AND ADDRESS OF THE PROPERTY ADDRESS OF THE

این جارہ کے پھیریں لے آئی ہے۔ وہ یہاں سے خوثی خوثی جاتے ہیں اور رام رتی کے خلاف آج تک کی نے کے نہیں کیا۔'

" تھیک ہے ..... بہر حال تم بے فکرر ہو تہاری حمیرا کوکوئی نقصان نہیں پیٹی گا۔ اور ہم لوگ آخری حد تک کوشش کریں کے کہرام رتی کا وجوداس ونیا ہے مٹ جائے ۔ " بوڑھے نے بے لیٹی ہے کردن ہلائی۔ اور دونوں ہاتھ آسان کی طرف اٹھا کر بولا۔

"فردا کر ہے چوہ چرہ ہے ہوہ ہی کرسکو۔"
"جہ اب چلتے ہیں۔ ہاں ،ایک بات کا تم نے جواب نہیں دیا۔" رام رتی جو تمہارے پاس گلے سڑ ہے جواب نہیں دیا۔" رام رتی جو تمہارے پاس گلے سڑ ہے کھیل جھیجتی ہے ان کا تم کیا کرتے ہو۔"

"چھپا کرر کھ ویتا ہوں۔ جب جیرا آئی ہے تو آئیس اٹھا کرلے جاتی ہے اور کہیں ضائع کردیتی

المرام رقی کوآج تک یہ پہتیں چل سکا کہ سہباری بیٹی چوری چھے پہاں آئی ہے۔ وہ بہت مغرور ہماری بیٹی چوری چھے پہاں آئی ہے۔ وہ بہت مغرور ہے وہ سوچی ہے کہ دیا بیس کوئی اس کا بچھ نہیں بگاڑسکی سال کے کہ نہیں بگاڑسکی سال کے اس لئے اس نے بھی ہوکہ ایک یا انگل معمولی ساغریب سا آدئی ہول میں تو دیکھ چھے ہوکہ ایک یا لکل معمولی ساغریب سا آدئی ہول میں تو دہ بھی بھی نہیں سوچی ۔ ای

''چلوبیا جھی بات ہے۔ تہمارے فق میں جاتی ہے۔'' نعمت علی نے کہا اور اس کے بعد وہ وہاں سے چل یڑا۔

یں پرا۔

یر اعجیب وغریب انکشاف تھا۔ نعت علی فاموثی

سے اس بارے میں سوج رہاتھا اور اپناسٹر طے کر رہاتھا
اچا تک ہی اسے ایک جھپکی ی آئی اوروہ لڑ کھڑ اکر گرتے
گرتے ہچا۔ لیکن جب اس نے اپنے آپ کوسٹجالا
تواس نے دیکھا کہ وہ سرائے کے اندر ہے اپنے ای
کرے میں جہاں ان کا قیام تھا۔ وہ دیگ رہ گیا تھا۔ یہ
کرے میں جہاں ان کا قیام تھا۔ وہ دیگ رہ گیا تھا۔ یہ
کیا ہوا تھا مجھ میں نہیں آیا گین ای کہے اے خیر الدین
کی آواز سائی دی۔

''ضروری تھاتھیرا کے یہاں آئے سے پہلے '' میں پھنے جانا تھا۔'' دون کے میان ملا میں اس

''نو پھر؟''نعمت علی نے سوال کیا۔ ''پیکی گئے ۔'' خیرالدین خیری کی تشکفتہ آواز سٹائی دی۔

"مون! جبتم پیسب پھرکستے ہے تو ہو۔"

سے معاملات ش جھے کیوں آ کے بڑھاد ہے ہو۔"

"شہیں میرے دوست نہیں غلط بھی کا شکار شہو

اگرتم یہ جھتے ہو کہتم دنیا میں پھر بھی کرلو۔ موت کے بعد شہیں زیادہ بری تو تیں ال جا کیں گرقر تہمارا خیال غلط بعد شہیں زیادہ بری تو تیں ال جا کیں گرقر تہمارا خیال غلط ہے میں نے زندگی میں تھوڑی ی جد دجد کی ہے بہت علوم سکھے ہیں بس یوں بچھلوان میں سے بھی بھی کی عالم کا فاکدہ اٹھالیتا ہوں۔ ورشہ یہ مت مجھنا کہ میں کوئی عالم کا فاکدہ اٹھالیتا ہوں۔ ورشہ یہ مت بھینا کہ میں کوئی عالم کو فاکدہ اٹھالیتا ہوں۔ ورشہ یہ مت بھینا کہ میں کوئی عالم کوئی اور وہ سارے کام کرسکتا ہوں۔ جوزندہ افراد اپنی زندگی میں نہیں کر سکتے۔ اگرتم نے یہ سوچا تو خود اپنی زندگی میں نہیں کر سکتے۔ اگرتم نے یہ سوچا تو خود جاد کی بیٹھو۔۔۔ بیٹھ جاد کی بیٹھو۔۔۔ بیٹھ جاد کے کی بیٹھو۔۔۔ بیٹھ جاد کے تی اورو ہے بھی جاد کے کی اورو ہے بھی ہمیں اس سے کوئی کام نہیں ہے۔"

"ياركمال كى شخصيت ہے ۔ ماموں تهہارى ۔" نعمت على بستر پر ماؤں لئكا كر بيٹھ كيا تو خيرالدين كى آ واز سنائى دى۔

" بہت ی با تیں ایس ہوتی ہیں نعت علی جن شن خدا کی قدرت بہت زیادہ نمایاں ہوتی ہے۔ یہ ورت جس کا نام رام رتی ہے۔ گندے علوم کی ماہر معلوم ہوتی ہے۔ صاف پنتہ چلا ہے کدایئے گندے علوم کے ذریعے اس نے بہت ہے مسائل پر قابو پایا ہوا ہے۔ کیکن فخت علی یہ بہت ہے مسائل پر قابو پایا ہوا ہے۔ کیکن فخت علی یہ بہت ہے مسائل پر قابو پایا ہوا ہے۔ کیکن فخت علی ہے گوائی فار عارضی کا میابی ال جاتی ہے قوائی کا مقصد ہیہ ہے کہ اس نے زندگی میں سب پچھ ماصل کرلیا نہیں میرے دوست ایسا نہیں ہے کہیں خد ماصل کرلیا نہیں میرے دوست ایسا نہیں ہے کہیں خد میں کردن میں رک کا پھندا بن جاتا ہے جو بعد میں گردن میں رک کا پھندا بن جاتا ہے اور یہ بی تقذیر کا کھیل ہوتا ہے جس کی ڈور کہیں اور سے بی ہلائی جاتی ہے جو بعد میں گردن ہوتا ہے جس کی ڈور کہیں اور سے بی ہلائی جاتی ہے جس کی ڈور کہیں اور سے بی ہلائی جاتی ہے جس کی ڈور کہیں اور سے بی ہلائی جاتی ہے جس کی ڈور کہیں اور سے بی ہلائی جاتی ہے جس کی ڈور کہیں اور سے بی ہلائی جاتی ہے جس کی ڈور کہیں اور سے بی ہلائی جاتی ہوتا ہے جس کی ڈور کہیں اور سے بی ہلائی جاتی ہوتا ہے جس کی ڈور کہیں اور سے بی ہلائی جاتی ہوتا ہے جس کی ڈور کہیں اور سے بی ہلائی جاتی ہوتا ہے جس کی ڈور کہیں اور سے بی ہلائی جاتی ہوتا ہے جس کی ڈور کہیں اور سے بی ہلائی جاتی ہوتا ہے جس کی ڈور کہیں اور سے بی ہلائی جاتی ہوتا ہے جس کی ڈور کہیں اور سے بی ہلائی جاتی ہوتا ہے جس کی ڈور کہیں اور سے بی ہلائی جاتی ہوتا ہے جس کی ڈور کہیں اور سے بی زاہد خان نے خور کی خور سے جس کی ڈور کہیں اور سے بیل زاہد خان نے خور کی کی خور سے جس کی در سے بیل زاہد خان نے خور کور سے بیل کی دور سے جس کی در کی کور کی کور سے جس کی در سے بیل کی دور کی کی در کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور سے جس کی در کی کور کی کی کور کی کور کور کی کور کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کور کی کور کور کی کور کی کور کی کور کی ک

تفیلات بتائی تھیں۔ آج تک زندہ سلامت ہے فوجان اور خوب صورت ہے گویاس نے بوڑھے رحمت خان کے کہنے کے مطابق کی اسی چیزیں ایجاد کرلی ہیں جن کے ڈریاج وہ اپناحس وجوانی برقر اردیکھ ہوئے جن کے ڈریعے وہ اپناحس وجوانی برقر اردیکھ ہوئے ہوئے ہائر لیقد کی اس پراسرار محورت کی طرح جس کی داستان سرزین مصر سے جاملی ہے اورافر لیقد کے ان پراسرار گورث کی طوحت قائم ہے رام گوشوں شاہد آج دام کی حکومت قائم ہے رام

رقی نے شعلوں کا عنسل ای سلسلے میں کیا ہوا ہے اور اس
کے لئے وہ اپنے گند ہے علوم کا مہارا لے رہی ہے۔

اکیوں کیا دلچیپ بات ہے کہ اپنے اس علم کی
شکیل کے لئے اسے مسلمان کے خون کی ضرورت ہے وہ
گناہ بھی کرانا چا ہتی ہے تو کسی اللہ کے بندے سے بچھ
دے ہونال بتم یقین کر وقیامت تک اسے کامیابی حاصل
دے ہونال بتم یقین کر وقیامت تک اسے کامیابی حاصل
میں ہوگی چونکہ اللہ اپنے دین کی حفاظت خود کرتا ہے۔ تو

بس فلط خیال ہی اتسان کود پوانہ کے ہوئے ہے اور پیدد لوائی د بوائی ہی رہے گی اس ہے بھی دین کوکوئی فقصان ٹیس پہنچ سکتا اب تم دیکھوا میں نے رحمت خان سے کے سڑے گئی ہی رہے گی اس سے بھی میں پوچھا تھا تواس نے بتایا کہ وہ مغرور عورت بھی اس بات پرغور بھی نہیں نے بتایا کہ وہ مغرور عورت بھی اس بات پرغور بھی نہیں کرتی کہ رحمت خان جسیاتا تواں آ دی بھی اسے کوئی فقصان بھی پہنچا سکتا ہے ہیہ ہفتا کی قدرت اسے خود منظم دے کراس سے سب پھی چھین لیا۔ "فہت علی کے رو نگلے دے کراس سے سب پھی چھین لیا۔ "فہت علی کے رو نگلے منظم کئی بردی بات کی تھی۔ فیرالدین کھڑے ہوگئی بردی بات کی تھی۔ فیرالدین فیری نے۔

واقعی و بی سرگنی گردن کا پیمنداین چاتی ہے جس میں انسان خود کو تکمل مجھے لیتا ہے۔

" چلواب چھوڑ و۔ ہماراایمان ہے اور وہ سیہ ہے کہ وہ چو کھی ہو تا ہے وہ فیر فطری ہے۔ لیکن انبان البدی زندگی نہیں پاسکتا۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے فائی رکھا ہے وہ فائی ہی رہے گا آنے کے بعد جانالازی موتا ہے فیر ہم کن چکروں میں پڑگئے اب سوال سے پیدا ہوتا ہے فیرہم کن چکروں میں پڑگئے اب سوال سے پیدا

ہوتا ہے کہ تقریباً تمام داستان مارے سامنے آ چی

''بال '''استاد معظم ایس بھی ہے، کہ رہاتی استاد معظم ایس بھی ہے۔ میراخیال ہے کررام رقی کی شخصیت سائے آچی ہے۔ میراخیال ہے اب بھی اسے لینا چاہئے آپ کی رہنمائی میں ''
اب جھے اس سے لین اچی جا رہ بھی کا کے الم کی ماہر میں سے اس کے باس بھی جادوئی قو تیں ہوں گی ہمیں اس کے مزان کے مطابق ہی کھیلا چاہئے دیکھ بھانچ میں کوئی عالی بھی ہوں بھی ہمیں اس عائل نہیں ہوں بس تھوڑی بہت سدھ بدھ بھی کھ معاملات عائل نہیں ہوں بس تھوڑی بہت سدھ بدھ بھی کھی معاملات میں ہوں تھی میں ہوں گی ہمیں اس کے تیرا وجود تیری دوتی میر سے لئے باعث قدر ہے بہت زیادہ وجود تیری دوتی میر سے لئے باعث قدر ہے بہت زیادہ تو میں پھی ہوجائے کیکن اسے دانہ ڈالنے کے لئے ہمیں بہی معاول کا بوسکتا ہے اس کا کالاعلم کہیں بم پھی اور کر تا ہوگا ۔'

" کیا۔استاد محرّ م؟" " نجھے ساد طوبٹمنا ہوگا۔" " سادھو؟"

ان ہاوروہ یہ کی میکن جمیں اپ آپ کور وہازہ رکھنے کے لئے وہ تمام ری ہے۔ کیکن انسان انسانی عمل کرنا پڑیں کے جوزندگی کا ایک ھے ہوتا ہے قالی نے اسے فائی میں چاتا ہوں تم آرام کرو۔'' اور نعمت علی بسر پرلیٹ کے بعد جانالازی کرنے رالدین کے بارے شن سوچنے لگا۔ کے اب سوال یہ پیدا کیا جیب وغریب ساتھی ملا ہے اسے۔ شایدی کے اب سوال یہ پیدا کیا جیب وغریب ساتھی ملا ہے اسے۔ شایدی

Dar Digest 142 May 2011

بھی کسی کوالیے واقعات سے سابقہ پڑا ہود وسری جمیرا نے ان لوگوں کوناشتا پیش کیااس کاروسے تمام میمانوں کے ساتھاکیہ جیسا ہوتا تھا خیرالدین کا کہیں بھی وجود ہیں تھا اس کا اندازہ نعمت کی کواین بدن کے بلکے بن سے ہوجاتاتھا جب خرالدین اس کے وجود میں عایاموتا توات مسل بياحساس ربتا كداسكاسروزني باوركوئي الى يرملط شرور ہے۔

حميراك اندركوني خاص بات تبين هي ند بي دن کے کسی حصے میں خیرالدین نے اس سے کوئی رابط قائم كيا- بال وه خود باره بج ك بحد كهوف ك ليَ ثكل کیا تھا بھوج گڑھی کی سیر جھی ضروری تھی اس وفت وہ مجوج گرھی کے نجانے کون سے تھے میں تھا جب اعا عك بى است خرالدىن خرى كى آواز ساكى دى ـ

'' تعمیت علی ۔ وہ جوسائے گاڑی جارہی ہے تال ال يربين جاؤ مهين ايك جله كے جانا جا ہتا ہول أ نعمت علی نے سامنے جاتی ہوئی بیل گاڑی کودیکھا اور پھر تيز تيز چاتا موااس كقريب تي كيا بيل كارى والاشكل وصورت ہے کوئی مسلمان ہی معلوم ہوتا تھا بیل گاڑی پر سبرى لدى مونى محى تعت على في السي سلام كيا تواس في المل كارى روك لى اوراس كے سلام كا جواب ديا۔

''کہاں جارہے ہیں بابا؟'' "انموله مين ريح بين بهائي جم بهوج كرهي سے سبری لے کر اشمولہ جارہے ہیں۔ اشمولہ ہمارے

گاؤل کانام ہے ۔' " في ورا آ ك تك لي جا مي ك؟" " إلى ١٠٠٠ مال بهائي آؤ - بيه جاؤ - تهمين كهال

''بس ایسے بی تھوڑا سا آ کے تک'' نعمت علی از ناتھا۔'' گاڑی ٹیں ہیٹھ گیا۔گاڑی بان نے کہا۔

" کی میزی کھالو۔ گاجریں ہیں مولی ہے، ٹماٹر جیں ،اور تو بھیا ہم کیا خاطر مدارت کریں تہماری <u>'</u>'

" وتبيس باباق الهيك ب- آب كا ببت ببت شكر بيانموله چھوڻا سا گاؤل ہے؟''

" إلى بھيا يہت چھوٹا ساكياتم ان علاقوں كے . -" " " بنیس میں ایسے ہی گھوم چرر ہا ہوں 

"ارے بھیا بیعلاقے ویکھنے والے بیں کہاں -يبال وبسموت اي كاراح ب "موڪاراج؟"

''ہاں بھیا پیت<sup>ہی</sup>ں ہارے بروں نے کون سے الیے گناہ کئے تھے جس کے نتیج میں پرسول سے ہم يريشانيان وكيورى بين تم في رام رقى كانام ساب " بور سے نے کہا اور نعمت علی چونک کراہے و میصفے لگا۔

" كال مجهستانو ب الرجه الفصيل ببيس معلوم اس -4-1-6

" جادوگرنی ہے سری لوگوں کا جینا حرام کردکھا ہے حرام زادی نے تجانے کون کون اس کے ہاتھوں نقصان اٹھا چکا ہے جس کے پیچے پر جائے اس کا جینا حام کو تی ہے ہوج گڑی کے آس یاس کے جتنے باغ اور کھیت ہیں جو ہر طرح کا اناج اور پھل دیے والے ہیں اس نے اپنے جادوٹوٹول سے ان پر قبضہ جمالیا ہے ان کے مالکوں کوخون کی الٹیاں کرادی ہیں اور وہ بے جارے اس ونیاسے رخصت ہوگئے ہیں بس بھیار ندکی عاجز ہے کی مندوکیا مسلمان سب ہی اس کی مشکل کا شکار ہیں ۔'' پوڑھا اینے دل کی باتیں بتا تارہا کافی فاصلہ طے کرنے کے بعد خیرالدین نے کہا۔

" " الله الرجاف " المت على في بوڑ <u>ھے سے</u> کہا۔

"بابا ۔آپ کا بہت بہت شکریہ جھے پہیں

"يہاں ....ال ويرانے ش يہاں كيا كروگے بھيااتر كر؟"

"بس ایے ہی میں نے کہاناں کہ میں موڈی آ دى ہوں۔ تھوڑا سا تھوموں چھردل گا ان علاقوں مل يَكُرُكُونَ كَي مَنِلَ كَاثِرُي مِن بِيهُ كُرا آبادي تَك بَنْ فَي جِاوَل كَا-"

"اچھا شوق ہے۔ بھیا تہما باوہ جو کہتے ہیں نال كرآك ناته في في للها-آزاد بيكي موجهال جامو المُتَ يَلِي جاوَ " نفت على نے بنس كر يور هے كاشكريد اوا کیا اورگاڑی سے ار گیا۔ بوڑھے نے بیل گاڑی آ کے بر مادی می جب اوڑ ما نگاہوں سے او جمل ہو گیا

تو خیرالدین نے کہا۔ ''باکیں ست سے جو کی پگڈنڈی جارہی ہے يهال سے بائيں سمت آبادی بھی ہے لوگ عام طور سے ادهر سے گررتے رہتے ہیں وہ سادھو والا کھیل یہاں بہت اچھار ہے گاش بہال ایک مٹھ بنائے ویتا ہول اس عِكْدُكَا النَّخَابِ شَكِي فِي الْكِيدُ فَاصْ وجد سے كيا ہے۔"

" حبيها آپ كاهم مامول جبيا آپ جا جو " "أ و الما والما علم بيل "

"ارےباپ رے کیے .... بیرل؟" " فیس سے پیل فہس تہارے کے سواری کا بندویست کرتا ہول اچا تک ہی پھر نعمت علی کے بدن كوابك جھنكاسالگا۔وہ لڑ كھڑايا اور كرتے كرتے بچالكين جب آ علم ملى تو بعون كرهى مين اين سرائ وال كر المالي تقار

" مامول .... يار! كھويڙي كوا تا مت ہلاؤ كه يكل كرياني موجائ جب ال طرح بحص يهال لا يحت ہوا ک طرح وہال تک کیوں نہیں لے گئے۔ جہاں تم نے منه استان عانے کے لئے کہا ہے۔

" بھانچے میلے بھی بول چکا ہوں کہ ہر بات ش مت الوكاكرو\_ يهم صلحتن اليي بوتي بين جنهين نكابون میں رکھنا بی پڑتاہے فیرالدین فیری کے ساتھ فائدے عی میں رہو گے۔ اچھا اب جمیں ایک کام کرنا ہے اس بارے میں بہت کھ سوچار ہا ہوں سے جگہ جوش نے الاش کی ہے تال بہاں تہاری شرت بہت جلدی ہوسکتی ہے کوئکہ اس طرف اوگ بہت زیادہ آتے جاتے رہے ہیں۔'' ''تھیک ہے۔ مامولِ جوتم مناسب مجھو۔''

" ورااس مورت كود يكنا ب-اس محيراك

جان بھی فاجائے گی۔" «'کول مورت؟" "شاوري كى بات كرر بابول\_" "بال-ال كيارك ش توية عل كيانال-كدوة رام رتى كى بركارة باوراس كے لئے شيطانى كام كرنے يهال آئيشي ہے۔ مسلمانوں كى سرائے ہے يت بيني كب كے كوئى نقصال كينيادے " "ال كا بكه كريا كرم مونا ضروري بي "کیاکروگے؟"

"نتاوُل گائ<sup>"</sup> ثیرالدین نے کہا۔ چرچ اوروفت گزرگیا۔ خیرالدین ایے معاملات مين مصروف نقا تعمت على كويهال كوئي خاص لطف تہیں آرہا تھا وہ جلدے جلدرام رتی کے مدِمقا بل آ جاناجا بتا تھا۔ بس اس کا بھی مزاج کھاایا ہی بن گیاتھا۔ بے چارے زاہد خان ،اس کے بیٹے اور بٹی کے ساتھ جوحاد اور واقعات بين آ يكے تھے۔ ان كا تو کوئی از النہیں کیاجا سکتا تھا۔لیکن رام رتی کے بارے میں ان لوگوں کوریہ بات معلوم ہوچی تھی کہ وہ انہانیت کے لئے کتا پڑا خطرہ ہے۔ اور اس کا آزادر مثااور ایے كندب مقاصد ير كامياب بونا سخت نقصان كى بات ہے ۔اور انہیں ای نقصان سے بچاناتھا پہتر نہیں کب آنے والے وقت میں کون بے جارہ اس کا شکار بوچاسک

تيسرے دن حميرا دن كے كوئى گيارہ بي كے قريب العمت على كي ياس آكل وه عجيب ى نكابول سے تعت على كود كيورى في \_ بيراس في كها\_

"آپ سے چھ بات کرنا جا ہتی ہوں جنابِ!" "آئے ..... اُئے ..... " نعمت علی کسی قدر جرانى ت يولا

"آپ مرے باپ کے پاں کے تے تھے لفين ٢ آ پ جھ سے جھوٹ بيل يولس كے" " معوث بولنے كى ضرورت بھى تبين ہے۔" خيرالدين في المحال على كان على مركوشي كي ". جي بال

Dar Digest 144 May 2011

Dar Digest 145 May 2011

گياتھا۔"

"" معلوم بوا؟"

"" من کی معلوم بوا؟"

"" کی جمیس جس رات کی بات آپ کے والد صاحب نے آپ سے کی ہائی رات میں آپ کا تھا آپ کا تھا اور وہاں میں آپ کا تھا قب کرتا ہوا ان کھنڈرات تک پہنچا تھا اور وہاں میں نے ویکھا تا کھلایا نے ویکھا تا کھلایا اور اس کے بعد وہاں سے واپس جلی آسیں۔ میں نے اور اس کے بعد وہاں سے واپس جلی آسیں۔ میں نے آپ کے والد صاحب سے ان کے بارے میں تقصیلات معلوم کیں۔"

"کیوں "کیوں " جمیرانے سوال کیا۔ "انسانی فطرت ہے مجبور ہوکر۔" "کیا آپ معلومات رام رقی کودے کراپنے لئے پچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں؟"

آپ کواس اعداز میں سوچنا۔ فق بجائب ہے جب انسان پریشان کن حالات ہے گزررہا ہوتا ہے۔ تو اسے ہرطرف اپنے دشمن ہی نظر آتے ہیں لیکن شن آپ کو بتادوں کریس آپ کا دشمن نہیں ہوں۔ میں رام رقی کو نتادوں کریل آپ کا دشمن نہیں ہوں۔ میں رام رقی

ر ما جا به ما در المان ما ما ما ما ما المان الم

هي ويکھا۔

"بال سيمل" "کاش يتم ايدا كرسكو-"

"اب جب ساری اقتمی کھل بی گئی ہیں۔ توحمیرا میں آپ سے ایک کام لینا چاہتا ہوں۔ "اس بار نعت علی کے منہ سے جوالفاظ نکلے تھے۔ وہ اس کے نہیں بلکہ خیرالدین کے تھے۔ حمیرا نے چونک کراہے دیکھا توخیرالدین نے نعمت علی کے کان میں سرگوشی گی۔

و پرائد ہیں۔ مسل منے والی الماری میں ایک کیموں جیسا پھل رکھا ہوا ہے۔ یہ بے مزہ ہے اوراس میں سے صرف پائی لکا ہے اس پھل کا عرق جس طرح بھی ممکن ہو سکے شادری کو پلا دینا ہے تم اس سے ریہ بات کرو۔'' نعمت علی نے آ ہستہ سے گردن ہلائی اور بولا۔

"إلى .... جميرا جھے يه معلوم ہو چکا ہے كدرام

رتی نے اس عورت کو جو تمہاری اصل مال جیل ہے بہال اس مرائے میں ایک خاص مقصد کے تحت بھیجا ہے۔
اس مرائے میں ایک خاص مقصد کے تحت بھیجا ہے۔
اورای نے تہارے باپ رحمت خال کواچ چگل میں
پیانس کراس بے چارے کو وہاں قید کرادیا ہے اس پھل کا
عرق جو میں مہیں دینے والا ہوں جس طرح بھی ہو تکے
شادری کو پلادواس کے بعد ہم دوسر کے لی کا آغاز کریں
شادری کو پلادواس کے بعد ہم دوسر کے لی کا آغاز کریں
سے '' نعمت علی نے وہ پھل نکال کر نعمت علی کودیتے

''پرکیا ہے۔۔۔۔۔اس سے کیا ہوگا؟''
مرا ۔۔۔۔۔ اگرتم پہ چاہتی ہوکہ تمہارے والد ماحب بھی ان مشکلات سے فئے جائیں اوررام رقی جیری خطرناک مورث کا خاتمہ ہوجائے ۔ توسب سے میلے تم یہ کام کروشکن ہے اس کے بعد بھی تم سے کوئی کام کیوشکن ہے اس کے بعد بھی تم سے کوئی کام کیوئی کی ضرورت بیش آ جائے۔'' حمیرا نے جیب کی فیروں نے بیٹ آ جائے۔'' حمیرا نے جیب کی فیروں نے بیٹ آ جائے۔'' حمیرا نے جیب کی فیروں نے بیٹ کا کور میکھا اور پھروہ بھی لے لیا۔

ار پر اور ای در در ای در ای از این ا

اوہ ہم رہ انہیں۔ "حمیرانے جواب دیا اور اس کے بعدوہ مرے ہے باہر تکل گئی دروازے پردک کراس نے کہا۔

مرے ہے باہر تکل گئی دروازے پردک کراس نے کہا۔

دری کی کوکوئی نقصان نہیں پہنچانا، تہمیں اس سے کوئی فائدہ مہیں ہوگا۔ "بیکہ کروہ باہر تکل گئی اور پھردوسرے ہی دلاقا مہیں ہوگا۔ "بیکہ کروہ باہر تکل گئی اور پھردوسرے ہی دلاقا اس نے اطلاع دی کہ شادری کواس پھل کا عرق بالدھیا۔

اس نے اطلاع دی کہ شادری کواس پھل کا عرق بالدھیا۔

"کیا ہے نعمت علی نے خاص طور سے شادری ۔ گاہ در تھی ۔

دن کے کوئی گیارہ بجے کے قریب شادری ۔ جھے۔

علائے کی آ وازیں سائی ویں۔ وہ مائی ہے آ ب کی طرح ترسیب اس کی اور اس کارنگ نیلا پڑ گیا تھا۔ طرح ترسیب بی کی اور اس کارنگ نیلا پڑ گیا تھا۔ نعمت علی جانتا تھا کہ بیاس پھل کے عرق کا تیجہ

بہر جال بھاگ دوڑ ہوئی۔ بھوج گردھی میں کوئی وید جی جی تھے انہوں نے آ کر شادری کود کی جھا جھ تو کھے نہوں نے آ کر شادری کود کی حا جھ تو کھے نہیں پائے ہے الی سیدھی دوائیں دیے کر چلے گئے اور شادری کر ہ فشین ہوگئی بعد ش خیرالدین نے نفحت علی کو بتایا کہ شادری کوفائج ہوچکا ہے۔ اس کا دماغ ماؤٹ ہے اور بدن بھی اس وقت تک زندہ دہ ہے گی جب ماک کہ اس وقت تک زندہ دہ ہے گی جب تک کہ اے زندگی فی ہے لیکن اس عالم میں جس عالم شی حالم شی جس عالم شی حالم شی حا

''اس شیطان صفت عورت کے لئے ضروری تھا چومسلمانوں کے ایمان کے دریچھی بہر حال کام جاری تھا پھروہ وفت آگیا جب نعمت علی کوسادھو بن کراس جگہ اپنا کام شروع کرنا تھا۔

سرائے خاموثی سے چھوڈ دی گئی تمیرا کومزید کھت کراپیا داکر دیا گیا تھا و ہے وہ خوش کی اوراس نے نعت علی کا بہت شکر سیا داکیا تھا اور کہا تھا کہ کم از کم اسے اس اندیت ناک کام سے نجات کی ہالیت وہ اپنے باپ کے افری ہے دیکھیں کب رام رتی اس دنیا سے جاتی ہے۔ سرائے تمیرا کو بتا کرنیس چھوڈی گئی تھی خیرالدین نعت علی کو لے کراس جگہ بنٹی گیا جواس نے اسے ایک بارد کھائی تھی لیکن اس جگہ اپ ایک بوئی تھیں اس جگہ اب ایک بوئی تھیں کہ وئی میں اس کے برابر ہی ایک ٹھھیائی ہوئی کی اور یہاں سارے انتظامات کے گئے شے نعت علی کو بیسب بڑا سنٹی خیز محسوس ہور ہا تھا لیکن بہر حال اسے بیسب بڑا سنٹی خیز محسوس ہور ہا تھا لیکن بہر حال اسے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔

'' دہ تیرا جادو کا پٹارہ موجود ہے اس شل لباس وغیرہ بھی موجود ہے اور دوسری چیزیں بھی حلیہ بدل لے اپنا۔'' نعمت علی نے اس کی ہدایت کے مطابق عمل کیاا پنے آپ کواکی ہندوسادھو کے روپ میں دیکھ کراسے بودی

بنى آئى تقى اس نے كہا۔

"ارمامول بدلے لے رہے ہو۔ سارے کے سارے ساتھ میں عجیب وغریب ہوکررہ گیا۔"

استال ہوائی۔ ہی استان ہو کی۔ ہیاں کے۔ کی الدین نے فوشگوار موڈ میں کہا۔ ہمرحال ہماں رہنے کے بعد نعمت علی کو احساس ہوا کہ خیرالدین خیری نے کوئی غلط جگہ فتخب نہیں احساس ہوا کہ خیرالدین خیری نے کوئی غلط جگہ فتخب نہیں کی تھی ۔ ہیاں سے تو کائی لوگوں کا آنا جانا تھا۔ گاؤں کی کئی ۔ ہیاں سے تو کائی لوگوں کا آنا جانا تھا۔ گاؤں اوروہاں سے ادھم اُدھم آیا جایا کرتے تھے چنا نچ لوگوں نے بیٹھ میا دیکھی مٹھ دیکھا۔ اور آخر کارسادھو مہارائ کے یاں بیٹی گئے۔ خیرالدین برستورموجودتھا۔ کوئی ایک جفت تھی بیائی گئے۔ خیرالدین برستورموجودتھا۔ کوئی ایک ہفتے تھی ہیں ان ہفت تھی انہیں ان بیان کرتے اور خیرالدین کی ہدایت پر فقت علی آئیس ان بیان کرتے اور خیرالدین کی ہدایت پر فقت علی آئیس ان بیان کرتے اور خیرالدین کی ہدایت پر فقت علی آئیس ان کی مشکلات کا حل بتا تا بہت سے لوگوں کوان سے بڑا بات رام رتی تک حل بی بی بی بی بی تا تا بہت سے لوگوں کوان سے بڑا بات رام رتی تک بھی بی بی تی گئی۔

رام رتی ابھی تک بہت ہے کھیل کھیل چی تھی \_ يملي اس كا وست راست بهيم چندها\_جوخود بهي ايك خوفناک شکل کا آدی تھا۔ اورائے بھی بہت کھ آ گیاتھا۔ سین رام رقی نے جمیم چندکوسزانے موت دے دى كى \_ كيونك يعيم چند صد ي آك برص لكا تقارش ما بھی موت کے گھاٹ از گیا تھا۔ یوں سیمارے چکرچل رہے تھے۔اب اس کے پاس کھاورافراد تھے۔چانچہ ایک شاندار کمی کاریج رائے پراچھاتی کودنی کوئی سوگز کے فاصلے پررک کی۔باادب کی جرے دار شجے الرے۔ان کے ہاتھوں میں راتقلیں تھیں۔اس کے بعدائے فاص مصاحب کے ساتھ رام رتی نیچ اتری وو خادمول نے موٹا سا قالین زمین برڈال دیا اور رام رئی ال يرجلتي بموني آ كے برجينے لكى يول مسلسل جاري تھا۔ خادم چیچے والا قالین افحاکر آگے ڈالتے اورجب رام رتی اس برے گررنے لکی تواور قالین اس كراسة من جهاوي جاتيان طرح رام رقى مُرهيا

Dar Digest 147 May 2011

Dar Digest 146 May 2011

کے پیچی تھی۔ جہاں نعت علی خیرالدین کی ہدایت کے مطابق موجود تھا اس کے ہاتھوں میں آیک کمنڈل تھا جس مطابق موجود تھا اس کے ہاتھوں میں آیک کمنڈل تھا جس میں پھول بھرے ہوئے تھے رام رتی جیسے ہی آگے آئی اس نے بھول زمین پر پھیکٹا شروع کروئے۔
اس نے بھول زمین پر پھیکٹا شروع کروئے۔
رام رتی عضیلی نگا ہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔
پھروہ ہاتھ اٹھا کر بولی۔

چروہ ہوں ہے۔ سرک "زک جائے مہارائ سرک جائے سسرک جائے میں آپ سے مجدولوں کی جھیٹٹ لینے ہمیں آئی۔ مائے میں آپ کومیرے کھے سوالوں کے جواب دینا ہوں

المراز مرائی رام رقی استاق میدانام ہے معمولی سے مہارا میم تو معمولی سے مہارا میم تو معمولی سے مہارا میں جہاں جگہاں کے مارسو ہیں۔ بس ایسے ہی سندار میں جہاں جگہاں کے مات ہیں۔ آواس کھاٹ پڑیٹھو۔'' وہاں تک جاتے ہیں۔ آواس کھاٹ پڑیٹھو۔'' مرکبے رہے ہوکہ میں جوتے ہیں۔ آواس کھاٹ پڑیٹھا۔''مرکبے رہوکہ میں جوتے ہیں۔ تم جھے کھاٹ پر بٹھا ہوں جہاں قالین بچھے ہوتے ہیں۔ تم جھے کھاٹ پر بٹھا

ہے ہو۔'' داس کے پاس توبس سے کھاٹ ہی

ہے۔ران"بڑا ادھم مچائے ہوئے ہوئے ہو۔ ان ونوں ٹونے
لو محکے کرکے ہماری برجا کوبے وقوف بنارہ ہو۔ کیا
گیان ہے، تمہارے پائی؟"

کیان ہے، مہمارے پال:

('رام ....رام ....رام ....رام ....اور تبہارے سائے
ہم کیا ہیں۔ رائی رام رقی تم آیک مہمان رائی اور ایم سادھو
سنت۔ تم آگاش بررہ نے والی۔ اور ہم دھرتی کے
سنت۔ تم آگاش بررہ نے والی۔ اور ہم دھرتی کے

کر ہوں ۔۔۔ بھر۔ اگر تمہارے پاس کوئی گیان تھا تو کہ تمہیں رامر تی کی مملکت میں آنا جائے تھا۔' " چلے جائیں کے رانی۔ آپ کھوگی تو چلے " چلے جائیں کے رانی۔ آپ کھوگی تو چلے

جائیں کے چٹا کیوں کرتی ہو۔" نعمت علی بولا۔ " نبیس ایسنہیں مہارای۔ میر اوار، روکواس کے بعدد کیموں گی۔" یہ کر رام رتی نے چیچے ہاتھ بڑھایا نوایک خادم نے اس کے ہاتھ شی ایک جیب سامر حال

وے دیا۔ رائی نے مرتبان میں ہاتھ ڈال کرسی چیز کی مھی ۔
کھری اور اے سامنے کی ست اچھال دیا۔ نعب علی نے خوف سانپ ہے ۔
خوف ہے ویکھا کہ وہ چھوٹے چھوٹے سانپ ہے ،
جوزمین پر یک رہے ہے پھروہ بڑے ہونا شروئ ،
ہو گئے نعب علی کی حالت خراب ہونے کی تو خیرالدین ۔
خواب نو نے ایک الدین خراب ہونے کی تو خیرالدین ۔

یرن کے بہت اور کے ہوکیا۔ بیرتہارا کھ تھیں اور کے ہوکیا۔ بیرتہارا کھ تھیں اور کے ہوکیا۔ بیرتہارا کھ تھیں اور کھی تھیں گاڑ کھی تھیں۔''

اورای کے نوت علی نے دیکھا ۔۔۔ کہ فرھیا کے اوران کے اوران اوران کے اوران اور کی اسکر دفل آئے اوران اور کی سے بے شار نیو لے باہر نکل آئے اوران سانیوں پر تملد آور ہونے گئے شوخوار نیو لے بہت ہی سانیوں بھیا تھے ۔ویکھتے ہی دیکھتے وہ سارے سانیوں کوچٹ کر گئے ۔ تو رائی نے مسکر اکرا ہے دیکھا۔ کوچٹ کر گئے ۔ تو رائی نے مسکر اکرا ہے دیکھا۔ کوچٹ کر گئے ۔ تو رائی نے مسکر اکرا ہے دیکھا۔ میں کامیاب ہوگئے

مہارائ نام کیا ہے تہادا؟" "مام سے کیا ہوتا ہے جو کچھ ہوتا ہے کام تی

نام سے میں ہوں ہے ۔۔۔ وتا ہے۔'' ''روی کرو گے؟''

"إلى مال المال ال

پراں ہے ہا۔
"ماموں! پہتوانک ہی جواب میں میں ہوگا۔"
جواب میں خیر الدین خیری کی میں شائی دی تھی۔
جواب میں خیر الدین خیری کی میں شائی دی تھی۔
"جواب میں کے میں ماں کہ جب اللہ علی ہوگئے ہیں ماں کہ ہوگئے ہیں ماں کہ جب اللہ علی ہوگئے ہیں ماں کہ جب اللہ علی ہوگئے ہیں ماں کہ ہوگئے ہیں ہوگئے ہیں ماں کہ ہوگئے ہیں ہوگئے ہوگئے ہیں ہوگئے ہوگئے

" بچھے؟" نعمت علی نے پھیکی کائٹسی کے ساتھ کہا۔
" کیول؟ کیا بات ہے۔ اپٹے آپ کو جھے سے
الگ بچھنے لگے ہو کیا؟"
" امال نہیں مامول کیسی باشیں کرتے ہو، تم

المال عمل ما مول ۔ " ی با یک ارکے ہو، م ے الگ ہونے کے بعد شیل کیارہ جاتا ہول۔ "
"سب پکھرہ جاتے ہو۔ دوئی شیل الی باشیل
مت سوچا کرو۔ جھے بھی ابھی تم سے بہت سے کام لیئے
ہیں۔ نعمت علی۔ "

" میں حاضر ہوں ماموں!"

" و کی جوان اے ۔ کبخت و کی کی و کی جوان ہے۔ چرے پرشیطان ناچنا ہے بدی عجیب ی بات ہے چاہ فرو گیر و کی جوان علو ٹیر و کی جیس کی است ہے جاہو ٹیر و کی جیس کے کیا ہوتا ہے آئیس انظار کرنا پڑا دوسرے دان ایک چار گھوڑوں والی بھی جو بردی خوب صورتی ہے تی ہوئی کی اس جگر بھی گئی ایک شخص پیچاتر اوراس نے سینے پر ہاتھ ارکھ کر جھک کر کہا۔ اوراس نے سینے پر ہاتھ ارکھ کر جھک کر کہا۔

"ج ہوہباران کی ۔آئے ،رائی صاحبے نے اُلی صاحبے نے اُلی صاحبے نے اُلی میں اُلی میں اُلی صاحبے نے اُلی صاحبے نے ا

العدوہ جمھی شن آ بیٹا بھی راستہ طے کرتی رہی بھوی گردی کے بعد وہ جمھی شن آ بیٹا بھی راستہ طے کرتی رہی بھوی گرد نے کے بعد وہ ایک عالی شان محلی نما ہو بلی کے پاس بھی گئے۔ ہو بلی میں شخصی کے جو بلی کے باس بھی گئے۔ ہو بلی اس کے باس بھی گئے۔ ہو بلی بارے شن اس کے بہت خوب صورت گی۔ زاہد خان نے جنتا اس کے مہمان خانہ بھی بہت ہی خوب صورت تھا تعت علی کومہمان خانے میں پہنچادیا گیا اور کی خادم اس کی دیکھ بھال کے خانے میں پہنچادیا گیا اور کی خادم اس کی دیکھ بھال کے فائی آئے۔ تقریباً سامت بج دو خوب صورت آئیاں پہنے وہاں بھی گئی اس سے بھی کافی خوب صورت تھیں۔ بڑے وہاں بھی گئیں انہوں نے بڑے باریک لباس پہنے انہوں نے بڑے باریک لباس پہنے انہوں نے نعمت علی ان کے ساتھ چل کررائی صاحبہ اس کا انظار کررہ تی ہیں۔ نعمت علی ان کے ساتھ چل پڑا۔ انظار کررہ تی ہیں۔ نعمت علی ان کے ساتھ چل پڑا۔

ہوں۔ گھاس کے حسین قطعے سے گزرتا ہواوہ اس کی ٹما جو بلی کے بغلی جھے جس پہنچا۔ جہاں ایک بڑا ساحوش بنا بواقھا اس حوض میں حسین مجھلیاں تیررہی تھیں ایک پتلا

سارا ستر حوش کے درمیانی جھے میں جاتاتھا جہاں بارہ دری کی طرح خوب صورت محارت نی ہوئی تھی اوررام رتی ایک خوب صورت محاسن پر پیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے اطراف میں چھ خوب صورت کڑکیاں باادب پیٹھی ہوئی تھیں۔ مورت کڑکیاں باادب پیٹھی ہوئی تھیں۔

ان کے ہاتھوں میں خاص فتم کے ساز تھے جوابھی خاموش مے ساز تھے جوابھی خاموش مے رام رتی نے خوش ہوکراس کا استقبال کیا اور بولی۔

'' ہے ہو مہاراج کی آیئے بیٹھئے۔'' اس نے سنگھائن پراپنے برابر جگہ دیتے ہوئے کہا۔ ''نہیں ہم الگ بیٹھٹا چاہتے تھے۔'' نعمت علی کے مند سے انکا۔۔

'نے الفاظ مجھی خیرالدین کے تھے۔فورا ہی ایک دوسری کری لائی گئے۔اور نھست علی اس پر بیٹھ گیا۔ '' کافی چالاک ہیں مہاراج ایرابھی تو ہمارے نے دوی یا وشنی کا کوئی فیصلہ ہی نہیں ہوا۔''

"بوسكتا ہے۔ رام رتی كرتبهارے من شيل كوئی كھوٹ جو شيل تو د مكھ لو بے دھڑك يہاں چلاآ يا۔"

رس المرسي المسال المرسي المرس

"باتیں کرو۔اس سے باتیں کرو۔جودل میں آرہاہے کہوئی چڑ سے خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ "رام رتی منگراتی ہوئی ہولی۔

"ابتم يهال چيون مجر قيدر بو كے مهاراج ، قيد سے نكلنے كى ايك تركب ہے۔"

''ہاں ۔۔۔۔ بولو۔'' فعت علی نے کہا۔ ''جنٹنا گیان تمہارے پاس ہے وہ سب کا سب مجھے دے دو۔ یہ بیس ہوسکتا گمنام مہاراج کررام رتی کے

Dar Digest 149 May 2011

Dar Digest 148 May 2011

دو تھیکے ۔۔۔۔ تقررام رتی تم نے اپنی کملینگی گا ، مظاہرہ تو پہلے ہی کردیا۔ لیکن دیکھو! یہ بھی بے وقوفی کی ایک علامت ہوتی ہے کہ کوئی کسی کی قوت جانے ہے۔ پہلے اپنے آپ کوطاقتور ٹابت کردے۔''

" " يَا مطلب به ،كيا كَبِنَا عِلْتِ جو " كَنَامِ ماراج رام رتى نے بِنْداق لَيْحِ شِل كِها-

اجا کے بی آیے زوردار آ داڑا کھری اور شیشے کا وہ انٹرے دال کولا کر چی کر چی ہوگیا۔ رام رقی آیک دم چیچے انٹر ات پیدا میٹ گئی تھی اس کے چیرے پر مجیب سے تاثر ات پیدا ہوگئے تھے لیکن فوراً ہی اس نے خود کوسنجال لیا اوراس ہوگئے تھے لیکن فوراً ہی اس نے خود کوسنجال لیا اوراس سے تالیان سے بعد اپنے خوب صورت سقیر ہاتھوں سے تالیان بعائے گئی ۔

" ج ہومہاراج جے ہو۔" بير آپ كا دوررا امتحان تھا۔" نعمت على كے ہوٹوں پر سكراہث بھيل كئ

اس نے کہا۔

"بہت جالاک بنتی ہے تورام رتی۔ جب تاکام موجاتی ہے توالیدل لیتی ہے۔"

و بالكل ايمانيس بهاراج لبس ميراا بناايك طرف طريقة كارب وراا وهرديموسد! "اس في ايك طرف اشاره كياوراي بار بجرنعت على كي تكامين اس طرف المحد المحد

"وه بس میرا چیکار تھا جوتم نے دیکھا ہے تو شیرادے ہیں شیرادے عیش وآ رام کا جیون بتارہ ہیں چین وآ رام کا جیون بتارہ ہیں چین چلو فیرمیرے اس گھر بیس میں آ کرتم نے جھے اپنا چیکار دکھا دیا ۔ آؤ۔۔۔۔ چائے تیادہے۔ "رام رتی ابولی اوراس کے بعدا ٹھ کراس پلے سے راستے سے آگ کی ۔۔۔ اوراس کے بعدا ٹھ کراس پلے سے راستے سے آگ کی ۔۔۔

جانب بردھ گی۔ لیکن اس کے چیرے کے تاثرات میں پھٹے گھبراہٹ کی تھی اس کی چھٹی حس اے کسی بوے خطرے کارچہ اس موال کی تھٹی حس اے کسی بوے خطرے سامنے کوئی اپنا گیان لے کرآئے۔ اوراس کے بعد جیتا رہ جائے شہیں جیون ای کسے دیا جاسکتا ہے جب تم اپنا سارا گیان جمیں جھیئٹ و ہے دو۔'' ''رام رتی اس کا مطلب تؤیہ ہوا کہ تیرے پاس تیراا پنا کوئی گیان نہیں ہے۔''

"جس طرح تواپی اس بے وقونی کے مل سے کام لے کر سیجھ رہی ہے گئے تیری بنالیا۔
کام لے کر سیجھ رہی ہے گئے تو نے کی جھے قیدی بناکران
اسی طرح دوسرے کے گیانوں کوتواپنا قیدی بناکران
ہاں کا گیان لے لیا ہوگا۔"جواب میں رام رقی خوب
منامی پھر ہولی۔

" تھیک اندازہ لگایاتم نے گمنام مہاراج! ایبا ہی ہے اور جن لوگوں سے میں نے ان کا گیان لے لیا ہے ان کا حشر اگرد کیمنا جا ہے ہو۔ تو وہ سامنے دیکھو۔"

رام رقی نے آک طرف اشارہ کیا۔ اور نعت علی
کی نظامیں اس طرف اٹھ گئیں کھے بجاری شم کے آ دلی چھ
لیے بڑے نگے جوانوں کو ہٹروں سے مارتے ہوئے اس
طرف لارہ بھے ۔ان چھ افراد کے جم زخموں سے
چور تھے۔ ان کے کندھوں پرخاص شم کے لکڑی کے
کن سے رکھے ہوئے تھے جن کے درمیانی سروں سے
ان کے ماتھ باہر نکال لئے گئے تھے۔ان کی کمرش ری
بنرھی ہوئی تھی اور پجاری شم کے خادم آئیس ہٹروں سے
بنرھی ہوئی تھی اور پجاری شم کے خادم آئیس ہٹروں سے
مارتے ہوئے لارے شعے۔

" يركياني من اپناگيان بم پر جلاني آئي تق پر جو بچو تفاان سے چين ليا گيا سمجھے؟ ير تو دہ بين جو جيتے ميں اور بچھا ہے بھی بين جنہوں نے ضد کی ..... سومر گئے

بے چارے۔ '' گرتم تو کہ رہی تھیں کہ اگر میں تہمین اپنا گیان دیدوں تو تم جھے جیتار کھوگی۔''

رور رہے کہ رہی تھی۔ تم اس شخشے کے خول میں گھراہٹ کی اس کے بند ہوا گرتم نے اپنا گیان مجھے نہ دیا توای میں پڑے گھراہٹ کی گی اس کی بند ہوا گرتم نے اپنا گیان مجھے نہ دیا توای میں پڑے کا حاس دلار ہی گی۔ پڑے مراجا کا گھراہ کی اس کی موکھ موکھ کر مرجا کا گھراہ کی گا۔ تہاری چہا نا کر تہمیں اس میں جلادیں گے۔''



اعمارات

رات كما كهدًا توب اندهرا، پرهول ماحول، ويران اجاز علاقه اور وحشت و دهشت طاری کرتا وقت، جسم و جان پر سکته طاری كرتالرزيده لرزيده سنانا، ناديده قوتوں كى عشوه طرازياں، نیکی بدی کا تکراتو، کالی طاقتوں کی خونی لررہ بر اندام کرتی لىن تىرانىيان اور ماوراتى مخلوق كى ديده دلبرى جسے پڑھ كر ہوں۔ وجود پر کیکیے طاری ہوجائے گی، برسوں ذہن سے محونه هونے والی اپنی مثال آپ کھانی۔

ول ود ماغ کوبهوت کرتی خوف و حیرت سے سمندر بیں غوط زن خبروشر کی انو کھی کہائی

فيد الدين جُري عُها-" يعدرهو-جلتے رہو۔ برد الطف آرا ہے بیاں۔ ''نعت علی عوض معرائة بركرابرا ملات رامرتى العالى اليي جكه لے كئى - جہال ايك بدى كى ميز كى ہوكى تھى -ادراس برطرح طرح كے لواز مات چنے ہوئے تھے۔ "آپ نے جھے بری طرخ متاثر کرویا ہے مہاراج المح بات ہے ہے کہ جل آپ جسے مہان ويوناؤن كى بدى قدركرتى مول -مير يمن مل اب آپ کے لئے کوئی کھوٹ تہیں ہے۔ پیٹھینے کھانا کھانے

رآب مر معرومهان بن-نعت علی سے منہ سے آواز لکی "درام رتی ا برے لوگ ہوتے ہیں، پرایسے ہیں ہوتے جو گھر بلاکر وسو کے پروسوکا ویں ۔ تو بیانی سب کی کھررہی ہے۔ وبال بھی تھے تاکای ہوئی تھی اور بہاں اپنے گھر میں -بلکانے اس طلم کدے میں ہمی تو وہ بیں تر یارہی جو تيرادل عابتا ہے۔اب تو يكانا كلاكر جھے بلاك كرنا عامتی ہے۔ کیوں ای

"مہاراج کی بات ہے کداب میرے پاک کوئی ایسا ذرجہ لیں ہے، جس سے میں آپ کوائے : غلوص كاليقين دلاسكون-

و متیرا خلوص ، تو د کھیے تیرے ان برتنوں سے چھک رہا ہے۔ افعت علی نے کہا ۔اور ایک مجینا غریب اور دلچیپ منظر نگاہوں کے سامنے آ محیا۔ میری چنے ہوئے کھانوں کی مجھ قابوں اور پر شوں سے ایک سے دھوال اٹھنے لگا تھا ۔ گاڑھا گاڑھا سقیدوھوال فضاء على منتشر موكر بهيلي جلا جار إلقاررام رفي م محصیں جرت سے پہلے گئیں لعت علی کی آواد خیرالدین خیری نے کہا۔

ودجن برتول سے وهوال اتحدر اسے۔ال انتبالی خوفناک ز ہر کھانوں میں ملاہوا ہے تو مجھے بھانے کے بعد بیزمر بلاکھانا مجھے کھلائی۔ آخری کوشش تھی۔ اور اس کی دجہ سے سے کہ و تیل ك تير ع جبيا كو كى جادو كى علم والا اوركو كى جو - ا مبين بموج الزهي من نبين ربنا تفا- مم تو بن ي آئے تھے اور یہاں ے آئے بوھ جاتے۔ آوالا عردي جاراشوق اور جارامشغله ہے۔ پھرتو كون ايم ہے۔ میں اگر جا ہوں تو تراث ناس كر كے ركھ دوں - ي وہى بات كر مجھے كيا إلى رام رتی کا چیره اب دهوان دهوان جورانا

Dar Digest 124 June 2011

ى كى شادانى رخصيت ہوتى جارہى تقى - و دېجھيى گئتى

آخرى بارشاكردين من في اپنا كھيل واقعي حتم كرويا ہے \_ مجھے اندازہ ہوگیا ہے۔ کہ آپ بہت مہان ہیں جھے ے کہیں بڑے۔ میں کسی بھی طرح آپ کا مقابلے نہیں سر علتي يوليس مهاراج كيا آپ مجھے تاكرويں كي؟'' " ہم نے ایکی تک تیرے خلاف کوئی انتقای كاررواكي ميس ك ب-رام رتى جب كدتوائي برمكن كوشش كريكى ہے بہر حال بم جارے ہيں \_اور كيون الرهمي بهم بهت جدري جيور وي سم يوت جو بچھ عام تی می دونبیں عاصل کرسی ۔ اس کا جمعیں افسوں ہے۔ عام تی تھی وہ بیس عاصل کرسی ۔ اس کا جمعیں افسوں ہے۔ للين ببريال البيمي المارات ول مين تير الملي كوتي

"أيك بإرمهاداج إبس أيك بار ميرى بنى س مہاراج ہوالہ جون تالیا ہے بیں نے ، پر مجھے وہ مہیں مل على جويس جا بتى مون ده بين مل سكامهاراج من كى شائی کہاں ہوتی ہے سی کی شائی؟ مہارات آپ بالكل هيك كهد بيس سيس آپ كوسارى جاكى

ود چل مان لے اس کی جھی۔ بھا نجے۔ و مکیو لے سچینیں بگاو عتی -"خبر الدین خبری کی آواز نعت علی سچینیں بگاو عتی -"خبر الدین خبری کی آواز نعت علی ے و ماغ میں کونجی \_اور نعمت علی سکرانے لگا۔

" تھے ہے۔ چل۔ اب توجو پھھ بتی ہے۔ وہ

بھی مان لیتے ہیں ہم ۔'' ''مہاراج درختوں کی سیکھی تو بہتر ہوتے۔'' میں۔آپ آئیں توزکر، پنے اتھوں سے کھا کیے۔ " مارے کھانے پینے کی تو فکرمت کردام رقی۔ بناکیا کہنا جا تی ہے۔؟"

کچھ اسمے وہ مجھے دیکھتی رہی۔ اس کے بعد محشنوں کے ن بین گئی۔ اس نے دونوں ہاتھ جوڑ دیتے۔ اور دکھ جرے لیجے میں یولی-«مهاراج آخری باربس آخری بارشا کروی -

برائي پيدائيس مولي-" لیں، میں آ ب کوانے بارے میں بتانا جا بھی موں۔

تاع دي بول-" کیا کہرای ہے یہ-اور فکر تھے کرنائی میں ہے۔ یہ ادا

"آ سے میرے ساتھ۔"اور رام رقی اے بالين باغ سرائي الوشي من الحاتى يبال بهى أيك چھوٹی سی عمارت بن ہو کی تھی۔ وہ عمارت کے پاس رک الى يھر يولى-" مل آپ كوائي بارے ميں سب يكھ بتاناحا يتى بول مباراج-"

" تيري مرضى ہے ۔رام رتی \_اتو نے جميل مہمان بنایا۔ ہم مہمان بن گئے جو بتانا طاہے بتاوے۔ جوند بتانا على بعد بتاء بم نے كهدويان بم الك آ دودن میں بھوج گڑھی ہوائیں علی جائیں گئے۔ پھرتو کہیں

اور ہم کویں'' دورہم کویں مہاراج اب میں آپ کو ایسے میں دونہیں مہاراج اب میں آپ کو ایسے میں جائے دوں گی۔ آپ جیا میان گیانی جھے الا ہے۔ تو میں اے آسانی کے تنوانہیں عتی مہرراج میں امرتھی حابتی موں - میں جیون کھونا نہیں جا تی- امر شکتی کا تھوڑا سا راز مجھ ل کیا ہے۔ پر مہاراج میں وہ ملکی عائتی ہوں۔جو افریقہ کے پہاڑوں میں رہنے والی ایک عورت کو حاصل تھی ۔ اور ہے ۔ مہاراج وہ شعلوں میں نہا کر جیون اور جوانی پالتی ہے۔ کیکن میں جانتی ہوں۔ کہ میراجیون امر ہیں ہے۔ میں اس کی طرح کا اليان جائتي مول \_اوراس سے لئے جھے ايك كياني مهاراج نے بتایا تھا مرتھوڑا سامل باتی ہمہاراج-مجھے ایسے دین دارول کی جھینٹ وینی ہے۔ الکھ مجھوائی كو جومسلمان بول-آيك مسلمان بيركام كرسكنا تھا- ب اس نے میری بات نہیں مانی میں نے بھی اس کا خانہ خراب كرركها ب- وه أكر جا بي تو ايخ بالهول سے میرے لئے ایک جھیٹ وے کر جھے امر کرسکتا ہے۔ اصل میں، میں رام رتی ہوں بی میں۔ "كيا مطلب؟"اس بارخير الدين بهي چوتك

" آؤمير عاله-"رامرتي في كالداورال انو کھی ممارت کا در دازہ کھول دیا۔ جس کی پہال موجودگی كا بطاير كولى جواز تهين تھا۔ پھر دو اندرواض موتى مولى بولى - " ما جادَ مهاراج - اب مين تمهار عساته كولًا

يَذِكره كِي توميرانداق اڑايا گيا۔ پر ميں بھي دھن كى كجي تھی ۔ میں نے نجانے کہاں کہاں سے بہت ساری شكتيال حاصل كيس - اس كے سئے مجھے كالے علم والوں کی دای بھی بن کرر منایزا۔

اليخ آب كوان ك في طاما يراحب كيس جاكر مجھے پھ علی میں۔اوراس کے بعد میں نے ایک بی وارکیا -ادرىيدوارسنگرام ئىلھادراس كى پنتى رام رتى پرتھا۔ میں قدرتی طور پر رام رتی کی ہم شکل تھی۔ ویکھو! ذرااس کا اور میراچرہ ایک ہی لگت ہے یا تہیں۔ بستجى سے ميرے من مل بيد خيال آيا۔ كه يعوج كرهي میری ریاست ہونی جائے۔اور میں نے اس کے لئے كام شروع كرديا\_

" دو لمبي چوڙي بات ہے مهاراج سنگرام سنگھاور رام رتی یہاں قید ہیں اور میں پہتر ہیں کب سے رام رتی کی حیثیت ہے جیون بتار ہی ہول منگرام منگر جی کے بارے میں، میں نے لوگوں کو ریے ہی بتایا ہے کہ وہ لمجى ياتراؤں پر گئے ہوئے ہیں -اوران كى واپسى كا کوئی یقین جیس ہے۔ یکھ لوگوں کو میں نے ریکی بتایا ہے کہ وہ سادھو بن گئے ہیں۔ اور مندروں کی حاک چھانے پھررے ہیں۔ کے بڑی ہے۔ کہ کی کی کھوج نرے۔ اس کے ساتھ ہی مہارج میں نے بے لئے یک اگن منڈل بنایا ہے۔ جومیری ساری عمر کی تبیا کا نجور ہے۔ جب میرے شرید میں ستی آنے لگتی ہے۔ میں اس اگن منڈل میں جلی جاتی ہوں۔ شعلوں میں نہاتی ہول۔ اور پھر سے جوان ہو جاتی ہوں۔ براتا میں جانتی ہوں کہ بیرامرشکتی نہیں ہے۔امرشکتی حاصل كرنا جا اتى اول مهاراج وريس في بري بري كى نيول سے مير كيان عاصل كيا ہے ۔ كدامر هي كس طرح حاصل کی جاسکتی ہے۔مہاراج میں نے آپ کو ایق ساری کہانی ت دی ہے۔ بڑے بڑے بڑے رُشیوں، ورمنیول سے میرا واسط رہا ہے۔ کالے جادو کے ماہروں سے بھی میں نے بہت کھ سکھ ہے۔ پر مهاراج جوآب ہو۔ ایسا مجھے کوئی نظرنہیں آیا۔ آپ

دھوکا جیں کرول گی میر اوچن ہے۔ "اور اگر كرے كى بھى تو چھنيس يائے كار" فعمت على كے مند سے آو زلكل \_ رام رتى اس عجيب و غریب عمارت کے اندر داخل ہونے کے بعد وہ سيرهيال طے كرنے لكى جو ينجے كى سمت جار بى تھيں۔ كافى گير كى يين كيني كي يعدوه ركى اوراس في اندر روشی کردی - ایک پواسا تهدخانه تقاله جس میں سیلن کی بد بو پھلی ہوئی تھی۔ جگہ جگہ تعمد دان کے ہوئے تھے۔جن ست روشنیال چھک رہی تھیں اور مثم دان کی ان روشنیول میں دوافرادنظرآئے۔ جو بری طرح خستہ حال تے ۔ اور بڑے داغ نظر آرہے تھے۔ ان میں ایک عورت تھی۔ دوسرامرد تھا۔ ان کی عمریں کافی نظر آ رہی تقیں۔ بری حالت میں ہونے کے یاد جود بیا تدازہ ہوتا تھ ۔ کہوہ اعلی حیثیت کے ماسک ہیں۔ رام رتی نے نعمت على كى طرف ديكھا، ور بولى \_

و و و د کھود و ورام رتی ہے۔ اورو واس کا پی سترام سنگھ اس نے ان دونوں کی جانب اشارہ کیا۔ اور نعمت على ايك مع كيلي من في من آكيا- س ك منه سے کوئی آواز نیس نکلی تھی۔

" إل — ميرا حيون بهي أيك عجيب وغريب کہانی ہے۔ جو ظرآ ربی ہوں وہ جیس نیکن بجین بی سے بیری جا بی تھی کہ میں سنسار کی سب سے بری گیانی بنور - چھوٹی چھوٹی عمر مجھے ٹا پیند تھی۔ اور میر مے من مِل مِن جوار بهائي الحِمة ربت تقد كمايما كون س عمل ہوجس سے میں امر شکتی حاصل کرسکوں منش سنسار يل. ايني مرضى سي تبيل آتا وه اليك عمر تك دوسرول ک مرضی پرگزارہ کرتا ہے۔ ماتا پتا ہوں۔ یا دوسر ہے رشتے دار ہول۔ ان کے زیر اڑر ہتا ہے۔ اور جب وہ اسين طورير يكي كرف كے لئے تيار ہوتا ہے۔ تو موت اسے آگھرتی ہے۔ میں شروع بی سے یہ سوچی تھی۔ مادان! كمنش كم سے كم اتنالة جن كداس كمن كى رارى كامنا كي پورى موجا كي - بير چيونى ي عمر كيامتى ر کتی ہے۔ جب بھی میں نے کی سے اپنی اس بات کا

Dar Digest 127 June 2011

Dar, Digest 126 June 2011

ووتین ون کا جاپ کرنا پڑے گا چھے اور اس کے بعد تيراوه منصوبه كامياب بوجائے گا يواس بارامر عن مجھے ان سب سے مہان گیانی لگتے ہو ماصل کر ہے ۔ میرے باس ایک انساجاب ہے۔ مہاراج! شن آپ ہے جھوت کرنا عامی ہول جرب منش جب على عداينا كام رسكا ع - تحفي مجھے وہ راستہ دکھا ہے جوامر ملتی کا راستہ ہے۔ جھے تو السے لوگ مل جائیں تھے جنہیں توانی مقصد کے لئے بينايا كياب - كرايك جعين و يرر اوركسي كادهرم استعال کے میراج بتاتا ہے۔ کو پیمال تو کے ایمان کرے کام کیا جاسکتا ہے۔ عمر میں اس میں ملانوں کی ایک سرائے میں ایک اوی کو بھیجے دیا ہے۔ ناکام رای موں - بوے ای کھور موتے ہیں سے دین دهرم والے ویسے تو خوب رگے رایاں مناتے پھریں مے کیل جب وین وهرم بر بات آ جاتی ہے ۔ تو سرے بالک بی پھر ہوجاتے ہیں۔ آیک بدکر دارتھا جس کا نام زاہد خان تھا۔ میں نے بوی کوشش کی لیکن چھو تے اور بولی-آج تک میرے چکر میں نہیں آیا۔ آیک وفعہ مہاراج بس آیک وقعہ وہ میری بات مان لے -اصل میں اس ك اعد جو خوني ہے - وہ ميں آپ كو يتادول - وہ تو كام آپ كى مرضى سے بغیر بیں كروں گا۔" چندی جعرات کو پیدا ہوا ہے۔ اور نوچندی جعرات کو پیدا ہونے والوں کے اندر آیک خاص قسم کی شکتی ہوتی ہے۔ میں نے برا الماش کیا براس کے سور چھے ایسا کوئی اورآ دمی ملا بی تبیل مهاراج اگر وه میرا کام کرد سے تو آپ بول سمجھ لیجنے ۔ کہ مجھے امر شکق مل جائے گی ۔" آپ بول سمجھ لیجنے ۔ کہ مجھے امر شکق مل جائے گی ۔" نعت على ديك ره كما تها -اس كى نظامير بار باران دونون مظلوموں کی طرف اٹھ رہی تھیں لیکن اپنے طور میرو و کوئی فیصلہ میں کر بار باتھا۔ کچھ ہی در سے بعید خیر العرین خيري كي آ داز الجري جولعت على كي آ واز مين تقى \_

ورتو ہے مج مہان ہے۔ رام رتی تیرااصلی تام کیا در کوئی اصلی نام نہیں ہے۔ اب تو میں ایتا اصلی

نام بھول بھی ہوں۔'' نام بھول بھی ہوں۔'' دوخیر میں مجھے رام رتی کید کر بی مخاطب کروں سام سام میں میں تعوید علی کے الا رام رتی میں حیری مدو کرسکتا ہوں ۔ " تعمت علی سے مدے یے الفاظ ... بن کررام رقی کا چیرہ خوثی ہے چک اٹھا تھا۔ پھراس کا روبی نعمت علی سے ساتھ کافی تربیل ہوگیا۔ لعت علی کواس نے آیک برست بی عدہ جگہ رکھا۔ نعت علی نے خبر الدین کے منصوبے کے مطابق Dar Digest 128 June 20 1 1 رام رتی ہے کہا۔

جہاں وہ اپنا کام کررہی ہے۔ بس یوں مجھ کے کہ وہیں ہے میں تیراکام کروں گا۔ "رام رقی پیانیں س کردگ

الى الرجيها م المحتام المحتال المحتام سے میں آپ کی سیوامیں سر جھکائے رہوں گی۔ کوئی جميں جاب سيانے كوئى مجم جكر بتاوے اوراس یں بیان کے ملے اور اور کوئی ہم سے ملنے وقت تک سلیے ہمیں ملل آزادی و کے کوئی ہم سے ملنے

ومجوة حميا مهاراج "رامرتي فيعقيت =

ہوئی کی ۔ تمام تاریاں ممل کرنے کے بعدرام رقامے و مال چھوڑ کر جلی گئی اپنی وائست میں اس نے ان کے لئے ایک بہترین ماحول پیدا کردیا تھا۔ تعت علی نے

درجی استاد میزم!اب سیاراد سے ہیں۔ " درس یوں سمجھ لوک کام میل سے قریب ہو فعت میں نے شاید تم سے پہلے بھی سے بات کہی ہو ۔ عاب مین خصا على كر جو محص جتنا يا اولا مح - الخي اى آسال ي

جارے نام پراپناسٹسار جمار کھاہے۔ بھلااسے کیا بڑی ے کہ ہمارے ساتھ کوئی اچھا سلوک کرے۔ ' ' تعت علی - خیری کے ساتھ اندرآ یا تھا۔ سی کواس کی آمدیر شبہ تک مہیں ہوسکا تھا۔ جب سد باتیں ہورہی تھیں ۔ لو خیر الدين في السيمة كي يؤهايا .. وريمر نعمت على كي حلق ستهاس کی آواز تکلی۔

مله كهاجا البيء بس رام رتى اينا آخرى وقت كزار

کام ہوجائے گا۔وہ بیچاری لڑک جس کا نام حمیراہے۔وہ

مجى المشكل سے نجات ياج ئے گی۔اس كاباب آزاد

"استاد محترم سے مجھے یہ می امیدر متی ہے۔ بوا

"آج کی رات جمیں اٹھی ے ماقات کرنی

نفت می نے بیابت انچی طرح محسوس کی تھی۔

ہے۔" خیر الدین خیری کی یہ اسرار آواز ابھری۔ اور

كررام رقى كاروبياس كساتھ بہت بہتر ہوگيا ہے۔

خود خیراندین به تو گشده کیفیت میں بی رہتا تھا۔اس کا

تو كوكى مسلم بى نيس تقاررات كوخير الدين خيرى في

كرتے إين -" خرالدين كى مدايت كے مطابق نعت عى

على يرديم ازكم إساس بات كالجيم طرح انداز وتقار

كداس كادوست جب بهى كوئى قدم الله تاب يورب

مجروے اور اعماد کے ساتھ اٹھا تا ہے۔ اور اس وفت

کسی طرح کا کوئی خطرہ نہیں رہتا۔اس تہدخانے تک

" آؤس عطت بيل - ال الوكول سے ملاقات

نعت على سنت محسول كي بغير مدره سكا-

استے جگایا اور بول ب

پیخامشکل نبیل ہوا۔

ہو جائے گا .... ور ساور ....ان لوگوں كا كيا ہوگا۔ استاد محترم بجنہیں ہم نے اس تبد خانے میں و یکھا و د نهیں .... سنگرام سنگھ اگناه تو انسان بمیشه کرتا ہے، اور اسے اس کی سر ابھی ملتی ہے۔ لیکن جس بڑے مزادين والكوتم يادكررب بوراساللدكيويا بحكوان وہ ایسے بندوں کر ہمیشہ رحم کرتا ہے۔ گنا ہوں کی گر معانی ، تک ن جائے تو معاف کردیاج تا ہے۔ اودنوں میاں بیوی نے مہی ہوئی نگاہوں سے تعت علی کود یکھا۔ دونول اسے تھورتے رہے۔ پھردام رتی ہی ہوں۔ " البطكوان كى سوگند ... مهارج ممير تو .... آپ کے آئے کا پید ہی نہ چلا۔''

" ٢ ال ١٠٠٠ ميل بهت جيب كرآيا هوب " " وتت و لو كيا وه آپ كے ساتھ كہيں ہے ؟"اس بارستكرام سنكه في وجهار

معارات اس نے آپ کوا سکیلے بہال آئے

وجنبيل - آج تك ايبانيس موار جب بهي حلائكه الچھی خاصی رات گزر چکی تھی \_لیکن يبار كوئى آتا ہے۔ وہ اس كے ساتھ ہوتى ہے۔اسے عظر، م سنگھ ور رام رتی ج گ رہے تھے۔ دونوں ایک خطرہ ہے کہ کوئی جماری سہائند کرنے پر ندال چائے۔وہ ويورت فيك كائ بيض آلي بن بالمررب تق نگاہ رکھتی ہے۔ کیونکہ اس راج محل میں جینے نوگ ہیں سارے کے سارے جھے سے اور میری وحرم پلی ہے " بيت كنى تھوڑى ى رە گئى بىرام رتى - يەجى ہدردی رکھتے ہیں۔دویا تین لوگ ایسے ہیں جواس کے بیت جائے گی۔ ویسے ایک بات کھوں تم سے رام ساتھ آئے ہیں ۔ بس وہی اس کے نام کی مالا جیتے رلی؟" میں اینے ماضی کو میاد کرر ما ہوں۔ ہم سے ضرور ين مير عادے شاس نے يہ بى كيا موا ہے۔ کوئی کی بھول ہوئی ہوگی جس کی بناپر بھگوان نے ہمیں كم لمبي يأثراؤل يركيا موامول - اور جب ميرامن الك كشف مين والا ب- اب توكونى اميد باتى تهيس روكى جا ہے گا داپس آؤل گا۔ میری یا تراکون تی ہے۔ تم دیکھ رہے ہو؟'' مُنگرام سُلَّھ نے کہا اور پھر ایک دم چو تک کر

رہ گئی تھی۔ اس نے ہو سے ظام سے تعت علی سے پاؤاں

"مهاراج البي ش آب كوجيد اينا كرومانول

ندآ ہے۔ کھانے پینے کی کوئی چٹنا ندکرنا۔ ہم سیتین وان

نعت علی بچھیس مجھ پایاتھا۔ اور خاموثی سے وہ میں بول رہاتھا۔ جواس سے بلوایا جار ہاتھا۔ ول جس بات سینی کدرام رتی نے وای براسرار اورسنسان کوشہ اس جاپ سے کئے فتی کیا۔ جس میں وہ عمارت کی

مع وه فل لم جادوگرنی جم سے کھیل رہی ہے۔اس نے Dar Digest 129 June 2011

كليح ، كام كرنے والا۔ " نعب على كے مندے خير الدين ی آ وار اللی \_ اور وه دونوں حرزده ی نگا مول سے اے

بی با تیں کرد ہے سے کہ اس جیون کے جتنے دن باقی رہ سے بیں۔ اندیں بھگوان کی یاد میں بتادیا جائے۔ اب کیا امدر کی جائے۔ کہ اس جیون میں ہم یہاں سے نکل

من اورای بات کامیں سے جہیں جواب دیا تھا۔ س پان ہار۔ ہراکی کی مدوضرور کرتا ہے۔ "وہ دونوں مس بجرى نگامول سند على كود يكيف كلي \_ يكيدوي

ے ری بری افظر کی طرح ہے۔ بھگوان آپ کو تکھی رکھے۔ برہمیں نظر منہیں آٹا کہ ہم اس جادوگر ٹی سے چنگل سے ملیں گے۔ اوروه صاف صاف کھے کی ہے۔ کے جب تک جیون ہے بم اس کی قدر کریں، جیتے رئیں۔ موت ہمیں تیبیں آئی

المعيدي العمد على ترسوال كياروه دونون اس درواز ى طرف ديھنے گئے۔ جو يہاں اس تهد خالے ميں داخل مونے كا واحد درواز وتقال تو نعمت على نے كيا-دو قار بالكل مت كروروه بيان بين آسك كا-

منتفتذي سانس لي \_اور نولا -دوبس مهاراج بواسم جيون بيت ر با تھا۔ کو گي سي ے سب کا بریم تھا۔ ہمارے ساتھ ۔ گھونے پیمرنے فكے تھے بين اور رام رتى، شوق تھا جميں اس كا-Dar Digest 130 June 2011

مع المساليا المياليا المياليا عمر الما المحاليا على الماليا المياليا المياليا الماليا الماليا

خاموثی طاری رہی۔ پھر تقرام سکھ بولا۔ "مہاراج! بہت بڑی بات کھددی ہے آپ نے ۔ ٹوٹی ہوئی آس کوجوڑ نا بھی بھگوان کی تیبا کرنے

ودتم لوگ اس سے چنگل میں پھنس سس طرح میں تنہیں اظمینان ولاتا ہوں ۔" شکرام شکھ نے آیک

چنانہیں تی آپ نے و مکھ ای لیا ہوگا۔ کہ مجوج گراهی میں شکرام تھے کا کیا مقام ہے۔ سبعب کرتے تھے ہم

وسر الوكوں كے ساتھ جاتے تھے۔ ير الى الى فود كو آ زادیمی چیوزو یے تھے۔ایے بی ایک باریس اوررام رتی گھومتے بھرتے ایک طرف جا تکلے۔ وران سا علاقہ تھا۔ ہم گھو متے پھرتے وقت کوہی بھول کئے۔ اور مجررات ہوگئ ۔ ہارے پاس کھانے پینے کی چزیں

جميں يوں لگا جيسے ہم راستہ بھول محمنے ہوں -بہت در تک ہم ادھر ادھر گھو منے رے۔ اور رات گھر ک ہوتی ربی۔ ہر طرف جنگل بیابان تھا۔ اور آب ہمیں نوف نے گھرلیا تھا۔ ہم سوچ رہے تھے کہ پیت<sup>ی</sup>یں آئے والا لمح دمارے لئے کیا تا ہے ہوں۔ جسی جمیں تھوڑے فاصلے برایک روشنی و کھائی دی ۔ اور ہمارے قدم اس روْتِيٰ كَيْ جَانِ الْحَصَّيْنِ مِنْ الْحِصَّةِ مِنْ الْحِيرِ فِي كِيمُونِي عَارِيْنَ حَلَى مِنْ الْحَصَّةِ مِنْ الْحَصَالِينِ الْحَصَّةِ مِنْ الْحَصَالِينِ الْحَصَلَةِ مِنْ الْحَصَلَةُ مِنْ الْحَصَلِيقِ الْحَصَلَةُ مِنْ الْحَصَلَةُ مِنْ الْحَصَلَةُ مِنْ الْحَصَلِيقِ الْحَصَلَةُ مِنْ الْحَصَلَةُ مِنْ الْحَصَلَةُ مِنْ الْحَصَلِيقِ وَلَيْنِ الْحَصَلِيقِ وَلَيْ الْحَصَلَةُ مِنْ الْحَصَلَةُ مِنْ الْحَصَلِيقِ وَلَيْنِ اللّهِ الْحَصَلِيقِ وَلَيْنِ اللّهِ الْحَصَلِيقِ وَلَيْنِ اللّهِ الْحَصَلِيقِ وَلِيْنِ الْحَصَلِيقِ الْحَصَلِيقِ وَلَائِقِ الْحَصَلِيقِ وَلَائِقِ الْحَصَلِيقِ وَلَالْحِيلِيقِ وَلَيْنِ الْحَصَلِيقِ وَلَمْ الْحَلْمِ الْحَلْمِ وَلَيْنِ اللّهِ الْحَلْمِ الْحَلْمِ الْحَلْمِ وَلَيْنِ الْحَلْمِ الْحَلِيقِ وَلَيْنِ الْحَلْمِ وَلَيْنِ الْحَلْمِ وَلَيْنِ الْحَلْمِ الْحَلْمِ الْحَلْمِ الْحَلْمِ وَلِيْنِ الْحَلْمِ وَلَيْنِي الْمِنْ عَلَيْنِ الْحَلْمِ وَلِيْنِ الْمِنْ الْمِنْ الْمُعِلِيقِ الْحِلْمِ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُعِلْمِ الْمِنْ الْمِنْ الْمُلْمِ الْمِنْ الْمُنْ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِيلِيلِيقِيلِ الْمُعِلْمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلَّمِ سکین روشنی اور حیبت انسان کی ایدی خواجش رہی ہے۔ سکین روشنی اور حیبت انسان کی ایدی خواجش رہی ہے۔ اوراس سے اے ایک افتار کا احساس ہوتا ہے۔

بم إس كليتر فما عارت مين واخل مو كته -صاف ہد چان تھا کہ یہاں انسانوں کا گزرمیں ہے۔ روشی ایک ویے کی تھی۔جوعارت کے ایک صے میں روشن تھا۔ اور بس وہی "ویا" حیران کرر ہاتھا۔ کہ جب يهان انسان مين مين تو"ويا" من في جلايا - ميري

دهرم پنی خوف زوه کیج بین بولی-دهرم پنی خوف زوه کیجوت، پلیدول کامسکن نه دو " میں نے اس بات کا کوئی جواب عیس دیا۔ بات ذہن کو الجھانے والی تو تھی۔ وریان، عمارت، اور دیا۔ فاموث اورسنسان ماحول ،گمراس وفت دهر کینی کوخوف ز ده کرنا بالكل مناسب تبين تفاسيل في التي وى اوركها-

"اب جو پھی ہے۔ ہمیں یہاں رائے تو بتانی الله المجيان في المجيد الماف المرى ملك ويماف المرى ملك ويماني المحاربية و لی نما عمارت کے بہت سے صے تدوش تھے۔اور خوف تفاكر بم كسى جكريس اور دبال الميثين وغيره

گریویں تو ہم زخمی ہو جائیں گے۔ چنانچہ جو جگہ ہم نِیْمَتَیْ کی وہاں کھلی حبیت تھی۔ اور آسان نظر آرہا تھا۔ نے متخب کی وہاں کھلی حبیت تھی۔ اور آسان نظر آرہا تھا۔ میں نے .... برام رقی کو بہت تسلیاں دیں ۔ کھانے پینے

CERCULA DE LA SERVE ESTE بى سوال بيدا ہوتا تھا۔ میں اپنی بیوتونی برغور كرر ہاتھا۔ کیسا یا گل پن کا کام ہوا تھا۔ اب اتنا بے خیر بھی نہیں ہو جانا چ بيخ تفايه رام رتى خاموش بيني موئى تقى \_اورسبى مهمى نظرآ ربي تفي -

چر ہارے کانوں میں ایک مدھم ی آ واز گونجی ہید محم سرول میں کسی کے گانے کی آ دار تھی۔ہم دوتوں چونک کردگ گئے۔خوف کی مجدسے ہم پوری ممارت کا جائزة تونيس لے سكے تھے۔ اور سوجا تھ كرفرورت بي کیا ہے رات ہی تو بتانی ہے یہاں ۔ تجس میں پر کر كهيل كمى مصيبت كاشكار نه ہوج نيں۔ چنانچدايك جگه سن کر بیٹھ گئے شخے۔ گانے کی آ داز پر رام رلی جلدی ييماڻھ ڪربيٽھ ٽن تھي۔

"مية وانه سية وازس ربي اوسكرام؟" من نے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ باہر جا ندنی چنگ التي تحي - اور پھر جائدتي ميں جم نے أيك انساني ساميد ويكها ـ كوكى آبسته أبسته كاتابوا آكے برور باتھا. مدہم ع ندتی میں صاف پنہ کیل گیا کہ کوئی عورت ہے۔ ديباتي فتم كالباس ميل مليوس شكل وصورت تو تمايال نظر نہیں آ رہی تھی۔ لیکن میدا ند. زہ ہوتا تھا۔ کہ نو جوان ہے۔ رام رتی سر گوشی میں بول۔

"فقيناً بر محوتى يا چايل ب ما بائ رام-اب كيا موكا ؟ "مين بعلاكيا جواب ديتار احاك اي كات کی آ واز بند ہوگئ ۔ اور وہ رک گئی۔ حالا تک رام رتی نے بدالف ظاسر گوشی کے انداز میں کمے تھے۔ بریوں لگا جیسے اس في بيا غاظات لئ مول - اس كارخ ماري طرف موگیانه اوروه آسته آسته بهاری طرف برد صفالی .

رام رتی تفرقر کانب دی تھی۔ وہ ہمارے قریب چیکی اور جب وہ ہمارے قریب آئی تو میں نے اسے جرت سے دیکھا۔ اب آب کو بتائے کی ضرورت تو میں ہے مہاراج وہ پوری، کی بوری، رام رقی تھی۔وہی للر کا تھے، وہی چیرہ، وہی نقوش، جورام رئی کے تھے۔ وہ بھی چیرانی سے رام رتی کود کیھر دی تھی۔ پھراس کے

ہونٹول پرمسکراہٹ میمیل گئا۔ ہیسکراہٹ ہی رام رتی سے ملتی جلتی تھی اس کی مدہم آ واز ابھری۔ \* کون ہوتم دونول ؟ " ہمار سے منہ سے کوئی جواب تبیس تکل سکا تو اس نے رام رتی کی طرف و یکھا اور بولی۔ "اورتو کون ہے۔ میری بہن تو .... تو میرے

كيال بيه آئي؟" " ويُصوا مجھے اپنے بارے میں بتاؤ۔ میں تہمیں كُونَى انتصان نبيس پهنچاؤل كي " اس كے مشجھے لہجے اور انداز ہے ہمیں براحوصلہ وا۔وہ ہمادے سامنے ہی بیشہ گئی۔ پھراس نے کہا۔

بى جىسى ہے۔ جبكەسنسار ميں ميرى كوئى يېن تېيىن كھى ياتو

"كيانام ب-تمهارا؟" "میرانام نگرام نگھ ہے۔"

ووتم سے نہیں۔ اپنی اس مین سے پوچھرہی ہول میں۔"اس نے رام رتی کی طرف اشارہ کرے کہا -اب تك الل في جس في الله من بات كي الله نے ہم دونوں کو ہی متاثر کیا تھا۔ رام رتی نے اسے اپنا نام بنايا تو وه يولى-" ب- ير بحوايد كيا بور باب ميرا یام بھی رام رقی ہی ہے۔ "ہم دونوں کو بدی جرت ہوئی تھی۔وہ ہم سے خوب کھل ال گئی۔ قریس نے اس سے یو جیما۔ کہ وہ بہال ان جنگلوں میں کیا کرتی پھررہی ہے - اس نے ایک دکھ بحری کہائی سائی سجس میں اس نے بتایا۔ کداس کے ماتاء پتام کیے ہیں۔ دوسروں کے رحم و کرم پریل رہی تھی یہتی والوں نے اس پرالزام نگا کرا ہے کہتی ہے نکال دیا۔ادروہ جھٹکتی ہوئی اس طرف آ گئی۔اوراب وہ بے مارومدِ دگار پھررہی ہے۔وہ ڈرتی ہے کہ اس جنگل میں کہیں وہ کس حادث کا شکار نہ ہو جائے۔ال نے اس طرح ہم لوگوں پر جادو کیا کہ ہم اوگ اے این ساتھ یہاں بھوج گڑھی لے آئے۔ اس نے ایج آپ کو چھیائے دکھا۔ سی کی گاہ اس پر مہیں پر رہی تھی۔ یہ تبیل اس کے لئے اس نے کیا کیا تھا۔ پھر ایک رات ہم دونوں سورے تھے۔ کہ وہ جارے یاس بھی گئے گئے۔اس دوران وہ سیس بھوج گڑھی

Dar Digest 131 June 2011

الم المرائ المرائي ال

رواز ہے سے گزر کروہ اندر داخل ہوا تو اس نے دیکھا درواز ہے سے گزر کروہ اندر داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ رام رقی زمین کی گہرائیوں بیس بنی ہوئی سیرھیوں سے ینچے اتر رہی ہے۔ بروی پر اسرار جگہ تھی۔ مرهم می روشنی پھیل رہی تھی۔ نعمت علی کو ب اس بات کا اندازہ ہوگیا تھا۔ کہ رام رتی جیسی جادوگر تی بھی اسے منہیں دیکھ سکتی چنا نچہ وہ خاموش سے اس کے پیچھے چل منہیں دیکھ سکتی چنا نچہ وہ خاموش سے اس کے پیچھے چل

یبال تک کہ رام رقی ایک بچیب وغریب وروازہ کمی مولی وروازہ کمی مولی دروازہ کمی مولی چیب وغریب بھان سے بنا ہوا تھ ۔ اور بہت ہی جیب وغریب انداز سے کھانا تھا۔ رام رتی نے دروازہ کھولا۔ تو اندر شعبول کا جہنم نظر آیا۔ اتی خوف ناک آگی جل رہی تھی اندر کہ وہال کھڑے ہوتا مشکل نظر آ رہا تھی۔ لیکن رام رتی بری آسانی سے دروازے کے اندر داخل ہوگئی۔ اور دروازہ بندہ وگیا۔

''خدا کی پٹاہ کیا ہے جل کر را کھنبیں ہو جائے گ؟''نعمت علی نے کہا۔

''اب ہو جائے گی۔''اس کے اندر سے آواز بھر خیر الدین لے اس عجیب وغریب درواز سے پرشید کوئی عمل شروع کیا تھا۔ کیونکہ اپ تک ہی فض میں ایک عجیب می گڑ گڑا ہٹ محسوں ہونے گی تھی۔اور اس گڑ گڑا ہٹ سے قرب و جوار کی دیواریں لزنے گئی تھیں۔ پھراچ کک بی دروازے کے او پراکی وروه البی باش کاه پینی کی است کاموں؟ در کیا کرنا ہے۔ ہو پی کو کرنا ہے میں کر بر میں نے سوج کیا ہے۔ جو پی کوش کرنا ہوگ ڈالوں گا۔ کین پہلے مجھے اس کے لئے کوش کرنا ہوگ اس خرض ہے کہ خرارد میں فعت علی سے وجود سے باہر نگل سیا۔ جب بھی کسی فقید کا رروائی میں اسے کام کرنا ہوتا سیا۔ جب بھی کسی فقید کا رروائی میں اسے کام کرنا ہوتا میا۔ جب بھی کسی فقید کا رروائی میں اسے کام کرنا تھا۔ وقت نعمت علی کو اپنا سارابدن بڑا اپکا سامحسوس ہوتا تھا۔ ورندا ہے ایک ہو جھوا دکر چلنا پڑتا تھا۔ درعلی بیچارے ورندا ہے ایک ہو جھوا دکر چلنا پڑتا تھا۔ درعلی بیچارے اپنے کاموں میں مصورف تھے نعمت علی کو ان کے اپنے کاموں میں مصورف تھے نعمت علی کو ان کے بارے میں پیشر معلوم تھا۔ اب بیمان صورت حال میں بیش آگئی خوش ہے دوقت گزرتا رہا تین دن کے بیش آگئی خوش ہے دوقت گزرتا رہا تین دن کے بارے میں پیشر میں اور تواس نے کہا۔ رام بعد فعت علی کو اپنا وجود بھاری محسوس ہوا۔ تواس نے کہا۔ رام بعد فعت علی کو اپنا وجود بھاری میسوس ہوا۔ تواس نے کہا۔

''لان '' ''اور نقینا کھر کے بی آئے ہوں گے؟'' ''طاہر ہے۔ میں آوارہ گردی کرنے نہیں گیا

تھا۔
" دو تو بھراب ؟"

" دو تا ہے کے دن کے بارے میں پچھ جانتے ہو؟"
" میں کیا جانوں؟"
" میں کیا جانوں؟"
" میں کر ہے گے۔"
" رام رتی ؟"
" دخیرالدین نے کہا۔ اور

نوے علی ہنے لگا۔

بہر حال رام رتی کیا کردئی تھی۔ اس کا تو پچھ

ہند جال رام رتی کیا کردئی تھی۔ اس کا تو پچھ

ہند جیل تعت علی خیر الدین کے ساتھ مستعد تھا۔

پھر رات سے تقریباً ڈیڈھ بچے کا وقت تھا جا ند پوری

پھر رات سے تقریباً ڈیڈھ بچے کا وقت تھا جا نہ کھا۔

آب دتاب سے چک رہاتھا۔ خیر الدین خیری نے کہا۔

''آ وَ نعمت علی کام کا وقت آ گیا ہے۔'

''آ وَ نعمت علی کام کا وقت آ گیا ہے۔'

نعمت علی باہر لگل آیا۔ انہول نے رام رتی کو دیکھا۔ جو

نعمت علی باہر لگل آیا۔ انہول نے رام رتی کو دیکھا۔ جو

زرق برق لباس میں ملبوس والبیاندا نماز میں کی طرف

میں ہمارے ساتھ ہماری اس حو ملی میں رہی تھی۔ وہ کیا
سرتی پھررہی ہے۔ ہمیں اس کا بچھ پیڈ نہیں تھا۔ لین
اس نے پہنچہ خاندوریافت کرلیا تھا۔ جس کا ہمیں بھی علم
نہیں تھا۔ قدیم حو ملی میں ہمارے پرکھوں نے پیٹہہ خانہ
ہنوایا ہوگا۔ لیکن مجھے اس سے بارے میں پھر ہیں معلوم
میارا ہوگا۔ لیکن مجھے اس سے بارے میں پھر ہیں مس کی
تھا۔ اس نے ہمیں بے ہوش کیا۔ اور پیٹہ ہیں مس کس کی
دو ہے وہ ہمیں اس تبہہ خانے میں لئے آئی۔ ہمیں اس

بارے یں چھیں اوروہ
بارے یں جھیں اوروہ
بس اس کیجے سے ہم یہاں قیدی ہیں۔ اوروہ
رام رتی کی حیثیت سے بھوج گڑھی سرراج کررہی ہے
رام رتی کی حیثیت سے بیت گیا۔ کہاد ہر کی دنیا ہمیں یا دہمی
راورات تو اتنا سے بیت گیا۔ کہاد ہر کی دنیا ہمیں یا دہمی
مہیں ہے ۔ "شگرام شکھ خاموش ہوگیا ۔ رام رتی ک
ہ تکھوں ہے آنسو بہدر ہے تھے نعمت علی نے شگرام
ہ تکھوں سے آنسو بہدر ہے تھے نعمت علی نے شگرام

۔ میں شہارے دل میں بیخواہش ہے کہتم ہابر اپنی دنیا ہیں جا کہ؟'' ''کیسی ہا تغیر کررہے میں مہاراج! کس کے من ''کیسی ہا تغیر کررہے میں مہاراج! کس کے من میں بیخواہش نہیں ہوگی ۔۔۔۔۔ہم نے قوسنہ اربی جھوٹ

سمیا ہے۔''

''تو پھر حوصلہ رکھو۔ میں تمہاری مدو کرونگا۔ اور

ار ممکن ہوسکا تو ہیں شہبیں اس جادوگر نی سے چنگل سے

'خات ولا ڈل گا۔'' دونوں امید بھری نگا ہوں نے نعت

علی کود سمجھنے لگے نعت علی نے کہا۔'' اور جب تم اپنی دنیا

میں واپس جاؤ گے تو تم ہے ہی کہو سے تم باتر اؤل پر نکلے

میں واپس جاؤ گے تو تم ہے ہی کہو سے تم باتر اؤل پر نکلے

میں واپس جاؤ گے تو تم ہے ہی کہو سے تم باتر اؤل پر نکلے

میں واپس جاؤ گے تو تم ہے ہی کہو سے کہ تا پنی جگہ سنجال لیں

ہوئے شھے۔ رام رتی ہمیشہ کی طرح اپنی جگہ سنجال لیں

ہوئے شھے۔ رام رتی ہمیشہ کی طرح اپنی جگہ سنجال لیں

ہوئے سمجھ رہے ہوناں تم ؟''

کی۔ بچھر ہے ہوناں م ' روہتم ہمیں جھوٹے سینے دکھارے ہو۔ وہ اپیا سمجھ نہیں ہونے دے گی۔ ہمیں پتاچل گیا ہے کہ وہ جادوگرنی ہے کوئی گندی آتما ہے۔ہم آتما سے کیسے لو جادوگرنی ہے کوئی گندی آتما ہے۔ہم آتما سے کیسے لو

ے ہیں۔ '' یتمہارا کا مہیں ہے۔ میں تہمیں بناؤں گا کہ تمہیں کیا کرتا ہے۔''غرض ہے کہان دونوں کو کیلی دینے سے بعد خیرالدین نے تعت علی کوواپس چلنے کے لئے کہا

Dar Digest 132 June 2011

Dar Digest 133 June 2011

اوروز نی چٹان آ گری-نبرت على الحيل كرييجي بث كميا تھا۔ وہ دروازہ جس سے اندرداخل ہوا جا تا تھا اب بند ہو گیا تھا۔ اور آئی بدی چان نے اس کی جگہ لے لی تھی۔ جے ہلا تا بھی ممکن تہیں تھا۔ کھ بی لیج گزرے تھے کہ اندرسے بھیا تک چینیں شائی دیے لگیس-

جين إرك بارك مريبت ولدوز تفيس -سيجين إرك بارك مريبت ولدوز تفيس -نعت على كيھاور بيچھيے بٹا۔ تو خيرالدين كي آواز ابھري -"وواس آتش دروازے سے اندرواظل موتی تھی۔ میدروازہ شعلوں کی سرتگ بیس کھاتا ہے۔ جہال ہمایا کے آگروش ہوتی ہے۔وہ آگ کاعسل کرتی ے۔اوراس کے بعددوآ تھ موکر باہر تکل آئی ہے۔ لكين بابر تكلنه كاراسته بندجو كيا \_اوراب وه اندر بي اندردا كردوجائ كيرات ابدوباره جي تيس كل گل کیونکہ اسے کھو لنے والا کوئی تیس ہوگا۔ادروہ ایک مخصوص وقت تک اندر رہ سکتی ہے۔ ہاں جب شعلے اس کے وجود کو بھر دیں گے تو اس نے بعد ان کا آ گے کا كام شروع موجائے گا۔ اور دہ وجي راكھ كا وهير ہوجائے گی۔ بجھرے ہوٹاں تم جا العت علی کے بدل میں بلکی سی ارژش تھی ۔ ساری یا تیں اپنی جگہ کیکن خیر الدين خيري كي باكمال شخصيت تهي فعيت على چند لمح وہاں کھڑا رہا۔ پھروہ آوازیں بند ہوگئیں۔ تو خیر

د وایس چلوا جمیں ابھی آھے کا کام کرنا ہوگا۔'' اس رات انہوں نے پچھیں کیا۔ اور اپنی آ رام گاہ میں م محمد خبرالدين خبري كي آواز تو پيردوباره ساني تبيل دى تقى لىكى نعمت على سارى رات جا كتار باتقا-صبح ہوگئی۔ واسیوں نے معمول کے مطابق اسےناشتہ پی کیا۔ آخر کارنعت علی نے کہا۔ "استاد محترم! كهال غائب مو كتيج؟"

"يار! مجھے كہاں غائب مونا ہے جمہيں آرام

كرفي كاموقع ديدياتها-" '' وهشم بوگل-'' Dar Digest 134 June 2011

الدين خيري نے كہا۔ شام ہوگئ۔ اور پھررات ہوگئ۔ رات كوساز هے بارہ بجے سرقريب نعب على كوخير الدين

کي آواز شاکی وي-" چلول يخ دوستول ين "خيرالدين خیری چل پراان کارخ اس تهدهانے کی طرف تھا۔ آخر كاروه اس جُكِيرَ في حجال تهدخاندتها \_اورخير الدين خیری کے کہنے برنعت علی دروازہ کھول کر تنبہ خانے میں

د انهمی شخصیس صرف وقت کا انتظار کرو<sup>\*\*</sup> خیر

"ETay. ?"

"جراب عين كياكرنامي"

داخل ہو گیا۔ سنگر ام شکھ اور رام رتی گھری نیندسور ہے تھے۔ نعت على نے اتبیں جگایا تو دونوں بڑ برا کر اٹھ گئے۔ نعت علی کے وجود میں اب خیرالدین بول رہاتھا۔اس

ودستگرام سنگھ، رام رقی۔ انتہاری مشکلوں کے ون فتم ہو گئے۔ رام رتی تمہیں پہلے تہد فانے سے باہر لكنا ب- ليكين اب مهين موشياري على مليا مولاً عم اپنی جگہ جاؤ گی۔ اپنے سارے لباس وغیرہ دیجھوگ۔ انیا حلیہ تھیک کروگی۔ جا ہوتو اپنی کنیروں سے بیاری کا بہانہ کردینا۔ کیونکہ تہاری صحت کافی فراب ہوگئ ہے۔ تم بھی کسی برنا ہرہیں کروگی کے کوئی انو کھا واقعہ ہوا ہے \_ بلك رام رتى بن كرتم ان سب لوكوں كے ساتھ وقت گزاروگی۔جن میں نے پچھ کوتم جانتی بھی نہیں ہوگی۔ اب بیسارے کام نہایت ہوشیاری ہے کرنے ہیں۔ چھے یا سات ون کے بعدتم اعلان کروگی کے سلمام سلم یاتراؤں ہے والی آرہے ہیں۔ اور شکرام شکھ، رام رتی تمہیں نکال کرتمام انظامات کے ساتھ آیک الیمی حكد بينياد \_ كى - جبال سے تم ايك ياترى ياسادھوبن كروالين آؤك - بجوج كرهي تحريوكون كوتسي بات كا ينبير چينا جائے كركيا ہوا تھا۔ كيا ہو كيا ہے۔ رام رتى اورسنگرام سنگری کھٹی آ تکھوں نے قدت علی کود مکھار ہے تھے۔شایدائیس اس بات پریفین ٹہیں آر ہاتھا۔ کہ جو

جائیں گے اور اس کی اطلاع تعمت علی ہی کے ذریعے يبل قرقان بيك كودى كئى جب نعت على وبال يبنيا لو فرقان بیک نے بہت پرتپاک طریقے سے اس کا استقبال كيا-

"شاه جی ! آپ نے میری ساری مشکلیں آسان کردیل بین اب جور بے سار بے معاملات تھیک ہو گئے ہیں، لگا ہے ہورے سارے گردش سے فکل گئے

"الية مسركو إطلاع دے دينا۔ كدرام رقي بميشه بميشه كي لي فتم بوكي هيد "العت على في كهار " آپ تشریف لائے۔ قیام فرمائے ہمارے

"اب تبین بهمیں اور بھی بہت سے کام ہیں۔" تعت على كي آوازين خير الدين خيري يول ر ما تقاريكروه وہال سے و پس چل پڑے ۔ تو نعمت علی نے کہا۔ "اب كيااراوك بين استادمحرم!" "مير ايك سوال كاجواب وولغمت على"

"دويكمو. .. بم جو كي كرت بحررب ين-ان ميل ميرى يسند كابرد اعمل وخل بهاور يرى تحى بات ب-میں میر بی جا جا ہول ۔ کہ تمہارے وجود میں رہ کر انسانوں کی مشکلیں حل کرتا رہوں ۔ لیکن اگرتم میری قربت سے اکتا گئے ہو۔ تو میں ایک انتھے دوست کی حيثيت سے تهيس اجازت ديتا ہول كه اين لبندكي زندگی اختیار کرو۔ جس طرح بھی جینا جا ہو گئے میں اس میں تہاری مدد کروں گا۔ ایک دولت مند ریکس کی

سچائی ہے بھے بتارو یہ" ''استاد محترم! ایک دولت مِندِ رئیس کی حیثیت سے تو دنیا میں بے شارا فراد زندگی گزار ہے ہیں۔ لوگوں کی مشکلوں کاحل تلاش کرے۔ مرجھے نے ہوئے چیرول پر خوشی لاکر ان ہے کس اور ہے سہارا

حیثیت سے زندگی کی ول چھیوں سے آشنا ہوکر جس

طرح بھی تم پند کرد ۔ لیکن شرط بہہے۔ که دل کی بات

"أ و العمة على أب جهادا يهال كيا كام ہے؟''پورا بھوج گرحی خوشیاں منار ہا تھا۔ سنگرام سنگھ کی ولیسی کی اور تعت علی اینے دوست خیر الدین خیری کے ماتھ بھوج گڑھی کی سرحدے باہر تکل دم تھا۔

كي في المدوم على كيد و إ ب - وه درست ب - آخركار

"وه اب اس دنیا می جیس بے۔اے خم

كرديا كيا ہے۔" مشكرام سنگھاٹھ كرنعمت على كے قدموں

مِن بيش كيا \_ دونول ب حد خوش نظر آرب تق\_ آخر

کاررام رتی نعت علی کے ساتھ بی باہرنکل آئی۔سگرام

سَنْکُه کود بین چیوژ دیا گیا تھا۔ کیکن طے بید کیا گیا تھا۔ کہ

جب تك رام رتى سرے سليقے طريقے سے اپنا كام ختم

ندكرك-ان كاقيام يبين حويلي من رب كارام رتى

ببرحال برے وقت ہے گزر چکی تھی۔ لیکن بہت ذبین

منتی -اس نے سارانظام سنجال لیا۔ پھرساتویں ون

مہاراج منگرام سنگھ بڑے کروفر کے ساتھ بھوج گڑھی

میں داخل ہوئے۔ان کاسوا گت کرنے دالوں کا ایک

بوا ہیچوم موجود تھا۔ وہ بھوج گڑھی کی سرحد سے اندر

وافل ہوئے۔ رام رتی نے ان کا سوا گت کیا اور انہیں

لے کرحویلی کی جانب چل پڑی۔ تو خیر الدین خیری

مُثَرام سُلَّم في يوجها-

تعمت على كي تو زندگى بدل كئ تقى \_ خير الدين خرى صرف ايك روح نبيس تفار بلكه زندگ مين ايك عال بهي تقارا در برمشكل كاحل حلاش كرليا كرتا تقار نعمت على كواس بات كاسو فيصدى يقتين تقاكم الرخير الدين بير بات كهدر باب كرجاوو كرنى دوب رواس شعلول كى سرنگ ے و کیل تبین آئے گی۔ تو اس کا مقصد ہے کہوہ واقعی وابر جيس آئے گي۔

يبر حال أثبيس اس بات بريورا بورا يقين هو گيا تھا۔ کہ برام رتی اور شکرام سنگھی مشکل حل ہو گئے ہے مجوان مشكلت كاشكارتي

فرقان بیک اور شکیلہ کے معاملات اب حل ہو

لوگوں کی بدوکر سے جوروحانی دولت حاصل ہوتی ہے ۔ وہ زیمگ کی سب ہے قبیتی چیز ہے۔ وہ لوگ جو ائے طالات کا شکار ہوکر بے بی اور بے کی ہے باتھ ملتے ہیں میرے خیال میں ان کے ہونٹوں پ مسكراب لانا -سب سے بوى دولت ہے۔آپ ہب بخوتی میراساتھ دیں گے۔ میں آپ نےساتھ

ر بنا پیند کروں گا۔' " علي رجو .. فوب جيو . استاج جيو كرجيتي جيتے تھے۔ جاؤ ۔اس سے زیادہ خوشی کی بات اور کو لی ہو ہیں سے اور سے بی جاری زندگی ہے۔ اور سے بی ہی میں سی میں میں اور سے بی جاری زندگی ہے۔ اور سے بی بهارامنصب چلوآ ؤ سمسى السيے كوتلاش كرتے ہيں۔جو و کھوں کا مارا ہو۔ " خیرالدین نے کہا۔ اور دہ لوگ دہاں

نعت على كودر حقيقت زندگ كالطف آگي تفا-نعمت على كودر حقيقت زندگ كالطف آگي تفا-ايك طرف تو مدد على الجمع خاصع دروايش بن ع يح ته-طالاً تكه وه أي انتهائي فيك اور إيماندار آوي تحداس ج بھی ہے کہ کے کوشش نہیں کی تھی۔ موالی پینچا ہوا نے بھی ہے کہنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ کے وہ کوئی پینچا ہوا بزرگ ہے۔ بس اللہ کے نام کے ساتھ چھ گنڈے اور

تعويز كرديا كرتے تھے۔ لكين اب ان عقيدت مندول كاكيا كرتے جو ان كے دروازے كي جيز لگائے رہاكرتے تے رئيس خان معزز دوست نے رئیس خان کو بتادیا تھا۔ کیاس نے جس مقدر بزرگ سے مدد ماتھی تھی۔ اس کی کرایات نے اس پر سے مشکلات ٹال دی ہیں۔ اور مدو على سر يكوكر بينه كئة تقى بينا اتناكار آمد فكے گانبوں نے خوابوں میں بھی نہیں سوجا تھا۔

آسيبيكم بحى اب فخر نے مت على كانام لياكرتی تھیں ۔ ادھر نعت علی خیر الدین خیری کی معیت میں زئدگی کی دلیمیدی سے گزرر ہاتھا۔او طرح طرح لطف عاصل كرر ما تعالى معنوں ميں بعض اوقات طاقت كا عاصل كرر ما تعالى معنوں ميں نشریجی ایسا نشر ہوتا ہے کدانسان زندگی سے بوری طرح لطف الدور موتار ہے۔ طرح طرح کے واقعات اور كهانيال ان معلم مين آراي شين يكوتي منزل كوتي Dar Digest 136 June 2011

دن بھی ابیا ہی ہواتھا۔ ایک ایسے عجیب وغریب علاقے ے گزررے تھے وہ جس کے بارے علی سیلیں کیا حاسكًا تقا- كداس كة س ياس كوئي آبادى بحى ہے۔ وران علاقے من اللي كا-

و مي القيني طور برسمي دل چسپ کښاني کا آغاز د و ميميوالقيني طور برسمي دل چسپ کښاني کا آغاز . . زرااس کبانی کود میکسین - رائے طے کرتی ہوئی آخر کار، سے کار پھروں کی بنی ہوئی اس عارت کے قریب بھی تھی۔جس بے طرز تعمیرے بیاندازہ لگایا جاسلاً تفا- كرشايدوه كلي سوسال براني يج - ليينان سے باوجودانتہائی مضبوط اور خوبصورت تھی۔ اور مینی طور ہے مقامی آبادی - رہن میں اور واقعات کا انداز ولگانے ہے ہے پتہ چل سکن تھا کہ می سرمانے دار تواب، راج، باركيس نے اے تفريح كا م كے طور برتيار كرايا جوگا ليكن اب ده عمارت براهناعی کا دکارتھی۔ شایداس پر پوری تا در الماس وي جاتي تقى \_ بجوري رنگ كي و يوارول مين تا جياي وي جاتي تقى \_ بجوري رنگ كي و يوارول مين جابجا۔ دراؤیں بڑی ہوئی تھیں۔ اور اس کے اردگر او تجی او نجی گھاس اور جھاڑ جھنکاڑ اگے ہوئے تھے۔ إل پے اندازہ ہے شک لگا یا جاسکتا تھا کہ سی زمانے میں

راستهیں تھا۔ بس جدهرول جا ہتا۔ چل پڑتے۔ اوراس نين آيك عمارت نماياب نظر آرجي تقى - جو پيڪ اس

لکین منہیں لگا کہ وہ انسانی توجہ سے محروم ہے \_ادراس وقت بھی ایک بہت ہی اعلیٰ در ہے کی فیتی كاراس عمارت كى عانب بيز ھار بى تقى غير مكني كارتھى۔ جوليف بيند ۋرائيوشى - اوراس كى حييت كلى مولى منى اس كاركوا يك خوب صورت نوجوان أرائيوكروا تھا۔ ایک بہت ہی حسین ی لڑی اس سے برابر علی بیٹی

ہورہا ہے، ہوسکا ہے سے اس عمارت کا ماضی ہو۔ آؤ

بلندی کی جانب چھلا تک لگانے کی فکریش سرگردال رہتا عارت سے گروبلعری ہوئی گھاس اور خوشنا ورضی ئىيالےرنگ ئے ہوگئے تھے۔ ئىيالےرنگ ئے ہوگئے تھے۔ لىكىن اپنی قدرتی شادالی كوئيں كھویائے تھے۔

أي خوب صورت باغ ك حشيت ركيت مول مي اک خوب صورت یا ک ملیسی رستروشاداب اعافرحان! اس فرسوال کیا۔ لیکن انسانی عدم از جمعی سے وہاں سے سرسبروشاداب اعافرحان! اس فرسوال کیا۔

بحول مين أيك وراني كا احساس موتا تقار اوربيدوراني "ييميرى آب كي حويى ب-اب واس كاكوني اتن عجيب لكتي تقى كدانساني ذبين خوف كاشكار موج عـــ نام میں رہالیکن کسی زیانے میں میسفید کل کہلاتی تھی۔'' اس کے بائیں جانب بلند قامت اور گھنے ورخت ر کے نے جواب دیا۔ ایتادہ تھے۔ جن میں یو کلیٹس، الل تاس اور آم کے "واقعی محل بی معلوم ہوتا ہے۔ لیکن ہے ورختوں کی بہتات تھی۔

واکیں جانب دورا قادہ کونے میں نیم شگفتہ جگہ

انگور کی بیلیں بھری ہوئی تھیں ۔ لیکن ان بیلوں کو یہلے

رنگ کی خونخوار بیلول نے سانے کی طرح جکڑ رکھ تھا۔

ما حول بين ايك عجيب عن وحشت ناك كيفيت تقي ليكن

نوجوان نے بہاں آنے کے بعد کار کا ایکن بند کرویا۔

اور جوہلکی بلکی سواز کار کے اس اجن سے بلند ہور بی تھی

ماحول کے گہرےسنائے میں ووب کی اڑی نے خوف

زوہ نگاموں سے اطراف میں دیکھا۔ اور پھر توجوان

اس کے چیرے کی بناوٹ میں کسی کر ختلی یا کی جاتی

تھی جس سے بس کی شخصیت کا اندازہ ہوتا تھا۔ لیتی

وہ ایک ایبا رئیس زاوہ تھا۔ جس کے انداز میں

وہا ش ورجس کے حسین اور صحت مند چرے کے

نے ایک ایک کیفیت چھائی ہوئی تھی۔ جو اسے عام

وگول سے مختلف مل ہر کرتی تھی ۔ جولڑ کی اس کے

یاتھ گئی۔ اس کی عمر . تھارہ ہے انیس ساں کے قریب

ملكيال يائي عي تي تحيل - انداز سے يبة جاتا تھا كروه كم

الم الر توجوات کے بائے کی الکی تہیں ہے۔ بلکہ می

اليے گھرانے سے تعلق رکھتی ہے۔ جو اپنی عبگہ چھوڑ کر

م- س ماحول ميل حيماني موكي وه خاموشي چند لمحول

الك موارد بي چرتركي كي مديم، بطاري اور گهري آواز

" يہال كتنى خاموشى ہے ـ ليكن سيكون سى جگه

ال كى يروى بردى آئمهول بين خوف كى بلكى ي

کھی دیلی پیٹلی کا منی ہی۔

جو بے شک خوش شکل اور صحت میند تھا۔ نیکن

کے چیرے کی جانب دیکھنے گئی۔

"بال-سل فيتايانا بتهيس بيهري بهائ حویلی ہے۔ وفت نے اس کی کہن سالی میں اضافہ کیا ہے کیکن اس کا و قاراس کی خاموثی اوراس کا برغرور انداز ہمارے خاتدان کی کیفیت کا اظہار کرتا ہے۔ شاید تمہیں اس بات کا اغدازہ نہ ہو کہ اس حویلی سے بہت ی داستانين وابسة بين- آؤ ينج اترو .. "فرهان في کہا اور لڑکی کے چبرے یہ تھبراہٹ کے آثار نظر آنے

" تم مجھے بہال کوں لائے ہو۔ بیجگہ تو سیم حَكَدَةِ مِا عَثْ خُوفْ ہُوسَتَیْ ہے؟''

"اگر بیل تمهار بساتھ ہوں تو کیا خوف نام کی کوئی چز بہال موجود ہوسکتی ہے؟"نوجوان نے پر عر ور سج میں کہد اوراؤ کی کو نیجے اتر نے کا اشارہ کیا۔ منال الميكن فرغان يية نبيس كيون مجھ يهال ڈرنگ رہا ہے۔"

" عجيب موتم - مجھ سے كہا تھا كەكسى الىي جگه چلیں جہاں ہم رونوں کے سوا کوئی نہ ہو۔ تم ج تی ہو محبت مجرے بدالفاظ ميرے لئے تس قدر قيمتي ہيں۔اور كيامين في من علط جكه كالتفاب كيا يج"

"الوكي بيميكى كالنمي كے ساتھ ينچے اتر آكي۔ وہ ا پی حول ڈھال سے بہت پر کشش مصوم ہورہی تھی۔ اس فے اردگرو تگا ہیں ووڑ اسکیں۔اور کہنے لگی۔

''اوه شايديه ب ممارت كاچوكيدار بحي تهين

نوجوان جس كانام فرجان تقاميشنے لگا پھر بولا۔ "بهت ى الى باتيل بين جو آستد آسته تههار ہے علم میں آئیں گی جیسے ہیں ۔ '' مڑ کی نے ایک ٹگاہ فرحان کو دیکھا۔ اور ہولی

لكال ع كماك ك الى ميان ع يريف في عد لئے بیسوال کردہاہے کہ اگر آپ زیادہ دیریہاں رکیس تو اصل عارت ك درواز بيريز ابرواقا-جو کچھ آپ کی ضرورت ہو وہ بوری کرنے کی کوشش شرميلا كے اندازين خوف پيدا ہوگيا۔اس نے كرول-آب بجهكما كيس كييس كيا" تورداداری بین الیک سی جگہ کے بارے بین اظہار کردیا ''اوہ ہال .... بعمان! میرا خیال ہے۔ سمبیں تھ ۔ جہاں ان دونول کے عداوہ کوئی شہو کی فرحان المارے کئے انظام کرنا چاہتے۔ اوپ پیے رکھ کی جیب میں اس ممارت کی حیابی بھی موجود ہے۔ میدڈ را او " فرحان نے جیب سے رقم نکال کرنعمان خان کے تجب خیز بات تھی۔ اس نے بوے سے تالے کے باته يرر كهدى اور بهرمسكرا تا موابولا " لیکن صرف کھاتے کا انتظام کرنا ہے۔ تم سمجھ سوراخ میں جالی ڈالی۔اورائے گھمانے لگا۔ تھوڑی می وقت ہوگی تھی۔ چونکہ تالا بہت رہے ہوتال؟'' عرصے بتد تھا ۔لیکن اس کمجے عقب میں پٹول کے " بى سركار!" معمرة دى مسكرايا چربولا-جرچرانے کی آ واز سنائی دی۔ اور ہوا کے جموتکوں کی سر د اليكن سركار ميه پيسيا**و** رينے ديں ..." سراجت کے ساتھ ہی اسے بول محسوس ہوا جیسے کوئی اور "ركه لو ... ركه سدنوه .... فرحان في رعب فخض بھی وہاں موجود ہے۔ دار کیج میل کہا۔ اور اس کی طرف و کیمنے لگا۔ دونوں کی گرد نیں ایک ساتھ ہی سیجھے گھوم گئی " ما لک کچھ کہنا جا ہتا ہوں۔'' تخمیں ۔اور ان کا اعدازہ غلط تہیں تھا۔ وہ محص بھی اس " كيا· « ؟" فرهان في يو جهار ويران كاليك حصرمعلوم موتا تفارعمررسيده اورعجيب ي " تنهائی میں \_" تعمان نے پھر کی \_اور قرحان اليت كامالك \_ وه آبستدابسته جهاز جهنكار سے بحري نے آیک نگاہ شرمیلا کی جانب دیکھا۔ جس کے چہرے بوكى الروش يرجلنا مواان كي جانب آر بوقفا . کی پیلامت اور بدن کی سرزشیں اس بات کا احساس اس کے چبرے یہ تھٹی داڑھی بھری ہوئی ولار بی تھیں کہ وہ بہال آ کر بہت خوف زوہ ہے۔ تھی۔ بال بھی بےر حیب تھے۔اور تھجڑی نظر آ رہے فرحان، تعمان کے ساتھ آگے بوھ گیا۔ نعمان اے تھے۔لیکن جسم خاصا مضبوط محسوس ہوتا تھا۔ وہ بڑے زیادہ دورنہیں لے گیا تھا۔تھوڑا فاصد طے کرنے کے یراعتاد انداز میں آ گے بوحتا ہوا ان کے قریب پیج بعنداس في كبر گیا۔ لیکن فرحان کے انداز سے رہیں محسوس ہوتا تھا " و لك آب سے بھھ كہنا جا ہنا ہوں " . كدوه تخص اس ك لئة اجنبي ب- قرحان ت تالا "ارے بایا کہوتم نے تو بلاوجہ سسینس بیدا کردیا کھول کر اُیک جانب نظا ویا اور پھر آنے والے کی طرنب دیکچه کربولا به "مالك يل آپ كائمك خوار بول\_آپ كى ''کیابات ہے نعمان خان؟'' زندگی جاہتا ہوں۔ مانک سے ۔۔۔ آ ۔۔۔۔ آ پ کو بیہاں اس '' کیکھنیں ما لگ۔ آپ کی گاڑی دیکھی تو ہے طرح تبيل آنا عائة ته - من آپ كى زعد كى عيها معوم كرت كے لئے آ كمياكہ جھے كوئى كام اونبيں ہوں۔ مالک ۔ آپ کو اس ٹرکی کو بہاں نہیں لانا ے۔ « لک آ ب کتنی ویر بیمال رکیس مے؟" چاہئے تھا۔ پڑی بات کرر ہا ہوں۔ الیکن بس آ ب ک "كورا تريت، كيا في ال بات كا جواب محبت ميں كہدر ما ہول \_'' رسینے کی ضرورت ہے؟'' "کیا بگواس کررسے ہونعمان خان؟" " تنييل ما لك آپ كا غلام آپ سے صرف اس ما ک کا بدہی تھم

حو يلي عمل جهال والي بحي الله الما الله والله يحول الله جي جي جي سالگرا ۽ - جھے يوں محسول مور ا وونهيں تمهيں تو ميں اچھي طرح جانتي ہوں۔ بيكن مجھے ہے۔ فرحان! جیسے . ، جیسے . اس وقت تممارے مہت ہی تجب لگ رہا ہے بیاں۔" مہت ہی تجب لگ رہا ہے بیاں۔" "" خرکیا الی بات ہے جس برتم انداز مين كوكى تبديلى رونما موكى --و کیسی با تیس کرر بی جوشرمیلا - کیا بیان آئے ں میں اور خت دو کیا تم میں میں میں کرر ہے کہ پیمال درخت كي بعدتمها راجى برے اعتباریث كيا؟" "بنيس اي بات ونبير بحل الكني؟" "إلى -- أحج كهو" فرحان في مكرات بع عال ته بوع نظرة تع بن -ادرنه بي حشرات الارض كي آوازير -جب كراسي جلهول برجهال انساني المارى آئلصين ..... يجمع عجيب سي جوري زندگی کا کوئی گزشہیں ہوتا۔حشرات الارض اور مرتدے میں۔ فرحان ان میں محبت کی منطاس اور نری میں رہی سیج ... جو ۔ ن ۔ نہ جانے کیوں فرحان۔ سيوں پليزا . چلويهاں سے واپس جلتے ہيں " سيوں پليزا . چلويهاں سے واپس جلتے ہيں " روسمجھ ميں نہيں آ رہا . تمهاری فرمائش پر تمہيں ومنوب اندازه لگایاتم نے ،اس میں کوئی شک نے آ ہشہ ہے کہا۔ میں الی جگہ لایا ہول۔'' دونتم یقین کرو۔میرے دل میں الیمی کوئی بات منہیں ہے کہ تم بہت ذہین جو واقعی میں نے پہلے بھی اس بيعور مين كياليكن آج بداحساس مور بالبحك كم وملل عشرميا تماس عيدتومهي ائن ود كيا؟ "الزك كي آواز عين خوف شامل تضا-نوجوان پهرېنس بدا. اور بولا. " پيه بين لس منجدہ میں ہوئی تھیں۔ آق میرے اس محل کو اندر سے دیکھو اس قدر سین اور اس قدر پرسکون کوئی يونهي مندسے بديات نظل في تقي - آؤ-اندر علتے ہيں -بھی میرے اور تمہارے ورمیان مداخلت ترنے والا . مدری ملکیت ہے۔ اور میں تمہیں اپنی ملکیت دکھانے نہیں ہے۔ تم آؤتو ہی میرے ساتھ۔ جب تم کھوگا لایا ہوں۔ آؤ پلیزا" اس نے کہا۔ لیکن لڑی اپنی جگہ سیاں سے واپس چلیں کے کیا جلدی ہے۔ بیان سے ے بیں بلی۔ اس کے چیرے پرتشویش کے آ خار خمودار " ويجيموا قرعان ميل في تم يراعتاد كيا ٢-شام جھک آ گی ہی ۔ اور سائے چیلتے جارے میرے اعتاد کو مجروح ندکرنا۔ ورنداس کے بعد میں تھے۔ سورج غروب ہونے میں بس مچھ ہی کھات یا تی تھے۔ گھنے در منوں کی وجہ ہے عمارت کے اغراثار کی زندگی بحر تهمین معافی تبین کروں گی۔'' وراس سے سلے جھی تہارے اعتبار کو مجروح کیا ہے۔" اور اس وقت فرحان کے مجھے میں تحکمانہ اعماد فرحان نے لڑک جانب دیکھا۔اور پھر کسی قدر تظرآ رہی تھی۔ پداہو گیاتھا۔اوروہ چندقدم آ کے بڑھ گیاتھا۔ جس بي الدازي بولا-مطلب يتھا كداب شرميلاكواس كے پيچيے جينا اى - ٢-ودسی سوچ رہی ہو۔ شرمیلا؟ کیا سوچنے وه آ بسته آیے برها۔ پیراس نے اپل جب سال مولے سے بڑے سالے کی جالی ورجھے ... مجھے ور لگ رہا ہے فرمان، تم میرے بہت اچھے دوست ہو۔ لیکن یہال اس وران Dar Digest 138 June 2011

Dar Digest 139 June 2011

" اں۔ اگرائی تی بات ہے۔'' " اں۔ اگرائی کیا بات ہے۔''فرطان کے کسی " مجھے بتاؤالی کیا بات ہے۔' قدر كرخت لهج بين كها- اور بوز ح نعمان كى نگايل فا ۔ اور اس کی دجہ ہے وہ حادثہ ہوا تھا۔ جے ہم بھی ہیں شرسلاک جاب الحق تس بجراس نے آ ہے۔ مجول عيس عے ۔ مالک ، مالک مارے ول عيل د د جس رات فردوس میاں کی موت ہوگی۔اس \*\* فوف از تا ہے۔ آپ کو پند ہے بوے مالک کا میان تا رات بھی آیک لڑک ہی تھی مالک اور آیے تها-آب المحاقة ما لک میں میں اپنے منہ سے کیا کہوں ، اگر ے بعد سے کہا ہے اس میں ہے۔ کدوہ بھی اس طرح سے بعد سے کہنے کی بات میں ہے۔ آب ميرى إن كالفين كرين تو اس او كى عدورت اور اس مارت من آئے تھے۔ اور یہاں مردہ پانے کے ری سے معاصات میں اور کا انعمان میں اور اور اور کا ان کی ان کی ان کا ان کی کا ان کا کا ان کا کا کا ان کا کا کا ک المالاك مالاك مالك المهارامطاب يربح كمي عارت آسيبادوه اس وقت اس کا سوقع بھی تیں ہے کی تم نے اس لڑک ہے۔ اور جس طرح فرووں علی کوسوت کے گھا ف اٹارویا ے بارے میں بولیس کو کیوں نہیں بتایا۔ سے کی تو ہوسکتا منياى طرح مين بنجى يبال موت كافتكار بموجاؤل كالم تم يى كېناھا ئے ہوناں كراس مارت يى بدروميں رائى م اس الله ك فروس على كاخون كيامو؟" یں۔ اور بہاں ایک کوئی عفل جمارے کئے نقصان دہ رونبیں ما یک اس نے الیانبیں کیا تھا۔ وہ تو خود مجى بے ہوش ہوگئ ھی۔'' مجى بے ہوش ہوگئ ھی۔ درکیکین وہ اس کی پینی کواہ تو ہوگ۔ اس نے بالكل شك جوسة الك اللي توييان ربتا ہوں اور مجھے وہ سب بھی معلوم ہے جس کا تعلق اس مارت سے ہے۔ ساری زندگی سیس کزر تی ہے۔ يقيقا قائل کود يجها موكار آرجم ويس كواس ك بارك مين اطلاع دے رہے تو تقیق طور کر تولیس اس بهت مجه معدم رستی می وه قائل کوم از تم عاتی جو نے الک اور مارے کے بارے میں جتابی جاتا د شاپیوه جانی شیمی کیلین اس می زبان بند ہونی د شاپیوه جانی شی ورتم مجھے خوف زوہ کررہے ہو نعمان خان سے موں اور کوئی میں جاتا۔" متی۔اس کے اندازے بہت جانا تھا کہ قاتل کوئی جیتا بى بات بى اور اس طرح تى ق تى اداكرد ب مونیکن بات سنوامین بھی ای آ دی کا بیٹا ہوں جس کاتم ، داده فعمان خان اسار اموژی پی کرد مایتم نے عالمانان من ها-شك كهاتي هو "فر هان تخت كبيج مِين بولا-ميرا. بيرب جوالت كى اعمي بين روس اس لخرج ك و میری بات کو خلط نہ جھیں جھوٹے ما لک! دمیری بات کو خلط نہ جھیں جھوٹے معروفیت نہیں رصفیں ان کے اپنے دوسرے مشاغل نر وس على كي موت كاواقعه عبر الكيراس بات سي جو فر وس على كي موت كاواقعه عبر الكيراس بات سي جو ہوں سے اور تم ہے اور تم ہوں سے صول باتلیں میر سے اور برے مالک کے سواکوئی قیس جامل ہے۔ ایک کے سواکوئی قیس جامل کے اللہ کے سواکوئی قیس جامل کے اللہ کا میں اس می گروکوچی بین پینچی سی-" " كما مطلب إكون ك اللي بات عج كماتم كون آكت ما وجيمر اسارامود خراب كرويا-ورس تویس ماک وی نے جوہات بتا نے وہ بات بولیس کو بتائی؟ تھی۔ اے باد کرے آج بھی میں خون زوہ ہوج " میری زبان صرف اتنا ہی بول عتی ہے۔ "میری زبان صرف موں طالا تکہ عمر کزار چکا ہوں۔ اب زندگی رہ ہی تخ عجو نے ماک، جتنا برے ماک کا عمر ہے۔ اس م من ما مك انسان برى جيب چيز ہے۔ آه۔ بعد ميري زبان بدود جا ور صرور کوئی الیسی بات ہے۔ جسکا تعلق بڑے Dar Digest/140 Lung 20 "

نہ بتانا۔ ویے بھی پاؤی عزت دار گھرالے گائتی ہے۔ قصور فردوس على كا ہے۔اس بجى كى بدنا مى اس كى بورى زندگی جاہ کروے گی۔" سواس کے بعد مالک! میں ور اب وہ بھی بتا وو منحوس آ دمی۔ ' فرحان نے بدے الک عظم براس اوی کوشیرچیوور کرآیا تھا۔ " پيداز آج بين بيلي باركسي كويتار با مول-كم وداس نے جایا تھا۔"عارت کے آتش وال آب بالكل اى انداز مين يهال آئے ين بيسے فردوى میں جلنے والی آگ ہے آیک نتھا سا بچیٹمودار ہوا تھا۔ مان المائية عدا المائية المائية المائية المائية زندہ سلامت اور بنستا کھلکھلاتا جوا۔ اور بنستا کھلکھلاتا جوا۔ اور بنستا یں ۔ آپ کود ہرار بی ہے۔ آپ کود ہرار بی ہے۔ ''میں ان فضول بالوں بر کوئی یفین مہیں الصرف اتنایادر ہاتھا کہ وہ بچیآگ سے نکلا ہے۔ ركما بعمان فان! اورابتم نے میرے دل ش ایک اورئ بات پيدا كردي ہے۔ ميں ويكھوں كا كيربيرجو واورکوئی بواس اس نے دیا وہ اور کوئی ہولتاک داستانيں چي چي پر جھري موئي ہيں۔ جي ديکھو۔ جنوں اور بھولوں کے چکروں میں رہتا ہے۔ روعوں دونہیں مالک ہے بھواس نہیں ہے۔ بالکل تھے یے قصے شاتا ہے -سڑکوں پر بزاروں وکا نیس کھل ممكيں ہیں۔ اس كاروباركى بے وقوف لوگ ان ووق تمهارا كيا خيال ہے - كيا اس بچے كو جگہوں پر آتے ہیں اور ان لوگوں کے پیٹ جرتے فردوس في كرديا- يس تو آج كالي بى بات ہیں ۔ اور وہ خوب لوشتے ہیں ان سب کو۔ بھوت سوچتا ہوں۔ مرتمہارے ان الفاظ کی روشی میں میرا جات الرئے کے عکر میں۔ میں جانا جا ہتا ہوں کہ تظریم تبدیل ہوگیا۔ او کی نے خود فردوس علی کوشل م خران باتوں کی حقیقت کیا ہے۔ '' كيا يوگا- يا پيراس كے كى ساتنى نے بيركت ك ورم خرى باركهدر با مول ما لك كدآب واليل ہوگی۔اور بعد میں اس نے اپنی جان بچا کے کے علیے جا کیں۔ آپ کوشا یو سیمی پیشہیں ہے۔ کہ برسول علیے جا کیں۔ آپ کوشا یو سیمی پیشہیں ہے۔ میں گورے تصد عادیا۔ تم نے بوے مالک کو سے بات سیری گھرے تصد عادیا۔ تم نے بوے مالک کو سے بات ے یوے مالک نے بھی بھی اس دو ملی کارخ میں کیا۔ اس کے اندر قدم نہیں رکھا۔ وہ خود یہاں آنے سے ودجى مركارا وه رات بى كويهال التي كانت سے-خوف زوه ہو گئے ہیں۔بس ایک رات انہیں اتفاق ہے اور اس وقت وہ لڑک میرے کوارٹر میں موجود تھی -يهان آنا پڙاتھا۔ ليکن آپ يفين کريں کدوه حو کمي ميں میرے اس اعشاف پر انہوں نے خود اس لڑک سے وافل نبیں ہوئے۔ اور انہوں نے میرے کوارٹر میں ای بات کی تھی۔ لیکن جب نوکی نے آگ سے تکلنے والے بج كالفصيل بنائي توبوے مالك كاچيره بالكل مفيدي راری۔ کیکن مالک اس رات حو کمی کے اندر سے محا الله المالكاتيكى في الله المافون ع کے رونے کی آواز آتی رہی می روناک آ واز تھی۔ میں نے اور مالک دونوں نے اپنے کالول ببرحال انبول في مير عكد هي بالحقارك سے سیآ وازشی کی اور وہ آواز كركها تقال المعال بيربات بهى تمهارى زبان عيال "فداغارت كري تهين اليون خواه تواه ير الكنى حاجة على المعلى حاجة المعلى حاجة المعلى حادث وبن خراب كرر ب موس فرهان اب كى قدر مناثر نظر اس الرقى سے بارے میں ۔ تم می کو پھے بتانا۔ اور ندجو میری کی میری کی اسے بارے میں بھی کی کو پچھے Dar Digest 142 June 2011

ت كوكيا بنا وَال ك ني كيابنا يا تفال

اوربيا ي بچفردوس ميال کي طرف بوها تھا۔

کواس-"فرحان نے داشت چیں کر کہا۔ کواس-"فرحان نے داشت

عضل ليج من كها-

المعتدل بى تھا۔ليكن يهال يول لگ رہا تھا۔ جيسے إيئر كندليشر چلنا رہا ہو۔ فرحان شرميلا كے ساتھ آ گے ید هتا موا بال کرے ہے گزر کر ایک مدرونی کمرے " بيائهي موسكتاب كدكوني آس ياس سے گزر ما میں داخل ہو گیا۔ عمارت بے شک قند یم تھی۔ لیکن اس جو کیونکہ اس علاقے میں خانہ بدوش بھی ڈیرہ گا دیتے کے اندرجو کچھنظر آ رہا تھا۔ وہ قدیم نہیں تھا۔اس میں خاص متم کی نفاست سے کام کیا گیا تھا۔ وڑورک ہے "ما مك ين مجروبي كبورا كاركم بم ي زياده ممريري ويواري حسين بناكي كنين تعين رجيت بهت آپ کواس علاقے کے بارے میں پچھنجیں معلوم رپیے اویکی تھی۔ایک جانب بڑا آتش دان بنا ہوا تھا۔جس آ داز! اکثر رالول کوسنائی دیتی ہے۔ اور بھی وگول نے میں خشک لکڑیوں کا ڈھیر دکھا تھا۔ کمرے میں نیم تاریکی بيآوازى ب- بيل آپ كے سامنے ان كى گوابى پھیلی ہوئی تھی۔ فرحان نے آتش دان ير ركھي ہوكي شحروش كي اہ۔ "اجھااب دفع ہوج ؤ ، بیمال سے مجھ رہے

اور پيم لکڙيون پر تيل ڏال کرانبيس بھي آ گ لگادي. "الدركا ، حول تو بهت اي سرد تفايه بالكل يول لگ رہا تھا۔ جیسے سردیوں میں برفباری مورہی ہو۔'' شرمیلائے کہا۔ اور فرحان کے ہونٹوں پر مدهم ی مسكرابت كييل كي ''موسم تو سرد ہے۔لیکن اس حویلی کوخصوصی طور

برائی جدید بنیادوں پر بنایا گیا ہے۔ جس کی وجہ سے اس کاموسم معتدل رہے۔" وو مگر میدمعتدل موسم تو نہیں ہے تجیب می سردی کا حساس ہور ہاہے ویسے حویلی کافی بڑی ہے۔اس میں بے شار کمرے ہول گئے۔"

"ہال- بہت ہے" "يہاں آكر عجيب سا احباس تہيں ہور ہے''شرمیلاصوفے رہینھتی ہوئی بولی۔

"مثلاً يول مك رباتهار جيسي كولى سين برسوار ہوگی ہو۔ ایک عجیب می موچ ایک عجیب سا پوجھ ایک عجيب كي المنتفن دل مين جوري ہے."

فرحان نے گہری نظروں سے شرمیلا کودیکھا۔ اور پھر پھیکی ی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر آگئ ۔ اسے خود بھی بالکل ایس ہی ،حیاس ہور ہا تھا۔ اور بیہ بات ال كے لئے باعث جيرت تھى۔اس ميں كوئى شك

Dar Digest 143 June 2011

آنے لگا تھا۔ پھرائن نے کہا۔

ال الله المن المن المن كا يجدود ما الو"

" اور م في محمد وه أ وازسي هي؟"

ہونا۔اگر یہ حویلی آسیب زدہ ہے۔ اور بہال میری

زندگی خطرے میں ہے۔ توسل خوداین زندگی کی حف ظت

کروں گا۔ چلو جو ؤ کھانے کا انتظام کرو میں اندر

جِ ربا مول . " نعمان خان كا چره لنك كيا . اور فرحان على

شرمیلائسی قدرمشکوک نگاہوں سے اسے و کیھ

" ياكل ب-سيجاال فتم كيلوك ندجات كيسي

كيسى فضول باتول يريقين كرت ييل - اور دل چسپ

بات يه ب كدا پايقين دوسرول يرمساط كرن كى كوشش

خِيل سے اتفاق تو نہيں كرسكتا يو فرحان نے كسي قدر

جھنلائی ہوئی آو زمیں کہا۔اوراس کے بعد درو.زے

ک جانب بڑھ گیا۔ شرمیلا بہ حاست مجبوری اس کے

لیکن اندر قدم رکھتے ہی سب سے بہلا غیر معمولی

. حسر ک اس سردی کا ہوا تھا۔ جو باہر شہیں تھی۔ موسم بھی

درواز و کھول کروہ دوتوں اندر داخل ہو گئے ۔

ينجهير ليجهي جل يزري تقي \_

"مير ه خيال بيل تم يهان سے دايس چلو\_"

''اب يهاراتك آنے كے بعد ميں تمهارے

آ ہتہ آ ہتہ چاتا ہوا شرمیلا کے پاس پینچ گیا۔

ری تھی۔ پھراس نے مہی ہوئی آ واز میں پوچھا۔

°° كيا كهيد باتقاده. • ؟``

كرتے ہيں۔آؤ، اندر چليں۔"

" جى سر كار ـ يىل بتا چكا بول آپ كو ""

شہیں کہ وہ ایک بے فکر اور رسین مزاج تو جوان تھا۔اس برشاعران تسم کی اداسی بھی طاری بیس ہوئی تھی۔ لیکن برشاعران تسم کی اداسی بھی ہ ج پہلی باراس پرایک عجیب ی گھیراہٹ مسلط تھی۔ اسے بوں لگ رہاتھا۔ جیسے کوئی غیر معمولی بات ہونے والی ہو۔ کوئی ایس بات جس سے بارے میں وہ میں عانتا \_ وفعتان كاخيال نعمان كى مانوں كى طرف جلا حميا اور نہ جانے کیوں اس سے بدن میں سردلبریں کی ووڑ سنيس - بېرحال اس نے شرميلا کو کو کی ندکوئی جواب ديناضروري مجها\_چنانچير مينې لگا-"ميراخيل ع- برانے مكان كا دجد عيم اليامحسول كرد بي بال-" ود میں نہیں مانتی فرحان مجھے یہاں کچھاور ہی لگرا ہے۔ ہی نے جی اس سے پہلے پرانے مکان و علي بير على بنادَ آخروه فض كما كهر باتها- وه و مکھنے میں ہمی مجھے عجیب سالگ رہا تھا۔ اس کے چرے کے نازات ہے مجھے یوں لگ رہا تھا۔ جیسے وہ شهبين پيه مجهانے کي کوشش کرد ما ہو۔ "شرميلا بولي-" إلى .. وه كهدر ما تعاكد سيدمكان آسيب زوه ہے۔''فرحان نے جواب دیا۔ ہے۔''فرحان نے جواب دیا۔ ''کی سیکیا۔ ، ؟''شرمیلاکی آ گلمیں حبرت سے میں گئیں۔ اس نے دہشت میری نگاہوں سے در وبواركود يكها بخوف سے اس كارتك پيلاپر حميا تھا۔ پيمر اس نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری اورخوف زوہ انداز يس بولي کي کي کي کي د ہو فرحان میرولی آیا دہ خصے ہے؟'' اور فرحان میرمیلا، دہ خص میری بتار ہاتھا۔ مجھے لين مين انسي ما تون كوليس ما نتا- كميا تم آسيب بريقين "لیقین رکھتی ہو ہے تہاری کیا مراد ہے۔ بھلا روحوں ہے کون انکار کرسکتا ہے '' روحوں ہے کون انکار کرسکتا ہے '' ''بیتو مجھے معلوم ہے لیکن میں ان روحوں کے

برے میں بات کررہ ہوں جو انسانوں کو پریشان کرتی

ال حول ہے تھے بحشت ہور ہی ہے بلز ا'' السبوط Ang لی السب السبوط المل یک و شت کیں اپنے خیالات مِن وَبِرِسْنَا لُولُ اوْ دَ بِوَالَّنِهِ مِلْ الْوَلِي الْوَلِي الْمُرْقِينَ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّمْ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال میں ۔ اور جن سے مجیب وغریب یا تنبی منسوب کی جاتی

" دراصل روح کالفظ آیک خاص اصطلاح کے طور پر استعال کیا جاتا ہے۔ لیکن وٹیا میں پچھالیی غیر معمول تو تيس ضرور بيل جنهيس انسان مجهوبيس يا تاجم اے بھوت بریت یاروح وغیرہ بچھ بھی کھے میں۔ ليكن بين ان باتول كوشليم بين كرنا - ميسب جالول اورتو ہم پرستوں کی خیال آرائیاں ہیں جدیدسائنس آخراس بارے میں کوئی تفصیلی بات کیول نہیں بتاتی۔" آخراس بارے میں کوئی تفصیلی بات کیول نہیں بتاتی۔"

وو بن الله ما من دانوں سے بی سوال کیا جاسكا ٢ - همر پليز! فرحان ديمهوا گرمبري بات ماتو! تو يهال عے چلو كيا فائده الى جلدى جهال جم واقى طور پر مطمئن بھی نہ ہوں۔ بیرجو کمی بہت و مرائے عمل بن ہوئی ہے۔اور تھانے کب سے خالی پڑی ہے۔ اس کے بارے میں بقول تنہارے عجیب وغریب باتیں میں مشہور ہیں پلیز! یہاں سے چلو ملازم کوشع كردوكدوه كهانا وغيره نهكر ك "شرميل خوف زوه

ور مال ہے۔ شرمیلا کیا ہم اتنا فاصلہ کے لهج میں بولی-كر كي الل التي آئے تھے كہ يہاں مے فورا ہى والبس على على معادا يبى تو مقصدتها نال كريم تنبال على بینی کر پچے دمیر پیار و محبت کی تھوڑی با تعمل کریں۔ اور پھر تہارا کھ جانا مناسب تہیں ہے۔ سادا کھیل اپ میث ہوجائے گا۔تم اپنی ای سے سے کہیر آئی ہو کہ تم اپنی مهيدول كيساته فلم كاآخرى شود كلصنے جاراى جو ادر آخری شورات کو بارہ بج فتم ہوتا ہے۔ ہم پہاں سے مراره یج تک رواند او جائیں سے۔ اور بارہ سوایارہ

بَجِ مَكَ أَمْرِ بِينِ عِلَى مَا مَينِ سَكِي اللهِ مَا مَانِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهُ اللهِ مَا "مريس ميكي تو كهريكي والله مانوري الله مانوريكي المواجعة في جول ثال كهم كابروكرام كينسل موكي تفا- يا تلك نبيس ملا تفا- زياده ہے زیادہ فالتو وقت کسی ہوئل میں گزار سے ہیں میگرد

Dar Digest 144 June 2011

ے ہور ای ہے۔ اوران پاتول سے جو ام نے خواہ کواہ شروع كردى بيل - يس اب بيرموضوع حمم اب ال موضوع يركوني بات نبيل ہوگي۔تم بیٹھو، بیں ذراساتھ و لے کروں الل بھی شمعیں روش کردوں۔"

فرحان اپنی جگدے اٹھ گید شرمیلانے ایک مرى سائس وكفى - ندجائے كيون است بياحياس ہور ہاتھا کہ آج کوئی نہ کوئی خوف ناک ہات ضرور ہوکر

فرحان این جگہ ہے اٹھا اور قالین یر ہے آ واز چلنا ہوا ساتھ والے کمرے میں داخل ہو گیا۔ یہ بھی ایک کشاده بینرردم تقاله کفر کیول اور دروازول پر بھاری يدے يڑے ہوئے تھے۔اس كے كرے كاايك ورورز وبابر كاطرف كلا تقار كر بيل قدم ركيت بي فرعان في محسوس كيا جيسے كوئى يسترير لين موا مو- اور گرے گہرے مالس لے دہا ہو۔"

اس كرونكنے كورے موكنے تنے۔ يہ بات ال كالمجهد ع برم كلى كريبال ان لوكول كے علاوہ اور كون بوسكما ٢٠٠٠ بعمان خان إس حويلي كالكران تھ لیکن حویلی کے برے دروازے پر تالا بڑا ہوا تھا۔ اوربي بھي نہيں ہوسكما تھا كەنعمان خان تالے كھول كركسي کو غدرآنے کی اجازت دے۔

پھرتارا اس نے اپنے ہاتھ ہی سے کھولا تھا۔ اس لے کسی اور کے یہاں آنے کا سوال ہی پیدائیں ہوتا تھ -اس نے جیب سے وچس نکال کر تیلی روش کی۔ اور كرب يس پيلي پين روشن بين گئ تب اس نے ديكها کرڈیل بیڈیر،ایک سے ہرنگ کی بردی می بلی سورہی ہے ۔ فرحان کے ہونٹول پر خی ست آمیز مسکر اہٹ پھیل گئی۔ اللانے خود ہے کہا۔

"جب انسان پرديو گلسوار بهوتي ہے۔ توايل ی چیزیں نظر آئی ہیں۔"اس نے آگے بوھ کر بلی کو مكانے كى كوشش كى \_ " بش ، بش " بلى جاگ كئ \_ اس

الم في حك داراً كليس كلول كراس كي جانب ديكها لچرمنہ سے بلکی ی آواز نکالی لیکن اپنی جگہ ہے ہلی

اس نے ایک محد کیلئے ملی پرغور کیا۔ پھر س کی ہمت تہیں پڑی کہ دہ دویارہ اس ہے کھے کیے۔بہر حال وہ تمع روش کر کے واپس اس کمرے میں پہنچ گیا جہال شرميراموجودتكي.

شرمیلا کمرے کے عین وسط میں کھڑی ہوئی تھی۔اوراس کے بدن پرخوف سے تفر تفری طاری تھی۔ " بيآ واز كس كي تقي ؟ " أس في يو چها\_ و کیسی آواز؟ "فرحان تجب سے ولا۔ '' یول مگ ر ما تھا جیسے کوئی عورت در د ہے کراہ

"اوه ... البحى كي دريه يهل بلي في ايخ منه معدمي وَل مياوَل كي آواز نكاى كلى \_" "" کی بات تہیں۔ میں اس کی بات تہیں مررى - "شرميلان فخوف زده منهج ين كه-"E .... \$ 3"

و وه بی نیس بوسکتی'' می این میس بوسکتی۔'' "آخر کول؟"

" تم نے دیکھانہیں کہ حویل کے باغ میں ایک يرنده تك نظرتين آيا ، اور ملى آخريها كيے أَ كُنْ مِمْ فِي كَهال ديكس بلي؟"

" يراير كے خواب گاه بيل بستر ير ليني ہے۔ آؤنم خود آ کرد کھیلو بھی۔ "فرهان نے کہد اورشرمیلا کوس تھ الحكر اندركي جانب برده كيا - پير كمرے ميں واخل

"وه ويكهو!"ليكن ووسرك لمح اس ك چیرے پر پھر جیرت خمودار ہوگئا۔ کیونکہ اب وہاں بلی رئېيل کھي۔''

"كرام الم يل؟" " بھی ایک منٹ پہلے میں نے دیکھی تھی۔ شابید ہاہرنکل گئی۔ فرھان نے مشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے

Dar Digest 145 June 2011

ہوئے کہا۔اورشرمیلا کمرے میں نظرمیں دوڑانے گی۔ اس کرے میں یہاں سے باہر نگلنے کا کوئی راستہ اس بے ۔ سوائے اس دروازے کے کھر کیال سارى بند تھيں ۔ اور اگر وہ يہال سے باہر جاتی تو كيا مِين نظر ندآتي-" فرحان خودہمی حیران تھا۔اس نے آ ہستہ ورمیں نے اسے اٹی آ تھھوں ہے دیکھاتھا۔ وہ ای جگه بیشی سی کیل آیک منٹ رکوابھی تقیدیتی ہوجاتی ے "ووآ کے برھا۔ اوراس نے اس جگہ برہاتھ رکھا۔ جہاں اس نے بل کو بیٹے ہوئے دیکھا تھا۔ تھر جلدی "ادهر آوَ شرميلا!" شرمیلا ،اس سے پاس پینچ گئی پھر فرصان بولا۔ " ويكهوا يهال باته لكاكر ويكهو- بيجكدا بهى تك ارم ہے۔جیسے سے بیٹھنے سے ہوسکتی ہے۔ شرميلانے إلى كے كہنے ريستركو باتھ لكاكر د یکھا جگہ واقعی گرم تھی۔ لیکن اس نے مزید تصدیق ر نے کے لئے دوسری جگہ یہ باتھ لگا کرد مکھامکن ہے بستر دوسری جگدا ہے بھی اتنائی گرم ہو۔ لیکن اس عے چرے پر حرت سودار ہوگئی۔ وہ جلدی جلدی مخلف جگہوں پر ہاتھ لگا کر دیکھنے لگی۔ پھر اس نے آجت ہے کہا۔ اوه ميرے خدايا! ايسان لگ رما ہے جيے كوئى اس بستر برسور ما بهو- ميدا ميصوا صرف اتنى ي جگه گرم نبيس ے۔ بالک یوں لگتا ہے جیسے بستریر کوئی انسانی وجود سوتا ر ہا ہے۔ کوئی بلی اتی جگہیں گھر عتی-" فرحان في خووجي اس بات برغور كيا -اوربستر کو ہاتھ لگا کر دیکھا تو اس کے چیرے پرچیرے تمودار " تعجب ہے۔اس نے کہا۔ پھرندجانے کس خیال کے تحت وہ باہر کی جانب کھلنے والے ورواز ہے کی

npanymodry bydoel بندتھا۔ کو کیاں اور روشن دان بھی اندر سے بند تھے۔ ا کرکوئی شخص بستر کے اوپر لیٹا ہوا تھا۔ تو اسے کمرے ك اندرى مونا على بيخ تفارة فروه كمال كميا ؟ جبكه کو کیاں اور درواز سے سب اندرسے بندیں۔ وولیکن شرمیلامیں نے اپنی آ تھوں سے دہ بلی ويم الك من - "وه جربولا \_اوراس باروه آك بر ح كرشع وال كرسا سنة على الله الله على الوكى شع اٹھائی۔ پھر پہلے بستر کے نیچے جھانکا پھر لکڑی کی الماری میں اور بردول کے پیچھے ویکھا۔لیکن کچھ پیترفیل چل سكا تها \_ اور كوئي اليا وجود نظر تهيل آتا تها \_ جمي جائداروجودكهاجا سكي-

'' فرحان! فدا کے لئے یہاں نے نکل چلو۔ بوئي آواز مين كيا-بہاں رکنامناسب تبیں ہے۔ فرحان کھ سوچارہا۔ پھراس کے اندرایک

میں ذرا و کھیا ہوں ۔ کہ سیسب کیجھ کیا چکر ہے؟ اگر روح والى بات مجمى سي ہے ۔ تو ميں اس سے ملاقات كر كے بى واليس جاؤل گا۔ آؤ تم مير عاتھ آ وُ لِيْمِرْ! شرميلاضدنه كرو لِعض اوقات عند مجهد مزيد

برمی اور پیروه دونون این سیلی شهد گاه مین داپس ظا بر بوتا تفاكه وه ك كرى سوچ مين و وا بوا بي المحرا - Wainie

"شرميلاتم ايك منك يهال تقبرو .... على كاد

آ واز مين لوجها -

Dar Digest 146 June 2011

والله على كيا؟"شرميلا ني سيكياني

جود كهاجا سك-شرميلامسل كانب ربى تقى-اس فى كالبتى

عجبية ي كيفيت الجعرآتي-و اس طرح تو جانا مناسب نبیں ہوگا۔ شرمیلاء

ضديراً ماده كروتي ي-" شرمیلا بادلخواسته اس کے ساتھ واپس چل

ش عالي يز لا أون-"

تفاظت عافل نبيل ربناج بين " " ميراول تو بينه جار بايم اگر ججه معلوم ہوتا

"كُونَى خَاصِ تَبْيِسِ شِيلِ أَسِي الْجَنِي مَا يَعُولِ"

''انجمی آتاہوں ، شرمیلار''

" جھے بھی ساتھ ہے چلو فرحان پلیز!"

'' نن سلیل میں تمہارے ساتھ چکوں گی۔''

ہ ہر رہ است باہر گہری تاریکی ہوگئ تھی۔ درختوں کے شیجے

شرمیلائس طور و بال تنها رکتے برآ مادہ تبیں ہورہی تھی۔

فرحان نے شانے ہلائے وراس کے بعد دونوں آ ہستہ

گہرایراسرارسنا اطاری تھا۔ خٹک ہے ان کے قدموں

ك فيح آكر آوازي بيداكررب في فرحان في كار

کی اگلی سیٹ کا ورواز و کھولد اور پھر کار کے ایک تفیہ

''اس کی کیو ضرورت بھی قرعان!''

و ہے۔ ویسے بھی معاف کرنا میں کی بیٹی سے تحت نہیں

كهدر بار بم كهات يدي اوك بيل - اورجم سے بداوجدكى

وسمنی نکالی جا ب ب میں کھا سے لوگوں پر غور کررہا

موں ہے جو جو رے خاندانی دشمن میں ، موسکتا ہے جوارے

فائدانی وسمن کوئی ایما چکر چلا رہے ہوں جس سے ہم

کوئی شخص بھی جارے علاوہ محارت کے اندر ہوسکتا

" " نبیں میرامطلب الکل بنہیں ہے۔"

میں نے لیکن آج اپنی آ تھون سے دیکھ دہا ہوں۔وہی

زیروئی صداور فشول بر تین کرنے والی میں بس اتنا

کہنا چ ہتا ہوں ۔ تم سے کہانیان کو کسی بھی وقت اپنی

"تو چربی پیتول کیول نکالا ہے۔ تم نے یہ ؟"

"كال ب-عورت ك اندربية في سي تعى -

" تت ، تو تمهر را مطلب ہے کہ اس وقت اور

سے پیتول نکال لیا۔ شرمیلا کی آئیس جیرت سے پھیل گڑتھیں۔

"شرميلاء انسان كو برطري سے تيار رہنا

آہتہ ہاہرنگل آئے۔

هٰ نے سے پستول نکال لیا۔

اس نے پھرای انداز میں یو چھا۔

خوف ز ده ہوجا ئیں۔''

كيتم أن ال ديوالل كا شكار بوج و مح تو من بهي تہارے ستھ ندآتی۔ 'اس نے کہا۔ لیکن فرحان پر أيك جثوبناساسوارتهاب

وہ دونوں پھراندرآ گئے۔اوراس کمرے میں يہنچ گئے ۔ویسے فرحان کونعمان بابا کی مداخلت پرشدید غصه آرہا تفا۔ اگر وہ بیضول با تنب اس کے کانوں میں ندڈ الٹا تو ہات اتنی آ گے نہ پر مفتی ۔ پہاں تو وہ کسی اور ہی مقصد کے تحت آیا تھا۔ ایک طویل پروگرام کے تحت، بہت دیوں سے شرمیلا اس کی اسٹ پر تھی وہ اس کی کا بج کی سر کھی تھی۔ حالماً نکہ دونوں کی دوستی کو بہت زید دہوفت خبیں ہو. تھیا۔لیکن فرحان کی نگاہوں میں وہ گہرائیوں تک اتر گئی تھی ۔ اور فرحان اس کے وجود سے سیراب موناحا متناتها يه

شرمیلا ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ اس کے والد ملازمت کرتے تھے۔معمولی آ مدنی تھی۔ جس سے سفید پوشی برقرار رکھی ہوئی تھی۔ آ ہستہ آ ہستہ فرحان وشرميلا كواية جال مين يهانسة مين كاميب ہوگیا - یہاں تک کدایک بارشرمیانے اے اپنے والدين سے بھي ملاديا۔اس نے فرحان کے بارے میں تمام تقصيل اين ال خانه كويما في تقى - حالا نكه شرميدا كي ال نے اس کو بعد میں مجھایا بھی تھا کہ فرحان اس کی سطح كا انسان نبيل ب- ال لئة بوشيار دب كيكن شرميلا نے آ ہتہ ہے کہار

"امال ! ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ فرحان ایک اچھاانسان ہے اور پھر میں معافیٰ جا ہتی ہوں۔ اماں! ہمارے گھر كا ماحول جس فتم كا ہے ۔اہے د مکھتے ہوئے بار ہیں نے سوجا کہ میں اس سم کے ماحول میں زندگی نہیں گزاروں گی مجھے اپنی زندگی گز ارئے کے لئے کوئی بہتر راستہ در کار ہوگا۔ اماں ، آب اطمینان رکیس - میں ایک شریف لڑ کی ہوں . آپ کی عزت کو داغد ارنبیں ہونے دوں گی۔لیکن اگر ...فرهان.... فرهان..... مال بھی خاموش ہوگئی تھی۔ اور باپ بھی۔اس

Dar Digest 147 June 2011

میں ایک دم عجیب می کیفیت پیدا ہو گئی۔ '' ہاب۔ کالی تھی۔''

'' پیانہیں مالک، ہوسکتا ہے۔ آپ کو دھوکا ہوا ہو۔ کیونکہ مجھے یہاں بھی کوئی بلی نظر نہیں آئی۔' ''نہیں نعمان بابا! میں نے وہ بلی دیکھی ہے۔ خیر کوئی الیمی جیرت کی ہات نہیں ظاہر ہے بلی کوئی الیمی چیز بھی نہیں جو کہیں آ جانہ سکے۔ ہوسکتا ہے کہیں سے رستہ بھٹک کرادھرا آنکی ہو۔''

''جی۔'' نعمان خان نے کہا۔ اور باہرنگل گیا۔ لکین فرحان مطمئن نہیں تھا۔ اس نے بلی کواپی آ تکھوں سے بستر پر لیٹے ہوئے دیکھا تھا۔ اور دوسرے ہی منٹ میں غایب ہوگئی تھی۔ پھر بستر کا گرم ہونا بھی اس کی سمجھ میں نہیں آرہا تھا۔ بہر حال وہ اپنے طور پر ہوشیار رہنا جا ہتا تھا۔ بچی بات تو ہے کہ دشمنی پر ہر محص ہی آ مادہ ہوسکتا ہے۔ جیسے تعمان بابا۔''

'' فرحان! اب یہاں کیوں رکے ہوئے ہو؟'' ''شرمیلا ظاہر ہے ہیں اس کئے ہیں آیا۔'' ''عت .... تو پھر؟''

"شرميلا ميں اپنے اور تبہارے درميان دورى سي اپنے اور تبہارے درميان دورى سي تم مردينا جا ہتا ہوں۔"

علم الراسة من مركيا كه در به وتم الشرطان!"

"من سركيا كه در به وتم الله والله والله

میں کوئی شک نہیں تھا کہ قرحان کو دیکے کران کے دلول میں بھی ایک شمع روش ہوگئی تھی۔ وہ اپنے طور پر لہ کھ کوشش کرتے لیکن بٹی کے لئے اسارشتہ تلاش نہیں کر سکتے تھے۔ اگر فرجان واقعی شرمیدا سے متاثر ہوجاتا ہے۔ تو بیر ہمتر ہوگا کہ شرمیلا کو آزاد کی دے جائے۔ البتہ ، ل نے بٹی کو سمجھا یا تھا کہ رئیس زادے بگڑی ہوئی طبیعت کے ما مک ہوتے بیں کہیں ایسانہ ہو کہ بعد میں اے تکیف برداشت کرنی پڑے۔ اور شرمیلا نے میں اب کو اظمینان دلایا تھ ۔ کہ وہ ایک مضبوط لاکی ماں باپ کو اظمینان دلایا تھ ۔ کہ وہ ایک مضبوط لاکی ہے۔ البتہ فرحان کے لئے اس کے گھر کے داستے کھل ماں بو کے واشتہ کرنی پڑے۔ اور شرمیلا جیسی سادہ لوگ لوگ کو رائی تھی۔ کہ وہ ایک مضبوط لاکی لوگوں کو دیئے۔ یہ حقیقت تھی کہ شرمیلا جیسی سادہ لوگ کی فرحان جیسے اوباش نو جوان کی گہرائی تک نہیں پہنے لوگوں کو دیئے۔ یہ حقیقت تھی کہ شرمیلا جیسی سادہ لوگ

فرحان دولت مندخا ثدان کالز کا تھا۔ محبت نام کی کوئی شے اس کے ول سے کسی گوشے ہیں آئیس تھی۔ اس سے خیال ہیں محبت ٹائپ کی حماقت صرف وہی وگ کرتے ہیں۔ جو دوسرے کام نہیں کر پائے ۔ بہر حال شرمیلا کو بوری طرح اپنی محبت کے جال ہیں بھائس کر آج وہ ایک فیموم ادادے کے تحت اسے سفید محل لایا تھا۔ اور سفید محل بہت عرصے سے الیم داستانوں کا ایمن تھ۔

وہ اپنے ذہن ہے ان ہاتوں کو جھٹلنے کی کوشش کرتے رہے۔اور پھر نعمان خان کی آمدنے انہیں حزید سچے مطمئن کردیا۔ نعمان بابا کھانا کے کر آئے تھے۔ فرجان نے کہا۔

ر پار سے ہا۔
'' نعمان بابا! کیاتم نے کوئی بلی پال رکھی ہے؟''
'' نعمان بابا! کیاتم نے کوئی بلی پال رکھی ہے؟''
بلی نظر نہیں آئی آپ کو کیا بلی کی ضرورت ہے؟''
'' نہیں بابا۔ ایکھی تھوڑی دیر پہلے میں نے خواب گاہ میں ایک سیاہ رنگ کی بلی دیکھی تھی پھر پہتے نہیں وہ کہاں غائب ہوگئی۔''
وہ کہاں غائب ہوگئی۔''

Dar Digest 148 June 2011

# شهروحشت

### قطنمبر 09

#### اليم الساراحت

رات کا گھٹا نوپ اندھرا، پرھول ماحول، ویران احار علاقہ اور وحشت و دھشت طاری کرتا وقت، جسم و جاں پر سکتہ طاری کرتا لیدہ قوتوں کی عشوہ طرازیاں، کرتا لیرندہ لرریدہ سناٹا، نادیدہ قوتوں کی عشوہ طرازیاں، نیکی بدی کا ٹکراٹو، کالی طاقتوں کی خونی لرزہ بر اندام کرتی لین ترانیاں اور ماورائی مخلوق کی دیدہ دلیری جسے پڑھ کر پورے وحود پر کیکھی طاری ھوجائے گی، برسوں دھن سے محو نہ ھونے والی بنی مثل آپ کھانی۔

### ول ود ماغ کومہوت کرتی خوف وحیرت کے سمندر میں غوطہ زن خیر وشرکی انو کھی کہانی

'' **شد و عیلا** بهر حال از کی تقی بهت یکه مجھتی تقی -اس نے اپناہا تھ جھڑاتے ہوئے کہا۔ ''فرحان! ٹیل اپنے آپ کو تنہاری امانت مجھتی

زندگی کے پیکھ لواز مات ہوتے ہیں دلول کی پیکھ طلب ہوتی ہیں دلول کی پیکھ طلب ہوتی ہیں دلول کی پیکھ طلب ہوتی ہے۔ جس کا ظہار دفتت سے پیکھ پہلے کردیا جائے تو علامتیں ہے۔ جب ہم دل سے آیک دوسرے کو آپ مائے ہیں تو پھر بیسب پیکھ نے کارے ۔ اور شرمیلا ہیں مائے ہیں تو پھر بیسب پیکھ نے کارے ۔ اور شرمیلا ہیں شاید تمہارا کریز ہروہ شت زرکر سکوں۔''

" بیل تمبارا احرام کرتی ہول فرطان، لیکن پلیز! دیکھو مجھے اپنے احترام سے ہٹ جانے پر بجور نہ کرو۔ بیل نے اپنے والدین سے بھی وعدہ کیا ہے کہ بیل ایک باک ہازٹر کی ہول اور پاک بازی ہی کو پنی

زندگی بنا کررکھوں گی۔''

اورجس باک بازی شرمیلایل باک بازشیں ہوں اورجس بات کوتم باک بازی تصور کرتی ہو۔ وہ میر ئزویک مسرت زندگی کی ایک ضرورت ہے اور پیل تہمیں یہاں اس سے رایا ہوں کہ پنی ضرورت بوری کروں ۔'' اور

اس کے بعد فرحان کے اندر کی شیطا نبیت انجر آئی اور شرمیلا کے ہوش دحواس جواب دینے گئے۔

"فرحان پلیز!جو کچھتم جا ہے ہو۔ وہ ممکن نیں ہے۔ اور اگرتم نے ضدکی تو شاید میں تنہارے ہارے میں اپنی رائے بدلنے پرمجبور ہوجا دک ۔"

''مرد جانتی ہو سے کہتے ہیں۔ مرد اے کہتے ہیں جو کچھسو ہے اور اس کی تحیل کر ڈالئے'' فرحان کا لہجہ بے صدر ہریلا ہو کی تھا۔

"دفرهان دیکھو .... بیل نے، .... بیل نے متباراتی میں نے تمہاری شکل میں معیاراوروقار کا ایک بینارتغیر کیا ہے۔
میری زندگی کے ہر لیحے کی ما بک ہے۔ اور تم فرهان جو تم ایک جیدوئی می بت کو فرهان میر صفحیر کو واغداد مت کرو، جو وعدے میں نے کئے ہیں۔ کسی ہے تم ان کی شخیل کرو۔ ویکھو۔ فرهان انسان میں بھی ہول ، ان تم ایک فرورتوں ہے تہ شنا جوان انسان میں بھی ہول ، ان تم ام فرورتوں ہوتی ہیں۔ کی شنا جوان فی ضرورتیں ہوتی ہیں۔
کی شنا جوان انسان میں بھی ہوتی ہیں۔
کی شنا جوان انسان میں بھی ہوتی ہیں۔
کی شنا جوان انسان میں بھی ہول ، ان کیا فروان ہیرا موڈ

"کی بیجر دینے بیٹھ کمٹیں۔ کیوں میرا موڈ خراب کررئی ہو۔، یک تو اس کم بخت بڑھے نعمان بابا نے سب بچھ جو بٹ کردیا۔ اور تم تم "

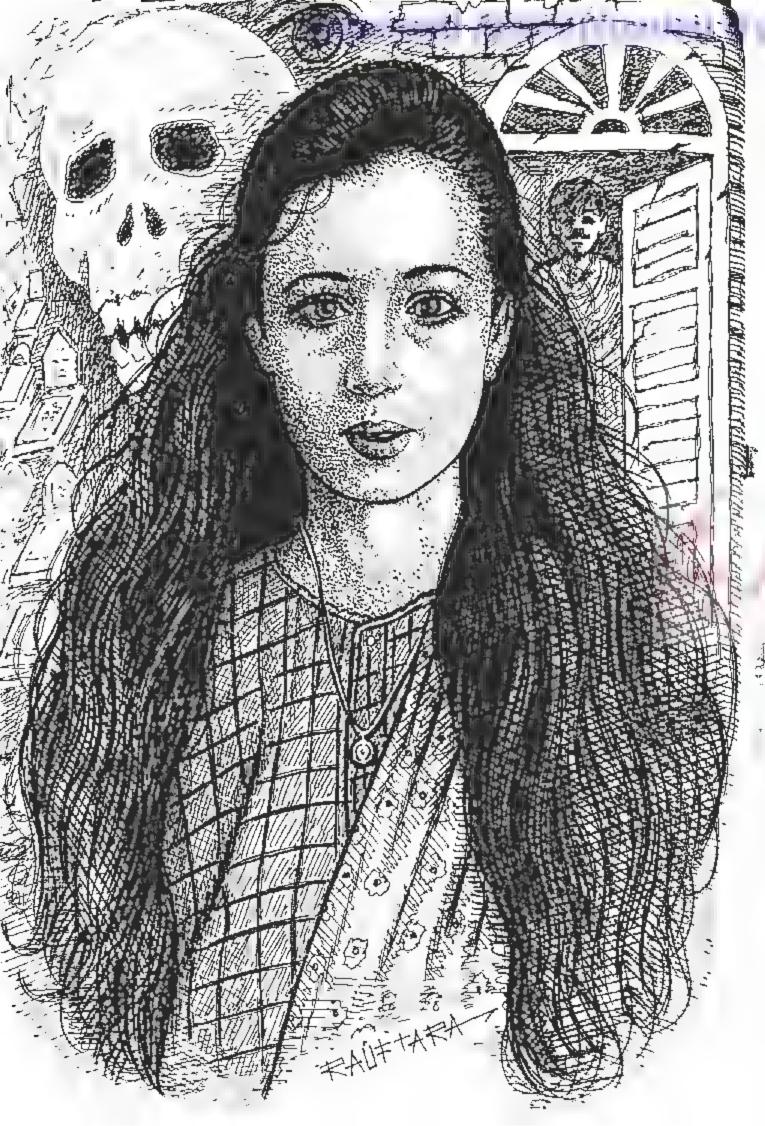

Dar Digest 122 July 2011

'' فرحان بیجھنے کی کوشش کرد۔'' '' میں پیچھیں سیجھتا '' سیجھیں۔بس اب اس کے بعد مروت کے تمام رہے تم نے خود بند کردیتے ہیں!'' فرحان کی آئٹھول میں اتر نے والا جنون شرمیلا

کو بیاحہ س دلارہا تھا کہ 'صورت حال بگڑگئ ہے۔ وہ ہوتا ہونے والا ہے۔ جو الم ناک داستانوں کا موضوع ہوتا ہے۔ آہ، یہ ۔ مقطی تو میری تھی۔ مجھے اس قد راعتبار مہیں کرنا چاہئے تھ۔ فرحان! برے آخر یہاں تک آنے کا جواز کیا تھا؟ میں نے ۔۔۔ میں نے خود بھی تو علطی کی ہے۔''اس نے عاجزی ہے کہا۔

'' فرحان - فرحان - فرحان پراب و بوانگی طاری ہوگئی تھی ۔ اس نے شرمیلا کوایتے ہازوؤں ہیں د بوچ لیا۔ اور پھر کہنے لگا۔

" دشر میلا! بس زندگی ای میں ہے کہتم میری ہر آرزو کی تنگیل کردو۔ در ندریا بھی ہوسکتا ہے کہ میں تمہیں زندگی ہی ہے محروم کردون۔"

''تم نے اپنی اصل شکل دکھادی ہے۔ فرحان! آہ! مجھے اس کا افسوس نہیں ہے کہ۔۔۔۔۔کہمرے ساتھ کیا ہونے وال ہے۔ مجھے صرف اس بات کا افسوس ہے کہ زندگی میں کتن ہزادھو کا کھایہ ہے میں نے۔''

رسون بین ساہراد وہ ھایہ ہے۔ اس ہے۔

''تو بھر یوں مجھ لو کہتم جیسی دھوکا کھانے والی لڑکیاں ہی خود کشی کرتی ہیں۔''شرمیلا کا دل ڈوب گیا۔

یہ آخری الفاظ تھے۔ فرحان اپنی اصلیت کے ساتھ کھل کرسا ہے آ گیا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ شروع ہی سے اسے بیہ بھی امید سے اسے بیہ بھی امید منہیں رہی تھی۔ کہ وہ اپنی بدنا می کا داغ دھو ڈالے گ۔

لیکن اب وہ کش کش ہیں تھی اب فرحان اس کا دیمن تھا۔

بدترین دشمن جس سے زندگی بچانا اس کا اولین مقصد تھا۔

بدترین دشمن جس سے زندگی بچانا اس کا اولین مقصد تھا۔

لیکن اس وقت اس کے کا نوب میں ایک کے ولدوز کیے گئے ساکت رہ گئے

ون کے دووں میں سے سے سے سے سات رہ سے یہ چیخ اس قدر کرب ٹاک، اس قدر وحشت ٹاکٹھی کہان کے دل دہل کررہ گئے تھے۔فرحان کے اعصاب بھی اس کا ساتھ چھوڑ گئے تھے۔ اور وہ شدت

حیرت ہے گنگ شرمیل کی صورت د کیھے رہ تھا۔ پھراس کے منہ سے لرزتی ہوئی آواز نکلی۔

"بيرآ واز ---- بيرآ واز كيسى ہے -" شرميلا نے جواب ويد فرطان خود بھى آ ہستدآ ہستہ كھڑ، ہو گيا۔ اور اس كا ہاتھ پستول والى جيب بنس بينج گيا۔ ہلكى ہلكى آ وازيں اب بھى آ رہى تھيں۔ جيب ك آ وازيل تھيں جيسے كوتى انتهائى كرب كے عالم بنس كردہ رہا ہو۔

یہ اس کے انداز میں کہ۔ جیرت کی بات بیتی کہ نے والا معلوم ہوتی ہے۔ 'فرطان نے خود کلا می کے انداز میں کہ۔ جیرت کی بات بیتی کہ آ واز آئی ہی۔ جس میں انہوں نے بلی دیکھی تھی۔ شرمیلا بھی کھڑی ہوگئ ۔ اس کے چیرے پر دہشت بھری ہوئی تھی، فرطان نے بستول نکا الیا اور پھر آ ہستہ تو اب گاہ کی جانب بروھ گیا۔ شرمیلا لاشعوری طور پر اس کے چیھے جس پڑی تھی۔ شرمیلا لاشعوری طور پر اس کے چیھے جس پڑی تھی۔ شرمیلا لاشعوری طور پر اس کے چیھے جس پڑی تھی۔ شرمیلا لاشعوری طور پر اس کے چیھے جس پڑی تھی۔ شرمیلا لاشعوری طور پر اس کے منہ سے اکلا۔

"بيد بكيابيانها في آواز ہے۔فرحان؟"

"د يكيا بول به فرحان ئي ہما۔اور پيرا ہستہ آ ہستہ آ گے بوھ گيا۔ چند لمحات پہلے جو ڈراما ہور ہا تھا۔ وہ ان دونوں كے ذبن سے نكل گيا تھا۔ فرحان نے خواب گاہ كے درداز ہے ہيں قدم ركھا تو بيآ واز بند ہو گئا۔ مرحان شواب گاہ كے درداز ہے ہيں قدم ركھا تو بيآ واز بند ہو گئا۔ مرح ہيں شم برستورروش تھى اور بسر خالى پڑا ہوا تھا۔ مرح ہيں شم برستورروش تھى اور بسر خالى پڑا ہوا تھا۔ دولوں ہے؟ "فرحان گرجا"جو كوكى ہمى ہے۔ مرحان گرجان ہے گئا واز فضا ہيں گونج كردہ گئى۔ اسے تجانى كردوں گا۔ "اس كى آواز فضا ہيں گونج كردہ گئى۔ اسے بھلى كى آواز فضا ہيں گونج كردہ گئى۔ اسے بھلى الكے منہ ہے بھى الكے فائر بھى كيا۔ فائر كى آواز پرشرميلا كے منہ ہے بھى الكے فائر بھى كيا۔ فائر كى آواز پرشرميلا كے منہ ہے بھى كى بازو سے ليك گئى۔ اس وقت فرحان اس كا دوست كى بازو سے ليك گئى۔ اس وقت فرحان اس كا دوست ميں تھا۔ وہ خوف كے عالم شير تھى۔ پھراس نے رز تی ہوئى آواز ہيں کہا۔

یں ں۔ پہرا سے روں ہوں ، واریں ہاں۔ '' فرحان اکوئی نہیں ہے یہاں۔ نعمان بابانے ٹھیک ہی کہاتھا کہ بیعو بلی بھٹی ہوئی روحوں کامسکن ہے ۔اورتم روحوں کامقہ بلہ نہیں کر شکتے فرحان ، خداکے لئے

يبال ئے نکل چلو ... قرحان يبال ئے نکل چلور ميں یہ جھتی ہوں کہ یہ ں آنے کے بعدتم یر بدد ایوا نکی سوار ہوئی ہے۔ ... ورند ورندتم ایسے انسان کیس تھے۔ \* سب قراق ہے۔ میرے وشمنول کا چلایا ہوا \* چکر، بیں اس قراؤ کوحتم کر کے رہوں گا۔ "اس نے ایک نگاہ حیارول طرف ڈالی پیٹول والا ہاتھ لصف وائر ہے کی شکل میں در نمیں با نمیں گھوم رہاتھ۔ اور انظی ٹریگر پر دباؤ ڈول رہی تھی۔ وہ ایک ایک قدم آ کے برور ہاتھا۔ اور ترمیلااس کے ساتھ چیلی ہوئی اس کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی ۔ فرحان نے کمرے کا ایک ایک کونہ چھان ، دا رنشان و کجا کوئی حشرات الارض تک نظرتبیس آیا به یہاں تک کہ فرحان نے باہر تھلنے والے دروازے کو كھول كرويكھا۔ آسان پر ب بورا جا ندنكل آيا تھا۔اور ا برا ہوا باغ پر اسرار سکوت میں کیٹا ہوا تھا۔ ہلکی ہلکی ہوا چول بل سرسرابث بيدا كررنى هى - ورخت اور يود \_ ادال كر عبوت تقد

و ' کوئی ہے۔'' فرحان نے آواز لگائی۔ پھراور از لے چٹا۔

''نعمان بابا۔'' کین اس کی آ داز سائے میں تصیل ہوگئ تھی۔ فرحان پھٹی پھٹی ہی تھی سے چاروں طرف دیکھ رہا تھا۔ ب تک اس کا ذہن یہ مانے کو تیار نہیں تھا۔ کہ یہ کوئی اسے خوف زدہ کرنے کی نہیں تھا۔ کوئی اسے خوف زدہ کرنے کی کوئی اسے خوف زدہ کرنے کی کوشش کررہا ہے۔ پھراچ تک رات کا ساٹا کمی شخے سے بیچ کے رونے کی آ واز سے درہم برہم ہوگیا۔ وہ آ داز کسی بالکل ہی معصوم بیچ کی تھی۔ چندروذ کے بیچ آ داز کسی بالکل ہی معصوم بیچ کی تھی۔ چندروذ کے بیچ کی اور جو پلی کے اندر سے آ رہی تھی۔ شرمیلا کا طلق خوف کی اور جو پلی کے اندر سے آ رہی تھی۔ شرمیلا کا طلق خوف کی اور نہیں نکل بی سیر بیشنگل تمر م اس نے کہا۔

''سن رہے ہو۔ قرحان من رہے ہو۔ کوئی یجدرو رہ ہے۔''

، ونہیں یہ تو بلی کی آ داز ہے۔ "فرحان نے کہا۔ بلی جب روتی ہے تو اس کی آ واز بچے جیسے بی ملکتی ہے۔ "

" نفن " بہیں" فره ن سنو بیا وازیجے

" کی ہے۔"

" ہر گرنہیں بیوبی بلی ہے۔ جسے بیں نے بستر

یر بیٹھے و کھاتھ۔"

" ہوسکتا ہے۔" شرمیلا آ ہستہ ہول۔
" آ آ ، شرمیلا اندر آ ؤ۔ میں دیکھول کہ بیہ
سب کھی کیا ہے میں بھی ہار مانے کو تیار نہیں ہوں "
وہ ایک بار پھراندر آ گیا۔

دردازه بندنین کیا تھا۔ اس نے بس ہول ہی کواڑ

بھیٹر کرخواب گاہ ہے ہوتا ہوا نشست گاہ میں بیج گیا
تھا۔ شرمیلا اس کی تقلید کررہی تھی ۔ لیمن نے کے کرد فیل
کی آ داز بدستور آ رہی تھی ۔ پھر وہ اپنے تمرے میں
آ ئے اور پھر چیسے ہی ال کی نظر آ تش دان میں بھڑ سے
والی آ گ میں ہڑی ان کی رگوں میں خون تجمد ہوگیا جو
کی انہوں نے دیکھا دہ اختہائی پر ہیبت اور با تا بل یقین
تھا۔ شعلوں کے اندرایک تھاسا بچہ دونوں ہاتھ پھیلائے
رور ہاتھا۔ اور میمنظر دیکھ کردونوں پر سکتہ طاری ہوگی تھا
۔ بچہ ہڑی معصوم آ داز میں رور ہاتھا۔ جیسے وہ آ گ کے
شعلوں سے خوف زوہ ہو۔ سین اور بھول جیسے وہ آ گ کے
شعلوں سے خوف زوہ ہو۔ سین اور بھول جیسے ایکے۔

"فرحان ده بچه …"

''وو پچینمیں ہے۔'' قرحان کے منہ سے آواز

''وہ جل جائے گا۔''شرمیلا کرائی۔''دیکھوکتن معصوم ہے بالکل نوزائیدہ ہے کی مانند۔''شرمیلا پھر آگے بڑھی کیکن فرحان نے اسے ختی سے پکڑلیا ''قرحان ایک معصوم بچے کی زندگ۔''شرمیلا نے فرحان کا چیرہ دیکھا اور وہ سہم گئی۔فرحان کا چیرہ

انگارے کی طرح سرخ ہور ہاتھا۔اس کی آسیس دیک رہی تھیں۔ ہونٹ مڑ گئے تھے۔ پھر امیا تک آش دان میں تحریک ہوئی اور

پھر املا ک آس دان میں حریف ہول اور شرمیل نے بچ کوآگ سے باہر نظتے ہوئے ویکھا۔وہ اپنے بیروں سے چلنا ہواان کی ست آر ہاتھا۔ اس کے دونوں ہاتھ اٹھے ہوئے تھے۔ اور چھرہ بے تاثر تھا۔

شرمیلا اب این دہشت گھری چیخوں کو نہ روک سکی ۔ اس نے درواز سے کی طرف بھا گئے کی کوشش کی لیکن ہیروں سے بدن کا رشتہ ٹوٹ گیا تھا۔ وہ اپن جگہ سے ہل بھی نہ کی۔ البتہ فرحان نے دیوا تگی کے عالم میں فائز تگ شروع کر دی تھی۔

گولی این ہور ہاتھا۔ وہ بدستور قدم قدم میں پوست ہور ہی قدم قدم فرحان کی طرف برمھ رہا تھا۔ وہ بدستور قدم قدم مور ہاتھا۔ شرمیلا کا چینے چینے گل خشک ہوگیا۔ اس کے حواس ساتھ چھوڑت جار ہے تھے۔ اچ تک بچرفرحان ساتھ چھوڑت جار ہے تھے۔ اچ تک بچرفرحان ہوگیا۔ اس نے قرحان کی گردن د ہوج کی ۔ شدید جدو جہد ہور بی گئی ۔ فرحان کی گردن د ہوج کی ۔ شدید جدو جہد بور بی تھی۔ فرحان کی گردن د ہوج کی ۔ شدید جدو جہد بور بی تھی۔ فرحان کی گردن د ہوج کی ۔ شدید جدو جہد بور بی تھی۔ فرحان کے گرفت کی کوشش کردہا تھا۔ مور بی تھی ۔ فرحان سے جواب د سے چھے تھے۔ آگھیں حدوں سے ہاہر نکل پڑئی تھیں۔ زبان نے کھی تھے۔ آگھیں حدوں سے ہاہر نکل پڑئی تھیں۔ زبان نے کھی تھے۔ آگھیں جار بی سے کھی کور ہوگی تھی ۔ شرمیل تو پہلے بی زبین برگر کر رہے ہوش ہو چھی تھی ۔ شرمیل تو پہلے بی زبین برگر کر رہے ہوش ہو چھی تھی ۔ شرمیل تو پہلے بی زبین برگر کر رہے ہوش ہو چھی تھی ۔ شرمیل تو پہلے بی زبین برگر کر رہے ہوش ہو چھی تھی ۔ شرمیل تو پہلے بی زبین برگر کر رہے ہوش ہو چھی تھی ۔ شرمیل تو پہلے بی زبین برگر کر رہے ہوش ہو چھی تھی ۔ شرمیل تو پہلے بی زبین برگر کر رہے ہوش ہو چھی تھی ۔ شرمیل تو پہلے بی زبین سے کھی کھی ۔ شرمیل تو پہلے بی زبین برگر کر رہے ہوش ہوگی تھی ۔ شرمیل تو پہلے بی زبین برگر کر رہے ہوش ہوگی تھی ۔ شرمیل تو پہلے بی زبین برگر کر رہے ہوش ہوگی تھی ۔ شرمیل تو پہلے بی زبین برگر کر رہے ہوش ہوگی تھی ۔ شرمیل تو پہلے بی زبین ہی تو پھی تھی ۔ شرمیل تو پہلے بی زبین ہوگی تھی ۔ شرمیل تو پہلے بی زبین ہوگی تھی ۔ شرمیل تو پہلے بی زبین ہی تو پھی تھی ۔

زیادہ در نہیں گزری تھی کہ بوڑھا تعمان ہوہ دردازہ کھول کراندرداخل ہوگیا۔ شمع روش تھی۔ درآتش دان میں سکی ہوئی آگ بورے کمرے کے ماحول کو اجا گر کئے ہوئے تھی۔ نعمان بابائے پرسکون نظروں سے بورے ماحول کودیکھا۔ پھراس کے مندے لکا۔۔

میں اسب ہونا تھا۔ بیداس حویلی کی داستان ہے۔ مجھے اپنہ فرض پورا کرماجا ہے۔ بڑے مالک اپنے بڑے بیٹے کی طرح اس بار بھی اسینے چھوٹے ہیئے کی

اش سے سر تھ می ٹری کود بھنا پیند نہیں کریں گے۔"

د'وہ جھٹا۔ اس نے پہلے پستول اٹھا یا بھریے۔

ہوش شرمیل کو بھران دوتوں کو لئے ہوئے پر اطمینان
قدموں سے پہر نگل گیا۔

4. 4...4

تعمت علی حیران روگیا تھا۔ اس نے بے اختیار آس

سوال کیا۔ "کیا کہانی ختم ہوگئی استاد محترم۔" "دنہیں ۔۔۔ کہانیاں اتن جلدی کہاں ختم ہو تی ہے۔

ا ابھی تو کہائی کا آغاز ہوا ہے۔ ذراادھردیکھو!"
اچا تک ہی تعمت علی کے بدن کوایک جھٹکا سالگا ۔ اور جو ۔ اور جو ۔ اور جو ۔ اور جو ایک اسپتال نظرآی تھا۔ اور جو شخصیت اس کی نگا ہول کے سامنے آئی وہ ایک نوجوان فراکٹر تھی ۔ شاید اس نے پیٹے ہے متعلق زندگی کا آغاز ہی کہا تھا۔ کو نکہ اس کے چرے پر بھیلی ہوئی معصومیت میں کیا تھا۔ کو نکہ اس کے چرے پر بھیلی ہوئی معصومیت اس کی نوعمری کا بیتادی تی تھی ۔ ۔

لیبرروم نے نگل کراس نے نزی سے کہا۔" نزی انتمام انٹرومنٹس میرے بیک میں رکھ دواور بیک ڈیوٹی روم میں پہنچادو۔"

روم میں چہوروں ''لیس میڈم۔'' نرس نے کہا اور وہ ڈیوٹی روم میں پہنچ گئی۔ ڈاکٹر فراز وہاں موجود تھے۔انہوں نے مسکر کراہے ویکھااور ہولے۔

۱۳ یے۔ ڈاکٹر ماہ رخ، کیسا رہا آپ کا کیس۔''

ں۔ '' بالکل ٹھیک سر'' '' بالکل نہیں سر۔'' '' بالکل نہیں سر۔''

" گَدُ اجیٹیے آپ کبرواند ہور ہی ہیں؟" " سرکل شیخے۔"

" كَتَنَعُ عَصْنَعُ كَاسْفِر ہِ آپ كار" "" أَنْ مُنْ الْحَنْعُ لِكُنْتُ بِينِ سِر\_"

'' ہول۔ اپنے گھر جائنے کی بہت خوشی ہوتی ہے نال ''ڈاکٹر فراز نے مشکراتے ہوئے کہا۔

''جی سراُ ہی کوعلم ہے۔ کہ وہال میری والدہ ہیں چھوٹ کیمن بھائی ہیں اور میر ے منگیتر بھی آ رہے ہیں اپنے ویدین کے ساتھ ۔'' ''اوہو اچھ ہیت تو ضرور کوئی اہم مسئلہ

''اوہو اچھ ، تب تو صرور لوگی اہم مسئلہ ہوگا۔ بہرے ں ڈاکٹر ماہ رخ جیشگی مبار کیاد''

''نبیں سر! اسی کوئی ہات نہیں ہے۔ بس وہ وگ یونبی ملنے آ رہے ہیں، میرے دور کے رشتے دار بھی ہیں۔ میں پہلے بھی آپ کو بنا چکی ہوں کہ ہم لوگ محے سرے سے اپنی زندگی تعمیر کررہے ہیں۔

" ہاں۔ آپ نے بیجھے بتایا تھا۔ کہ والد کے انقال کے بعد آپ نے بیری جدو جہد کی ہے۔"

''میں نے تبیں سر۔ میری والدہ نے '۔ انہوں نے انتقال محنت کر کے مجھے ڈاکٹر بنایا ہے۔ اور اب میں اپنے جھوٹے بہن بھائیوں کے لئے محنت کررہی ہول۔''

''مخت کا پھل ضرور لمآ ہے۔ میری دعا تیں آپ کے سرتھ ہیں۔ ڈاکٹر ماہ رخ آپ جا کیں۔ ایجولینس آپ کو گھر چھوڑ دے گی۔'' اسی دوران ترس نے اس کا میڈیکل مکس لا کرر کھ دیا تھا۔

''یہ بیل اس نئے ہے جور بی جول ۔ کیمکن ہے گھر میں رکنے کے دوران مجھے کوئی کیس مل جائے۔'' ''بیفینا۔ بے شک'' ڈاکٹر فراڑ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وروہ اپنا بیک سنجال کرنکل آئی۔

باہرش م جھک آئی تھی نضاؤں میں تدھیرے ارّ ہے تھے۔ اور موسم بھی اہر آلود تھا۔ وہ ، یمبولینس کا دروازہ کھول کرائدر بیٹھ گئی ڈرانیور جانتا تھا کہا سے کہال جانا ہے ۔ چٹانچہ اس نے ایمبو پنس اشارٹ کرکے آگے بڑھادی۔

یدایک پہڑی شہرتھا۔ دورلالہ جان کے نام سے
پیچ نا جاتا تھ۔ خاصی آبادی تھی۔ اور ڈاکٹر فراز اس
اب تل سے سرجن تھے۔ جہاں ماہ رخ نے ہاؤس جاب
مکمل کیا تھا۔ اس کی تحیل کے بعد ڈاکٹر فراز نے اسے
اب ہاں لالہ جان میں ملازمت کی پیش کش کردی۔
خسے ایک معقول تخواہ سے عوض اس نے قبول کرلیا۔ اور

لانہ جان آگئی۔ ڈیکٹر نے اسپتال سے پکھ دور اس کی رہائش گاہ کا انتظام بھی کردیا تھا۔ جہاں اس کے ساتھ دو رہائش گاہ کا انتظام بھی کردیا تھا۔ جہاں اس کے ساتھ دو رسیں اور ڈاکٹر فرخترہ بھی رہتی تھیں ۔اس کی والدہ نے بایا تھا۔ اور بتایا تھا کہ شہروز بھی اپنے خاندان کے ہمراہ آ رہے ہیں۔ وہ دس پندرہ دن کی چھٹی لے کرآ جائے۔ آ رہے ہیں۔ وہ انتخال ہڑی ۔ بیا ہمبولینس ابھی تک رک کیوں نہیں۔ انتخاف اصلہ تو نہیں ہے۔ جنتی دیر سفر کرتے ہوگئی ہے۔ اس وفت ایمبولینس رک گئی۔ اس کر تے ہوگئی ہے۔ اس وفت ایمبولینس رک گئی۔ اس فے باہر جھانکا اور اس کے ہاتھ یا وس پھول گئے بہاں تو جاروں طرف گہراٹ تا طاری تھا۔

'' و قر سسد و رائبور '' اس نے کیکیاتی آواز میں کہا، اس وفت ایمبولینس کا عقبی دروازہ کھا اور دو افراد کھڑ نے فظرآ ہے دواجتبیوں کواس ویران مقام پر دیکھ کرڈ آکٹر ماہ رخ کی تھکھی بندھ کی تھی۔ '' نیچے اتر آ ہے میڈم'' ان میں سے ایک نے نرم لہج میں کہا۔

" " كى كون بى آپلوگ؟" وه آوازير قابو پانے كى كوشش كرتى مولى بولى -"ميذم جمشريف نوگ بين - آپ بى كے شعبے

ے ہمیں کام ہے۔ آپ کا کچھ دقت کیں گے اس کے بعد عزت داخر ام کے ستھ جہاں آپ جا ہیں گا آپ کو پہنچاد یہ جائے گا۔ اس کامعقوں مع دف دیہ جائے گا۔ اس کامعقوں مع دف دیہ جائے گا۔ اس کا معقوں مع دف دیہ جائے گا۔ اس کا معقوں مع دف دیہ جائے گا۔ اس کا بحل کے گراز کی طرح بات نہ کیجئے۔ آپ ایک دیم ارپ کو یہ سمجھار ہے ہیں کہ آپ کا ممل احترام کیا جائے گا۔ عقل سمجھار ہے ہیں کہ آپ کو احساس ہو جائے گا کہ یہاں اس جگہ آپ کی میں خاتون کی مدد کرئی ہے۔ ہم ہے تعادن کریں، آپ کو ایک ایک خاتون کی مدد کرئی ہے۔ ہو ایک کا در بہتر ہے۔ ہم ہے تعادن کریں، آپ کو ایک ایک خاتون کی مدد کرئی ہے۔ جو سمجھ گئی ہول گی ادر بہتر ہے۔ ہم ہے تعادن اس وقت آپ کی مدد کی طالب ہے۔ آپ ہماری بات صورت حال واقعی سمجھ گئی ہول گی ادر بہتر ہے۔ آپ ہماری بات کا ہمت صورت حال واقعی سمجھ گئی ہول گی ادر بہتر ہے۔ آپ وقت ضائع نہ کریں۔ "

ے مقابد کرنا چاہے اس نے سوچا۔ ایمیدلینس ڈرائیورٹے بیسب کھی اے یا یکھ ار اوا ہے۔ کوئی انداز انہیں تھا۔ وہ خاموتی سے میچ مرآئی۔ "" پ كاميد يكل يكس ""

"وہ ہے۔ ہیں۔ " "لِس آب تعلیف نے کریں۔" ان میں سے ایک نے آگے بڑھ کرمیڈیکل بٹس اٹھالیا۔وہ جا رول طرف دیکھتی ہوئی ہو ل۔

''ییتو یک دریان جگیہہے۔'' "آ يخ "" واي محفل بولا - تب اس ف تاریکی میں گھڑی بیک کوسٹر دیکھی۔ وہ اس طرف عارہے تھے۔ وہ دل سے دعا تمیں ، نکتی ہوئی کوسٹر میں جا بیتھی۔ کوسٹر کے شیشے گہرے تاریک ہے۔ یا ہر گھور اندهيرا جِهايا مواقعا - تاحد نفرروشن کي کو کي رمق نہيں نظر

كوسر كاسفركوني جاليس منث تك جاري ربا\_ پھروہ کی نا ہموار رائے پر اتر کئی۔ اور پکھ دریے کے بعد رک گئی۔وہ فیج الز کرائی کے پاس کھنے گئے۔

''پيآپ لوگ مجھے۔''

"بالكل قر مند ته بول \_ آئية پلیز! .... میڈیکل بکس تھانے والے نے کہا۔ اور وہ خوف سے تھر تھر کا نب رہی تھی۔ اور اس طرح کا نیتی ہوئی وہ اس قدمیم محل تما شارت سے چوٹی دروازے ے اندر واخل ہوگئ ۔ عبدرت اندر سے بھی تاریکے تھی۔ لیکن یک غلام گردش سے کریے کے بعد اسے کسی دروازے کے شیشول سے روشی جھلکتی ہوئی نظر آئی۔ " يبكس ليج اندر جي ج يا-"اس كفل نے بٹس اس کے ہاتھ میں تھا دیا۔ ماہ رخ نے ایک کمج سوچه پهرورو، زه کھوں کر ، تدر داخل ہوگئی۔ حالاتکہ اس کے وں میں تندید وسوسے جائے ہوئے تھے۔ ایک ویمان جگیائ کے ساتھ گوئی حادثہ بھی چیش آ سکیا تھا۔

کتیکن بهر حال وه آبک باهمت لژگی تھی۔ اور

بیر دا تھایا تھا۔ اس کے اندر قو نیس بیدار ہوگئی تھیں \_اور وہ اپنے آپ کوسٹین حامات ہے مقابلہ کرنے کے لیے تيري تي تي اب يبال جو يھي جو گانند الكيے۔ ا بے طور بر تو مد، قعت کی بوری بوری کوشش کر مے گا اور اب اس بت كجى إمكانات بير ـ كـ جوانداز واس نے لگایا ہے۔ وہ غلط ہی نظے۔ اندر پیچی تو اُیک بڑا ما كمر ونظرة يا ١٠١ كمر عين كونى موجود تفاركيكن جوكوئي مجمى تفاء ال في ابتارخ تبديل كيا مو تھار اورڈ اكثر ماہ رخ نے اے مقب ہے دیکھاتھا۔

وه ایک دراز قد آ دی تھا۔انتہائی خوب صورت لیاس میں ملبوس ،اس سے ہاتھوں میں جو، نکشتریاں پڑی موتی تھیں ان میں بیش قیت میرے بڑے ہوئے تھے۔ کیونکہ ان ہیروں کی کرمیں خصوصی طور پرمنور مورجي تفيس يمرع بين جومدهم روشي تفي رواتي وانول ے انجرر بی تھی اوراس کے علاوہ وہ ہاں پیچھ جھی جیس تھا۔ سيكن كمرے سے الحق كمرے ميں جو عامباً كوئى خواب كاه معلوم ہوتا تھا۔ روشنی بھی تھی۔ اور اندر ہے مدھم مدھم آ وازیں بھی اکھرر ہی تھیں۔ جن کا کوئی واضح مفہوم ڈ اکٹر ماه رخ کے ذہن میں تہیں آیا تھیا۔

وہ یک ملح کے کے کیے گھنگی تو اندر موجود آ دی کی أُ وازْ كُوبَى حِونهِ بيت يوٹ داراور رعب دارتھی۔

" و اکثر میں آب ہے معذرت خواہ ہوں کہ آپ کو اس انداز میں یہاں بدایا کیکن بعض اوقات مجوریاں ایسی غیراخلاقی حرکتیں کرنے پر مجبور کر دیتی میں، آب نے بہاں تک آنے کی جوز حمت کی ہواور جواس کا انداز رہا ہے۔اس کے لئے میں معذرت خواہ ہوں۔ یہ سنے تیاتی بر ایک لفافہ رکھا ہوا ہے۔اس مل چیس بر رو یے موجود ہیں جوآ ہے کی اس زحت کا معاوضه میں۔ براہ کرم بہتے اے قبول میجئے اور اس کے بعدال دردازے سے اندر داخل ہوجائے۔ آپ کو

جب ے اس نے آپ گھر کی ذھے دار پال سنجالے کا

يبة چل جائے گا كه آپ كويبال كيا كرناہے؟'' آ و زیس ایک ایبادید به بیک ایسی کیفیت هی-

و ڈاکٹر ۵۰ برخ اچھی طرح محسوس کرر ہی تھی۔ کیکن اس وازيں عونت بھی تھی۔ دولت کی چیک بھی البتہ ڈ اکثر اه رخے اینے طور پر سوچا کہ اگر واقعی کوئی مشکل مرحلہ ہے۔ تو پھرا سے زندگی کا انعام بی کہا جا سکتا ہے۔ کیونکہ پیداس کی اہم ضرورت تھا۔ بے تارمسائل رکے پڑے تھے۔ اپنی فطری خود داری، کی بنا پر ال نے بھی ڈاکٹر فرازے این کسی مالی بریشانی کا تذکرہ میں کیا تھا۔ رہے بھی ڈیگر فراز اے ایک محقوبہ تخواہ دیتے تھے۔ لین اگر مچین بزار رویے کی بیرقم کسی ایسے کام کے عوض ہاتھ آ جائے جس میں اے کوئی زحمت شداٹھائی رائے۔ تو بہر عال بیالک اچھا ممل ہے۔ وراس تصور فے اس کے در بین ایک منگ ی بید اکر دی تھی۔

" أب شايداس تذبذب كاشكار بين كه ميس جو مجھ کہدر باہول اس کے پس بروہ کچھاور ہے۔ تو بیر خیاب اہے دل سے نکال ویکئے ۔ ڈاکٹر، ایسی کوئی بات نہیں ہاور براخیال ہے کہ آپ کو وقت بھی ضائع تہیں کرنا ي بي المرم بيلفافه الله المحاسبة مناكمة بكورين طورير تللی ہے کہ آپ کا جو وقت ضائع ہوا ہے۔ وہ ب مقصد تبيس ريا ہے۔ پليز! جو يکھ مل كهدر با موں -اس بر الريحية ورينه يحجين

''آپ،آپ اوهررخ توبدليے-'' " وُاكثر. يدروي رخ بدلواني كے لئے المين بين ببتر ہے آپ مجھ سے اس كى قرمائش شكرين \_ كيونكه بيس في رخ بدلاتو آب كي لئے نقصان ده بھي ہوسکتا ہے۔"ماہ رخ کے بدن میں آیک بار پھرسرداہریں دوز نے لکیں ۔ واقعی درشت لہے گفتگو بھی بھی شدید نقصان کا باعث بنتی ہے ۔ا*س نے آگے بڑھکر* تیالی ے غافہ اٹھایا اب اس میں جو بچھ بھی تھا۔اے و میصف اور ً لننے کا موقع تو نمسی طور نہیں تھا۔ ،ور دیسے بھی ہا ایک پنھچوری حرکت ہوتی۔

چناٹیہ، ل نے غافداٹھا کر احتیاط سے بے بس کے اندر رکھ لیا اور پھر بنا میک سنجا لتے ہوئے خامیتی ہے درواز ہ کھول کراس کمرے میں چل گئی جس

كى جانب اشاره كيا كيا تھا. پيانك وسيع خواب گاه تھي۔ کھڑ کیول اور درواز وں پر بھاری پردے پڑے ہوئے تھے۔ایک دروازہ باہر کی جانب بھی کھلٹا تھا، آتش دال کے او پر ستم وان روشن شھے۔ اور کئی شمعیں جل رہی تھیں۔ بستریر ایک دبلی تیلی لاک میشی ہوئی تھی۔ اور اس کے اندازين شديد بياجيني اور تكليف كالحساس يايا جاتا تھا۔اس نے مطقیاں بھینچ رکھی تھیں۔ اور بے چینی کے ساتھ کردمیں بدل رہی تھی۔ ڈاکٹر ماہ رخ نے اس کے نا ہموارجسم کود کھے کرایک کھے میں اندازہ لگالیا کہ صورت حال کیا ہے۔ ویسے اس تفتگو سے ہمیے بھی اس کے ذہن میں میرخیاں آیا تھا۔ کے ممکن ہے میرجرم اور گناہ کی ایسی کہائی ہوجن کی داستانیں اخبار میں پڑھی جاتی ہیں۔ اور ایسے کھیل الیسی ہی بروی بروی حوبلیوں کے رہنے والے رئیس لوگ کھیلا کرتے ہیں ۔ لیکن بہر حال اب اسے اس بات کا احساس تہیں تھا ۔ کے صورت حال کیا ہے۔اس کے سامنے ایک ایک مریف موجود تھی۔جس کی بے چینی اور کرب بٹا تا تھا کہ وہ اپنی زعد کی کے بد ترین دور ہے گزرری ہے۔ ڈاکٹر ماہ رخ نے اپنا بیک میز پر رکھا اور اندر ہے ضروری سامان نکال کرلڑ کی کا معائد کرتے لگی ۔ اڑک کا چیرہ بدستور ساہ ش ل سے ڈ ھکا ہواتھ۔ ماہ رخ نے اس کامع تند کرتے ہوئے کہا۔

" کیا نام ہے۔ تمہرار ؟" کوئی جواب نہیں مل تو ڈاکٹر ماہ رخے نے کھرکھا۔

"ايتانام بناؤر"

" تہیں میرا کو کی نام نہیں ہے۔ بستم مجھے ایک بری اڑک کے طور پر ایکار عمتی ہو۔''

" بول \_ بین سمجھ رہی ہوں ۔ لیکن اگر متہمیں برائی کا احساس ہے۔ تو تم یقیباً بری لڑکی میں ہوکیا۔ اس فض کے بارے میں بتا سکتی ہو۔ جوتمہارے ساتھ والے کمرے میں کھڑا ہوا ہے۔''

"اوه يكونيس و سيكونيس بيل مرري جول بجھےاس زندگی ہے نجات دلہ دوڈ اکٹر ۔ میں مرر بی ہوں ۔' ، وتم بهین مرر بی ہورتم زندہ ہواورزندہ رجو کی

الیکن میں تم ہے جوسوال پوچھر، ی ہوں تم اس کا جواب دوا آگر تم من سب مجھوتو ، س کا جواب دوا وہ چوشخص ساتھ والے کمرے میں موجود ہے۔ کیا اسے اپنی برائی کا کوئی احساس نبیس ہے۔ حال نکہ منداس نے بھی چھپایہ ہوا ہے۔ لیکن میرحال ٹھیک ہے۔ '

ڈاکٹر ماہ رخ اس پرمتوجہ ہوگئی۔ کیمراس نے ہستہ ہے کہا۔

'' ذہبن کو پرسکون رکھنے کی کوشش کرو۔ اور پیہ شل اپنے چہرے سے ہند دوتا کے سائس لینے میں آسانی ہو۔''

'' نہیں ڈاکٹر ، میرا پیٹنوں چیرہ چھپا بی رہنے دو، خدا کے لئے میری رونمائی شہرو۔ میں بیں ش شہیر تہر رے چیرے کاس منانہ کریاؤں گ۔''

''لُوگی مجھے اپٹا بھدر دستجھو، ٹیل تمہاری دشمن نہیں ہوں۔ اور ویسے بھی ڈاکٹر بھی کسی کے دشمن نہیں ہوتے۔ تہہیں تا بدیقین ندائے کہ میں اس وقت اپنی زندگی کی بہترین خوشیاں سمیٹے، مگر بچھوڑ واس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر میں اپنی میخضری کہائی سناؤں گی۔ آو تہاراکوئی فر ندہ نہیں ہوگا۔

بس بول مجھاویں صرف تمہاری ہوسے یہاں آگئی ہوں او میں تمہیں کسی طور برانہیں مجھتی ۔'' ''ڈو کٹر تمہار، شکر میالیکن انسان اپنی برائیوں کو

رو کر جهاری سر میدادر څود بھی جو نتاہے۔''

''''سنو ' تمہاراسانس لیما بہت ضروری ہے۔ کھلی فضا ہیں سانس لیمااس ٹمل ہیں بہت ضروری ہے۔ جس کاتم شکار ہو۔''

''' ڈواکٹر نہیں میں اپنا چہرہ نہیں کھولوں گ۔'' ''' تو بھر ٹھیک ہے۔ میں والیس جارہی ہوں۔'' ڈ.کٹر ماہ درخ نے اس کے بدن سے اپنے ہاتھ ہٹا گئے۔ ''خدا کے لئے ڈاکٹر میں، میں ۔'' لڑکی اپنا جمعہ پورانہیں کر کئی۔

" اتو گھر اپنا چبرہ کھوں دو۔ سے آز صد ضروری

چند ہی کھات کے بعد لڑکی نے اسپے چرس سے شل ہٹادی۔اس کی آئٹھیں بڑی بڑی اور پڑت گدنی تھی۔ چہرہ پسنے سے شرابور ہور ہا تھالکین اس کے نقوش اس کے خدوف بے حدخوب صورت تھے ڈاکڑا ماہ رخ کے منہ ہے بے اختیار نکلا۔

''خداکی پناہ ،تنہاری عمر بہت کم ہے۔ ریم نے کیا کر ڈالا ہے ، نے وقوف لڑکی کیا کیا۔ ۔ تمہارے و الدین کواس بات کاعلم ہے؟''

الوه .... بھے کے نہ پوچو ... وہ

پہروں ''دو کھور ڈاکٹر ہے بھی کچھیں چھپانا جائے۔ میں ایک ہار پھرتم سے ریہ ہی کہوں گی کہ میں تمہاری ہمدرہ موں ۔ کی تمہار ہے ماں ہاپ کواس کاعلم ہے؟'' ''دصرف ماں کو ہے۔ باپ کوئیل ۔''

سرت ہاں وہاں۔

"کیا تام ہے۔ تہمارا؟" ڈاکٹر ماہ رخ نے
سوال کیا سیکن ای وقت ورواڑے کے باہر سے وہی
گونجدار آ واڑسائی دی۔

'' و اکثرتم حد ہے زیدہ تجاوز کرر ہی ہو ہمہم جس کام کے پیسے دیئے گئے ہیں صرف وہ کام کرد۔ فی انوعیت کے سوالت کئے تو شاید ہیں اپنی شر،فت کا صانت ندد ہے سکول میں تم ہے پھر کہدر ہا ہوں ہم نے ایک بار جھ سے بنا رخ تبدیل کرنے کی درخواست کی ایک بار جھ ہیں نے شہیں سمجھ یہ تھا۔ لیکن اب ابتم پھروہی عمل کرر ہی ہو۔ میں ایک بار پھر تمہیں وارنگ پھروہی عمل کرر ہی ہو۔ میں ایک بار پھر تمہیں وارنگ دیتا ہوں۔'

دیا ہوں۔

ہ ہ رخ نے نگائیں اٹھا کر دیکھا۔ وہ فخفر

دروازے میں کھڑا ہوا تھا۔لیکن اب بھی اس کا رما

دوسری جانب تھا۔اور اس کی گردن کا تناؤاس ہت گا

احس س دلاتا تھا۔ کدا ہے لیۓ گناہ کا احس سنہیں ہے

۔ وہ صرف اپنی دوست کے بل پردنیا کی برشخصیت کوئیہ

کرنے کا تھور اسے دل میں سی نے ہوئے ہے۔ بہر

حال اس وقت لڑکی کی کیفیت الیں تھی کہ ڈ، کئر ماہ دما

اس ہے گریز نہیں کر سکتی تھی۔ چنہ نیچہ وہ خاموشی ہے

اس ہے گریز نہیں کر سکتی تھی۔ چنہ نیچہ وہ خاموشی ہے

ا پنج کام میں مصروف ہوگئی اور یک گھٹے کے بعد ایک فرصورت بنچ کے رونے کی آواز کا اس ماحوں میں اضافہ ہو ، بنچ کی آواز سنتے ہی اس شخص کی آواز سنتے ہی اس شخص کی آواز بھریا۔

المرئا۔

المرئا۔

المرئا۔

الموراس نے اس خوبصورت سے نفھے بیج کونہایت

اختیاط کے ستھ کیڑے میں بیٹ اور دونو ب ہاتھول میں
المقاط کے ستھ کیڑے میں بیٹ اور دونو ب ہاتھول میں
المائی دوراز سے کے قریب بیٹ کی گی۔ وہ خص آگے بڑھ اگیا تھا کہ ہوران کی مقصد تھا کہ وہ یہ جا بتنا تھا کہ ہوران کی دوراز سے ہمرنگل آئے اوروہ آگے بڑھ گئی۔ اور جوران کے برائھ گئی۔ اور جہال وہ پر عوزت شخص ہم تشدان کے س منے سینے جورائی وہ پر اور اتھا ۔ سامنے کی دیو ہر پر اسکا سامیہ کو دیا ہر پر اسکا سامیہ خطول کے بھر سے کی وجہ سے بجیب انداز میں حرکت کر رہاتھ۔ ڈ کے بڑھ کر اس کے خورائی ۔ سامنے کی دیو ہر پر اسکا سامیہ کر رہاتھ۔ ڈ کے بڑھ کر اس کے خورائی ۔ سامنے کی دیو ہر پر اسکا سامیہ کر رہاتھ۔ ڈ کے بڑھ کر اس کے خورائی ۔ سامنے کی دیو ہر پر اسکا سامیہ کر رہاتھ۔ ڈ کے بڑھ کر اس کے خورائی ۔ سامنہ آ ہستد آگے بڑھ کر اس کے خورائی ۔ کر رہاتھ۔ ڈ کے بڑھ کر اس کے خورائی ۔ کر رہاتھ۔ ڈ کے بڑھ کر اس کے خورائی ۔ کر رہاتھ۔ ڈ کے بڑھ کر اس کے خورائی ۔ کر رہاتھ۔ ڈ کے بڑھ کر اس کے خورائی ۔ کر رہاتھ۔ ڈ کے بڑھ کر اس کے خورائی ۔ کر رہاتھ۔ ڈ کے بڑھ کر اس کے خورائی ۔ کر رہاتھ۔ ڈ کے بڑھ کر اس کے خورائی ۔ کر رہاتھ۔ ڈ کے بڑھ کر اس کے خورائی کے کھر اس کے خورائی ۔ کر ہاتھ۔ ڈ کے بڑھ کر کر ہاتھ۔ ڈ کے بڑھ کر اس کے خورائی ۔ کر ہیا ہے کہ کر اس کے خورائی ۔ کر ہاتھ۔ ڈ کے بڑھ کر اس کے خورائی ۔ کر ہاتھ ۔ ڈ کی بڑھ کر اس کے خورائی ۔ کر ہی ہر کی کر ہاتھ ۔ گورائی ۔ کر ہور کے آئی ہوں کے کر ہورائی کے کر ہورائی کے کر ہورائی کے کر ہے کر کر ہاتھ کے کر ہورائی کے کر ہورائی کو کر ہورائی کی کر ہورائی کے کر ہورائی کر کر ہاتھ کے کر ہورائی کر کر ہور کر کر ہورائی کر کر ہورائی کر کر ہورائی کر کر ہور کر کر ہورائی کر کر ہور کر کر کر ہور کر کر کر ہور کر کر کر ہور کر کر کر ہور کر کر ہور کر کر کر کر ہور کر کر کر ہو

ا اس نے اور اس خص فے اپناہاتھ پشت کی طرف میں ۔ اور اس خص فے اپناہاتھ پشت کی طرف

''دو ہو اور اور اور اور اور '' وہ ہو اور اور اور اور اور اور اور اکٹر ور فرخ نے بچے اگر اور اکٹر وہ بچے کو لے کر دور کر جو نب رخ کر کے بدستور کھڑا رہا۔ اور ال کی فامین شرکتے وہ لے شعلوں کود کی دیکھیں ۔ لیکن پھر جو کچھے ہوا اس نے ڈاکٹر ماہ رخ کو دیا۔

وہ آیک قدم آگے بڑھ۔ اور پھرس نے بچکو نہایت ہے دردی اور وحشت و درندگی کے ساتھ آتشد ن میں اچھاں ویا۔ بدایک اید نا قابل یقین عمل تھا۔ کہ ڈ کنر ماہ رخ کو، پے چیروں پر ختیار نہ رہاتھ۔ ہے اختیار اسکا دل جوہ کے ذشان پر بیٹھ جائے۔ "آہ کیسا درندہ نما انسان ہے۔ یہ، سان ہے بھی یا نہیں۔ "اس نے دل میں سوچا اسکے پورے بدن پر رکشہ طاری تھا۔ اور یہ پر ہیبت منظراس کے رگ و پے

میں نا قابل بین وحشت طاری کرر ہاتھا۔اسکی سواڑ بند ہوگئتھی۔ آئکھیں باہرابل پڑئتھیں۔اورجسم کسی ریت کی طرح ساکت ہوگیاتھا۔

''آہ کی ایسا بھی ہوسکتا ہے۔''وہ دل ہی دل میں سوچ رہی تھی۔ روراس کے دماغ نے کام کرتا کے وہ اسٹی سوچ وہ گئی ۔ روراس کے دماغ نے کام کرتا کچوڑ ویا۔ بھی وہ شخص ای انداز میں النے قدموں پیچیے ہٹا ۔وراس نے ایک اور لفا فید ڈاکٹر ،ہورخ کی جانب بیٹ کی حرف ہوتھ کرکے برم صابحے ہوئے کہا۔

''س نیں بھی بھی بھی بھیں بڑار ہیں۔ اور یہ بھیں ہزار ہیں۔ اور یہ بھیں ہزار ہیں۔ اور یہ بھیں ہزار ہیں۔ دا کئے جار ہے ہیں۔ وُ اکثر اور خ ک بدن میں کوئی جنبش نہیں ہوئی۔ وہ تو اس وحشت ناک ماحول ہے ہری طرح متاثر ہوگئی تھی ۔ تب اس نے لفافداس کے پیروں میں بھینکتے ہوئے کہا۔

''ڈاکٹر سنوا ۔۔۔۔ میں نے تمہاری دونوں فیسیں ،واکردی ہیں شہیں تھوڑی کی فیسجت بھی کرنا جا ہت ہوں اور وہ یہ ہے کہ یہاں جو کچھ بھی بیش آیا ہے۔ اس جگہ ہے ہیں آوا وہ یہ ہے کہ یہاں جو کچھ بھی بیش آیا ہے۔ اس جگہ ہے ہیں اس نوجوانی میں موت سے رکھنے کی کوشش نو تمہیں اس نوجوانی میں موت سے ہمکنار ہونا پڑے گا۔ ہیں کون ہوں۔ کیا ہوں؟ یہ جانے کی کوشش نہ کرتا وہ تمہارے سئے کسی طور پر بہتر نہ ہوگ۔ اور بعض اوقات کیچھ ہوتیں یہ ہوتی ہیں جنہیں ان

Dar Digest 130 July 2011

Dar Digest 131 July 2011

ینے بی بیں فی کدہ ہوتا ہے۔ اور اس سے اعتراف مجھ لو ··· اینے سے عزاب کودعوت دینے کے متر دف ہے۔ سڑی کی دیکھ بھال کرلور اسکی جوضرورتیں ہیں ہے یور كرو\_ اوراس كے بعد با برنكل آؤه و لوگ جومميل يهال تك لي كرة ع مين واين اى جلد بهي وي گے۔ جہال تم جانا جا ہتی ہو۔اوراس کے بعد مہمیل بکھ يادنيس، ڄگا."

اس نے بڑے وروازے کی جانب قدم بڑھائے اور ماہ رخ کی جانب رخ سکتے بغیر تیز قدم النماتا ہوا۔ اس دروازے سے باہر نکل گیا۔ کمرے ٹیل مستسل گوشت جینے کی سر انڈیکھیلی ہوئی تھی \_ بیشکل تمام ڈ اکٹر ماہ رخ کے ہوش وحواس و ایس آ سکے اس نے ایک حبر جمری می لی۔اس کے بعد یہاں رکتا اسکے نے ممکن

ایک قدم آ گے بڑھایا تو یا وک اس سفیدلف فے مع الرايد و والفافر كل قدم آكے بڑھ كيد اس في لفاقد دیکھا جھک کراہے اٹھ یا اور ایک ہار پھرای خوابگاہ کی جانب چل پڑی جہاں بدنصیب لڑکی اینے گنا ہول کا عذاب بھگت رہی تھی۔ جو کیچھ ڈ اکٹر ماہ رخ نے ویکھ تھا به وه اے قیامت تک نہیں بھول عتی تھی ۔ آ ہ انسائی زندگی کااس قدر براانجام،انسانیت کی آئی تذکیل\_ کیا انسان میں بھی ہوتا ہے۔ میرے یا لک وہ معصوم بچہ جو د نیامیں آ کر دنیا کود کھیے بھی تہیں یا یا تھا ۔ اس طرح جہنم ک آگ میں جل گیا۔ خبیث انسان تو نے مجھ بے شک وهمکیال دی چیل لیکن بمیکن بهبت می با تیس مجھ بر قرض ہوگئی ہیں ۔ وہ دروازہ کھول کر اندر د،خل ہوگئی۔ لیکن بہاں ایک جیرت اٹلیز منظر تھ ۔ آیک اور بحیر تک کے پاس موجود تھا۔

ل موجود تھا۔ ڈاکٹر ، ہ رخ نے پیکیں جھیکا کیں ور پھر ساری صورت أيك سمح مين اس يرمنكشف موكى الرك في جرُ وال بِحِي كُوجِم ويا تقار اور جب وه يملّ بيح كو لے كر ال حالم تحض کے بیس گئی تھی تو ای اثناء میں دوسرے یے کی نمود بھی ہوگئی تھی ۔ اس نے برق رفتاری ہے

وجود کو کیڑے میں لیسٹ کر سینے سینے سے نگالیا لیکن ئر کی نیم بیہوشی کی کیفیت کا شکار تھی۔ وہ خوفزدہ **نگاہوں** ے ادھر ادھر و لیکھنے لگی۔ اس کے فر این میں میک خیال گزرا اگراس شیطان گوال بات کاعلم موجائے کہ اس ك كُنه ه كا ايك اور كيهل ال دنيا بيل آگيا ہے۔ تووه اس کے ساتھ بھی وہی ساوک کر ہےگا۔

بھراس نے جھک کرمڑ کی کودیکھا۔ اور آ ہتہ ہے بولی۔ " منتو میری بات اس وحتی انسان نے تہم رے ایک بیچے کو ہلاک کردیا ہے۔ کیکن ایک اور بچہ ال دنيش أليا عداكراس كي زندكي بجاني بيتوميرا ساتھ دو۔ میں اس کے ساتھ وہ سلوک جمیں ہونے دول كى -جويمل كرساته كيا كيا ب- يساس يحكويهان ے لے جار بی ہوں ۔ کیا یہاں ہے نکلنے کا اور کوئی راستہ ہے؟" لڑکی نے آنسو تھری ٹکاہیں اٹھ نیں اسے دیکھا اور پھر، یک جانب اشارہ کردیں۔ یکے کی ہدا کت کی خبران کراس کے چیرے پر جو تبدیلی رونما ہوئی تھی۔ اس نے ڈاکٹر ماہ رخ کے وں پر زخم نگادیئے تتھے۔ سیکن بہر ہاں اس وقت بیرسب مجھ سوینے کا موقع نہیں تھا۔ وہ اس بچے کی زندگی بی ناحیا ہتی تھی۔ پھراس نے کہا۔

'' بیراستہ کیا مجھے باہر لے جاسکتا ہے۔''جواب

" کیاتم این مال کا پتابتا <sup>سکتی ہو</sup>۔" '''تہیں۔ اس بیجے کوتم اگر اپنے ساتھ کے جار ہی ہو۔ تو اے سینے ساتھ ہی رکھنائسی کو سینہیں بتانا کہ بیمیرے گنہ کی نشائی ہے۔ میری مال کے باس بھی مبیں لے جاناور نہیں خودکٹی کرلوں گی؟'' " بدبخت اڑ کی کم از کم مجھےاس بیچے کے باپ کا

"آپاہے دیکھ چکی ہیں ڈاکٹر۔"

آ کے بوھ کرا پناعمل شروع کردیا اوراس کے نتھے

چنانچداس ہے کی زندگی بھانا اس پر فرض ہے۔

میں ٹر کی نے اثبات میں گردن ہلادی تھی۔ ڈ اکثر ماہ *ر*خ

° ٔ و ەبدنماتخص، و بی خبیث، و بی بدر د ح-''

ا مون المراجى المرازين و ولوك ا الماري ي ہے۔اس کے بعد بھلا علاقے کا کیا یہ چل سکتا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ بیکون ہی جگہ ہے۔اورا سے کہاں جو تا ہے ؟ کمیکن اس وقت اس کے ذبمن میں صرف ایک تصور تھا۔جس طرح بھی ممکن ہواس جگہ ہے دورنکل جہنا علا ہے۔ اتی دورکہ وہ لوگ اس کا تنی قب نہ کرسکیں۔ ابھی وہ چند قدم ہی جل تھی کہ بیجے نے اپنی مخصوص آواز میں رونا شروع کردیا رات کے سائے میں اس کی آ واز دوروور تک بھیل گئی۔

And Uplgod

"اس نے پانام بتانے سے منع کیا ہے۔ اوہ

دولليكن يش السركانا منهيل جانتي ـ''

کاش میں ، میں ....! ، کاش میں ، میں میں اسا! ، کاش میں ، میں کی دخدا ا

م لئے جھے اس محض کا نام بتادہ اگروہ وا ہی آ گیا۔

اوراے اس بات کاعلم ہوگیا کہ یک اور بچے میرے پاس

اجرآ یداس کی آ تھوں سے آنسواہل بڑے اس نے

آ ہے۔ ''کیاس نے میرے بچے کوآگ میں ڈال دیا

تمہارے اس بچے کے ساتھ و کش وان کی آگ میں جوا

ا یا ہے۔ اس نے تمہارے دیجے کو۔ اور تم اب بھی اس کا

تام بنانے میں پس وپیش کررہی ہو۔ "الوکی کی آ تکھیں

آنه بر ساری تھیں ۔اس کی جیکیاں بیند ہوری تھیں

ال كے مندے أواز بھي تهيل نكل يار وي تھي۔

ڈِ اکٹر ماہ رخ نے کہا

طور مناسب جميل ہے۔''

''کیا…یا''اڑی کے چیرے پر شدید خوف

" ہل سے اس وحشی نے میں سلوک کیا تھا۔

\* خد کسیے جدی کرو، ... زیادہ دیر کھیم ناکسی

" وه .... وه عرف ن على ب داس علاسة كا

بہت بڑ، زمیندار بڑا صاحب حیثیت انسان ہے

وه ايول مجھ لو كدوه وه مسئ بابر قدمول كى عديم

ی جاپ ٹ کی وی تو ماہ رخ نے جلدی سے بیچے کو لپیٹ

یں۔اور اپنے سینے سے گایا۔اور پھراپٹائمام سامان وغیرہ

نکل ہوا تھا۔اور ماحوں سردی ہے تھٹھر اہوا تھا۔ حو مِلی کے

ساہنے ایک سرسبز ہاغ تھا۔جس کی صاف تھری روشیں

ع ندنی میں ایک عجیب سی پر اسرار کیفیت پیش کردنگ

تھیں۔ ڈاکٹر ماہ رخ کواس علاقے کے بارے میں کیجھ

ورو زے کے باہر کھلی جگہ تھی . آسان پر جاند

و ہیں چھوڑ کر وہ عقبی دروازے ہے ہم برنگل گئی۔

بنووه ا ع بھی آگ میں کھینک دے گا۔"

ماہ رخ گھیرا گئی بچیشا یہ بھوک کی وجہ ہے رور ہا تقار اس کی مجھ بیس آبیں آ رہا تھا کہ کیا کرے وہ جلدی سے آیک گھنے درخت کے شجے رکی اور تذبذب کے عالم میں ، دھراً وھرد کیھنے لگی ۔ پھراس نے اپناا تکوٹھ دیجے کے مندمی دے دیااورال کے ساتھ بی بیچے کے رونے کی آ واز بند ہوگئی۔

فاموقی ہوتے ہی اس کے کانوں میں بیول کے چرچرائے کی آوازیں سائی دینے لگی سیس ۔ سے '' وازیں حویلی کے صدر دروازے کی جانب ہے 'آ رہی تھیں ۔ بھراس نے ایک ہیو لے کو دیکھا جو حویلی کے ایک گوشے ہے نمودار ہوا تھا۔ اور رک کر ادھر اُدھر و یکھنے لگا تھا۔ اس نے شاید اس نیچے کی روئے کی آواز سن لی تھی۔ اور پیمعلوم کرنے کے کئے بی تھا کہاس طرف کون آگیا ہے جورور ہا ہے۔ پھراس کے منہ ہے

''کون ہے۔ اُدھر؟ کون ہے؟'' اس کی آواز خاصی زور در رکھی۔ ڈ اکٹر ماہ رخ خاموش گھڑی رہی کچھر رہ تک ہی اس نے ایک دوسرے ہیو لے کود یکھا جواس تخص کے بیچھے ہے نمودار ہوا تھا۔

'' کیابات ہے۔ کس کوآ و زوے رہے ہو؟'' " پیانہیں ، لک ابھی کسی مجے کے روث کی آواز سنائی دی تھی۔''

" کیا مجواس کررہے ہو۔ د ماغ خراب ہوگی

Dar Digest 133 July 2011

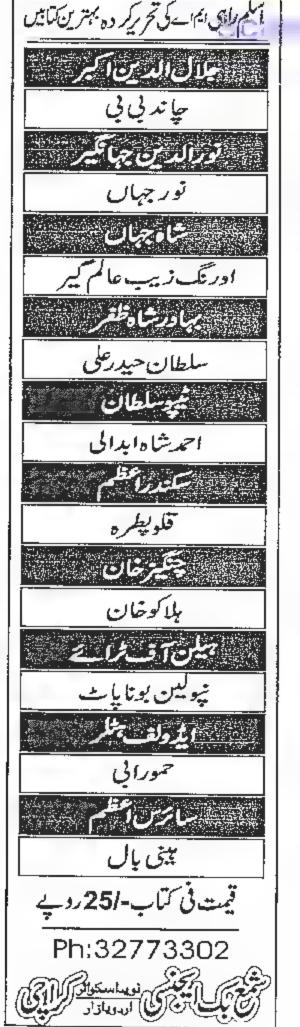

آگئے۔ ل نے سوچا کہ انسان کتنہ وسٹی ہوتا ہے اپنے عیش و آ رام کے لئے دوسروں کی زندگی لے لیما اس کے بنا اس کے بنیس ماتھ کا کھیل ہوتا ہے۔''
کے بہ نیس ماتھ کا کھیل ہوتا ہے۔''
د'' مگر وہ تھی کون؟'' پہلے نے پوچھا۔ وہ ای طرف واپس آ رہے تھے۔

ر المراق المراق

بڑا خطرہ کل جانے کے بعد چھوٹے خطرے
انسان کو پریٹان کرنے لگتے ہیں اب اے اس ہت کا
خوف تھ کہ اس دیرانے میں کہاں بھٹلتی پھرے گی کون
جانے آبادی مس طرح ہے۔ کیا کرنا چاہئے کدھرکارخ
کرناچاہئے، حوں میں بھی سردی آپھی خاصی تھی وہ ان
مجھ ڈیوں کے درمیان رائے نہیں گڑا ایکتی تھی۔ ابھی تک
تو خیرانسانوں کے عل وہ اور کوئی خطرہ در پیش نہیں ہوا تھا
گیک کی جائے آگے کیا ہو۔ چنا نچہ چھتے چھتے وہ ایک
گیک کی جائے ہے گئے۔

ووسرى طرف سرسير كهيت دور دورتك كهلي

جوائل کی آغوش میں تھا اس کی پوری توجہ کا طالب تھا۔ ا چنانچاس وقت آے بڑی ہمت کے ساتھ کام كرنا تفار رات سنسان تفي راور جوا بالكل شمري بوكي تھی۔ آسان ہر ستارول کا کھیت تھا۔ کس طرف سے ایک کتے کے بھو تکنے کی آواز آرای کی ممکن ہے۔اس طرف کوئی آبادی ہو۔ نیکن وہ اس آبادی کی جائی جائے کی ہمت نہیں کر تکی۔ اسے علم تھا کہ آگروہ آبادی کے قریب کئی و کہتی کے سب آوارہ کتے اے کھیرلیں گے۔ پھراجا تک ہی اے عقب میں کسی کے دوڑنے کی آوازیں سائی دیں ۔ آواز بے شک دور تھی ۔ لیکن بتدریج قریب ہوتی جارہی تھی۔وہ تھینی طور پرعرفان کا كونى آ وى بى جوگا۔ اور يفينى طور يراس طرف آ رہا ہے۔ ماہ رخے نے پہلے تو ، بنی رفتا تیز کردی۔ لیکن پھر سوحا کہ اس طرح وہ اتنا قب كرنے وہ ول كى نگاموں ميں آسكتي ہے ،وراس کے بعد بچنامی موج نے گا۔اس کے حصیب کرکہیں بیٹھ جانا زیادہ مناسب ہے۔ دوسراڈر سے بھی تھا۔ کہ بچہ کہیں رونا شروع نہ کردے۔

بس اس نے ادھر آدھر گاہ دوڑ اگی اور ایک بڑی می جھ ڑی کے اندر گھس گئی ۔۔ اس نے نہ تو اس دفت جھاڑی میں چھپے ہوئے کیڑوں مکوڑوں کی پرواہ کی اور نہ ہی ان خراشوں کا خیاں کیا۔ جواس کے چہرے اور ہزوؤں بر آئی تھیں۔ اس کا اندازہ بالکل ورست لکلا تی قب کرنے وال۔

تھوڑی بی دریے بعدال کے قریب آگیا۔ وہ بہت تیز دوڑ رہاتھاڈاکٹر ماہ رخ دل ہی در میں دعاما تگ رب تین دوڑ رہاتھاڈاکٹر ماہ رخ دل ہی در میں دعاما تگ ربی کے قریب سے گزرتا ہوا آگے تکل گیا۔ اس کی نگا ہیں چارول طرف بھٹک رہی تھیں ۔ بچھدور جا کروہ رک گیا۔ اورائے دائی ست دیکھنے لگا لیے جھر کے بعدای طرف ہا کی اور ست وی کھنے لگا لیے اور اس کے قریب بیٹی کررک گیا آور فاکٹر ماہ رہے آنے والوں کیا ۔ فاصد زیادہ نہیں تھا اور ڈاکٹر ماہ رہے آنے والوں کیا گفتگوں کئی تھی ۔ کیونگر رائے تھے۔ فاموشی کو پچھ زیادہ بی بلند بن کر پیش کرر ہے تھے۔

''نن ، تومیں ولک .... بس بیس میں اسلام اللہ .... بس میں میں اس نے کہا۔ اور اس مخص نے کہا۔ ' نے بیآ واز سن تھی۔ اس نے کہا۔ اور اس مخص نے کہا۔ ''نے کے کرونے کی آور ذ؟''

''، مک رات کا ساٹا کھیںا ہواہے۔اور میر ہے کان بہت تیز ہیں۔ میں متم کھا کر کہنا ہوں کدہ ہ کسی تنہے ہے بیچے کے روٹ کی آ واز ہی تھی۔

" و نتھے سے بیچے کے رونے کی آ ورز۔ "اس تحفی فی سوچنے والے لیچے بیس کہا۔ پھر آ واز سٹائی دی۔

" تو بہال رک کوئی نظر آئے تو اے جاتے نہ دیا۔ بیس ایھی آتا ہول اور اس کے بعد ڈاکٹر ماہ درخ نے تیزی سے اس ہیو لے کو واپس مڑتے ہوئے و کیھا تھا۔ اس کے بدن میں خوف کی لہریں دوڑ گئیں ۔ آب تھا۔ اس کے بدن میں خوف کی لہریں دوڑ گئیں ۔ آب کسی بھی کمچے اس کے فرار کاراز فاش ہوسکتا تھا۔

بہر ص بہال ہے جتنی دورنگل جایا ج ئے۔ یہ بی بہتر ہے۔ چنا نجیدہ اکتے بغیر درختوں ،ادر لودول کی اوٹ بیل کی آواز بیدا کئے بغیر درختوں ،ادر لودول کی اوٹ بیل چتی ہوئی چی ہے۔ آوم اس کی بغیر درختوں ،ادر لودول کی اوٹ بیل جیاتی ہوئی چی ہے گئے لگی ۔ ہاغ کے اختیام پر قد آدم جھاڑیاں اگی ہوئی تھیں ۔ان جھاڑیوں بیل چنچ بی ۔ اس نے دوڑ نا شروع کردیا۔ انتہائی ڈراؤٹی ،ور پر خطر جگرتھی ۔ کوئی ورموقع ہوتا تو وہ الیم خطر ناک جگہ پر قدم بھی ندر کھ سکتی تھی ۔ لیکن اس وقت موت کا خطرہ ہر شم سے خطرات پر حاوی تھا۔ وہ بیچے کو سینے سے چھٹا ہے۔ جھاڑیوں سے بچتی بچائی۔ برابر آگ کی جانب بڑھ جھاڑیوں سے بچتی بچائی۔ برابر آگ کی جانب بڑھ

چند لمحات کے بعد بی اے حویلی کی طرف سے مدھم سے شورکی آواز ہی سائی ویے لگیل ہے

ع ساعر فان علی ہے تم م ملازموں کو جگادیا تھا۔
اور ان کی آوازول کے درمیان ۔ ڈاکٹر ماہ رخ نے کار
اسارٹ ہونے کی بھی آوازی تھی۔، رے کیے حقیقت کا
علم ہوگیا۔ کیا وہ لوگ س کے فرار سے داقف ہو گئے
ہیں؟ اس نے دل،ی دل میں سوچا اور پوری جان سے
رزگی۔ لیکن اب جو کچھ ہوتا تھا۔ وہ تو ہوکر ہی رہے گا۔
اس کی اپنی زندگی بھی خطرے میں تھی۔ دور رہے معصوم بچہ

Dar Digest 135 July 2011

Dar Digest 134 July 2011

ہوئے تھے۔ یہاں رک کراس نے سوچا کیا کیا جا ہے 🗈 احا تک ہی یا ئیں طرف ایک معماتی می روشنی نظر آئی روشنی متحرک کھی ۔ او بے پھر آہے تھی تھی تھی گھنٹیول کی آ دازین بھی شائی دیں۔ غالب کوئی ختل گاڑی تھی۔ جو اس طرف سے گزر ہی تھی۔ سیج تواس نے لمحد بھرسوجا پھرآ ہتمآ ہتمآ کے بڑھی اور اس گزرگاہ یہ آ کھڑی مونی، جہاں سے دہ تنل گاڑی آ رہی تھی۔

يل گاڑی ميں ايك لاڻين لنگی ہوئی تھی جو آ ہتہ آ ہتہ بل رہی تھی۔ اس کے علاوہ گاڑی بان د صحیح سرول میں کوئی گیت جھی ماپ رہ تھ ۔ پھروہ قریب پہنچ تو ڈاکٹر ماہ رخ اپنی جگہ ہے آتھی ۔ اور اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی گاٹری بان رات کے وہرائے میں خوب صورت عورت کو دیکھ کرحواس باختہ ہوگیا تھا، غ ساًا ہے وہ قصے یاد آ گئے تھے۔ جو چڑیلول وغیرہ کے بارے میں مشہورتھے ۔ کہ کس طرح چڑ ملیں نو بوان اور خوب صورت عورتول کا روپ دھار کرچا عرفی راتوں میں مسافروں کوایتے ہیچھے لگا کر لیے جاتی ہیں اس کے خوف و دہشت کا میرعالم جوا کہ س نے گاڑی روک دى \_ ئيل پر سکون تھے ۔ پھر ماہ رخ کو پیاحساس ہوا کہ وہ گاڑی جھوڑ کر بھاگ جائے۔ کیکن امیا تک اس کی گود میں دہے ہوئے بیجے نے کلبلا کررو ناشروع کرویا۔ بیجے کی آوازس کر گاڑی ہون رک گیاتھ۔ پھر س کی خوف زده آورزا کھری۔

'' کک .... کون ہوتم. کون ہو۔؟''اس کی أ وازيش شديدخوف كاتاثريايا جاتا تفارة اكثر ماه رخ ١٥ قدم آ گے بڑھی اور ہو لی۔

''یحائی میں ایک پریشان حاب عورت ہول یہ راسته بعنك كن مور مجمع من تبين أتا كه كهال جاؤن میرے ساتھ میرایجہ بھی ہے۔ میں سخت بریثان

"راسته بعظك كني مون كارى بان جيرانكي ي بولا \_ " وليكن راسته كيم بعثك تمين .. آخر يها ل نكل آئے کا مطلب کیا ہے۔ مس طرح آئیں۔ یعنی اس

علية بن نق كول كرية كي بياك بيان الم عَلَد جَسِير بلوب سنيشن وغيره تم يهان تك كيس يَتِي "" "يردى لبى كہائى ہے بھائى - يوں مجھلو كرنقرر کی ماری ہوں میہ بتاؤ کہ اسہ جان میبال سے لتی دور

''لالہ جان تو یہا یا ہے کانی دور ہے۔ کوئی تمیں ميل دور يهوگان

و مكر وبال جانے سے التے كوئى بس وغيروال جائے گی۔ '' ڈ اکٹر ہ ہ رخ نے یو حیصار

""بس وقت تو بہت مشکل ہے۔ ویسے بھی کی سرک یہاں ہے کافی فاصلے پر ہے۔ رات کے وقت الرك عيت رہتے ہيں ۔ سيكن ت تم "وه كي سوچ میں ڈوب گیا۔ پھرآ ہتہے بول۔

"د کیھو کسی ٹرک پر بیٹھ کر سفر کرنے کی كوشش مت كرنا\_ فررائيورا في الكراي المالكي الوقع تم اكيلي ہو۔ ایہا تہ ہو کسی عذاب میں گرفتار ہو جاؤ۔''

ڈاکٹر ماہ نے نے محسوس کیا کدد بہالی مجری نگاہوں سے اس کا جو کزہ لے رہا ہے۔ وہ بھی ایک کو جوا ان آ دمی تھا۔ کچھروہ ہو کی۔

"يہال آئ ل ياس كوئى آبودى توين ہے

" بنبس تھوڑی دورہارا گاؤں ہے۔" ''کیا و ہاں تمہارے گاؤں میں مجھے رات گزار ت كالمحكانا لل جائے كاكول ايس سرائے وغيرہ جمال صرف ایک رات گزاری جاسکے۔''

" کہاں کی بات کرری ہو ٹی ٹی سیمال ديباتؤ ما ميل سرائے ورائے كوئي تبين ہو كى ليكن م و کون؟ بس مجھےا یک بات بتادور''

· د کمیں کوئی چریل وغیرہ تو نہیں ہو۔'' گاڈی بان نے اس قدر سادگ سے کہا کہ ان حالات عم باوجودۂ اکثر ماہ رخ کوہٹسی سے گئے۔ اس نے کہا۔ "اب میں کیا جانوں کہ میں چڑیل ہوں <sup>یا</sup>

نہیں۔ ' بھر س نے گاڑی بان کو نیجے اتر تے ہوئے ریکھا۔ وہ ڈرے ڈ رے ہے انداز میں ڈاکٹر ماہ رخ کے قریب پہنچ تھا۔ اور پھر س نے جھک کراس کے پیروں کودیکھ ورآ ہتنہ سے بول پ

''پیرو سیدھے ہیں۔ یہ بچے تمہارا کی ہے۔'' ''لا با '' وُاكثر ماه رخ نے جوہب ویا۔

''غرور تعم ہے جھڑا کر کے نکل آئی ہو۔ ہے نال \_ يم بات ؟ بيس ميمي كنته بدهو مول \_ كنتي ويريبيل سمجها بر گر کہاں کی رہنے و کی ہو؟ شہری ہونا ،اصل میں شہر کے رہنے وا ہے بی ایسے کام کر سکتے ہیں۔ ہم دیہا آل لوگ تو کسی چنزوں کو بہت پر سیجھتے ہیں، خبر چوو بیٹھ عِوْ كُارِي مِن يَل مِن مُكتف ون كالم يتمها رابيد يجد \* وْأكثر وه رخ ایک معے کے سے خاموش ہوگئی۔ پھراس نے

ألبهت جهوناس بي جارے ہیں تو کوئی اسی ہائیس ہے چلو آجاؤر بیٹھ جۇ. '' ۋا كىژىء رخ ئېشكل تىرىم گاژى يىن بىينى كى تى ـ گاڑی بان خور بھی گاڑی پرچڑھ گیا بھر بولا۔

" بجكيم مه رئيس ته چل بي ربي بوتوكس فتم كى فكرمت كرنا \_ميال \_ جھكرا ہوگي ہے. وہ بھى تھیک تھیاک ہوئی جائے گا۔ جینے دن جا ہو جارے پاک رہ علی ہو۔میرا نام جیار خان ہے۔تمہارہ نام کیا

"بن ميرانام ....ميرانام ميرال ب-'' ناڑوں کی بلی معلوم ہوتی ہو ہے صورت شکل بھی النجى خاصى معنوم ہوتى ہے اصل ميں پہلے تو ہم تم سے أررب تھے۔ آپ جب جمیں بنہ چلا ہے کہتم ج یل مميل ہو تو بس کیا کہیں ہمہاری شکل تو بہت ہی اچھی ہے۔ اور کیڑے بھی بہت اچھے پہنے ہوئے ہیں تم نے ، یکا مک گیا ہے شہری کی ہو۔ جم تو پہلے ہی کہد بھے ہیں کہ

شهری کی لڑ کیا ب الیمی ہوتی ہیں۔ مگرتمہارا بحدیہت بی

'' بس مجبوری ہے بھائی جمار خال<sup>ی</sup> " سركي بھائى يھائى كى رث نگار كھى ہے \_ خال جیارخان بھی کہا کتی ہوتم ،و سے چھا ہوا جوہمیں ل کنکیں ۔ آج ہم بہت دیر تک کام کرتے رہے۔ اگرہم إدهرند آتے تو جائے تمہار، کیا بنتا۔ خیریت نہ ہونی تمہاری۔ اورتم رے یچ کی ، بچے کا نام کیار کھا ہے.' د دبس مجھی چھوٹیں رکھا۔''

"بالگاتواي ي برسال گازي آ گ بڑھتی رہی ۔ اور جہار خال نہ جائے کس مشم کا آ دی تھا۔ ويسي برا انتدرست وتوانا تهابه ورذراب تكلف بي معلوم ہوتا تھا ضرورت سے زیادہ باتیں کرر ہ تھا۔ کہیں ایسانہ ہوکسی قتم کی مشکل بن جائے۔ تیکن مبرعال آبادی تک یننچے،مشکلہ ت تواب زندگی کا حصہ بن گئی ہیں ۔تھوڑی دیرتک وہ خاموش دی۔ اس کے بعد جہارخان نے کہا۔ "سنو ميرال، ميرال عي نام بناي ناس تم

" <sup>'</sup>کتنے دن رہوگی؟''

''بس جبارخان صبح واپس جين جاؤس گي بلکه آگر تم میرا یک کام کردوتو میں شیح ہوتے ہے پہلے ہی واپس چل جاؤں گی۔'' ''کیما کام۔''

''تم نے الدجان کاوہ اسپتال دیکھا ہے۔جس کے ما یک ڈاکٹر فراز ہیں ۔ فراز کلینک کے نام ہےمشہور

> ' دونہیں ہم نے نبیل دیکھ ۔ مگر کیول؟'' "لبل مدوبال ورس كام بـ "کیا کام ہے؟"

"جہیں اسپتاں جانا پڑے گا ایک پر چہ مکھ کر دول کی میں واسے اسپتال کی نرس کے یوس لے جونادہ تمہیں ایک سوٹ کیس دے دے گی۔ اے سے کم

Dar Digest 136 July 2011

والبِس أَ حاتاً - "

اس وفتت جانتی ہو کہ رات کا کیا بچاہیے۔وہ تو دیر ہوگئی جمیں ورنہ ہم خود ، تن رات کوسفر میں کرتے زندگی کا خطرہ ہوتا ہے۔ جو کٹیر نے کہیں بھی ٹل جا میں تو بھل زندہ چھوڑیں گے نالی لی بس ہی رے ساتھ چلوا کر كونى كام بي يهى تو دن مير ديكها جائے گا۔ كرديں كے

ة اكثر ماه رخ خاموش بموكَّى تُعيك بى كهيدر باخفا\_ وہ بہر حاں آب جو کچھ بھی ہے۔ رات تو گزارتی ہی یڑے گی۔ بس نہ جانے کیے کیے نیالات اس کے ذہن میں آ رہے تھے۔ بہر حاں اب جو کچھ بھی ہے۔ دیکھ جائے گار وہ مفرکر تے رہے کچھ در کے بعد کتول کے مھو نکنے کی میں واز سنائی دی۔

ے کی دومرستان رہا۔ میں کے ساتھ ہی کہیں کہیں ا کا د کا روشنیوں کے مُمْهُ بِتُ بِهِي نَظِرآ لَى عَالِبُ بِي كَيْ بِسِتِي قَرِيبِٱلْكِي تھی ہیل گاڑی آ گے بر تھتی رہی ۔ اور تھوڑی دمرے بعدوہ ایک کیجے مکان کے سامنے جا کر رک گئی۔جہار خان نے کہا۔

''اول تو کوئی ہا گتا ہوا ملے گانہیں ۔ کیکن اگر کوئی ال بھی جائے تو منہ جیسیا کر بیٹھ جانا۔ میں کوئی نہ کوئی بہر نا کردول گا۔''

اس نے کہا۔ اور پھر نیجے ترکی اس کے ساتھ ساتھ ہی ڈاکٹر ہورخ بھی نیچے اتر آ کی تھی۔ جہار خان نے میسے نیل کھولے۔ انہیں کھر ل میں یا ندھا اور پھردرواز ہے کی گنڈی کھٹکھٹائی۔ ڈاکٹر ماہ رخ اس کے چھے کھٹری تھی ۔ پچھی کھول بعد درو زہ کھلا اور الٹین کی روشنی یا ہرجھ ککئے گلی اشین کی روشنی سے عقب میں ایک انساني جسم نظرة يا- بسائيك كمح من وكيوكرية اندازه گایا جاسکتا تھے۔ کہ کسی نوجوان لڑکی کاجسم ہے۔

"ابدين ديركردي آج تم في الرك كي آ وازسنانی دی اورجبر خان اندروخل ہوگیا۔ اس کے چھے چھے ڈاکٹر ہورخ اندر پیچی کھی لڑکی نے کسی ورکو محسوس کیاتو ایک دم چونک کر پولی

"ارے بدکون ہے ابا؟ " "مہمان ہے۔ بیچاری کو کہیں کو کی جگہ نہیں ملی تم سے جَگہ دے دورات کو پڑنے کے لئے۔ چھوٹا سابھے

''مم …مم گرابا، • ، پیمهارے ساتھ۔'' "اب باتين بي بناشي جهائ كي يا اندر بهي يط کی. دن جرکاتھ کا بارا آرہا ہوں۔ تم لوگوں کو نہ جانے سوالات كرف كا، تنامرض كيول ہے۔ "جبار خان في جھلائے ہوئے بیجے میں کہ ...ورلژ کی خاموش ہوگئی۔ ماہ رخ س کے ساتھ اندر داخل ہوگئی۔ جمار خان بولا۔ ا دو کی کھاؤ ، ہوگی سکھو کی ہو۔''

: ڈیکٹر ماہ رخ کو بیک دم احساس ہوا کہوہ مجھوگی ہے۔ جوہوشر ہا واقعات پیش آئے تھے۔ ان میں بھوک پیاس کا بھلا کیا تصور رہ گیا تھا۔ لیکن اب ایک ٹھکا نامل جائے کے بعدا سے احمال ہو، تھ کہوہ واقعی بھو کی ہے اک نے جاجت ہے کہا۔

" بھائی ہیں جس طرح تم نے میری مدد کی ہے اس کے لئے عیں تمہاری ہے حداحیان مند ہوں۔اگر گھر میں کچھ بموتو تھوڑا سا مجھے وے دور بڑی مہریا ٹی ہوگی اور تھوڑ اساد و دھاس نتھے بیچے کے لئے ۔'<del>'</del>

``بندوبست ہوجائے گا۔ ثم فکرنہ کرو۔ ''

"جي پاڪ" "اے اثدر کرے میں لے جو ؤراوں کے آرام کے لئے جگہ بنادو۔ میرے لئے کھاٹا تو رکھاہے

`` مال ابا كيو بالبيل-'` وقتھوڑ، سا آئیں بھی دے دو۔ آخر مہمان

''تھیک ہے۔ ابار'' " آؤنی لی' زرین نے کہا۔ اور ڈ کٹر ہورخ

しているがあっとり كيا سأمكان تقار كافي وسيع وعريض تقا-كئ

ا مے ہے ہوئے تھے جس کرے میں دریان نامی لوکی ہے لے کر گئی۔ وہ بھی ایک چھوٹا سا کمرہ تھا۔ ہوا ے لئے کیا کھڑی بنائی گئی تھی۔جس پر ایک پردہ پڑا ہواتھا۔ اور کو کی روک ٹوک جیس تھی۔ سیر حال ان گا وَل والوں کی زندگی شہری زندگی ہے کہیں زیادہ پرسکون ہے گھر میں کچھ ہے ہی جیس جو درواز ول پر تا لے لگانے کا ذیل آئے ابتہ ہو ہی اندر آئتی ہے۔ ایک جھنگای ا جار پاک ۔ برمیلی می حیا در بھیمائی ہوئی تھی۔ زرین نے اں کی طرف اش رہ کر کے کہا۔

"" ب اوهراً رام كرو جي جم كھانا كرم كركے

''تمہارا بہت بہت شکر بیے ژرین۔'' ڈاکٹر ماہ رخ نے کہا۔ ورائر کی چو تک کررک گئے۔

" رے آپ کوہ کار نام کیے معلوم ہو ؟" " تہارے باباتے ابھی ابھی تو تمہارا نام لیا تھ "ۋاكثرماه رخ مستكراكركها.

" بے شیری ہوناں جی رشیر کے لوگ بڑے مجھ دار ہوتے بیل میں اہمی آپ کے سئے کھاٹال تی

زرین باہرآ کی تو اس نے داری کوجا گتے ہوئے إيكهار باب سے وتين كررى مى اور شايد غص ميں

" يكياآ دهى رات كوكهد بد كارتحى ب-سوف بھی کئیں دیتے ہوچین سے "

''اماں، اب بیعمر تیرے سونے کی ہے۔ جاکر هِ كَرَامَةِ اللَّهِ كَيَا كَرِ اتَّنِي كَهِرِي مَنْيَدُ سُونًا الْكِيلِي بِإِتْ تَهِيلِ

' و مگر تھے اتی دیر کھے ہوگئ '' دولبس امال منٹڑی بی می*س دیر ہوگئی۔ اب کی*و کیو

"اتنى دىرىيس: رىن ك كرىب تى گائى-لوجبارخان نے کہا۔

وديپنج ديا ہے، ندر۔'' "بال مانا كرم كرتي مول - اع بحى دول ك اور مهبیں بھی اہے'' '' کے؟'' جبار خان کی مال نے جونک کر

"ارے وہ بس اماں ایک بے جاری مصیبت زدہ رائے میں کی گئے۔ نتھے ہے بیچے کی مال ہے۔ اب ساراقصہ کیا ہے۔ بیتو للدہی جانے پر بیچاری مصیبت کی ماری تھی ۔ کہنے تھی رات مجر کے لئے جگہ دے دو . سیح ہوئے ہی کہیں نہ کہیں جلی جا وُل گی۔'' " تیراستیاناس جبارتو ایسی اینی سیدهی حرکتیں

كرتارين ب\_ار بهال سال في كي "" " بس امال بريار كي باتيل ندكيا كر، تحقِّ الله الله كر أ سے واسطه ب ما يجراس مكى و تول سے وہ شهبازة ن الجمي آمايانيل

'' آوارہ ہوتم سارے کے سارے راتوں کو مارے مارے پھرتے ہووہ بھی ابھی تک تہیں پہنچا۔''

''خیراس کی تو بات ہی الگ ہے . بادش ہے بادشاہ۔ اری تو کہا ہا کھڑی منہ دیکھے رہی ہے۔ زر مین جا کھانا ماسب کے سے۔اوراے بھی دے دے بیچاری كو ينجبار خان في الميني سي كما-

" ہے گون کیا گہتی ہے۔ کہاں جائے گی" ''انی ساری باتیں تو میں نے میں ہوچھیں۔ کہتی ے میں جائے گی شہری ہے۔ ہال ... سیا جی کہدائی تھی، یک پر چہو \_ گی مجھے شہراسپتال کے لئے۔'' ''شهر میں اسپتا یا کے گئے۔ ' '' مالەجان كى بات كرر بايول-'' " بان بال وہ تو میں مجھ گئی ۔ مگر سمے پر چدد ہے

"خدا تيرا محل كرے امال ، ارك بابا تو جاكر آرم کر سوجا۔ جاکر۔ اس ساری گبانی کے چکر میں کیوں بڑی ہوئی ہے۔" ""اس لئے رہ می ہوئی ہول کہ جو ن بٹی کا باپ

Dar Digest 139 July 2011

beelqul.back.ba

پ کی استان میں اور ڈاکٹر ہو درخ نے سوچ گہروہ الزکی جو دو پچول کوجتم دے کر کنواری مال بن چک ہے۔ مربی چک ہے۔ اب اس میں زندگی سے امکانات کہاں ہاتی جیں ۔اور پچرو وید بجنت لوگ نہ جانے اس کے ستھ کیا سعوک کریں گے۔

''آپ نے متایا نہیں۔ ڈاکٹر صاحب!'' ''ہاں۔ یچاری مرگئ '' ''ادرید بچد۔'' ''یا دارث چھوڑ گئے۔''

''کیال کاباپٹیں ہے؟'' 'نہیں وہ پہلے ہی مرچکا ہے۔'' ڈیکٹر ہورخ

''تو پھراس کا کی کروگی آپ'' "آئیج کوکسی خیراتی ادارے میں داخل کر، ول

" الله كيما بدنصيب ہے مگر كتنا بيار ہے الله كيما بدنصيب ہے مگر كتنا بيار ہے الله كيما بدنصيب ہے مگر كتنا بيار ہے الله كر وہ بيش كر سے جو گئے ہے دورھ پلانے لگی ۔ اور ڈ كثر ہو من نے سا المنے ہو ہے ہور كھا ہوا تھا۔ اسے كھ كرخدا كاشكر اداكيں۔ زرين نے پونک كركھا۔

''اہو کہدر ہو تھا کہ آپ اس کے لئے پر چیدکھ کر دے دو۔ صبح ہی تھل جائے گا'' ''اچھ ٹھیک سر ٹ پن کہیں سے کھنا ان قلم

''اچھ ٹھیک ہے۔ زرین کہیں سے کاغذ اور قلم ل سکتا ہے۔'' دنی سند ماست دروں کا سرند وہ

''کیوں نہیں مل سکتا؟ میں بھی بانٹج جماعتیں پڑھ چکی ہوں. اورائے گھر میں تمام حساب کتاب میں خود ہی کرتی ہوں ۔ ابھی لاتی ہوں ۔ بیچے کو لے جاؤں؟''

'' ہے جاؤ'' ڈاکٹرہ ہارخ نے کہ۔ معنی اسلام کے آپ کوسنجائے رکھنے کی کوشش کرہی گاور نہ جن ہوشر باواقعات سے نکل کریبال تک پہنچی

تھوڑی وہر کے بعد زرین کا غذاور قلم لے آئی۔

ڈرکٹر ماہ رخ لے مختصر سے الفاظ میں ڈاکٹر فراز کے لئے

ہر چیکھہ اور اے بت یہ کہ وہ کن جویا سے کا شکار ہے۔

سے بیمی لکھ کہ وہ بیل گاڑی میں جہار خان کے ساتھ

لہ جاان خود بھی آسکتی تھی ۔ بیکن راستے خطرنا ک ہوں

گے کیونکہ سے تا تی کیا جارہا ہے۔ فوری طور پر پولیس

گی مدو لے کر جہ رخان کے ساتھ یہال تک پہنچن تا کہ

اس کی گلوخلاصی ہو سکے۔ بید پر چہلکھ کر اس نے برین کو

و سے ہو تے کہا۔

'' زرین تم اینے ابا کو تمجھا دینا کہوہ احتیاط ہے

سپتال تک پینچ فراز کلینگ ہے۔ اس اسپتال کا تام۔"
وہ قوج چکا ہے۔ تی۔ پہنچ نانہیں ہوگا آپ کو۔'
''ہم نے دیکھا ہے۔ تی۔ بہنچ نانہیں ہوگا آپ کو۔'
''ہاں وہ رہت کے اندھیر سے بیل مجھے ملاقہ۔
اور اندھیر ہے ہی میں میں بہاں تک پینچی تھی۔ بھوا
ہم دونول ایک دوسر ہے کو کسے پہچان سکتے شخے'
'' تھیک ہے۔ آپ، طمینان رکھو۔'
'' و سے زرین یہال کون کون ہے ؟''
ہور سے ساتھ رہتا ہے۔ اور اول سے ہمارا ایک چ چا
اباکی ماں ہے۔ بعنی میری دادی۔''
اباکی ماں ہے۔ بعنی میری دادی۔''
اباکی ماں ہے۔ بعنی میری دادی۔''

'' و واتو کب کی مرچکی ہے جی ۔اس وفت تو میں

ی کریمال تک چچی ''تمہارے بانے دوسری شادی نبیس کی۔'' Dar Digest 141 July 2011

صرف جارسا یا کی تھی۔''

" ا أذ يجه جهيد عدود، من اسي دوده بالل

المراق المراه ورخ في مسكراتي نگايوں سے زوين كو و يكھاور يج كواس كى طرف بردھاديا.

اچا تک ہی زین کی نظر ڈیکٹر ماہ رخ کے چیرے پر پڑکی اور وہ انکیک کسے کے لئے رک گئی۔ڈاکٹر ماہ رخ اس کی طرف بچہ بڑھائے ہوئے تھی۔ ذرین اے حیرت ووچین ہے دیکھے دیج تھی۔ پھروہ بولی۔ ''ارے ڈاکٹر صاحب!''

ڈاکٹر ماہ رخ کا بدن کا نپ گیا۔اس نے سہی بوئی نگاہوں سے زیین کودیکھ قرز رین مسکرار ہی تھی۔ وہ مسرت کے عالم میں بوں۔

''آپ نے مجھے نہیں پہچ ناؤاکٹر صاحب۔'' ''تم تم میں سج پچ نہیں پہچائی۔'' ''آپ ڈ.کٹر ہونال الدجان کے اسپتال میں ڈاکٹری کرتی ہونا۔''

"بال مرتم"

"درے مجھے بھول گئیں میں الے کرآیا تھا مجھے بیپا تہارے باس میری طبیعت خراب تھی ۔ مجھے بیپا ہوگیا تھا ۔ تمول گئیں میرا علاج کیا تھا ۔ تمول گئیں ذاکٹر صاحب ہ"

و اکثر ہاہ رخ نے غور ہے اس ترکی کودیکھ اب خدو خال میں کچھ ما ٹوسیت نظر آنے نگی تھی ۔ اس نے ایک ٹھنڈ ساس نے کرکہا۔

''ہاں زرین میں اسپتاں میں ڈاکٹری کرٹی ہوں۔ میہ بچیتم بکڑلو، بے جارہ پیدائش کے بعدے اب تک بھوکا ہے۔''

'' کی مطلب؟'' '' زرین کیا تاؤں۔'' ''کیا آپکائچنیں ہے۔ بی؟'' ''ہاں نہیں میرا پچنیں ہے۔بس کی کا ہے۔ میں اے لے کر اسپتال جاؤں گی۔ بے چا<sup>رے</sup> کی ماں۔''ڈاکٹر ماہ رخ نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ ہے و کسی مصیبت میں نہ ہڑ جائے۔'' '' دنہیں بھنسوں گا۔ اور اگر مصیبت میں بھنس جاؤں تو او میری کو لی مدانہ کرنا، جاسوجا، اب کجھے خدا کا ورسط مغنز کھائے کی مجھے عادت ہے۔ مال۔''جہار جھلا ٹے ہوئے انداز میں اورا۔

''ادر جب تو بجین میں میرامغز کھا تا تھا۔ تو میں نے تو تجھ سے بھی نہیں کہا کہ سوجا۔ ٹھیک ہے، سوئے جاتی ہوں۔ بھاڑ میں جاچ لیے میں جا۔ مجھے کیا پڑی ہے۔ جو میں تیری مصیبت میں پڑوں۔''

یوہ کی لی بھی چھکتی چھی گئی۔ ورجبار خان ہنے لگا۔ اوں کو بس نہ جائے گیا ہو گیا ہے۔ بڑھا پ میں سارے لوگ بس ایک جیسے ہی ہو جاتے ہیں مگر بات اس کی بھی سے ہے۔ میں نے بھی بچپن میں اے نہ ہی پریشان کیا ہوگا۔''جباری ن بنیتارہا۔

''باو پی خانے ہے چھن خیمن کی آوازیں ن کی دےرہی تھیں۔ زرین دال میں بھھار نگار بی تھی۔ تھوڑی دریے بعدال نے ایک ڈلیپیش کھانااور پانی کا گائیں اسکے سامنے رکھا۔ اور بولی۔

ابا بیل اس کے سئے کھاٹا ہے کر جار ہی ہوں۔ تم کھا کر برتن ادھر ہی رکھادینا۔ اور سوجاٹا۔''

'' تو ایب کرزرین اس کے پاس جا کر رہے کہد دینا کہ پر چید چھے دے دے صبح میں نکل جاول گا۔ اچھا ے۔ نے جاری کا بھل ہوج گے۔''

'' ٹھیک ہے اپ میں کہدد ول گی۔'' ''لبس تو عامیس برتن ر کھوروں گا۔''

زریں باور پی خانے میں گئی بیت میں وال نکالی۔ڈلیا میں روٹیاں رکھیں مہمان کی وجہ سے ذراول پر بگھار و نیمرہ لگا میا تھا۔ اس کے ساتھ بی ساتھ س نے تھوڑ اسادودھ اور جمچے بھی لے لیا تھا۔ نتھے بچول سے اسے خاصی محبت تھی۔ اور چھوٹ چھوٹے بچوں کو جہاں بھی منے گود میں کھلاتی اور خوب پیار کرتی۔''

وہ واپس پیٹی اور پھر لائٹین 'روشن کر کے اندر لے گئی۔ لاٹٹین کوایک جگہ رکھا، در کہنے گئی۔

Dar Digest 140 July 2011

" مہیں جی فریوں ہے کون شادی کرتا ہے جی۔اُ بیک د فعہ ہو جائے تو بڑی بات ہے۔'' ''ہوں تھیک ہے کی کرتے ہیں تمہار۔ "بس جی سزی ترکاری کا کام کرتے ہیں۔

تھیتوں سے مال اف تے میں اور منڈی سے جاکر آگا دیتے ہیں ۔ جن لوگول کا ماں اٹھائے ہیں وہ نہیں ہیسے ویتے ہیں اور باتی میں کھر کاخر ہے جات ہے۔ "زرین ف سادگی ہے بتایا اورڈ اکٹر ہورخ گردن ہلہ ہے گئی ۔ پھر

'' تنهارا بے حد شکر بیزرین راب جا کر آرام

'' ہوں جی۔'' زرین کے کہا۔اور برتن رتھ کر ہے کرنگل کی۔ ڈاکٹر ماہ رخ سر پکڑ کراس جھلنگا پلنگ ہے بیش کی اس کاد ب خون کے آ نسورور ہاتھا۔

دوسرے دن اے اپنے گھر جاتا تھ مقمام تياريال ہو چکی تھيں يائلٹ وغيرو کھی آ گيا تھا ۔ليکن وہ اس، قر د کا شکار ہو گئ گئی۔ کہ ہمی بھی انسان پرکیسی بری گھڑی آیڑ تی ہے۔وہ دل ہی دل میں سوچ رہی تھی۔ اوراس کی آ تکھوں میں یریش کی کی جھائیاں انجرری

پھراس کواس وحتی انسان کا منیاں آیا۔ اور آیک ہ رپھراس کا ہدل کا نب گیا۔

اب تک وہ آیئے آپ کونچ نے کس کس طرح منتبہ لے ہوئے تھی ۔ لیکن اب اس کا تصور کر کے ایک بار پھراس کے ول میں وحشت الجرآ کی تھی۔ آ وکس قدر مصیا تک تھ وہ۔ دور اور اے۔ میری تلاش ہے۔ خدایا۔ میری مدد کر اگر میں اس کے ہاتھ مگ کی تو نہ جانے وہ میرے ساتھ کیاسلوک کرے گا۔''

خوف دہشت کے س ئے اس کے دل کولرز اتے ر ہے۔اوروہ عجیب ی وحشت میں مبتل ہوگئی۔ '' کیا ہے گا میرا کیا ہوگا؟ خد میارتم کر جھے یہ۔' معصوم ہے بیچے کواس نے اپنی آغوش میں جینچ لیا۔ بیہ

فعوب كالقاط تما المتاعمية كوليشاء والالا ۔ عورت اس جذ ہے ہے جگی کی جی شکل میں محروم ہیں ۔ ہاتی۔ اس بچے ہے اس کا کوئی تعلق تہیں تھا۔ لیکن اب اس کی زندکی بیائے کے لئے وہ اپنے آپ کوداؤر لگانے کے لئے تورسی نصرف سے بلکداس نے فیصلہ كركي تقاكد ذراسا بهتزمو لح نصيب ہو جائے۔وہ ان لوگوں کو کیفر کروار تک پہنچائے بغیر بھیں چھوڑے گی جو اس کے ذمہ دار تھے۔ کٹٹی ہی بردی تخصیت کیوں نہ ہو ٱخر قە نون بھى كوئى چىز ہوتا ہے وہ سوچ يېنى ھى حارا تك اس بد بخت انسان نے اسے دھمکیاں ویتے ہوئے کہا تھ کہ''۔گراس نے اس کے خلاف کوئی کارروائی کی توبد ترین مصیبتول کا شکارہوجائے گی۔''

ایں میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ اس دھمکی ہے خوف ز دوکھی ۔لیکن اس کے اسپنے دل میں ابتقام کی جو آ گب سلگ ری هی وه بھی اس قدر طاقت ور تھی۔ وروہ اس سے قوف ز دہ نہیں تھی ۔ کیکن اس کے لئے شرط تھی کہ ہمت اور ذمہ داری کے ساتھ یہاں ہے نکل کر ا پیٹال پہنے جائے اس کے بعد اے یقین تھا کہ ڈاگٹر فرازال کی بوری بوری مدد کریں گے۔''

نیند کا تو تصور بھی اس کے ذہن میں نہیں تھا۔ وس بھیا تک ، حول کو و بہن ہے نکالن ناممکن تھا۔ جس میں أیک وحشی انسان نے یک جینے جاگتے نوزائیرہ يج كوآ ك يل مينك ديد تفار ومعصوم جس في دنيا یں آئکھ کھولی ہی تھی ۔ شعلوں کی نذر ہوگیا۔ کسی بھی طور اس سزا کا مستحق نہیں تھا۔ویا میں آئے کے لئے ،خووتو اس نے کوئی جدو جہد نہیں کی تھی۔ یہ تو ایک وحثی کا گناہ تھا۔ گروہ کڑ کی نجائے کون ید بخت تھی؟ نہ جائے کس طرح، س بھیا تک انسان کاشکار ہوگئی۔

رت آ دھی ہے زیادہ گڑ، چکی تھی۔ کوں کے کھو نکٹنے کی مو زمیں سائی و ہے۔ ہی تھیں۔ اور ڈاکٹر ماہ رخ بیچے کو گوا میں لئے خاموش بیٹھی تھی۔معصوم بیجہ ہو گیا تھا۔ مجراحیا تک بی ڈ کٹر ، ہ رخ کا دل انگیل کرحلق

جه المالم مع كون عنى ساق ملى " الي كركدائ كركم بن چى جا اور دروازے کو بند کر لے۔ بس ۔ ''اس آ دمی نے مدھم کہجے میں کہا۔ عالیَّ جبا خال بھی جاگ گیا تھا۔ پھر جبار خان

chicadist & Henrich to Ing

''یا ضا ''' وه ہول کر رہ گئی،'' کہیں کوئی

میری حلاش بیل تو مهیس آیا ہے۔ ورشدرات کا میا حصداور

سمي ن آمد خدايا! كيا كرون ؟"اس تي سوجا

تھوڑی دہر تک ف موتی طاری رہی اوراس کے بعد یا تیں

كرين كي آ وازيس من في وييخ مكيس غالبًا ورواز ه كھو 1

" كما تقار بورهمي عورت جيه اما ي كيد كريكارا كيا تقدر فيخ

ہے۔ کولی ہارہ بج چلہ آرہا ہے تو کولی جارب آرہا ہے

\_ آخر ہے گھر ہے۔ ہ ہ ن کی طمرح گھر میں آیا جایا کرو ۔ ``

و چھی ی تہیں بس لکی پنارونا پیٹنے۔ ارے بابا تو جاکر

سوچا۔ تیری نینداتی بکی کیول ہے۔ بیل آ جاتا کمی نہ

کی طرح زرین درورزه کھول ویں۔ بھائی دروازه

ہول میرآئے کا وقت ہے۔''

- الروال على اليصندا هے-"

ے ۱۷س کے لئے۔"

"بہت زیادہ ہاتیں بنانے لگا ہے تو۔ میں کہتی

"الى توكرى كرتا جون. نوكرى اور چرو وكرى

" تو چرتو کیون نہیں چھوڑ ویتا نوکری۔ واب

''اہاں خیر دیتاتو انتاہے کہ توخود بھی جائق ہے۔''

''مگر بدآ دھی آ دھی رات تک آخر تو کرنا کیا

''اب جو پچھ کرتا ہوں تچھے کیا بتاؤل ۔ ب بیہ

" بها أن بيل جاؤتم سرسه ميل توع بيز أكى

،ول کہیں مم بخت کوئی جانے کی جگہ مجھی تبیں جو چل

تاسونے دے کی پرسوال ت: ہی کئے جائے گی۔''

بھی کس کی ۔انقد بی بس بیائے بیانو کری جبیں غوامی ہے

عرفان ٱخْرِيجَجْهِ وبيّا بَيَّ كَيَا ہِے؟''ڈ اکثر ماہ رخ كا دل

یک بار پیمر دھڑک ، ٹھ تھا۔ عرف ناعلی، عرف ن علی۔

«ارے تم اوگوں نے گھر کو کیا بھٹیار خانہ بنار کھا

'' دھت تیرے کی ۔ اماں و نے بھی خیریت و

عیں اس کی آ وازتمایا باطور پرسائی دی تھی۔

" مرواتي دريس آيا كهان سے ٢٠٠٠ '' کیا بناؤل۔ بڑے یہ سرفان ملی کوتو تم ج نتے ہی ہو بس دوڑلگوا دی تھی. ایک ٹر کی بھا گ کی ہے۔اس کی تلاش میں ورے مارے پھرر ہے تھے۔ ''وَاكْثُرُ مَاهُ رِخْ كُو چِكُرآ نِي لِكُ اللهِ اللهِ اللهِ یرفن نے کامل زم ہان لوگوں میں شامل ہے۔ جواس کو تلاش كرر ب تصديقتر ركياد كهاناج مى ب جي آخر تقذير كيا وكهامًا جا بتى ہے۔ مجھے۔اب كي كروں بياتو بهت براہوا۔ ریو مصیبت آگئی میری۔''

ا اجا تک بی بیجے نے رونا شروع کردیا۔اے ا ین نیند میں مداخلت سندنہیں آئی تھی۔ ڈاکٹر ماہ رخ نے جدی سے اس کے ہوتؤں برہاتھ رکھ دیے۔ اور بیچے کی آ واز رک گئی۔ س کے کان باہر کی جانب گے

" ' بہآ واز کس کی ہے؟ بے تو بیچے کے رونے کی آ دازے۔ ہمارے کھر میں ہے آ رہی ہے۔"

''بس ایک عورت مل گئی تھی راستے ہیں ، بردی وکھیاری ہے۔ ایک یج کی مال ، سایک رات کی پناہ ، تی ہے۔ کل جلی جائے گ۔"

"ایک یکے کی در کہاں ہے کی ہے؟" دوسری ، وازچونگی ہوئی تھی۔ تب جہار خان نے بوری تفصيل بتادىء وركهايه

"سائك يرجيلكوكردي كهتى كدلامهون کے سیتاں پہنچارہ۔''

Dar Digest 142 July 2011

وهو كالمبيل تقدرا يك بالإجزاروج فرمياوا قعاب كاسليا مْرُورِعَ بُونے و لاتھا۔ وہ قید ہوگئی تھی۔ اور اب یہ ا ہوا کے تیز جھو کئے نے بدن چھوا تو وہ چونک کر بیٹی۔ کھڑ کی کا پردہ ہوا ہے اڑ رہا تھا۔ اور اس کے دومری طرف آ زادی کاسورج نظر آ رہا تھا۔وہ چونک پڑی **ادہ اپی** تورہنمائی ہے۔ قدرت کی طرف سے ہوا کے اس جھو کے نے اسے باہر جانے کا رائے دکھایا ہے۔ پھر جدوجہد۔ این ادراس معصوم وجود کی زندگی بچانے کی جدو جہد۔ اس تصور نے بدل میں برق دوڑادی۔تقدیر نے امتحان میں ڈالا ہے تو ٹھیک ہے۔ میں اس کے امتی ن میں بور اتر نے کی بھر پورجدو جہد کروں گی۔ وہ مستہ قدموں ہے دیو رکے س سوراخ کی طرق براه رقى جو ہوا کے لئے بنایا گیا تھا۔ وهر جبار خان کا بھائی شہیاز خان رات کی تاریکی ہیں جو پلی کی طرف دوڑا جار ہے تھا۔ اس کے پاس مُ فَالَ عَلَى كَمْ لِحَدُ أَيكِ ابْهِمِ اطْلاع تَقَى ـ وه عَرف ن على کی بدکار یوں میں اس کا معاول تھا۔ اورخود بھی عیش کرتا تھے۔اے تخواہ کے ملاوہ زبان بشر کھنے کا ان مجمی ملکا تفار عرفا ين على حويلي بين آتا تو هر و منج هي كوسنهال ليما اس کی فرحدداری ہوتی تھی۔

آج بھى عرفان على ئے ان لوگوں كى جو يوتى لگائى تھی مگر آج کا کیس تنگین ہو گیا تھا۔ لیڈی ڈاکٹر کے بارے میں اےمعلوم تھ کہ اے ل لہ جون ہے اغواء تحرك لايا كليا تقابه وركوئي خاص معامله تقابه المسيحاص محاملوں کی زیادہ معلومات نہیں ہوتی تھیں۔صرف اتنا حانتے تھے۔ جتن ضروری ہوتا ہے۔اور سنج کی ضرورت یے تھی کہ وہ لیڈی ڈاکٹر جوآغواء کرکے لائی گئی تھی۔ بیچ کو کے کر بھا گ گئ ہے۔ اوراے تلاش کرنا ہے۔

چہ تھے وہ دوسرے ساتھیوں کے ساتھ تلاش میں لگادیا گیا تھا۔ اور آ دھی رات کوٹھک کرگھر واپس لوٹا تھا۔ کٹین کامیانی اس کے گھر میں داخل ہو گئی تھی۔ اور وہ ايك سننى فيزخر لے كرحو يلى جار و تقا۔ (جوري ہے)

'' بچد يهت جھوڻا ہے؟'' '' آوازے تواید ہی لگناہے '' "کہال ہے؟" '' ندر کمرے میں ہے۔'' " کوناہے کرے ش<sup>ی</sup>ل؟" "اندردالے''

'' مے پڑے بھی۔ کام بن گیا۔'' " گيسا ڪاهم."

"تم بھی کیا یاد کرو گے نواب صاحب ہے انع م د ا دُل گانمہیں بتم ایسا کروگر میں ہی کرتا ہو۔ وہ يرچه که س ۲۶۰۰

ابير الميرك بال " تم کیا کرو گے؟" " د و تو سهی ۔" "ميں جربا ہوں \_" دروازے كى كندى باہر

ے چڑھ دو۔ اس کا خیال رکھنا تکلنے تہ یائے۔"

" کہول جا۔ ہے ہو۔" "حویلی ۔" "کیوں ؟"

"بڑے ما لک کوخر کرنے۔" "کیاخبرکرنے؟"

"بڑے بھیا ساری باتیں صح کو بناؤں گا۔ تم بس اس کو نکلنے نہ وین کسی کواس کے بارے میں پچھ بھی

پھر کچھادر آ وازیں آئیں۔اس کے بعد ڈاکٹر ماہ رخ نے اینے کرے کی ترجیر باہر سے بند ہونے کی آ واز سی کھی۔وہ اب بھی دروازے کے باس کھڑی گھی، عصاب شل ہو گئے تھے۔ جو کھاس نے سٹاتھا۔ وہ کوئی



### أقطنمر:10

''ووبہت جالاک ہے مالک''

مسيعي طلاباً وينه آسهُ مو؟ "

" كا ول ش مير كريس"

#### الممايداحت

رات كما گهشا توپ اندهرا، پرهول ماحول، ويران اجاز علاقه اور وحشت و دهشت طاری کرتا وقت، جسم و جان پر سکته طاری كرتبا برزيده لرزيده سنانا، ناديده قوتون كي عشوه طرازيان، نیکی بدی کا ٹکراٹو، کالی طلقتوں کی خوئی لرزہ بر اندام کرتی لمن ترانیاں اور ماورائی مخلوق کی دیدہ دلیری جسے پڑھ کر ہوں۔ وجود پر کہ کپنی طاری هوجائے گی، برسوں نعن سے محونه هوئے والی اپنی مثال آپ کھائی۔

### دل دد ، غ كوبمهوت كرتى خوف وجيرت كية مندر من فوطندن خيروشرك انوكى كهاني

وات كى تاريكيول عن آخركاراس كاسترهمل موااور دہ تی حویل کی گیا۔ بڑے دردازے پر بہرے واربهاور، اور فيروز خان ويولى وعدي تقريشهار مَان مُحورُ ، سے اثر الو ، نہوں نے بندوقیں تان لیں۔ مب وقو تو میں شہباز خان ہوں۔ " شہباز

"ارے شہباز خان۔ خجرہے؟" "الكاتكة" "بال- بهت در جو کی" "جھےان سے انا ہے۔" " د ماغ خراب مواي کيا؟" "دوسومية بول ك\_"

"من جگالون گال" "أخرمصيب كياردى ب

مصيبت ي بدورنات رات شي كول آتا" " ہارے کئے معیبت شاکمزی کردیتا۔"

" ثمّ فکرمت کرو۔ می**ک**وڑ اسنبال لو۔ <u>م</u>ی اعدر

"موج وشبباز خان تم ذے دار ہو کے ۔"

ہے۔"شہاز فان نے بتایا۔ Dar Digest 120 August 2011



المعمرى درخواست بكراكم بيد شكايت درج ند ''ہاں۔'' ''ِہ ہے مجھے عصیل بتا ہے''' انجارج نے کہا۔ مرائیں . آپ نے جھے بے فر کردی کالی ہے۔ بت جھ ''ایک انکش ف ہواہے۔ یہال کوئی فراز کلینک تَكَ آئے دیں۔ پھریس دیکھاوں گا۔ جو بھی صورت حال س منية كى است الثاكر دول گائة ب اطمينان رهيس " ہے۔ "ج ۔ کی ہال ہے۔" انچارج نج نے کیوں ' محلیئے تھیک ہے۔البتہ اگر کوئی ایسی دلیں ہات نه ہوتو آپ ایک کام تو کریں۔ عا-''اس میں کوئی کمیڈی ڈاکٹر ہے۔ شابیدڈاکٹر ماہ وبتحكم ثواب صاحب ... "ال ليذي ڈاکٹر کے مکمل کوائف ہمیں فراہم رح ہے اس کانام۔ "جی ـ آپ فرمایتے " کریں۔کون ہے؟ کہاں رہتی ہے؟ تعلق کہاں سے "اب بياتو ش ميرين جانا كداس في ے؟ خاندان كون سا ہے؟ اصل ميں اس سے بيدمعلوم به دے شلاف جر کا یہ ہے۔ لیکن بھلے کی ونول سے وہ ہوجائے گا کداس کی پشت برکون ہوسکتا ہے؟'' ہمیں بلیک میل کررہی ہے۔ کہتی ہے کہ ہماری عزت دو ''صأحب بيميري ۋے ماري ہے۔'' کوڑی کی کردے گی۔'' ''ارے لیکن کیول؟'' ''لبن ٹھیک ہے۔ہم بے فکر ہو گئے۔اچھا بہت بهت شكر مداجازت." '' کچھ جا ہتی ہوگی بھئی، کھل کر کہتی تو اس کی ''بہت بہترآب آ رام کریں۔'' انجارج اے أرز د پوري كروية جارا كيا مجرُ تاكيكن ." بابرتک چھوڑنے آیا تھا۔ گاڑی میں اس کے سکح گارؤ دوليكن كبيع؟'' بیٹھے ہوئے تھے۔انجارج کاسلام نے کرعرف ان علی نے ڈرائیورکواشارہ کیا۔ اور گاڑی تھانے کی عدرت کے ''وہ ہمیں صرف بدنام کرناجہ ہتی ہے۔'' ''میا اتنا آسان تو نہیں ہوسکتا۔ آپ بس تھم ا حاطے ہے ہوہرنگل کئی۔انجارج، بنی جگہ غاموثی ہے کھڑا اسے دیکھٹا رہا تھا۔ پھروہ واپس مڑا تو اس نے " نہیں ظفر علی ۔ ہم نے آج تک کسی بحری کے سب انسپکٹرنوازعی کو چھیے گھڑے بایا۔ ''کیابات <u>س</u>ٹوازعلی؟'' " بجھیٹر یا دیکھ مواتھا۔ سر۔ بیٹوٹی درندے س طرح آباد بول مل تھے چرت ہیں ال پر حیرت ہونی ہے۔ "الپيانېين ہوسکتانواب صاحب!" پ کا خادم "ایے جذبات برقابور کھونے از علی بار بچوں والے ہو۔ایسے لوگ خونی ہوتے ہیں این مخالفوں کوترہ " کردیناان کے لئے مشکل نہیں ہوتا۔'' ''برُوا بھروسا کرتے ہیں ظفرعلی آپ پرہم۔ہم " چانتا ہوں ۔سر!" ٹوازعلی نے ٹھنڈی سائس " آئ ۔ مفرعی ئے کہد وہ کئی فکر میں ڈویا ہوا تھا۔ آئس میں داخل ہو کراس نے کہا'' نوازعلی ، ڈاکٹر

بيج كوجهى نقصان نبيل پېني يار كسى كو تكيف دينا جهارا مسك نہيں ہے۔ ليكن سيجھى تہيں جائے كہ كوئى جميل کرب میں مبتلا کرے۔'' نے بات آپ کے کا نول تک پہنچادی۔ خیال رکھے گا۔ اكرآب تك بات ينج تواسد كي ليجيّ كار "إلى بِ فِكْرِر بِين جِنابٍ." " بلكه جارا توخيال ب كرآب جارى بيشكايت درج بی کرلیل \_اگرآ ب مناسب مجھیں \_تو \_ور نہ پھر سب پھھا ہے پر مخصر ہے۔''

تجربه كارمخض تفاله خوش متى يابدتمتى يستشريف أدفاقه ية تبيس برون تقاياعقل مندبس دنياسازي جون تقاليا پولیس شیش کے اصطے میں اس نے واقع عرفان علی کی کارر کتے دیکھی تو اس کے منہ سے تیا "خدا فركر \_\_" بجراى فيراب فيراك انداز مين عرفان على كاستقبال كياتها\_ "مير ك لئ بيرى شرمندكي كا باعث ب

نواب صاحب کہ آ ہے، خود یہاں آ میں -حضور خود تكلف سے كام ليتے ہيں - بس أيك بركار ے كودور ادبا كرين - يا ايك فون كرديو كرين - حادم خود حاضر بموجايا

کرےگا۔'' ''محبت ہے۔ آپ کی ظفر صاحب! لیکن کمی مبھی آپ سے ایسے بھی ملاقات ہوتی وہنی چاہئے۔" " يرآ پ كى برائى ہے۔ نواب صاحب ميرے سِنَّ كُولُى خدمت موتو قر ماييِّي " "بال-خدمت ہے۔'' "دل وجان سے۔"انچارج نے سینے پر ہاتھ

ركاكر جھكتے ہوئے كہا۔ " بس ظفر علی - میر دولت دوستول سے زیادہ وحمن پیدا کرتی ہے ۔ لوگ نہ جانے کیوں۔ آیک دوسرے سے جلتے ہیں۔ جاری مجھ میں ہیں آتا۔" "حسد، بس حسد " ظفر علی نے کہا۔ "اب جادے کچھ کرم فرہ پھر جارے خلاف

سازشوں میں مصروف ہو گئے ہیں ہم کہتے ہیں کہ یہاں ، مردول کی طرح میدان میں آ کراڑو لیکن کوئی برول س منے جیس آتا۔ مدموم سازشوں کے جال بچھاتے رہے ہیں۔ ایک سازشیں جوہمیں برطور سے پر بریشان ڪرويتي ٻين\_"

"" سيصرف نام بتادين ال كاس" " بيه بى تو جم آب سے كهدرے تے۔ ظفر صاحب نام پية چل ج ئوبت بي كياہے۔'' '' پوشیدر ہ کروار کررے ہیں۔''

'' تکیمے؟''عرفان نے بوچھ اور شہباز خان نے اسے بوری کہائی سنادی۔ '' تو اے لے کیوں تہیں آئے۔ ب وقوف۔ پرانی حویلی لیے جاتا۔'' · ' ٹھیک نہ ہوتا ، لک ر تئ پ خود سوچیں ۔'' "مول - بابرجا كربيال مين تيار موكراً تا مول - ور ہال بہرچوكيدارے كهددے كدفورشاه ورشراتي كوجكا كركي آئين وه المار على اتھ جائيں گے " " بى ما كك " شهباز خان بابر كل آيي تھوڑی دریے بعد عرفان میں اپنی فیمتی گاڑی

میں بیٹے شہرز خان کے گاؤل جارہا تھا۔ راستر ممل خاموتی میں کتا۔ پھروہ گاؤں پھنے گئے۔شہباز خان نے يسفر كھوڑے يہ بی طے كياتھا. اور پيم كھوڑے كو كھركے بابر بانده دياتها.

'''ان دونو س کواندر لے جار اور لے آ اسے۔'' " بى ما لك- آئ- شهباز خان نے كہا۔ اور بھر اس نے درواز ہ بجایا۔ دیر کے بعد جب رخات نے درواز ہ كھواتھ\_ پھرچونك يزاتھا۔

المدسے مال كي آواز " كي - بيير وغرق موان كا. ستیاناس ہوج ہے۔ سونا حرام کردیا ہے۔ "لیکن شہبرز فن سب کھ نظر انداز کرے آخری کرے کے دردازے پر پہنچا۔ زیجر باہرے چاھی ہونی تھی۔

"ال كَا منه بند كريبنايه فيحفظ شه ياسطة ورنه گاؤل دالے جاگ جائیں گے۔"

" فھیک ہے فکر مت کرو۔" مثبر تی نے کہا۔ اور شبباز خان نے کنڈی کھول دی۔ اندر الثین جل رہی تھی۔ کیکن کمرہ خالی تھا۔

"ارے-" شہباز کے منہ سے لکلا۔ پھراس کی نظرین کفرکی کی طرف اٹھ کنیں۔ وہ اس کی طرف دوڑ اادر بابرنكل كميار ليكن تاحد نظرخاموثي كيسو اور يجونبس تقار "مركة "ال عالم بتديكها

\$ .... \$ ... \$ لاسه جان يوليس استيشن كاانيجاري أيك ادهيز عمراور

Dar Digest 123 August 2011

فرازگوجائتے ہو۔فراز کلینک والے ''

\* جسکیوں تہیں سر! وہ قرشتہ صفت آ دمی ہیں ۔

Dar Digest 122 August 2011

کی ملا قات ہی تھیں ہوئی۔ دونيكن ايمبولينس تو گئي تقي رات كو؟" ''منین صاحب جی گاڑی تو وہیں کی وہیں کھڑی ہوئی ہے۔'' "اورتم نے بید بوچھا بھی نہیں کہ ڈاکٹر ماہ رخ گھروالیں جائے کی یائبیں؟'' ''صاحب جی!ابیا بھی آبیں ہوا ہے۔اگر ڈاکٹر صاحبہ کو جانا ہوتا تھا تو وہ ہم سے کہددیتی تھیں۔'' °° مگر به تو روز کامعمول تفای<sup>"</sup> "مساحب تی ہم نے غور بی مہیں کیا۔" ''ڈاکٹرزئس کو دیکھ کرڈاکٹر فراز اس کی طرف " إل ـ نرگس چھ پية چلا؟" «ونېيس مرياس کاسامان بيک رکھا ہواہے۔ پچھ چزیں اس نے اپنے گھرکے جانے کے لئے خریدی تھیں۔ان کے پیکٹ بھی وہی*ں دیکے ہوئے ہیں۔س*ب ے بوی بات ہے کہاں کا ٹکٹ رکھا ہواہے۔" " تب وه کہاں گئی؟" "مرجھے کھی کھی جیس معلوم اس کے بارے میں۔" " اب تو میں اس سلیلے میں تشویش کا شکار ہوگیا موں۔ بس قدر ذے دار مخصیت کی مالک ہے۔ دہ اس کے بعد تو رہبیں سوچا جاسکتا کہ وہ اس طرح کہیں غائب "'اوروه بھی پوری رات سر!" " کیا ہوسکتا ہے۔"

"مريل خود حيران مول ـ" ''میرحال انتظار کرنایزےگا۔ دات تک آگروہ والیس شاآ کی تو پھر کچھ کرتے ہیں اس کے گھر کا بندرلیں ہے تہمارے یا س؟" "بى مىركىياس--"

دد مجھے دو ۔۔ مجھے دو ۔۔۔ "اورڈ اکٹرنزٹس نے ڈاکٹر ماہ رخ کے گھر کا بورا يية ڈاکٹر فراز کو بتادیا بھررات تک انتظار کیا گیا کوئی ایس

«بهیو میں ڈاکٹرزگس بول رہی ہوں۔'' "ہاں... زر کس خیریت؟ کوئی مریض ہے کیا؟" د نہیں ڈاکٹر صاحب میں گھر سے بول رہی

ہوں-'' '' کہو کیا ہات ہے؟''

'' ڈاکٹر صاحب وہ ڈاکٹر ہاہ رخ رات کو واپس

'' بنی وہ رات کو گھر واپس ٹبیں آئی ۔ ہیں تجھی شابدآ پ نے روک لیا ہو۔ لیکن کلرک بتاتی ہے کہوہ رات بی کو چی گئی تھی۔ اور کلینک میں بھی تہیں ہے۔'' " ڈاکٹر ماہ رخ ،، ڈ، کٹر فراز کے ملیح میں ایک عجيب سااحساس تفابه

'' ڈاکٹر صاحب یہ پات بالکل طے ہے۔ کہوہ رات كويبال تبيل آني ...

"كيابات كرتى بين ذاكثر نركس الصاقو آج اینے گھر جانا تھا۔ بہت مصطرب اور بے جیبن تھی۔ وہ ائے گھر جانے کے لئے۔ کہیں جلی تو نہیں گئی۔ ذرا

معلوم کروں'' ''دشمیں ڈاکٹر صاحب، ایسے بھلا جاسکتی ہےوہ!'' احداموں کروک "اوه " تعجب كى بات ب\_ اجها يول كروك ذراسیج معلوہ ت حاصل کرنے کے بعد کلینک پہنچو۔ ".گي اڇھا۔"

پھرکا فی در کے بعد ڈ اکٹرنرٹس تمام ترمعلومات تشمی کرکے کلینک بہنچ تمکیں ڈاکٹر فراز وہاں موجود تھے - بورے کلینک میں چے میگوئیاں جوری تھیں ر کیونک ڈاکٹر فراز نے آتے ہی ڈاکٹر ماہ رخ کے بارے میں معلومات حاصل کی تھیں رکیکن بہاں بھی ایک انوکھی وستاس منے آئی تھی۔

ایمبولینس ڈ رائیور نے بتایا تھا کہ ڈاکٹر ماہ رخ معمول کے مطابق کلینک سے گھر کی جانب روانہیں ہوئی اس نے کہا تھا۔ کہ رات کوتو ڈ اکٹر ماہ رخ ہے اس "جي ڏاکٽر صحبه-" دوسري طرف ہے کي اوگ کی آوازسنائی دی۔ ''بية اكثر ماه رخ كهان ٢٠٠٠ " جي ده و تويب ڪئيل ٻير ۽" ''کیاجا چگی ہے؟'' '' جی میرے علم میں نہیں۔ شاید رات ہی کو چلی ''' " كلينك يل تبين بيوه؟" « دنهیں تی مالکل تبیں ۔'' "" معلوم ہے۔؟" " بی ڈاکٹر صاحبہ، خبریت؟" ٹرک نے ڈرا تعجب سے بوجھا۔ "وه والير نبيس آلي" « کیامطلب؟" " بھنی رات کوده واپس تبیں آئی۔'' " نهين جي، ڪلينڪ مين ٽو نهين ۽ آپ کهين ٽو ڈ اکٹر جینیدے یو جھاول۔'' " پلیز ا ذرا بوچھو۔ اور مجھے بتاؤ۔ میں ہولڈ کے بوتے ہوں۔" " جی میں ابھی بتاتی ہوں۔ آپ کو۔" ''قوڑی در کے بعد استقبالیہ کلرک کی "واز

جیسے جوتی ہیں معمول کے مطابق چل کی تھیں۔ ''ارے پھر کیا ہوا۔ وہ پہال تونہیں سکی ؟'' دونبيل أكثر صاحبه يهران كاكونى يتذكيل بي-"

'' ڈِ اکٹر فراز تونہیں آئے اٹھی؟'' '' ونہیں اتنی جلدی وہ کہاں آ جا ئیں گے۔''

" فَعَيْك ب- " وْ اكْمِرْرْسْ فْ كَهَار اورسِلسلْه منقطع کر کے ڈاکٹر فراز کے گھرٹیلی فون کرنے لگی۔ ڈاکٹر فراز کا قیام بھی کلینک کے پیچھے جھے میں ہی تھا۔ اور نہوں نے گھر میں الگ ٹیلی فون لگوارکھا تھا۔ ٹیلی

نون ڈ کٹر فرازئے ہی ریسیو کی تھا۔

مصے یاد ہے۔ بیلم صاحبہ کا لیس۔ انہوں نے مس طرح "ان کا مجھ پر بہت بروا احبیان ہے۔ توازعلی انہوں نے میری نیوی کوئی زندگی دی تھی۔" "میزے خیال بیں وہ خطرے بیس ہے۔ پکھ كرنا يڑے گا۔ اس كے لئے " ظفر على نے كہا پھراس ''مر کی - بیسب کھے بے مقصد نہیں ہوسکا ا "معمیر بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ نواز علی۔ کوئی ر كيب نكالو يحه كرنا پاك كا. "خفر على في سوچ موت کہا۔اور دولوں کے چیزے فور وفکر میں ڈوب کئے۔ · \$...\$...\$ '' بيہ ج ڈاکٹر ماہ رخ کہاں عائب ہے۔ ناشتا مبيل كرے كى - كيا، رت كو كھا الى تھى بونى تھى كەجىد ''ڈ اکٹر صائبہ، ڈاکٹر ماہ رخ تو رات کووالیں ہی و منبیل جی رات کووہ چلی گئی تھیں۔ یہال ہے

"صاحب، بهم لوگ يهت وير تظار كرتي رے۔ پھر مو گئے۔ میں نے فرزان سے کہددیا تھ کہ ذرا خيل رکھے۔ آج ڈاکٹر ماہ رخ کو دير ہوگئ۔ ہوسکتا ہے: کلینک میں کوئی کام ہو۔''

رات دن أيك كروي تقال"

''بات کیا ہے۔صاحب بی؟''

في مختصرانواز على كويوري تقصيل بتادي \_

كونى عبل بن رما ہے۔ ان كے خلاف."

سوگئی۔اور میں نے اسے نہیں دیکھا۔،،

نہیں آئیں۔''زس جمیلہنے کہ۔

"الياكيے بوسكتا ہے۔ آج تو اسے سيخ گھر جانا تھا۔ رات کونتو وہ کہدری تھی۔ کہ بیں جلدی واپس آ جاؤل گی تیاریال بھی کرنی ہیں۔ کہال رہ گئی وہ اور یہ تو آج تک بھی تیں ہوا۔ کہ ذاکر فراز نے اسے رات کو

ڈ اکٹرنزگس دیر تک سوجتی رہی اور اس کے بعد ٹیلی فون کی جانب بڑھ گئی کلینک میں فون کیا ۔اور التقباليه سے بات ہو تی ۔

''میں ڈاکٹرنرگس بول رہی ہوں۔''

Dar Digest 125 August 2011

کارروای بیک کی تی جوڈ اکٹر ماہ رخ کے لئے مشکل کا باعث بن جائے۔ جیسے پولیس میں اس کے ہارے میں رپورٹ وغیرہ درج کرنا، پہنے اس سلسلے میں تحقیقات کرلی جا میں کہ و قعہ کیا ہوا ہے؟ جب رات تک اس کا کوئی پیتہ فیصلہ کرلیا۔ حالا تکہ کلینک کوچھوڈ کر جانا ایک مشکل امر تھا۔ فیصلہ کرلیا۔ حالا تکہ کلینک کوچھوڈ کر جانا ایک مشکل امر تھا۔ وقت فیصلہ کرلیا۔ حالا تکہ کلینک کوچھوڈ کر جانا ایک مشکل امر تھا۔ اوجھا خوصا مگ ج تا لیکن ڈ کٹر فراز کو ڈاکٹر سے خاصی اور ایجھی ترکی تھی۔ اور ایک بہت اچھی ترکی تھی۔ اور ایک جیسی کیا دو سے بھی وہ ایک بہت اچھی ترکی تھی۔ اور اس کے کردار کے بارے میں کی حقم کا کوئی شبہتیں کیا جاسکتا تھا۔ چنا نچہڈ کٹر فر زکومجوراً روانہ ہونا پڑا ااور آیک طویل سفر طے کرنے کے لیمد آخر کاروہ پیتہ وغیرہ معنوم طویل سفر طے کرنے کے لیمد آخر کاروہ پیتہ وغیرہ معنوم طویل سفر طے کرنے کے لیمد آخر کاروہ پیتہ وغیرہ معنوم کرنے کے لیمد آخر کاروہ پیتہ وغیرہ معنوم کرنے کے گھر پہنچ گئا۔

درمین نددرج کے اس مکان پرایک نوعمراڑ کے نے ان کا استقبال کی تھا۔ ''مر انامین کوفی نہیں ''

''میرانام ڈاکٹر فرازہے۔'' ''جی کس سے مکناہے؟'' ''ڈاکٹر ماہ رخ ہے۔'' ''باجی تو نہیں آئیں۔'' ''باکک کیا مطلب؟''

''انبیں آنا تھا۔ یہاں سب وگ ن کا انتظار کررہ ہے بیں۔اور پریشان ہیں۔اماں بھی پریشان ہیں۔'' ''میں تمہاری امال سے ملتاج ہتا ہوں۔تم ڈاکٹر

۵۰رخ کے بھالگہوٹاں؟" "جیا۔"

'' جھے اپنی والدہ ہے مدؤ۔'' پھر ڈاکٹر فرزکی ماقات فاخرہ بیگم ہے ہوئی۔فاخرہ بیگم کے چرے ہے پیشانی عیال تی۔ انہوں نے ڈیکٹر فراز کا نام س کرفورا بی ان سے ملہ قات کی تھی۔

''ڈاکٹر صاحب، ہرخ کو آناتھا یہاں اس کے سرال والے بھی آئے ہوئے ہیں۔ سرد کے سادے کے سادے کہانات ہیں۔'' بریشان ہیں۔ آج وائی جانے کو بھی کہدرہے ہیں۔'' ''فرہ بیگم ایک مجیب وغریب حادثہ ہوگیا ہے۔''

''کی؟''فاخرہ بیٹم سشندر کیجے ہیں بولیں۔ ''ڈاکٹر ماہ رخ کلینک ہے معمول کے مطابق جل سیس کیکن پھر دہ گھر نہیں پہنچیں ٹکٹ وغیرہ بھی خریدلیاتا ساس نے لیکن اس کے بارے میں کوئی معمومات بھی حاص نہیں ہوسکی۔ میں پریشان ہوکر یہاں آیا ہول ۔'' مامس نہیں ہوسکی۔ میں پریشان ہوکر یہاں آیا ہول ۔'' ایک کرخت صورت مرد، ایک قبول صورت نو جوان اور ایک عمر سیدہ خاتو ن اندر داخل ہوگئیں ۔ ایک عمر سیدہ خاتو ن اندر داخل ہوگئیں ۔ ''لیخی ڈاکٹر صاحب! وہ وہاں سے چلی تھی۔ اور

'''یعنی ڈاکٹر صاحب!وہ وہاں سے چلی تھی۔اور یہال نیس پیچی۔'' خاتون نے عجیب سے کہا یعن کہا۔ '''آپ کون ہیں؟''

" بین اس کی ہونے والی ساس ہوں۔ بیسسر، " اور بیشہر یارہے۔"

"کیا قصہ ہے ڈاکٹر صاحب، بیاتو بردی عجیب بات ہے۔ اتفاق ہے ہم نے من بیا۔ آپ ذرابیہ بنا ہے ، ساراقصہ کی ہے؟"

'' وہ جناب بس ذرا عجیب ی بریشانی ہے۔ پتا نہیں ڈاکٹر ماہ رخ کہ ریٹا ٹیب ہو گئیں ہیں؟'' ''ہول ۔ کوئی پیتی ہیں ہے۔ آپ کو؟'' ''نہوں جناب۔''

''معاف کیجے گاڈاکٹر صحب! صل یں وہ لڑکی ہورے خوندان میں آرہی تھی۔ اور ہم اس کے بارے میں اتنا زیادہ جانتے بھی نہیں ہیں۔ یہ بس ہمارے صاحبزادے ہیں۔ جو کچھ زیادہ ہی اس سے متاز ہوگھ ہیں۔ خبر یہ ایک الگ بات ہے۔ آپ تو بہت اجھے نبان ہیں۔ وہ آپ کے ہیں کام کر تی تھی۔ کیا آپ بتا کتے ہیں کہ اس کا کردار کیا تھی ؟''

"آپنہایت نامعقول آدی معلوم ہوتے ہیں میں اس کے لئے پریٹان ہوں ۔ اور آپ اس کے کرداری تفتیش کرد ہے ہیں۔ مجھ ہے۔"

''آپ کی پریشانی پر تق ہے ۔ میکن ہماری پریشانی بھی غلط نہیں ہے۔ بس تقدیر کا لکھا بھگت رہے بیں۔کم از کم آپ تو ہماری مدد کردیجئے''

الراه كرم مجھے فاخرہ بيكم ہے بات كرنے بيخ آپ اس كرے ہے باہر چكى جائيں۔ "
بيخ آپ اس كرے ہے باہر چكى جائيں۔ "
د مدہ ملہ دراص ہم ہے بھى متعلق ہے۔ "شہر رے دالد فاصے گفتیات مے آ دلى معلوم ہوتے تھے۔ "ميرا نام جمال ہے اور بيس ايك بروا كار دبارى ہول ۔ آپ براہ كرم مجھے ڈاكٹر ماہ درخ كے دبارى ہول ۔ آپ براہ كرم مجھے ڈاكٹر ماہ درخ كے بارے بيس تفسيدات بتا ہے۔"

"آیے ڈیڈی۔آیے ہابرآیے۔ یہ کیا آپ لوگوں نے شروع کردیا۔ "شہریار نے ماں باپ ہے کہا۔ "فیک ہے بیٹا چو ۔ ظاہر ہے کسی کے ذاتی معامدت میں ہم لوگ دخل انداز نہیں ہو سکتے لیکن ہمارے بھی کچھ ذاتی معاملات ہیں ۔" جمال صاحب نے کہا۔ اور ہاہر نکل گئے۔

شهر يار انهيس جهوڙ كروابس آگيا تھا۔"معاف يجئے گاڈ اکثر صاحب بيس وہ رخ كامنگيتر شهر يار ہول۔ براه كرم آپ جمھے كچھے بتائے۔"

''شہر یاد کوئی تفصیل نہیں ہے۔اس نے جھے سے کہا تھ کہ وہ کل جارتی ہے۔ اس کے منگیتر وغیرہ بھی آرہے ہوں کہا تھ کہاں آرہے بیں اور بردا اہتمام تھا۔لیکن وہ نہ جانے کہاں چل گئی؟ بات ہی کچھ بچھ میں نہیں آرہی۔'' پاکٹی کا بات ہی کچھ بچھ میں نہیں آرہی۔''

" فلاہر ہے۔ میں نے آپ توگول کواطلاع دے دی ہے۔ اس کے بعداس کا انظار ہی کرسکتا ہوں۔ " " براہ کرم آپ اس کے بارے میں ہم سے دابطہ رکھیں ۔ بیمیراٹی فون نمبر ہے آپ جھے سے رابطہ رکھیے گا۔ میں بھی آپ سے رابطہ رکھوں گا۔ آپ براہ کرم جھے اپنا ٹیلی فون ٹمبردے دیجئے۔" سرور، ویسے آیک بات بنا وَل شہریار

صاحب، ڈاکٹر ماہ رخ جیسی لڑکی آپ کوشاید دو بارہ نہ مل سکے دعا سیجئے کہ وہ کسی مصیبت میں کرفمار نہ ہوگئی ہو، ویسے میں بھی اس کی طرف سے نے فل نہیں رہوں گا۔ لیکن براہ کرم جیسے ہی اس کے بارے میں علم ہوآپ فورا اطلاع دیجئے گا۔'

'' مجھے اجازت دے دیجئے''' ''ارے ڈاکٹر صاحب ابھی کچھے دیر تو بیٹھیں، کہاں جا نمیں گے؟''

ا المراح المراح

شہریار کے لئے واقعی مشکلات بیداہوگئ تھیں۔
اصل میں وہ ڈاکٹر ماہ رخ سے مجت کرتا تھا۔ اوراس کے
والد جہ ل احمد ایک بہت بنے کاروباری تھے۔ بیٹے
دیسلیلے بین ان کے ذہن میں بہت سے خواب تھے۔
وہ اسے اپنی بیند کی جگہ منسوب کرنا چاہتے تھے۔ ان کے
ذہن میں بیہی خیال تھا کہ ان کا بیٹا جس حیثیت کا ما لک
جہ انہیں اس کے ہم بلہ ہی رشتہ منا چاہئے۔ لیکن
جب اس سسلے میں شہریار سے معمومات حاصل کی گئیں تو
اس نے نہریت صاف کوئی سے کہ دیا۔ کہ اس نے اپنا
سہارا تلاش کرلیا ہے۔

ماں باپ سے پوچھٹے پراس نے ڈاکٹر ماہ رخ کے بارے ٹیل تفسیدات بتا تیں۔ایک ڈاکٹر سے شردی

- مین ڈاکٹر ماہ رح کا جو پس منظر تھا۔ وہ ان کے لئے نا قابل قبول تقد وه من برا من خاندان كي فرونهين تقيداور ''حالانکہ تمہارے سامنے مجھے مہذب میں ضرورت نہیں ہے۔ لیکن بہر حال تمہارے کئے سیال اس بات سے ند صرف جمال احمد صاحب کو خلاف تقا- بلكهان كى بيكم بھى اس مشتے كى مخالف تھيں۔ ليكن نے اس لڑکی کو اپنی عزت و آبر وکی شکل میں اسیع ایک بیٹے کی ضیر سے مجبور ہو کرآ خر کار انہیں ڈاکٹر ماہ رخ سے میں ویکھنا تھا۔ بتا <u>سکتے</u> ہو۔اس وتت میری عزت والیکو كبال ٢٠٠٠ على احمد في محت الجع من كمار

تے۔ اس جھوٹے سے فائدان میں بھلا شادی کا کیا تقور كيا جاسكا تقام جواين كفالت بهي نبين كرسكا تقام اور بیٹی کے شانول پر گزارہ کرر ہاتھا لیکن بہرحال بیٹے كافلد، كة كانبول مع مرجهاديا مرج الراي ال وقت ان لوگوں کو پہارا لایا تھا۔ اس کوڈ اکٹر ماہ رخ کے بارے میل تم م تفصیلات معلوم تھیں۔ کہ وہ س وقت کہایا کام کردہی ہے؟ لالہ جان۔ایک چھوٹا ساائٹیشن

''تو کہاں گئی تہاری ؤ ، کڑ ہاہ رخ ؟''

الله المركمنا كياجات بير؟"

ديكها بـــــ اوربېر حال تجرب كي آئكه بهت وسيع بوتي ب- جولا کیاں گھرے باہر نکل جاتی ہیں۔ اور وہ بھی ال طرح كد تبيل شام كو گھر واپس شا مّا پڑے ان كا طرز زندگی بہت بدل جا تا ہے۔''

"لو ميال - سب كو پالو كي كيا؟" جهال احمد

ال وقت آئی پر کیا گز رر ہی ہوگی۔ چھوٹے چھوٹے

پریشان بیل شهر ماری تهمیل اس بارے میل سوچنا ہوگا۔

وراس کے بعد سوچ تبجھ کر بی فیصلہ کرنا ہوگا۔"

مهدب الفاظ مين آپ است ايک از کي کہنا چاہتے ہيں؟''

ورشمريارك چرك ير فحالت ك آ ارزا

"فيلرى موسكما ب استكونى حادث يبن الميامو"

"جن الركول كوكرت بابرهادة بيش آبية

الل اس ك بعد تهارا خيال كيا ي - كيا وه شريف

''آپ بالکل غیر اخلاقی باتیں کردہے ہیں ڈیڈی''

ہوگیا شہریار۔ آب میدسب کھ میرے کے نا قابل

برداشت ہے۔ مجھے صرف ایک بات کا جواب دے دو

" أب ك علم من ترم باتس إل "

دورتک کے جارہی میں فرض کرو۔ اسے کوئی حادثہ

پیش آیا ہے۔ تو اگر ایک تو جوان رکی کو کوئی حادثہ پیش

" آپ خد کے لئے خامول ہوجائے۔ ڈیڈی

" مم بھی تمہاری اس بے وقوق کی وجہ سے بہت

"د يكھنے ڈیڈی پليز! مي آپ انہيں سمجھائے۔

" تا ہے۔ تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟"

مين خود بے حديرية ن موں ''

و و بالتيل مير \_علم يل اليل - وه الجھے بہت

دُ كُرْ قَرِازَالَ كَي تلاشُ مِنْ كِيولِ آيا تَهَا؟"

"اورتم انتال احقان باللى كردب مو- بهت

گرانوں کی بہو بنتے کے لائق رہ جاتی ہیں؟"

آنے گے۔اس نے خود پر قابو پا کر کہا۔

الربير ہے ہيں کہااورشهريار کمرے ہے باہرنگل گيا۔ الله الله المراق المراق المراقي المولكي اوهر فاخره نیم کی بری حالت کلی - وه نسی و میران لق دق صحرا کی مانند للا أرى تعين - ان كي آ عصين فض مين يجمد تلاش سرر کی تھیں۔ بینی پر انہوں نے جو محنت کی تھی۔اس مے پارے شین ان کا دریا ہی جانتا تھا۔ اس کے بعد بٹی ع حمين متعقبل كے يكتے انہول في شياف كيا كيا فوب د كيھے تھے۔ مجبور تھيں ہي ري بالكل مجبور تھيں۔ ورندكون الني أتنظموس كيوركوا تكهوب عدار كفني کوشش کرتا ہے۔ سیکن ماہ رخ ان کے گھر کا ستون تھی۔ ادراب بيم شروستون ندجانے كبال تھار؟

: بہرحال شہریاران سے کوئی الی بات نہ کھے سکا جس سے ان کی ولجو کی اور وسوزی ہوتی ۔وہ ریموج رہاتھ کہ ہوا کیا ہے۔ بھرجس طرح بیہاں دفت گز رااہے وقت گز رئے والول کاوے ہی جانتاتھا۔ فی خرہ بیکم سراون اور ماری رات دروازے پرنگاہیں جمائے بیٹھی رہی تھیں اور نہ جانے کیسے کیسے وسوے میں مبتلار ہی تھیں۔ جمال احمد ادران کی بیکم اینے کمرے میں تھے رہے۔شہر یار ایک الگ گوشے میں رہا۔ اور وہ بھی تقریباً ساری رات جا گیا ى رباقىدلىكن فاخرە ئىگىم كى كىفىت سےدە بهت افسردە تھا ررشتدای تھا کہ وہ انہیں کوئی سی بھی نہیں دے سکتا تھا۔ اور بهرحال مال باپ کامعامه بھی تھا۔ بڑا عجیب مسئلہ تھا۔ وہ نتانی پریش کی کے عالم میں وقت کز رمتار م تھا۔ پیتے کہیں کس کس پر کیا گزردہی تھی۔ بہر حال فاخرہ بیٹم کی حالت مر المح مزيد خراب مولى جاراى كلى انهور في اين بيكى كو خون جکرد ہے کر پروان چڑھ یا تھا۔ نہ جانے کیا ہوا تھا۔ ال كے مماتھ ، نەجائے كہال تھي۔ وہ ...

مچرد وسمرے دن جمال احمد صاحب نے واپسی کا پروگرام بنالیا۔اور وہ شہر یار کو لے کر چیے گئے۔شہریار، فاخره بيكم كوسلى بهى تبين و يسركا تقايه اور فاخره بيكم أيك عجيب وغريب مشكل مين كرفقار ، وكؤ تحص وقت آ ہستہ مستہ گزرتا رہا۔ ڈاکٹر، ہ رخ کو عَاسَبِ ہوئے كافى دن ہو گئے تصے ليكن س كا كوئى

سراغ مہیں مل تھا۔ ڈ کٹر ماہ رخ کے بارے میں برار کوششوں کے باوجود پچھ پہتر ہیں جل سکا تھا۔ کیکن فاخرہ تیکم کادل گوابی دیتاتھا کہ ہاہ رخ زندہ ہے۔ وروہ ضرور واليس آئے گي. وه دل رات اين بيني كے لئے ورواز ب ير نگا بين جمائے بيشى رہتى تھيں ۔ ملنے جينے والوں كو بھي ال بات كاعم بوكيا - تقد كه دُ اكثر ماه رخ ير اسرار طور بركم ہوگئ ہے۔اور اس کا کوئی پیٹرٹیس چل رہاہے۔

بہر حال اس سیسے میں افواہیں بھی کھیل رہی تحسي - اور افواہول کو کون روک سکتا ہے۔ پھر ایک رات فاخرہ بیکم اداس بیتھی ہوئی تھیں کہ درواز ہے پر ہلکی سى دستك بمولى \_ اوران كا دل الجبل كرحق بين آسكيا \_ وستک کچھ جانی بہجاتی سی تھی۔ فاخرہ بیکم جدی ہے اٹھ كردرواز يكي جانب دوڙين. اورانہوں نے دروازہ کھولاتو ان کی تو قع کے مطابق

ۋاكىرْ •ەرخانكە ساەشل بىل لىنى بىونى كەرئ تىي دردازه کھکتے ہی وہ اندر داخل ہوئی \_اورايخ يحجيج دردازه بندكرديال فاخره بيكم كايورا بدن كانب رباتها ۔ انہوں نے ایک چی ماری اور ماہ رخ سے لیٹ لئیں۔ تب انہیں احساس ہوا کہ ڈاکٹر ہو رخ کی اس کانی اور هن کے بیچھے کوئی اور بھی ہے۔ وہ ایک دم بیچھے ہث ئىتىں ۔اوڑھنى كا ايك حصہ كھلانو ڈ اکٹر ماہ رخ كے سينے ے لین ہو ایک نھا ما بحداثیں نظر آیا۔

فاخره بیگم کوایک دم یول محسوس ہوا جیسے وہ بچیہ نہیں بلکہ ڈاکٹر ماہ رخ کے سینے سے لیٹا ہوا کوئی سانپ ہے۔ وہ چھٹی چھٹی آ تھول سے اسے و سکھنے لکیس ۔ پھر ان کے حلق ہے کھنسی کیھنسی آ واز نکل ۔ "اه ده رخ سي سي " پیچنیں اماں مجھے ذراستجل توجانے دو۔"

"مم ممکریے ۔؟" ' حیلواندرچو یا سبیل بر کفر ی رجوگ." ماه رخ نے كها- اور يح كوسين سے لكائے آگے برھ كى۔ پھروہ دال ن میں چھی حیار یائی پر بیٹھ گئے۔ فہ خرہ بیگم خاموش کھڑی ہونی تھیں۔ جب ماہ رخ اطمیتان سے بیٹھ کئی تو وہ ہولیں۔

Dar Digest 129 August 2011

شہریاری مظنی کرناپڑی۔ کیکن مال باپ دونوں اس رشتے سے خوش نہیں تھا۔ لیکن بہر حال اس ہے کوئی فرق نہیں را تا تھا۔ شمريار نے اپنے دل ميں مطے كربي تقا \_ كم

شادی کے بعد وہ ڈاکٹر ماہ رخ کے لئے اپنے سروے سے کلینک کھونے گا۔ اور والدین کی نمام آرز و نمیں يوري كردے گا۔ خود بھى وہ ہے طور پر اچھا نو جوان كاروبارى شربوتا تقا\_ ور پيروه يباس آگے تقے ليكن يهال آنے كے بعد جو بكھ واقعات پیش آئے تھے۔ وہ

صحب فطربيسلج مل كهار

"نہ جانے آپ کیسی باتیں کررہے ہیں ر

"ويكهو سين دنيا كوس في سي بهت زياده

شمريارك لئے انتہائى پريشان كن تھے۔

ڈاکٹر فراز کے بیلے جانے کے بعد جمال احمر

Dar Digest 128 August 2011

تھی ہے کہا۔اس کے بعد یہ ہات تھے میں چیل گئی۔اور وح اوثے بربات مماں احمرص حب تک بھی پھی میں جال احمد صدحب نے بڑے طنزید انداز ہیں هر پر کواس سلسے بیس می<sub>ا</sub> رک با دوی تھی۔ اور کہا تھا۔ " الوميال! بهوبيكم ماشاء الله صاحب اولا و بهو كني ہیں۔وہاں سےاطلاع می ہے۔'' ''آپ کو شرم نہیں آئی ڈیڈی ایسا کہتے " بکواس کرتا ہے۔ جمھ سے زبان چلاتا ہے۔ شرم جھے آئی جا ہے کہ تھے۔ ب تیرت انسان جس الركى تومنن كيت بيضا ب-اب وه ي كى مال بن ''گياوه آپ کي ما*س پيڪو نے کر آ*ئي تھي ؟'' ''وه تونميل" ئى تھى. كيكن تو خود ويال جا كرايتى المرضي تعمول من وكيسكتام. شہر یادشد بدغصے کے عالم میں ڈاکٹر ماہ رخ کے گھر پہنچ تھا۔اے کر بدتو لکی ہوئی تھی۔اوراس نے اس سلسے میں کافی معلومات بھی حاصل کی تھیں۔ وہ وہال ''شهر ياريم كيا كتبة بو؟'' " بچے کہال ہے؟" شھر یارے سرد کھے میں کہا۔ "الكرسور باي ''مول النيكن أبيا بهوتا توتهي<u>ن ہے۔</u>'' "كي مطلب ب. تمهارا؟" ''،ه رخ اگر ایک کوئی بات کھی تو مجھے " کہنا کیاچ ہے ہو؟"

﴾ جُياتوات سب سے پہلے فی خرہ بیکم ہی نظر آئیں۔اور فاخرہ بیٹم کا چیرہ و کیسے ہی اے اس بات کی صدافت کا یقین آ گیا تھا۔ وہ مجھ گیا تھا کہ جمال احمہ کے کانوں تک بیچی ہوئی ہات غلط ہے۔ ڈاکٹر ماہ رخ نے شہریارکو دیکھ تو مسکتی ہو گی سر منے آگئی۔

''ابياا جا نگ تو مين بوتا''

''وہ میرا بچنہیں ہے۔شہریار۔ حماقت کی ہاتیں

ملما ہوگا۔جیسا ہی ہوسلے۔ بس طرح جمی ہو یک مال کی حامت خراب ہوگئ تھی۔ ایسے علاقا میں یاک پڑوی کے وگ ایک دوسرے کے محرول بکھ زیادہ ہی ول جسی رکھتے ہیں۔ اور پھر بیات توتمام لوگوں کوئی معلوم تھی کہ ڈاکٹر ماہ رخ پرامراد طور عَا سَبِ مِوكَىٰ ہے۔ اور بیگھر نہے آس موگیا ہے۔ دوسرى منح و اكثر ٥٠ رخ تے جھوٹے بھالى نے بہن کود یکھا تو خوتی سے اس سے لیٹ گیا۔ "تم مستني باجي تم آستني " "بال سين آڻي ٻولءِ" ني يكناياد بچه-يكسكا-يك ° کیاریتمهارا بچے ہاجی؟ " "بال ميرا عي سجه و ...."اس في الوق ہوئے سابھ میں کہا۔ اور یجہ خوشی سے البھلتا ہوا چھا گیا -"بابى اسى نى كى ساتھ آئى ہے- بابى اسى ئى کے ساتھ آئی ہے۔'' يكى زبن اور گر كے دروازے ـ ساتھ والى يرون تے درو زے سے ندرداخل موكر كما۔ "ات فاخره بيكم! كياس ري مول بن ؟" پار فاخره بیگم کے افسر دہ چیرے کود کی کروہ خاتون پیمر پولیں۔ " بى بى أيينيول كى كى فى كوفى شريف آدى تو مبيل كماتا، ج بكتابى عرات كامقام ديا جائ البيل - لیکن جب جوان الرکیال گروں سے باہر رہتی ہیں تو " میں تو خیر علی جاؤں گی بہن ۔ لیکن بہر حال

بيل پھركيو كياجائے۔ايى بى كہانيں جنم ليتى ہيں۔كي والعلى جو بكفت بيس في يح بي " أب أب كرجائي - كيابيسب مناسب

مجھے افیوں ہے۔ میں تہیں کا دن کے لئے سمجھایا

" به به کا تر ایخ گرجائے۔ ' فاخرہ بیگم نے

"تو پھر کس کا پچہ ہے؟" ' ' یوں سمجھ لو بن مال کا بحیہ ہے ۔ کوئی ، استہیں "مال رخ تمهارے چرے سے تمہارے جھوٹ کا بھرم کھل رہا ہے۔ آخر کون ہے اس کی ماں۔ کون ہےاک گاباپ۔ کیاڈ اکٹر فراز کواس کاعلم ہے؟''

" ہاں۔ تہارے ہاس. اس اسپتال کے ما مک جہال تم کام کرئی ہو۔" " " تبیل شہریار کمی کوعلم نہیں ہے ۔ اس کے بارے بیں۔ ایھی میں اس کے بارے میں تہمیں کچھ

''وہ رُخُ ایک جھوٹ چھیائے کے لئے ہزاروں جھوٹ ہو گئے پڑئے ہیں ایسے جھوٹ چھیائے ہی جاتے ہیں۔ اگرتم اس حد تک کہیں نکل کئی تھیں تو تم الله این گناه کی اس نشانی کوشم کرتے کے بعد ہی يهال آئي موتيل-"

''تم بھی وہی باتیں کررہے ہو۔ جوسب لوگ

''میرے بہ تیں کرنے یا شاکرنے ہے پہنیں ہوتارتم دنیا کولا کھ بتاتی پھروکیکن دنیا جو کچھ شیچھے گی یا جو مجھ کہدنی ہے۔اے کیے جھٹلاسکو گی۔"

'' خدا کے لئے بات تو س لومیری۔ مجھے بات

"بكار بالكلبكار بدوية بہت بڑا صدمہ پہنی یا ہے مجھے میں کیا سنول اور کیا کہوں میرے والدین تو پہلے ہی اس شادی ہے برگشتہ تھ، نہ جائے کیے کیے میں نے انہیں تنہارے ہا کردار ہونے کا یقین دلایا تھا۔ وہ سب کھھ بھلانے بر تیار ہو گئے تھے۔ لیکن اس کے بعد ، ہرخ کیا اس کے بعد بھی کوئی گنجائش ہے؟'' ''اس کا فیصد حمہیں کرنا ہے۔ شھر یار۔''

Dar Digest 130 August 2011

" مار تم تو ایسے بات کردہی ہو۔ جیسے تنہیں

"اب بھی شک کا کوئی پہلورہ گی ہے؟" فرم

"كياكهنا چائتى مو - المال؟" ۋاكثر ماه رخ

" ميس. " ميل كيا كيول گي ماه رخ \_جو يحھ كبن

"أبكادهاغ خراب موكيا بالمال-آب

" اه رخ کیے ہو بیرسب کھے۔ کیوں کیا تو نے

"كيا كمت تقر؟" ، ورخ في قولى تكامول

ميرسب چڪه کيا، کيا دومرے نوگ ج کہتے تھے؟"،

ے مال کو دیکھا۔ ای وقت نیچ کے رویے کی آو ز

ین کی دی۔ اور ڈ کٹر ۵۰ رخ اسے بہرا نے لگی۔ فاخرہ

ہے۔ لوگ ج کہدے تھے۔ "وہ بدکرد رہے وہ بد

جدائی کے بعد مال کا جو رویہ ہونا جائے تھا۔ وہ میں

ہے۔ وہ جن جن مشکلت سے گزری تھی۔ اس کے

بارے میں اس کاول ہی جا متاتھ ۔ جس طرح اپنے آپ

كوروپوش كرتى بيرى تقى-اس كى ايك طويل كهائي تقى-

مال نے اس سے اس کی واست ن پوچھنے کے بجائے اس

ير الزامات مكاني شروع كردية في الله سي بات تي

اس کے دل کوشد بیدوھیجا پہنچایا تھ۔اوراب وہ پر سوچ رہی

نہیں سن تا جا می تھی۔ جو گرری ہے۔ اس سے خود ہی

ببرحال بيال كالمحانا تقاءوه ابن ببيتا لسي كوجمي

تھی۔ کہ 'اں بھی کھ بتائے کے قابل نہیں ہے۔''

الميل يفتين موتا جار ما تها كدييه بچيد ماه رخ كايي

اوهر و كثر ماه رخ جير ن تقي كداتين عرص كي

تق دنیا کہہ چکی ہے۔ اور اب دنیا کی تم م ہاتوں کی

بيلم كى تُو تى بمو كَى آوازا بحرى\_''

تقىدىق ہوجائے گی''

آپ جھ پرالزام نگار ہی ہیں۔''

بيكم في رومًا شروع كرديا تفا-

سے باغ ہیں بلکی ہلکی سرسراہٹوں کے علاوہ کوئی آ واز نہیں منائی دے رہی تھی۔ رات گہرے گہرے سانس نے کر گہری نیندسوتی چلی جارہی تھی۔ پھرتھوڑی دریر کے بعد کافی فاصلے ہر دو روشنیاں چپکتی ہوئی نظر آئیس اور نعمان باباستجل کرڈ نڈالے کر کھڑا ہوگیا۔ اسے اندازہ ہوگیا تھا کہ کون آ رہاہے؟

ہو بہا ھا رہ ہوں ، سہہ وہ ایک لمیں اور شر ندار پجار دھی۔ جواجھاتی کو دتی ای طرح آرہی تھی۔ اس میں کون کون تھ ؟ اس کا انداز ہوئیں ہو پار ہو تھا۔ لیکن نعمان بابا کے اس جھونیز سے سے تھوڑ سے فاصلے پروہ رکی۔ تو تعمان باباس کے قریب پینے گیا۔

پہارو سے جوآ دی اثرا تھا۔ گوگزر سے ہوئے
وقت نے س کے چہر سے پر لا تعداد تبدیب ل پیدا کردی
تھیں لیکن اب بھی وہ شاندار شخصیت نظر آتا تھا۔ لب
اونچا قد، گھٹا ہوا جسم، چل میں انتہائی شاہانہ وقارلیکن
غور سے دیکھنے پروہ چہرہ عرفان علی کا چہرہ بی نظر آتا تھا۔
قدمان بابائے اسے دیکھا۔ اور جھک کرسلام کیا۔ عرفان
نے سل م کا جواب جیس دیا تھا۔

البتة أكل كوني دارة وازا كجرى

''میں نے جو کھسنا ہے۔ کیادہ سے ہے۔ نعمان خان؟''جواب میں نعمان بابائے گردن جھکالی۔

''زیادہ فضول حرکات مت کرو۔ جو پیچے میں نے سنا ہے کیا وہ چے ہے؟'' نعمان بابا نے گردن گھما کر دیکھا۔ اور پھرانگی سے اس جانب اشارہ کردیا۔ عرف ن علی کی نگاہیں بھی اس کی جانب اٹھ گئیں۔ وہ آ ہستہ آ گے بردھا اور اس چار بائی کے قریب پہنچ گیا۔ عرفان عی کے چر نے پر ایک عجیب می کیفیت جھائی موٹ کی اس کے چر نے پر ایک عجیب می کیفیت جھائی موٹ کی ۔ اب بھی ،اس عالم میں بھی اس کے چر ہے کی موٹ کی ناس عالم میں بھی اس کے چر ہے کی کرنگی نمایاں تھی ۔ وہ چار یائی کے قریب پہنچا اور اس نے جا درکا بلوم ٹردیا۔

جودر کے بنچے سے فرحان علی کی لاش پر آمد ہوئی تھی۔ نواب عرفان علی جھک کر بیٹے کی لاش دیکھنے لگا۔ اس کے چبرے کے عصلات تن گئے تھے۔اس نے جھک کر فرحان کی گردن پر تھی تھی انگلیوں کے مثانات تااش سائے آئے گی۔ تمہارے سائے ہیں۔ "

' ماہ رخ ہم ونت کے ہاتھ نہیں پکڑ سکتے۔ وہا آئے نہیں پکڑ سکتے۔ وہا آئے نہیں پکڑ سکتے۔ وہا آئے نہیں کر وال گا۔ "

کہ وفت کا انتظار کر وں۔ دیکھوں گا۔ حالات کون ہا آئے اختیار کر ہے۔ ہیں۔ بہر حال میں چانا ہوں۔ "

درخ اختیار کر تے ہیں۔ بہر حال میں چانا ہوں۔ "

مثہر یاروہاں سے نکل گیا۔ ڈاکٹر ماہ رخ اسے دیکھی رہی اسے نکھواس کی سے نکھی رہی اسے نکھی رہی نے کھی سے سرخ ہوگئیں۔ اس نے سے کھی سے سرخ ہوگئیں۔ اس نے خواموثی سے بچھے کو سینے سے لگایا۔ اور کسی سے بچھے کے سے بغیر خواموثی سے بچھے کے سے بغیر خواموثی سے گھر سے باہر نکل گئی۔

ال کا رخ کس جانب تھ۔ یہ انداز و نہیں ہوسکا۔ لیکن خیال کی آ تکھوں نے زمین ہتی ہو کی دیکھی ۔ اور یوں لگا جیسے زمین نے ابنارخ بدل لیا ہو۔ وہ جونظر آ رہا تھا۔ وہ ہاضی کا قصبہ پاریخہ ور زمین جس انداز میں مقاریہ کردشیں ، ذبان کولرزاتی رہیں۔ اور آیک بار پھر مقیدل کا دروازہ نگا ہول کے سامنے مریاں ہوگی۔ بال سے معیدل کا دروازہ نگا ہول کے سامنے میں جو بچھ نظر آیا تھا۔ اس کے حال اس سے معتقف تھا۔ زیادہ وریان نریادہ خراب، کا حال اس سے معتقف تھا۔ زیادہ وریان نریادہ خراب، کا حال اس سے بچھ فاصلے پر جوایک چھوٹی کی جگری ہوئی تھی۔ اس سے بچھ فاصلے پر جوایک چھوٹی کی جگری ہوئی تھی۔ اس سے بچھ فاصلے پر جوایک چھوٹی کی جگری ہوئی تھی۔ وہاں اس وقت بجیب تر شاہوں ہاتھ۔

اس جگہ کے جوروں طرف ہوئی ہوئی جھاڑیاں
گی ہوئی تھیں۔ ایک جھونبرٹی نم احاطہ بنا ہوا تھا۔اور
اس احدے کے درمیان ایک انسانی جسم چور پائی پر ہڑا
ہوا تھا۔ جس کے اوپر سفید جپا در پڑئی ہوئی تھی۔ اور اس
جا در کے بینچ کوئی گہری نیندسور ہاتھ۔ نہ جانے کون لیکن
اس سے تھوڑ نے فاصلے پر نعمان باباہا تھ میں ایک موٹاسا
ڈ نٹر اسنجا نے منظر جیٹھا ہوا تھ۔

تھوڑی تھوری دہر کے بعد اس کی آ تکھیں دور دور تک کا جائزہ لینے گئی تھیں۔ اور گھور اندھیرے میں اسے پچھ نظر تبیں آ تا تھا۔ البشر آ سان پر جیکنے والا چاند عبرت کی نگا ہوں سے اس بوسیدہ عمارت کور کیجد ہاتھ۔ جو بھی تھے معنوں میں سفید تک کہلاتی تھی۔ بیکن اب ایک اجڑی ہوئی عمارت تھی۔ س

سے المره انسان مولا اور بہرہ مت جھو۔انسان مولا۔ ور بہرہ مت جھو۔انسان مولا۔ مرد ہول۔ ورمرد کاعورت پریک ہی مان ہوتا ہے ۔ اگر د وہان ٹوٹ جائے تو اور پھرتم جو پچھ کہو۔ دنیا جو پچھ کہے گیا۔ وہ ایگ ہی ہوگا۔''

شہریار، ماہ رخ کی میہ کیفیت دیکھ کرمتا ڑ ہوا تھا۔ چند کھات وہ اسے دیکھ آرہا۔ پھر بولا۔ "مجھے بتاؤ، … آخر کوئی تو ہوگا۔ اس پچ کا باپ، کوئی تو ہوگی اس کی ماں؟ لیکن تم مال کی طرح اسے سینے سے لگائے ہوئے ہو۔ ڈاکٹر ماہ رخ میں نے بہت کی ڈاکٹر لڑ کیاں دیکھی ہیں۔ ایک ججیب ساعزم ہوتا ہے۔ان کے چہرے یہ۔ ایک انو کھاغرور لیکن معاف

کرتا تمہارے چرے پرایک جرم نظر آرباہ۔ پھر بھی فیصلی پوری بات بتاؤی'' فیصلی پوری بات بتاؤی'' ناکدہ نہیں ہوگا۔ بیں اپنے گھر آئی تھی بیسوچ کر کہ بیا پیری پناہ گاہ ہے۔ لیکن بناہ گاہ نہیں ہے۔ میں بیگر بھی پیوڑ رہی ہوں۔ جلدی یہاں سے چل جاؤں گی۔ لیکن پھوڑ رہی ہوں۔ جلدی یہاں سے چل جاؤں گی۔ لیکن

بي بي المحص المجمى المال بال بال المال بال المال المال

ں رکھنا کہ آخر کار آیک دن اصل حقیقت دنیا کے گیکن اب ایک Dar Digest 132 August 2011

المان مان بالكوريع المان مان بالكوريع اور آخر کار ،ن نشاتات کو تلاش کرلیا۔ لیکن اس کے ساتھ بی اس کے چرے پر ملکے سے خوف کے آٹار نظراً نے لگے تھے۔ کوئی اور ہوتا تو دھاڑیں مار مار کر بینے کی ماش ہے لیٹ جاتا۔ کیونکہ تھوڑ ای عرصہ گزراتھ کہ الیابی واقعہ اس کے بوے بیٹے فردوس علی کے ساتھ پیش آیا تھا۔ فردوس علی کی تد فین کوزیادہ عرصہ تبیں گزر، تھا کہ آخركار يرائي كادوسر متيج بهي ظاهر موكيا فرعات جواس كا آخرى بينا تق \_ وه بھي آخر كار سفيد كل كاشكار ہو گيا \_

کے بعد وایس بہال جھونیزے میں آگیا تھا۔ چھوشا والك في محص من الله على والله جاول مال لیکن ال بر بخت کے ذہن میں برے سکین آئے کے بعد میں سر پر لیٹ گیا تھا۔ میں نے گولیاں خیالات رقصال تھے۔فردوس کے بعد فرعان بھی حتم چلنے کی آوازی میں بھ گنا ہوائل میں واقل ہوا۔ پریا ہوگیا۔ وراب ایک بار پھروہ تن تنہا، اس کے بعد اس کا وروازه اندرے بند تھا۔ سل نے دوسرے مل جاک وارث كونى نبيل يقى . يجهد ريده سين كاچرود يكمآر باسال دیکھا۔ تو سوئے والے کمرے کا دروازہ کھل ہوا تھا۔اور کے چرے کی سینی بتاتی تھی کہ دہ سفید کل سے زیادہ یکر اندر کا منظر میری نگامول کے سامنے ہے گیا۔ چھولے سخت ور پیمرول انسان ہے۔ پھراس نے فرھان کی ائن کو کیڑے سے ڈھکا اور نعمان باب کی طرف دیکھنے مالك بلاك يوچكے تضاورلزك ب بوش يردى تقى۔ دونول کے قریب خال پہتول پڑا ہوا تھا۔ میں دونوں کو باری باری کھ کریب سے آیا اور پھر آپ کو

وميرك ياك مالك، يبيل ال جمونيرك "شام مُرين تم نے ول محد کو کيا بتايا تھ؟" "يكى سب چھ ما مك"

ڪي خرجيس؟"

چونک کر بولار

الك بات بردى عجيب بهو يُ تقي سركار يهيل يش لا كي كوا ش كريبال لا يو تقار اور پيم بعد بين جب میں چھوٹے ، مک کی داش اٹھا کر لار ہ تھا تو حویلی کے اندر سے کی بیجے کے میننے کی آواز آرہی تھی۔'' ایک کمے کے لئے عرفان علی کے بدن میں بلکی ی کرزش پیدا ہوتی۔

ا ہیں نے اچا تک تک رٹ تیدیل کرکیا تھے۔ پھر ہے جد کہات عاموش ہے کے بعد کہا۔ دو منہیں معدم ہے کہ بیاڑ کی کون ہے؟'' دونہیں مالک کیلی بار بی ویکھاہے۔اسے میں

"اور کیا یہ بات مجھے تہمیں بتانا پڑے گی کہان باقول کاعلم سی کونبیں ہونا جائے؟'' ''مالک کا حکم نعم ان کی زندگی ہے۔ول جم کوبس بیبات معلوم ہوئی ہے۔ میں نے اسے بھی س لئے بتایا کہ ای کے ذریعے آپ تک طِلاع پہنی ٹی تھی ۔ چھوٹے مالک کی لاش بیہاں موجود بھی۔ اور پیر بے ہوش

الوَى بَعَى ورنه يَن خود آپ كے باس پَهَوَيَا۔'' " ہوں ﴿ تُعَلِّكُ ہِے۔ نعمان حان، میں اس سليعه ميل بندوبست كرتابهول ليكن تم أن تمام واقعات مل سے کی واقعے سے باخبر مبیل ہو۔ دل محر بھی اگر تم ہے کھ یو چھے تو اسے بھی کچھ تصیں نہ بتانا۔ کہنا جو کچھ حمین معلومتی وہتم نے بتایا۔اس کے علاوہ تمہیں کچھ

«جى ما مك. آپ كانتم بهي نال سكتا ،، ای وقت اجا تک کڑی کے کراہنے کی آ واز سانی ری۔ اور وہ دونوں چونک گئے۔نو،بعرفان علی نے پیٹ کرلڑ کی کود یکھا۔ لڑکی تے آئیسیں کھول دیں تھیں۔ اور وحشت ز دہ نگاہوں ہے جھت کو تھور رہی تھی۔ پھر اچانک ہی اسے چیسے گزرا ہو، وقت یاد آگی۔ وہ بے اختیار اٹھ کریلنگ پر بیٹھ گئی تھی۔ پھراس کے منہ ہے دہشت زورہ آ وازیں <u>نگلے لکی</u>ں۔ پول محسوس ہورہا تھا۔ جیسے اے کچھ نظر آ رہا ہو۔ وہ اندھوں کی طرح فضا میں ہاتھ یا وَل مار نے لکی۔ اور س کے حت سے وحشت زدہ آ وازین <u>نکاتے کی</u>ں۔

''بچادَ،.....جُھے بچادَ،....فدا کیئے مجھے بجاؤ ... بين ؤراس بن وربيالو مجھے بيالو ... " تعمان بابائے تورب عرف ن علی کی طرف دیکھا۔ اور اس کے اتا، عبرآ محرور لاک عقريب الله كيد

" کیا بات ہے۔ کیا بات ہے۔ کھبراؤ نہیں حمهيل كوكى نقصان تبيس بيتجائے گا۔" ''وہ وہ میرا گلا گھونٹ ڈالے گا۔، روکو سے،روکو ،خدا کیلئے اےروکو "نواب عرف نالی کے چہرے پر مجیب تاثرات نمایاں ہو گئے تنھے ماضی کو ممنى ليح بحى نهيس بمعله يوجا سكتا تفا - بار بور كيون تا زه بهو ج تا ہے۔فردوس کے ساتھ بھی ریدی واقعہ پیش آیا تھا۔ اوراب قرحان س كالخنة جكر، دو جوان بيون كاعم الثيايا تھا۔ اس نے دو جوان بیٹوں کائم ۔ پیبت پرائی ہات تھی - بہت ہی برانی بات ۔ اس کا کردار بھی اینے بیٹول سے

مختلف تہیں تھا۔ بلکہ فطرتاً وہ اپنے ہیٹوں سے پچھڑیادہ

ى بدكاراور بدكر دارتق

وه گز را بمواوقت ڏه، وه گز را ٻوا ولٽن جو بھي وا پس تبیل آسکناتھ ۔سب کچھ یا دنقار بھواکون بھول سکنا تھ۔اینے ماضے کے بدکرداراے اچھی طرح یادتھا ۔ کہ اس نے اپنے گناہ کے نشان کو آتش دان میں کھینک دیو تھا۔اور اس ڈ اکٹرلز کی کووہاں چھوڑ دیا تھا۔ لیکن تھوڑی در بعداس کے ایک ملازم نے ہاغ میں سی بچے کے رونے کی آورزئ تھی۔ اوراس کے بعدوہ لیڈی ڈیکر بھی عائب ہوئی تھی ۔ پھراس کے بعد مجانے کیا کیا کوششیں کرلی تھیں اس نے لیکن شاہ لیڈی دُ اكْثِرُ كَا كُونَىٰ بِيعَة عِيمًا اور نه بيج كا \_ كيا بوا تقا\_ بيكي بجه يل جيس آي تفارسب كي سب ناكام موكة عقد اور اس کے بعد طویل عرصے تک نواب عرفان علی ہے ہی سوچی رہا تھا۔ کہ وہ کی امرار تھ۔ ڈاکٹر کہاں یا بپ هو کن تھی۔ اور وہ بچہ کو ن تھا؟"

ال كوتواس في خودائ بأنهور سيراً كش ورن میں بھینکا تھا۔ اور اس کے گوشت کے جلنے کی چراند سوتلهی تھی۔ بہرحال میہ ماضی کا تھیل تھا۔حال پیجھاور بی کہائی سنار ہوتھا۔

ادھر تعمان بابائر کی کو ولائے ویے کی کوشش

" يبهال كوكى يجينبيل ببيار كى ! اور مجعله ايك نفعا Dar Digest 135 August 2011

" الك ، آب كوبة ب- شل تو غلام مول -Dar Digest 134 August 2011

"وه کهال ہے؟"

بے ہوٹ پڑ کی ہو اُن تھی۔

"اندر چھونیزے میں سرکار۔" نعمان بابانے

جواب دیا۔ اور عرفان علی اس جانب پیل پڑا۔ تعمان بابا

بھی اس کے پیچھے بیلے بڑا تھا۔اس سے پہلے عرفان

علی اس کمرے میں داخل ہوا جوجھو تیر ی نما تھا۔ یہاں

بھی ایک چار پائی موجود تھی۔ اور اس پار پائی بروہ ٹرکی

"جى الكريم وشيل بيل آئى" نعمان بالوف

"سی نے تم سے کہ تھا۔ نعمان خان کہ ب

الياب بھى بياتى ہوش ہے؟"

جواب دیاتب عرفان علی اس کی جائب گھویا۔ اور بولا۔

يبال محل ميں كوئي شرآئے \_فرحان كے لئے بھى ميں

یے منع کیا تھا۔ تم سے فردول کی موت کے بعد میں نے

منہیں بخت احکامت دیلیے تھے کہ میرابینا یہاں ندآنے

پائے۔اور خاص طورے کی لڑکی کے ساتھ۔"

میں نے چھوٹے مالک کوروکنے کی بہت کوشن کا است کے بیش کا سے بیش آئے۔ مالک کیا بہت کی بہت کا لک کیا بہت کی بہت کا در است کی بہت کا در است کا بہت کی بہت کا در است کا بہت کی بہت کا در است کی بہت کو بہت کی بہت کی بہت کو بہت کی بہت کو بہت کی بہت کو بہت کی بہت کو بہت کی بہت کی بہت کو بہت کی بہت کی بہت کو بہت کی بہت کو بہت کی بہت کی بہت کو بہت کی بہ تفايه ؟ "عرفان على نے يو جھا۔" سركارساري تفصيل على ن آپ تک پہنچادی تھی۔ میں تمام انظامات کر ا "پيٽول که ل ہے؟"

على، على في كراك على ليبيث كرد كدد ياب." " بول - دل څر کے علاوہ تو کسی کواس معالم

بر و و المار الما

كونى اس طرف آئے گائبيں ليكن آئے تو اس كومنع كردينا - جا چلا جاء ميں اس لڑكى كا غرورځتم كرنا جا ہتا ہون - میں اے بتا نا جا بت ہوں کہ بی*ں کون ہو*ں اور کیا محرسکتا ہوں۔''

"ما مک معاف کردو۔ اے میں آپ ہے کہہ

" كي تي تي تارياده كيس بول رباتو نعمان خان، جانا ہے - ضرورت سے زیادہ ہو لئے والے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ وورا یہاں سے باہرنگل جا۔ فورا اور جو يكهيس في كباب\_اس يرهل كرناء"

تعمان بابائے بے ہی سے ترمیلا کی طرف دیکھا۔ اور پھر افسرد کی سے کردن ہاتا ہوا دوسری جانب مز گیا۔ کیکن ابھی وہ اپنی جھونپڑی کے دروازے سے ہاہر میں لکلاتھا کہ اجا تک ایک نتھے ے بیچ کی در دناک پی رات کے سائے میں ہوا کے دوش پرسنانی دی۔

انتهائي واضح اور يرسوز فيخ تقى منه جانے اس می میں ایسا کیا اٹر تھا کہ اچا تک ہی نواب عرفان تھی کے پورے بدن میر تقر تقری سوار ہوگئ۔ اس نے متوحش نگاہول ہے ادھرادھرد یکھا۔ اور پھر آ ہشہ سے بویا۔ "نهمان خان "

"مم مم مالك مالك " نعمان باباك آ وازیش بھی وحشت تھی۔

° دیکھو ، . نعمان خان میرآ واز کہاں ہے آرہی ہے۔ ڈرادیکھو۔"

تعمان بابائے باہرنگل کر دور دور تک پھیلی عاندنی میں جاروں طرف دیکھا۔ لیکن ای وقت اسے استعقب سے کی نفے سے بچے کے کھلکھ لاکر میشنے کی آ واز سنائی دی۔ پہلی ہار آ واز رونے کی آ وا زکھی \_ کیکن دوسری بار ہننے کی آ واز تھی۔شرمیلا پر واقعی جنوں طاری تھا۔ آ واز اس نے بھی سی تھی۔ لیکن اس کے چېرے ير خوف كا كوئي شائية بيس تقار وه بچيرى بوئي شیرتی کی طرح آ تکھیں مجاڑے نواب عرفان علی کو

المجيمي چوراہے پر ذشرہ دک کرا دوں گا، تو جائتی تہیں ہم مادے غلام ہیں۔سب جھک جھک کرچمیں سلام کرتے اں۔ ہم مجھے سڑک پر چھوڑ دیں گے۔ تو لوگوں کے ما منے چین بھرے کی۔ اپنی نا پاک کہائی من تی بھرے گا۔اورلوگ تیراند ق اڑا میں کے۔ہم ان سے کہیں م كربيه ياكل ب- تووه تجھ ياكل تنكيم كركيس هے\_ کیٹر ماریں کے مجھے اور ہم ان سے کہیں گے۔ كال مار واركر بأل ك كرووي "

"كتے تو جو كچھ بھى كرسكتا ہے۔ كركيكن اب كچھ

بھی نہیں کرسکتا۔ تو میرا، کچھ بھی نہیں کر سکے گا۔ تو، میں میں

تھے بھی، میں تھے بھی .... "ار کی نے ایک بار پھر تواب

مرفان عي كاكريبان پكڙنے كي كوشش كي تھي ليكن تعمان

و ایک بیت کہ بیا کی اس میں ہے۔ ما مک بیا کھیل

" ما مك يا كل ك منه نه لكيس . ما لك اس

فان آ کے برحا۔ وراس نے اسے رو کتے ہوئے کہا۔

'' لَوْ بَكُواسُ مِتَ كَرِيبِ غِيرِت بِو<u>رْ هے۔ جمھے</u> ال كرم وكرم يرجهوز كرجلاكيا تفارتو \_ تو - جانيا تفا كدوه ايك بدكار تحص كابدكار بينا تقابية دي مجھے سي بمى ظرح معزز اورشريف آ دى نبين لگيار تو ديكھااس ک صورت د کھے۔ لعنت برس ربی ہے۔ اس کے چیرے بر- میں تم دونول سے زیودہ ہوش میں ہوں۔ کچھ بھی نہیں بگا ڈسکتا تو میرا ۔ نواب عرفان علی تو میرا کھر کہیں بگاڑ سکتا۔ تیرے بیٹے نے بھی یہ ہی تکبر کیا تھا۔ تاش کر اے، اس کی لاش میبیں کہیں سر رہی موکن۔ اب وہ انظی بھی تہیں ہلا سکتا ہوگا۔ و مکیہ **نو**اب عرفان علی اینے اس غرور کوشتم کردے ۔ پیچھ بھی تہیں بوگاميرا ـ كونى جمعي مجھے نقصان آبيں پہنچا سكتا \_''

'''نعمان خان۔'' تواب عرفات علی نے سرد سلجے

ش کیا۔ "جی ما نکہ۔"

" نعمان خان جا باہر چلا جا۔ اور خبر دار اول تو

دینا جاہتا ہے ۔لیکن ...لیکن وہ تو ....اوور آگیا۔سب پھھ یادآ گیا۔ کیاوہ ذلیل کتے کی میں گیا۔ال کے ساتھ یہ بی ہونا جا ہے تھا۔ وہ خوال كون في ؟ جس نے اسے زندگی ہے محروم كرديا۔" " ركى تابول ربى بية كداى كالعدد على تيرے لئے مشكل ہوج ئے۔"

"مير الم يقل مشكل مويي يكل المياز دفت میں پہال گزار پیکی ہوں جو پیچھیں نے دیکھاہے۔ اس کے بعد زندگی میرے لئے بے وقعت ہوگئی ہے کال این آپ کوکی جھتا ہے۔ کینے نمان اگرتوائے آپ آ يجه جهتا ۽ آولگاڙ ليراجو تھے ہوا امکے "أن اتن دريش عمان بايالى كا كلاس الرام الأ تھا۔ اس نے بیش م باتیں کی تھیں۔ اور پھروہ مدہم لیج

"مالك يه موش من كهان ب ـ يو و پاكل ہور بی ہے۔ خوف سوار ہے اس کے ذہن پر۔اس کی ہات پرتوجہ نہ دیں ما یک یے''

"، ک کے ہوش ٹھکانے لگائے جاکتے ہیں نعمان خان ہوٹ آ ج ئے گا ہے۔''

"توكيا بگاڑنے كاميرا۔ كيا بگاڑنے گا تو" لزك كاجنون بوستاجار بالقدوه دبياني موكئ تقى وافق دیوانی ہوگئ تھی۔ وہ اپنی عکمہ ہے آتھی ادر اس نے آ کے پڑھ کرنواپ مرفان علی کا گریبان پکڑالیا۔

"بول کی کرے گا۔ تو میرا۔ تیرے پاک عزت ہے۔ دورت ہے۔ لیکن دیکھ نے لیکن دیکھ لے بیہ عزت. بدوستاس وفت تيراكى كام كينيس تيرا بیٹامرچکا ہے۔ ایک تنفے سے بچے نے ایک ننفے ہے أسيب في سے زندگ سے محروم كرويا۔ آه كاش ايا اى موامو بول كيابكارْ كالوّمرا؟"

نواب عرفان على پريك دم سے جنون ساطاري موگیا۔ اس نے ایک زور دار تھیٹر از کی کے گال پر رسید کیا۔اوروہ چار پائی پرجا گری۔

" میں کھے زنرہ دفن کرادوں گا۔ تھی۔ میں کھے

"اده مير ع فدا مير ع فدا ، جو پکه ش خ ويكها تقد وه كيا تفار فرحان ، فرحان، فرحان كهار "مب تھیک ہوجائے گا۔ سب تھیک ہوجائے

گائم فكرمت كرو-" نعماك بابات كها يهي نواب عرفان على نے نعمان بایا ہے کہا۔ "نعمان خان! اس لڑک کے لئے ایک گاس يانى لاؤر كي يلاؤات ،الركي يشيخ كى كوشش مت كرور سنو کوئی پر پیشانی کی بات نہیں ہے۔ مجھے جانتی ہو؟" رد کی نے جہلی بار تو ب عرفان علی کود یکھا۔ اور پھراس كبير عيفرت كآثار ييل كا "تم ... تم ... تم فرحان کے باپ ہو ۔ تم

فرحان کے باب ہو۔اس ذلیل انبان کے باب جو مجھے بے آ برو کرنے اس جو یلی میں لایا تھا۔ خبروار جھ سے دور رہو یم اس بد باطن مخص کے باپ ہو۔ کہ ں مر گیا وہ، بلا کر داؤا۔۔،اس نے میر سے اعتماد کو دھوکا دیا ہے۔ آه، ك نے ميريا اعتاد كودهوكا ديا ہے۔ يس تو ات ایک تریف انسان مجھی تھی۔ اور اس نے مجھ سے شرافت کی زندگی گز ارنے کا دعدہ کیا تھا۔ای وعدے پر میں نے اعتاد کی تھا۔ اور وہ مجھے یہاں لے آپا۔ اگر قدرت میری حفاظت نه کرتی تو میں، میں زندگی بحرکسی کو مندد کھانے کے تابل ندر ہتی۔"

سابچه کالولیا تفسان پہنچائے گا؟"

" بکواس مت کراڑ کی کھتے احماس ہے۔ کہ تو مسسے ہات کررہی ہے۔ تیری ذبان تیرے طل سے تكال كرتيري تيرمول مين پينك دى جائے گى يجھ ري با بال کيا جھتي ہے۔ توايخ آپ کو۔ جس کي ہات کررہی ہے۔ وہ میرابیٹا ہے۔ اور تیجے جنسی وو تلکے کی لڑکیاں اس کے قدموں پرلوتی ہیں۔"

"شرم آني چاہئے کھے جانور۔ وہ جانور تيري ى اولاد ہے۔ال جانور نے مجھے نہ جانے کیے کیے میر باغ دکھائے تھے۔ سب سے لڑ کئی تھی۔ میں اس کے كئے. میں نے كہا تقا۔ كدوہ مجھے عزت و آيرو كي زندگي

Dar Digest 136 August 2011

الزوے۔ ورن لے ایک بات اگراس کے خواف کچھ الجی ہوا۔ تو ٹیھر میں سب پچھ بھول جو ڈن گی۔ عزت الجادی تھی۔ نیچ گئی۔ اے ہی غنیمت جان کر خاموش ہوری ہوں۔ لیکن اگر اس پر کوئی حرف آیا۔ تو پھر میں اس دنیا کے سامنے اپنی زبان بزرگیس رکھوں گے۔''

رنیا ہے ہو۔ اور اس می نے اسے ایک نگاہ دیکھ۔ اور
اس کے بعددرہ زیے ہے بہرنگل گیا۔ اس کے جہرے
پہنٹ غصے کے اثر ات تھے۔ زندگی میں لیے مواقع
ہوتا پڑا ہو یہ کسی نے اس سے بدز بنی کی ہو۔ اور اس
کے بعد س کی زندگی محفوظ رہ گئی ہو۔ لیکن جو واقعات
کے بعد س کی زندگی محفوظ رہ گئی ہو۔ لیکن جو واقعات
اس کے سامنے آئے تھے۔ انہول نے اسے خوف زدہ
کردیا تھ۔ نسان اپنا ماضی بھی نہیں بھولتا، جو برائی وہ
کرتا ہے۔ وہ اس کے سینے ہیں محفوظ رہتی ہے۔

رتا ہے۔ وہ ان سے ہے میں رساں ہے۔ ونیو کی نگاہوں سے بے شک اپنے گناہ چھپالئے جا میں لیکن اندر کا محافظ ہمیشہ ان گناہوں کا احساس د آتار ہتا ہے۔ ہیں ہائیس سال قبل اس نے جو پچھ کیا تھا۔ وہ آئے تک نہیں جو ماتھ۔

سفیدگل میں جو داقعات پیش آئے تھے۔ وہ
اس کے ذہن کو ہمیشہ کچو کے رگاتے رہتے تھے۔ برتسمی
میر کلی کہ دہ اس ماحول سے بیچھانہیں چھٹر اسکیا تھا۔ اس
نے اپنی رہائش گاہ ہے شک الگ بنا رکھی تھی، در یہ
رہائش گاہ بہت ہی ش ندارتھی۔ س کے شایون شان ۔
اور س میں کوئی شک نہیں کہ لالہ جان کے وگ اس کے
نام سے کا نیمتے تھے ۔ کون تھا جو اس کے مقابلے میں
ام نے کی کوشش کرتا۔ بارہا اس نے سفیدمی کوفروخت
کرنے کی کوشش کرتا۔ بارہا اس نے سفیدمی کوفروخت
کرنے کی کوشش کی تھی ۔ لیکن یوں مگیا تھا۔ جیسے یہ
گی رہ فروخت نہ ہونے کے لئے ہو۔

میارت روست مداوی ہے۔ اس اللہ کے ساتھ یہ بیکے ساتھ ہے۔
سنگین حادثہ بیش آیا تھ ۔ اور جے اس نے زندگی کے ایسے بدترین حالت سے دوج رکیا تھا کہ شاید ہی کسی انسان نے ساتھ اید کیا ہو۔ وہ تھاسا کیا جو ،س کا اپنا خول تھا۔ اس نے اینے ہم تھول سے پیچہ جو ،س کا اپنا خول تھا۔ اس نے اینے ہم تھول سے

آ گ کی نذر کردیو تھا۔ لنگ پر ہے۔۔۔

لیکن بہت سے واقع ت اب بھی ذہن ہیں معمد ہنے ہوئے تھے۔ وہ ڈاکٹر ٹرکی جس کے پاس نتھ سا بچے دیکھا گیا تھا۔اسکا کم ہوئی تھی کہ پھر بھی اس کا سراغ نہیں لگا تھا۔اس دور شل جوانسپلٹر موجود تھا۔ اس فے اس کا سے بھی بڑے کام لئے لیکن اس ٹرکی کاسراغ نہ لگاسکا۔بعد میں نواب عرفان علی نے خودا پنے طور پر بھی ماسکا ۔بعد میں نواب عرفان علی نے خودا پنے طور پر بھی ہے۔ شار معلو،ت حاصل کرنے کی کوشش کی تھی ۔ جن میں ڈاکٹر فراز کا وہ کلینک بھی شائل تھا۔ وہاں ڈ کٹر اور میں ڈاکٹر فراز کا وہ کلینک بھی شائل تھا۔ وہاں ڈ کٹر اور مستقل طور پر اس کا نش نہ بنی رہی تھیں ۔ لیکن کسی سے مستقل طور پر اس کا نش نہ بنی رہی تھیں ۔ لیکن کسی سے بیتہ نہ چل سکا تھا۔ پھرائی نے اپنے طور پر ڈاکٹر ماہ رخ کے گھر سے معمومات حاصل کرائی تھیں ۔

وہاں سے سے جو تفصید سے معدم ہوئیں وہ یہ تفصید سے معدم ہوئیں وہ یہ تفصیل ۔ کہ ڈاکٹر ، ہورخ ایک نفصے سے بیخ کے ساتھ وہاں کی طعنول سے بیز، رہوکر وہاں اورا یے مظیتر کی بے وفائی سے دل برداشتہ ہوکر اس نے اینا گھر ہی چھوڑ دیا تھا۔

پھراس کے بعد گھر والول کوبھی اس کے بارے
میں کیچھ معدوم آہیں ہوسکا تھا۔ بیدوا قدہ ت نواب عرفان تلی
کی زندگی کا ایک حصہ بن گئے تھے۔ لیکن اس کے باوجود
اس کے دل بیس کوئی گداز بیدانییں ہوا تھا۔ وہ اب بھی
اس کے دل بیس کوئی گداز بیدانییں ہوا تھا۔ وہ اب بھی
اس نے دل دل اور وحشی صفت تھا۔ بول لگتا تھا۔ جسے
سینے بیس دل کی جگہ کوئی پھر رکھ ہوا ہو۔ جس بیس بھی
کوئی نرم یا گد ذالحہ پیدانہ ہوا ہو۔ آج بھی اس کے دل
میں شیطنیت موجود ہے وروہ اسنے ہر مدمقابل اور مخاف
میں شیطنیت موجود ہے وروہ اسنے ہر مدمقابل اور مخاف

ایک ایسے تخص کی سنگ دلی کا انداز وائ بات
سے سگایا جو سکتا ہے کہ س کا بڑا بیٹر بھی ای سفید کل بیں
انہی روایوت کے سرتھ تم ہوگیا تھا۔ جواس سے منسوب
تقییں سے یہ سفید کل ، یہ عمارت جس سے وہ ہر قیمت پر
جان چیڑانا چاہتا تھا۔ آئ بھی اس کے لئے وہ ال جان
بی ہوئی تھی۔ یہاں تک کہ اس نے اس کی زعر گی کا دوسرا

ہم عرضہ سے تجھے تیرے گھر والی جانے و سے میں ان واقعات ہے موث بالکل طاہر نہ کرنا۔ یہی تیرے تی ہیں ہم جھے اور اگر اس کے علاوہ تو نے پہلے بھی کیا تو پھر شاید ہم تھے سے مقابلہ کرنے پر مجبور ہوجا کیں۔ بات سجھ میں آگئ موقو تھیک ہے۔ ورنہ س کے بعد تھے آزادی ہے کہ جو تیرا دل جا ہے۔ ورنہ س کے بعد تھے آزادی ہے کہ جو تیرا دل جا ہے۔ ورنہ س کے بعد تھے آزادی ہے کہ جو تیرا دل جا ہے۔ ورنہ س کے بعد تیرا دل جا ہے۔ وہ کرنے ہم ہم مراسم کے صوال میں سے میرا دل جا ہے۔ وہ کرنے ہم ہم مراسم کے صوال میں سے میرا دل جا ہے۔ وہ کرنے ہیں ۔ "

شرمیا کے چرے پر غرت کے آتار بھرے ہوئے تھے۔ س نے آہستہ سے کہا۔

''واہ، مغرور انسان۔ واقعی تو شیطان کا دوسرا روپ ہے در کیوں نہ ہور اس بیٹے کاباپ ہے جو کتے کی موت مرگیا ہے۔ اور اب تو جھے اس کی موت کی اطلاع دے رہا ہے۔ ٹھیک ہے تو اپنی عزت تو ٹو سائے انبار میں چھیا سکتا ہے۔ سیکن ہم غریب وگول کے پائو ٹول کے نبر تبیل ہوتے ،ہم تو وہی کرنے پر مجبور ہیں۔ جو تھے جسے دولت والے کہیں۔ مجھے میرے گھر پہنچانے کا بندو ہست

دیشر جن کار اور تواب عرفان علی کا بدن یکبارگی بالکل جی ڈھیلایڑ گیا تھا۔

ب من سر میر پر میر سر است ؟ '' ''فعمان خان کچھ پر پہ چل رہا ہے؟'' ''نہیں مالک ہالکانہیں '' ''م الک ہماراً واز تو واضح ہے'' ''مالک مالک ہے الک ہے'' نعمان بابا کی آواز میں مجھی خوف کی جھنگ نمایا رکھی۔

دفعتا شرمیلا کا قبقهدفضای اجرار "نواب یه وی آور به وی آور به وی آور به به بیش اجرار "نواب یه وی آور به به بیش نے میری آبرو بی کی تاریخ وی آور به به بیش کا دانه به به بیش آواز سے مقبی بار پیمروی آور سے بال به نیمی آواز ہے مقبی الداد ہے میرے لئے بول اب کیا کہتا ہے۔ بول نواب میرے لئے بول اب کیا کہتا ہے۔ بول نواب کرفان ب کیا کہتا ہے۔ انتقام لے جھے سے برتمیزی کی ہے۔ بیش نے جھے سے برتمیزی کی ہے۔ بیش نے جھے سے برتمیزی

'' دیکھ لڑکی تھے خدا کا داسطہ، خاموش ہو جا، نواب صاحب کے غصے کوہو بندے۔''

''ارے کچھوڑوا۔ بوڑھے خادم المجھوڑ بوڑھے غلم، جھے سمجھا رہا ہے۔ کی بگاڑ لے گا۔ یہ میرا، نواب ہوگا اپنے گھر کا ال سے کہہ بگاڑے میرا جو پچھ بگاڑ سکتا ہے۔'' ''شرمیلا واقعی ویوانی ہور ہی تھی۔ اور اب نواب

''شرمیلا واقعی و یوائی ہورہی تھی۔ اور اب تو اب عرفان علی بغلیل جھ نک رہاتھائے کے کبھی ہننے ور بھی رونے کی آوازیں مسلسل آربی تھیں۔ بھی بھی بہت واز ایک فریاد بن جاتی تھی۔ اور بھی اس میں انقدم کی بے چینی محسوس ہوتی تھی۔ ورثو اب عرفان علی کا چرہ ذر د پڑ جاتا تھا۔ پھروہ اپنی جگہ سے تھوڑ اسا ہلا۔ دراس نے زم

د نعمان خان است سمجھا۔ است سمجھا۔ است سمجھا۔ اس کے کہدد کے کہ تو اسے گھر پہنچائے کا انظام کرد ہے گا۔ اس سے کہدد کے کہ اسے کوئی نقصان نہیں پہنچےگا۔ نعمان خان ہا ہرگاڑی میں دل محمد اور اس کا ایک ساتھی موجود میں ۔ انہیں بلا نے اور اس لڑکی کو اس کے گھر مہنچاد ہے۔ بڑکی جو پچھ میں بچھ سے کہدرہا ہوں اسے

Dar Digest 138 August 2011

وائیل آیا تھ۔ آخر کارعرفان علی نے اسے پیچالال ڈاکٹر فیضان کے آئے سے اسے خوشی ہوئی وہ آئی گیا۔ بهر حال ہاہے تھا۔ ایک عورت کا شوہر بھی تھا۔ جوسرف اس لئے زندہ تھی کہ اس ہے نواب عرف ان علی کا نکاح ہو تھا۔ اپنے بڑے بیٹے کی موت کے بعد وہ تقريباً پناؤهن تو ازن کھوبیٹی تھی۔ اور ایک مگ کوشے س خاموش يدى رباكرتى محى عبار تك كرب مسكراتي ہوئے كہا۔

"اب اتونے اپنا ہے کیا حلیہ بنالیا۔ تو تو بہن اسمارت هوا کرتا تفایه ورمیل بمیشه تیری ای جهامه ت حمد كيا كرتا قا."

فضاؤل نے مجھے موٹا کردیا۔''

مواقع بين \_ بردى څوڅى بهو كى \_ كب واليسى بهو كى ؟'' " كال إ يعنى يديمي سوال كرف كا بات ب- يسمجه ف دو كفف بها آيا مول - حالانكه الل خاندان يخيخ بى ره كي كدابهي بسينه بهي خشك نيس بوار كبال يماك ربيهو"

مل نے کہا۔" مجھے زندگی مزیز ہے۔ اگر عرفان کومعلوم ہو گیا۔ کہ بیل آیا ہوا ہول۔ اور اس تک تہیں پہنچا۔ تو مجھ پر کلاشکوف کے برسٹ ماردے گا۔''دونوسا بشف سكك ـ تواب عرفان على اس لئ موك وين أبييضاور بولايه

میں بڑے بڑے لوگ تھے۔لیکن میں کاراس کے لئے "بيتاؤ تھے ہوئے ہو کيا كرناہے؟" اجنى تھى۔ پھر جواس سے ينچار داسے ديكيرنواب " دو گھٹے یہاں آ کربس تمہارے پائے آنے کی عرفان علی تھوڑی دیریتک اسے پہچان ہی تہیں سکا اور پھر تياريول بى مين تو صرف كيے ورندائي دير كيوں لكتي، بيھو ل گا۔ اور تم سے باتیل کروں گا۔" فیضان نے کہا۔ اور عرفان على كے ساتھ اس طرف بڑھ كي جہال خوب صورت كرسيال يردى مو في تقيس نواب عرفان على ف مل زین کو بلا کر بہترین فتم کی کافی بنانے کے لئے کہا۔ اور پھر فیضان کود یکھنے لگا۔

« ایساویسام بل شدن عاشق بین تنهارے مار کے۔ "

" مناہے۔اپنا کلینک کھولا ہے تم نے وہال پڑ؟" ﴿ ﴿ إِنَّ كُمَّ مِنْ كَهِالَ لِتَقْرِيبًا \* مُحْدُ مِا نُو سَالَ و معنی آ ہستہ آ ہستہ ہی قدم جمایایا ہوں۔'' پوری مطمئن ہو؟''

"ضرورت ہے کہیں زیردہ۔؟" ڈاکٹر فیضان ئے جواب دیا۔ ادر پھر تو اب عرفان علی کود یکت ہوا بول \_ ''لکن تمہارے چبرے پر تر دد کی بیہ جو چند کبریں ہیں میہ بتانی ہیں کہ تم استنے مطلمئن شہیں ہو ۔'' نواب عرفان على في ايك كبرى سانس لى ـ اور أبسته

"فيرزندگي يين کي بھي چيز کي ميل تے بھي زماده يرواه تبيل كركيكن بهمي بهي يجهاب فضوريات سوبون روح بن جاتی بیں کہ ان سے پیچھا چھڑا نا مشکل ہو

''نیضان موجود ہے۔اپنی سری مشکلات اے د دو۔مير سينه بہت چوڙ ااور بہت مضبوط ہے۔'' " بس ، بس جتنے چوڑے سینے کے ما مک ہو میں

"مطلب کیاہے؟"

''چھوڑ ویا ر۔ائے عرصے کے بعد ملے ہو۔ تهاری برد لی کی برانی د ستانیں د ہراؤں گا تو خواہ مخو آہ شُرِمتده ہو جاؤگے۔''

"برول نبيل عقل كهواعقل ي" فيضان في بیش کی یر ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ اور دونول ہننے مگے۔ '' وہی نظر ہے ہے نال۔ ہورا کہ جنگ کا بہترین مول يه ہے كه جهال اليخ آب كو پنخ كا موقع ديلهو - دہال سے بھاگ جاؤ\_ یہی دلیری ہے۔' وونول قب<u>ق</u>ے لگانے لگے۔ تب نیفدن نے کہا۔

'' کچھاہل خاندان کے بارے میں بتاؤ؟'' "اصل بات يوجه بي لي تم في الل خاندان

"قردول على كى موت كے بارے ميں، بيس نے

حمهيں لکھاتھ۔"عرفان على نے كہا۔ '' ہاں۔اور ایک مجیب نے تکی کہانی سائی تھی۔ ہے میری عقل تعلیم نہیں کرتی ۔''ڈاکٹر فیضان بول۔ '' مندن میں ہو۔ یہاں ہوتے تو عقل مال بھی ليتي ـ اورخود بهي مان لينت "عرفان على بوا-''مبیر حال وہ ایک لمیہ تھا۔ جس پر میں آج تک افسر ده بهوں په

"اور دومرا الميه بھي رونما ہو چڪاہے۔" ٽواب عرفان علی نے سیاٹ کہے میں کہا۔ عجیب وغریب انسان تھا۔ دوجوانِ بیٹے کھو چِکا تھا۔ لیکن کیا مجاں کہا ال کے چہرے پر کوئی شکن ہو۔ عمر سے کہیں جھوٹا مگنا تھا۔ حالانکه خاصی عمرتهی . کیکن دیکھنے وارا مجاب ہے ۔ انداز ہ لگاسكے . جبكداس كى نسبت اس سے عمر ميں كم ۋاكثر فيضان ب بوڙهامعوم موت لڳاتھا۔

ِ ڈ اکٹر فیضان موایہ نگا ہوں ہےاہے دی<del>کھنے</del> نگاتو تواب عرفان علی نے کہا۔ \*میرا دوسرا بیٹا قرحان بھی سفید محل کی بر

اسراریت کاشکار ہوگیا۔'' '' كيامطلب؟'' وْ اكثر فيضان الْحَيْلِ بِرِّوْا۔ '' بالكل وى واقعات پيش آئے اصل ميں سے يح جهائي احمق بين - حال تكدييل ئے أتبيل سمجھ ديا تھا كسيفيدكل ايك آسيب زوه عمارت ہے۔اس طرف كا رخ بھی نہ کیا جائے ۔لیکن بدبختوں کوعیاشی کرنا بھی خہیں "تی بھی بڑکی کو لے کر سفید کل چلا گیا تھا۔ اور وہاں پر ہولکل و بی واقعات پیش آئے۔''

'' یعنی آج بھی تم ان واقعات کی حقیقت کے معترف ہو؟''ڈ اکٹر فیضان نے کہا۔ اورتواب عرفان علی أستنهي تعيني كربييثاني ملنے لگار بھر بولا۔ '' کان ادرآ نکھاگر دھوکا دیں تو پھرانسان کوئس ہات پر بھروس کرنا جا ہے۔"

م وچھوڑو ۔ یار ۔ کیوں میرے ڈیمن کو برا گندہ گردہے ہو۔ ؟اہتے عرصے کے بعد ملے ہو بہتر ہیہے Dar Digest 141 August 2011

Dar Digest 140 August 2011

こしょ ノびじょ ひる

ال کی مدد کی گئی تھی۔

فرحان بھی ڈندگی ہے تحروم ہو گیا تھا۔اور حامات بالکل

وی تھے۔ اس وقت شرمیل کی زندگی صرف اس بیچے کی

آوازی وجدے فی گی تھی۔ ورند شاید، یک سابھیا تک

لميه رونما ہوتاج سر پڑ کی کی زندگی بھی چیس بیتا لیکن

☆..☆..☆

اس میں اپنے کاموں میں مفروف رہا کرتے تھے۔

نواب عرفان على يف اين نشست گاه اس فدر خوب

صورت بنائي مولى تقى كدد يكھتے والا اسے أيك كاه ديكھے

اورسششدرره جائے ال وقت وہ اپنی ال حسین مارت

کے سامنے والے ہاغ میں سوئمنگ پول کے سیامنے ہیٹ

خلاء میں نظریں جمائے ہوئے تھا کہ ایک قیمی گاڑی

بوے گیٹ سے اعدر داخل ہوئی ۔ یالکل اجنبی گاڑی

تقى - نواب عرفان على نگائيں اٹھا كر استے ديكھنے لگا .

کون ہے،کون آسکا ہے؟ دیسے تواس کے شناساؤں

جب اس کا سرایا اس کی نگاہوں میں تمس طور پرسا گیا تو

ڈ کٹر فیضان اس کا کالج کے زمانے کا دوست

وه اپنی جگه سے اٹھ کھڑا ہو گیا۔ بیدڈ اکٹر فیضان تھا۔

ایک اعتمالی بهترین شخصیت کاما مک د د اکثر فیضان پہلے

مالہ جان میں بی رہا کرتا تھا۔ لیکن اس کے بعدا پی تعلیم

وغيره ممل كرك وه لندن چلا كيا تقا۔ دوباره آيا تقا۔

نواب عرفان کے گناہوں کا شریک تھ ۔ اور ای کی

فطرت کا انسان تھا۔ اس باروہ بارہ تیرہ سال کے بعد

بهبت بی شان دار شارت تقی ما لا تعد و ملاز مین

ے اٹھ کر کے بوحا۔ ورکافی دور آ کر ڈاکٹر فیلان استقبال كيا -جوائك فيتى سوٹ يىل ملبوس اس كى جان آربا فل بحردونوں گلے ل گئے۔ نواب مرفان علی ا

ا تبرى عرفان! تيرى عي نفر لگي ہے۔ مندن كيا.

" عالا تكدلتدن من تواسارت دينے كے برائع،

"ويع حليه بتاتا ب كدائدن في تمهيل قبول

نشاناتِ صاف پائے جائے منظے''ڈاکٹر فیغا ہے آئیس جھیانے لگار پھر بولار " گویا اب تک تم پر وہی سب کچھ مملط "میں اس سے پیچھائیں چھڑاسکایے" '' چیمٹر سکتے ہو۔ میرے دوست،غلطی تکے تمہاری ہی ہے۔" " كيم ؟ " وابع رفان على في يعام '' سفیدگل فروخت کیول نبین کردسیة ؟'' " <sup>د</sup>تم خربیرلور" "میں واقعی خرید لیتا ِ گرمیرے تن م معاملا ىندن سے مسلک نەبوت لىكن مىں تىمارى اس با سه القاق نبيس كرمار" '' تو پھراسے بکوادو۔'' "إلى - بِهَ مِن جِهِ مَعْ فِي مُعْشِ كَيْ ° كى باركى يوكوگول ئەست را بىطى كىرلىكن لوگ ام عمارت كود ميكه كريط جائے بيں - كوئي خريداد نيوں ملاك" " تعجب کی بات ہے۔ واقع بے جیرت کی ہات ے۔ بہت ہی عجیب ویسے وہ واقعہ، واقعی تمہاری منگ د کی کا ثبوت ہے۔'' ''کیا تفنول باتیں کرتے ہو، سنگ دلی کیا چڑ '''سندیتا؟'' ہونی ہے۔ تم خورسوچو کیا میں اس بیے کوزندہ رہے دیتا؟" " بول - پھاور بھی سوچا جاسکتا تھا۔ لیکن تم نے کی ہے مشورہ کئے بغیرال وقت خود ہی فیصلے کرلئے تھے۔" " بیجھے زندگی بھر افسوں رہے گا۔ اس عورت کا جِسْ كَا مَام ذَا كُثْرُ مَاهِ رَحْ تَقَدّ بِيَةٍ ثَيْنِ كُمْ بِحُنْتَ كِمِالَ مِر گئی۔ میر ہے ذبن میں ہمیشہ وہ خلش باتی رہے گی کہ دہ بچہ کون تھا؟ جواس کے پاس دیکھا گیا تھا۔ وراس کے بعد کے اب تک کے و قعایت کیوں پیش آ رہے ہیں؟" ''آبيك مشور ه دو تتهميل ؟'' " بال دو ـ " نواب عرفان على في كافي كرين جوملازم نے لاکرر کے تھے۔ سامنے رکھتے ہوئے کہا۔ دونوں کانی پیتے ہوئے پکھروچتے رہے تھے۔ (چاری ہے)

که کندن کی با تیں کریں۔ ویسے یہ بتاؤ مندن میں شوق ئ<sup>ور</sup>ار بے کیا یو جھتے ہو کتنی ہار تہمیں دعوت دی کہ مندن آؤ۔ پھردیکھود نیا کیا چیز ہے۔ حسینان مزندن اس بقدر ننگ دل نمیں کر کسی کی عمر کا تعین کریں۔ یا کسی پر پیہ غور کریں کہ اس کی شخصیت کیا ہے۔ بس ان کی خواہشات وضروریات پوری کردو به وہ تمہیں جنتنی عمر کا نو جوان چاہو، آئی عمر کا نو جوان کیچھ بیں گ\_'' ڈ اکٹر فیضال کے ن انفاظ پر تواب عرفان علی بنشنے لگا پھر بھولار ''بہت دل چاہتا ہے۔ لیکن بس یہاں کے معامدات ۔ اصل میں بات صرف اتن ک ہے کہ دیمن پر سے ایک محے کے لئے نظر ہٹا ہو۔ تو پھرا سے کام کرنے کا موقع ل چارتا ہے۔ اور بیری میں تبیں چاہتا۔'' و و لیکن تمہدر کے وسٹن کون میں ؟ کہال سے وتمن يال بيخ بين؟" " درشمن پا<u>گ</u>ے بیں جائے۔ ان کی پیدائش خود بخو د ہوتی ہے۔ اور اس بیدائش کورہ کن بردامشکل کام ہے۔'' ''میں سبھتا ہوں کہ تمہیں اپنے دشموں ہے بھی شكست تبين ہو كی ۔'' '' مصل میں ای فق کو برقر رر کھنے کے لئے ہی توسب کھے کرنا ہوتا ہے۔ ورنہ باتی توسب ٹھیک ہے۔" '"گرفرحان کی موت؟'' "باں۔ دو بی بیٹے تھے میرے سیکن اب پکھ نہیں ہے۔ بیوی کے بارے علی تم جائے ہو۔ اس کا وجود ایک یو جھ ہے۔ جو کمی بھی وقت میرے سرے مِتْ عِائے گا۔ وہ ندمورت رہی ہے پی پی بھی تبین رہی ہے وہ میں تو بیر ہو چتا ہول کہ بقید زندگی کے لیے کیا کیا جائے؟ بہر حال کھ نہ کھ نام نباد بھی ہوتا ہے گر میرے پاک آؤال کا سہار ابھی نہیں ہے۔'' '' فرحان کے ساتھ کی دافعہ پیش آیا؟'' ''بالکل وہی، وہی انداز ، آگرتم ہوتے تو اس کی لُ کو دیکھتے، س کے گلے پر تنظی منٹی انگلیول کے Dar Digest 142 August 2011

## شهروحشت

#### قبطنمبر:11

اليم البي داحت

رات کا گھٹ ٹوپ اندھرا، پرھول ماحول، ویران اجاڑ علاقہ اور وحشت و دھشت طاری کرتا وقت، جسم و جاں پر سکته طاری کرتا لرزیدہ لرزیدہ سناٹا، نادیدہ قوتوں کی عشوہ طرازیاں، نیکی بدی کا ٹکرائو، کالی طاقتوں کی خونی لرزہ بر اندام کرتی لن ترانیاں اور ماورائی مخلوق کی دبدہ دلیری جسے پڑھ کر پورے وجود پر کپکپی طاری ھوجائے گی، برسوں ذھن سے محو نہ ھونے والی اپئی مثال آپ کھانی۔

#### دل ود ماغ کومبہوت کرتی خوف وجیرت کے سمندر میں غوط زن خیروشر کی انو کھی کہانی

چند کمے خاموثی طاری رہی۔ پھر ڈاکٹر فیضان

''اگرتم واقعی میہال سے نہیں نکل سکتے ۔ تو پھر کسی خوبصورت کی لڑکی سے شدی کراو۔ لادلدر ہو گے۔ دو بیٹے کھو چکے ہو۔ وہ تو خدانے تہمیں عجیب وغریب قوت برداشت وی ہے ۔ درنہ جس کے دو جوان بیٹے موت کا شکار ہو جا کس ۔ اس کے چبرے پر میہز و تازگی تا قابل میتین کہی جاسکتی ہے۔''

"اصل بین میرے سوچنے کا انداز مختلف ہے۔ ہر مخص ہر ذی روح اپنی مرضی سے جیتا ہے۔ ، نہ اس کی زندگی ہر کوئی پابندی رگائی جاسکتی ہے۔ نہ آئی موت پر، میرے دونوں بیٹوں نے کیا مجھ سے بوچھاتھا کہ عمیاتی کے لئے اس سفید کل کرف درخ کیا جائے۔ بوچھے تو بین آئیں منع کر دیتا۔ اس کے بعد بھی نہیں کہ سکتا تھ کہ دو بین آئیں منع کر دیتا۔ اس کے بعد بھی نہیں کہ سکتا تھ کہ دو قدر مصببتیں کھڑی کرتے رہے ہیں وہ۔ مجھے اسکا انداز و قدر مصببتیں کھڑی کرتے رہے ہیں وہ۔ مجھے اسکا انداز و فدر محمل بین حقیدت سے کام بیتا ہرا۔ ورند وہ دونوں بارہا مشکل کا شکار ہوجاتے۔ انہوں نے بھی کوئی بات ہی نہیں مشکل کا شکار ہوجاتے۔ انہوں نے بھی کوئی بات ہی نہیں مائی میری ہے خود ہی بتاؤ ۔ ڈاکٹر فیضان میں ایسے بیٹوں مائی میری ۔ تم خود ہی بتاؤ ۔ ڈاکٹر فیضان میں ایسے بیٹوں مائی میری ۔ تم خود ہی بتاؤ ۔ ڈاکٹر فیضان میں ایسے بیٹوں

ٹر قیضان کے لئے کیا. فسر دور ہوں۔"

نواب عُرفان نے کہا اور ڈاکٹر فیضان برِ ٹیال اعداز میں گردن ہلانے لگا۔ پھراس نے کہا۔

" در بہر حال میں تو تہ بیں ہے، مشورہ دول گا کہ اپنی زندگی کے لئے کوئی عمدہ ساساتھی منتخب کرلو۔" در تہ ہیں یقین نہیں آئے گا کہ ایساسوچے ہوئے میرے ذہن میں ایک خوف جاگڑیں ہوجہ تا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ خوف میرے دل پر بیٹھ گیا ہے۔" " مجھے بتانا بیند کرو گے۔""

''بس ایک عجیب وغریب احساس، مجھے یوں محسوس ہوتا ہے۔ کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میری شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میری شادی کے لئے لا تعدادلوگ خوشیاں من رہے ہیں۔ 'میں شادی کر لیتا ہوں۔ اور جب اپنی نی دہمن کا گھوٹھٹ اٹھا تا ہوں تو جھے وہی چہرہ نظر آتا ہے۔ بالکل وہی۔اورا کی گود میں ایک معصوم سانھا سا بچے لیٹا ہوا ہے۔ جو میری جانب خوفناک نگا ہوں سے دیکھٹا ہے۔ تہمیں یقین نہیں آتے خوفناک نگا ہوں سے دیکھٹا ہے۔ تہمیں یقین نہیں آتے گا۔ ڈاکٹر فیض اور نہ جانے کیوں مجھے ریا حساس ہوتا ہے۔ دیکھٹا ہوں۔اور نہ جانے کیوں مجھے ریا حساس ہوتا ہے۔ کہا ہوں۔اور نہ جانے کیوں مجھے ریا حساس ہوتا ہے۔ کہا تھ میری گردن کی جانب برمھیں کے۔اورا سکے بعدو ہ مجھے ہاک کردےگا۔

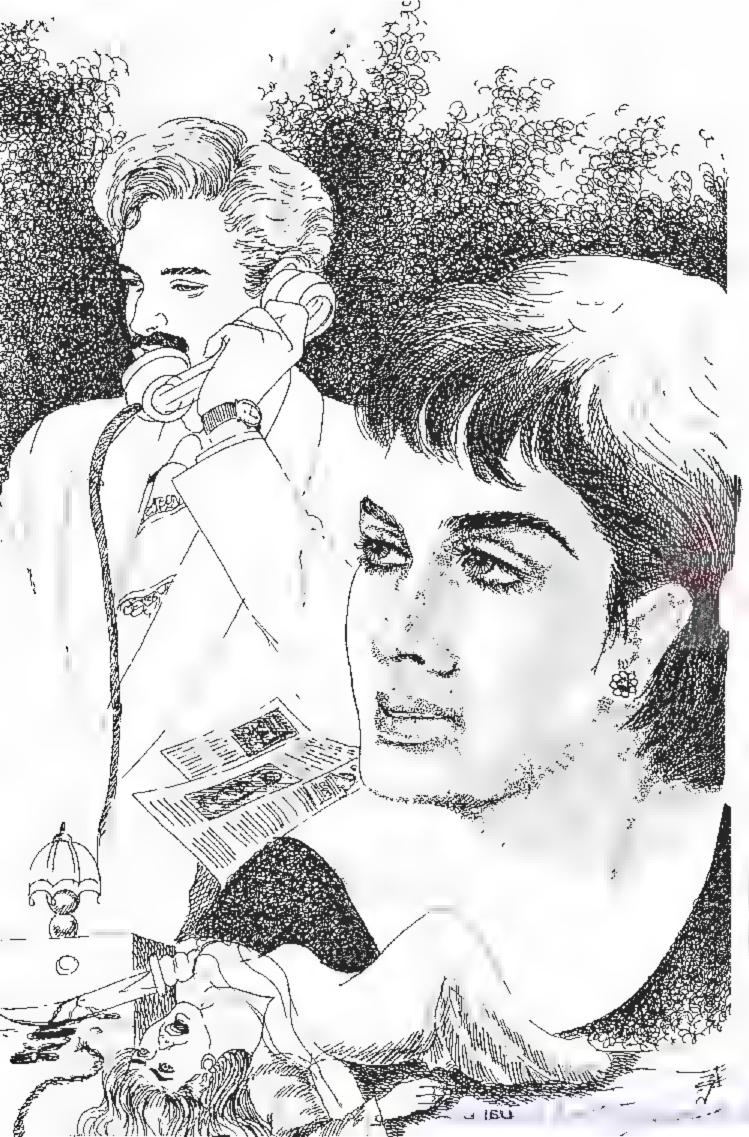

Dar Digest 118 September 2011

بھرمیری گرون ریجھی اسکی انگلیوں کے نشانات یائے جائیں مے۔ شاید ایک نفسیاتی خوف میرے ول يْس بيھ چکاہے۔" چکاہے۔'' ''سوفیصد سوفیصد لیکن ہرخوف کا ایک علاج ہوتا

ہے۔ ہر بیاری ہرخوف کا، ہر مرض کا، کوئی نہ کوئی علاج ضرور ہوتا ہے۔ میں ایھی بہاں ہوں میراخیال ہے۔ میں اس سليع ميس تم سے رابط رکھوں گا۔ آگر تمہارے دل و دماغ سے بیخوف دور ہوجائے بلکدایا کرو۔ اگر ممکن ہو سکے تو كوشش كريم مير بساتھ لندن جانے كاپروگرام بناؤ" "مشکل ہے۔ ڈاکٹر فیضان بہت مشکل ہے ۔ میں نے بار ہاس بارے میں وجائے۔ کیکن تم یقین کرو ۔ جس دن میں نے لالہ جان حجور ہ ما اس دن کے بعد ہے میرے خلاف وہ سازش شروع ہوں کی۔ کیش بدال کے بعد میں لالہ جان واپس نہ آ سکول ۔'' ڈ اکٹر فیض ن ہے۔ خیال اندازش گردن بلانے لگا۔

کیکن خود بھی اس بارے میں کوئی فیصلہ مہیں

ببرحال رات كوڈ اکٹر فیضان نے کھاٹا عرفان بی کے ساتھ کھایا اور اس کے بعد ملتے رہنے کا وعدہ کرکے وہاں سے رخصت ہوگیا۔ عرفان گہری سوج میں ڈوب گیا تھا۔ ڈاکٹر فیضان کی ہاتیں اس کے ذہن میں نے سنے خیالت جگاری تھیں۔ میتقیقت تھی کدایے دونوں ہیٹول کی موت کا اسکے دل میں کوئی احساس نہیں تھا۔ شرمیار کا معاملہ ہموار ہوگیا تھا۔اوراس اڑک نے اپنی آ برون کے جانے بربي خدا كاشكرادا كياتها \_ورنه بدبي سوجاته نوابعرفان ے کہاسکا کوئی نہ کوئی انتظام کر ہی دیاجائے گا۔ اگروہ یہ رت نہ مانی تو ، - روسب یجھے تو ممکن تفالیکن ماضی کے ان نَقُوشُ كو وه مجھى نہيں منا سكنا تھا ۔ جس ميں إلا تعداد داست عیں چھی ہو کی تھیں۔ جیسے ڈاکٹر ماہ رخ ، زندگی سے مشكل حالات كرارتي كے بعدات مكون حاصل مواتھا \_ ڈاکٹر فر زائیک مہرمان اور شفق انسان تھا۔ اور اس نے ڈاکٹریاہ رخ کواپنی بیٹیوں جیسا مقدم دے رکھ تھ ۔ وہ

شد ید محنت ہے کام کرر ہی تھی۔ اس نے سوحا تھ کہ جلد ہی

120 September 2011

زندگی کو ایک ایما محور مل جائے گا۔ جو مال، اور بہن بھائیوں کے ستنقبل کے لئے دی گئی قربانیول کا بہترین

بي سب کيچه پهين گيا تفا - مان کاروبيجه پيا تفا- ده پهي ديکيد چکی تھی۔ اسکی آ نکھ میں اگر شک پیدا ہوجائے تو دنیا میں اور کوئی کردار ایبانہیں ملتاجس پر مجروسد کیا جاسکے۔ اس کے علاوہ شہروز نے جو گفتگو کی تھی ۔ وہ بھی تا قابل برداشت تھی۔ دنیا ہے کچھاس طرح ول برداشتہ ہوئی تھی كداكر مينها سامعهوم اورمظلوم وجود أسكى آغوش ميل نه ہونا تو شاید دنیا ہی چھوڑ دینے برغور کرتی۔ گھرے تکی تھی اوراس انداز سے تکلی تھی۔ کہ نگاموں میں نہ کوئی منزل تھی ورندذ بن مل كوكي تصوربس چل يردي تفي -

خود اینے آپ سے برگشتہ تھی۔ اور تجاتے می طرح اسكے قدم ريلوے أشيش كى جانب اٹھ گئے تھے۔ بس اليي كجه نفرت مور بي تهي است اس دنيا سے كه ده اس ونا كوچھوڑ ديناجا التي تھي۔ٹرين ميں سوار ہو گئ اورٹرين جلنے کے بعد کھو لی کھو کی آئیھوں دوڑتے من ظرکود مکھر ہی گئی۔

وقت گزرر ہاتھا۔ نجانے کون کون اس کی جانب

"میں مجھرہی ہوں۔ کھاندازہ ہے مجھے" معمر

"ميرے پاس دود ھاتونىيى ہے كيكن تھرمان الله حاعظرور ب- كوتمهارك ماس مح كوملات

مے لئے فیڈر مجھی تمیں ہے؟"

سامنے تمایال تھا۔ کہنے لگیں۔

نہیں ہے۔ تقہرو۔ میں انتظام کرتی ہول۔''

"ال نے نفی میں گردن ہار دی ۔ اور معمر خاتو ن

''نومولود ہے۔اس دفت بول کرو۔اسے کیڑے

سوج میں ڈوب نتیں ۔نتھا سا یجہان کی نگاہوں کے

ے دورھ بلا دو بمیرامطلب ہے۔ جائے ، کوئی حرج

... محمرہ تون نے تھراس میں سے جائے لکال کر

اے شنڈا کیا۔ پھر ممل کا ایک کیڑا نکال غالبًا دویشہ تھا۔

اسے انہوں نے تھوڑا سامی ڑااوراس کے بعد بچے کو لینے

كے ہاتھ بؤھ ديئے۔ ڈاكٹر ماہ رخ نے بجدان كى آغوش

یں دے دیا۔انسانی ہدرد بول ہے انسان ابھی تک انتا

مالول نبیل ہوا ہے۔ کہ دنیا ہی کودشمن مجھ لے۔ خاتون گود

میں یجے کول کر کیڑے کے چھوہے سے جائے کے

قطرت بيح كويل كيس اور معصوم بيشكر شكر كرك غذا

حاصل كرفي عاروه خاموش بيتي موكي تفي معمر خاتون

بيح كود يكھتے رہيں ۔ ان كى آ تكھوں ميں محبت كے

''لو سے سنجا ہو۔ کی میں تمہارے پال بیٹھ سکتی

" جی-" و اکثر ماہ رخ نے کہا۔ ایک معے میں

اسے احمال ہوگیاتھ۔ کہ عمر خاتون اب ال سے بچے

کے بارے میں موالہ ت کریں گی۔ اور اے ان سوامات

کے جواب دیے ہیں۔مب کچھلم میں آچکا تھ ۔اس

وفت وممن جارول طرف موجودتھا۔ایے آپ کو جھیانے

ك سن يد العاطريقة كار اختيار كرماية ب كاكركول شك

ند كريسكے۔ حال نكبہ وہ حجموث بہت كم بولتي تھي . كيان

ضرورت سب کچھ کرا گئی ہے۔ اس سے حود ہی این

في من مين ايك كهاني تياركرني اورمعمر خالون في السي لو

"گھر ہے ۔ بڑ کر بھا گی ہو ؟"شوہر ہے

فع کے مطابق ہی سوال کردیا۔

آ ثار تھے۔ پھروہ آ ہستہ سے بولیں۔

لیکن تقدیر کے نصلے مختلف ہوتے ہیں۔ اچا تک

متوجه بوالملين وه يقراني بوكي بينحي هي \_ پھرآ ہتسا ہت۔ ہوش وحواس کی منزلیل واپس آئے لگیس ۔ نتھا سا پھے گود میں کلبلایا تو اے ایتی ذی*ہ داری کا احساس ہوا۔* آیک معمر ف تون جوبهت درياال يرنگاه ريھي ہوئے هيں۔ ايل جَلَّه جِيمورُ دى اوراس كقريب آكر بعيث نسب -

'' ينج كو دود هنتيس بلاؤكى ... للنى دير سے سفر کررہی ہو۔ معصوم سابحہ ہے بھوکا ہے۔'' اس نے چونک کر تمررسیدہ خاتون کی جانب دیکھا \_اوراسكي آئى تھول میں آنسوؤں كى كى آئى۔

خاتون نے اور وہ جیران ہو کر آئیں و کیھنے گی معمر خاتون

میں شوہر سے لڑائی جھکڑا بھی ہوسکتا ہے۔ ش دی کو ابھی سال ڈیڑھسال سے زیادہ تبیل ہوا ہوگا۔ مجھے بتانا پہند كروگى كەكىيا قصەبے۔؟"

اس نے آنسو بھری نگاہیں معمر خاتون کی جانب المُعالَمُ اور چُرا ہستہ ہے بولی۔ ·"برستم رسیده بهول-"

''اس کا تو مجھے اندازہ ہے۔لیکن کیا جھگڑا ہوا تھا۔

"ميرے شوہر كا انقال ہو چكا ہے۔" اس نے

"ایں۔ارے کیے۔؟"

' وبس ایک حادثے کا شکار ہوگئے اور اس کے بعد ان کے فاندان نے مجھے زمانے بھرکی منحوں عورت قرار وے کر کھر ہے ہاہر نکال دیا۔"

''اف میرے خدا! کیسے دیوانے وگ ہوتے ہیں ۔انسان سے انسان کی دشمنی یقین کرومیری سمجھ میں کھی ئىلىس آئى. تۇ كىركبال چەرىي ہو؟"

" مجمع بينة بيل \_ ئِي آمرا، بيول \_ والدين مهير بی انقال کر ملے ہیں۔ رشتے کے ایک چیانے پرورش کی ھی۔ پچی ویسے ہی جان کی وحمن تھی۔شروی کر کے انہوں نے بھی مجھ سے منہ موڑ لیا اور اب کوئی برسان حال مہیں

ہے۔ "گرکہاں جار بی تھیں۔" \*

''مِن نے کہا نال۔ مجھے خود بھی نہیں یہ ہے۔ کوئی منزل نبیں ہے میری۔"

"اليه يوتو يزع السوس كى بات برب بهت وكه ہو مجھے تہاری کہانی س کر۔ دیکھومیرانا مشہانہ بیٹم ہے۔ وْاكْرْشْهاندىمار ئەكافى فاصلە يرانك شېرسە \_ شايدتم نے اسکا نام سن ہو۔ دریا بور کے نام سے جانا جا تا ہے۔ دریا پور میں میرے شوہر ایک کلینک چلاتے ہیں۔ میں بھی ڈاکٹر ہوں۔ بیج بھی ہیں ہورے، اگرتم جا ہوتو ہمارے كحرين بناه كي بوريس مهين خوشي ساتيد

جفار اہوگیا ہے۔ کیا بات ہے دیکھو۔ میں تہاری ہدرد مول اتن کم من جو که سوچا بھی نہیں جاسکتا کہ بنی می عمر ر کھتا جا ہوں گی۔"

Dar Digest 121 September 2011

اس نے ممنون نگاہول سے معمر خاتون کو دیکھا۔ اور ٹوٹا ہوا اعتماد کھر بحال ہونے لگا۔ دنیا پر ایک ہار پھر مجروسه وق لكا تجموث كاسهاراب شك لياتها - آل في لكين دوسري طرف كي پيش ش مين كهين كوئي فريب ند تھا۔ اس کی آ تھوں ہے آ نسوفیک بڑے۔ تو ڈاکٹر شہانہ نے کہا۔ مہیں بٹی! زندگی میں مصائب تو آتے ہی رہتے ہیں۔جن جامل لوگوں نے تمہیں اس انداز ہیں گھر ے نکال دیا۔ قدرت ان سے خودانقام لے کی سیکن تم خود فكرمت كرو \_ مين ويسي بهي ذاكثر جون - ادرتم شهيدسيه بات ہیں جائتیں کہ ڈاکٹروں کے ول میں انسانیت کا درو كسطرح بوتاب- بم كليسوك بسمول كى جير يهار كر كے انبيں زعر كى كارف لانے كى كوشش كرتے ہيں۔ جبكة بھى مھى ان كے اسے لواحقين بھى ان كے زخول سے نفرت کرتے ہیں کیکن ہم ان تمام باتوں سے بے برواہ ہوکران کی تارداری کرتے ہیں۔ سیدارافرض ہے۔ بیٹی بين تهبين بھي أيك اچھي زندگي دينے كى كوشش كروں كى \_فکرمت کرنا \_تنہیں زندگی گزارنے کے لئے کوئی بہتر موقع فراہم کیا جائے گا۔ اور تمہارے بیجے کی برورش بہتر انداز شن بن ہوگی۔''

"جی" وه آ ہستہ ہے بولی ۔اس سہارے کواس نے انتہائی غنیمت جانا تھا۔

پھرڈاکٹر۔ شہانہ اسے اپنے ساتھ لے گئے۔ دریا پورواقعی خاصا ہو اشہرتھا۔ اور آبادی بھی ٹھیک ٹھاک ہی تھی شہانہ کے شوہرائنہائی ٹرم گواور ٹرم مزاج آ دمی تھے۔ کلینک بہت ہواتھا۔ ڈاکٹر شہانہ نے ان سے ماہ رخ کا تعارف کرایا۔ جس نے اپنا ٹام ذریں بتایا تھا۔ ذرین اس کے ڈبن میں یوں رہ گئی تھی کہ شہباز کی بہن کا ٹام ذرین تھا اور یہی ٹام اے فوراسو چھ گیا تھا۔

المرسال وہ زرین کی حیثیت سے بہال مقیم ہوگئ مقی۔اس کلینک میں زسول کے لئے ایک کیس بھی بنایا گیا تھا۔جس میں چیز سیس ، رہتی تھیں۔ڈاکٹر۔شہانہ نے ان سب سے ڈاکٹر ماہ رخ کا تعارف کرایا اور زریں کی حیثیت سے وہ ان سب سے روشناس ہوگئی۔ المہوں نے

اس کے بارے میں سب کوسا دگی ہے سب کچھ بتائی دیا تھا۔جسکی وجہ سے نرسول کو بھی اس سے کافی ہمد دی ہوگئ تھی۔اور نشھا سامعھوم بچے سب کی تو بدکا مرکز بن گیا تھا۔وہ ان نرسول کے ساتھ آپنے کمرے میں رہنے گئی۔ ڈاکٹر شہانہ نے اس کے لئے تمام انتظامات کردیئے تھے۔اور زندگی کافی آسان ہوگئی تھی۔ کیکن اپنے پیچھے جو پچھے جو پچھوٹ آئی تھی۔اس کے بیوان اسکے بس کی بات نہیں تھی

اس بھیا تک رات کے بعد سے اب تک تو زندگی بھا گئے ہوئے ہی گزری تھی۔ اور وقت نے موقع ہی ہیں دیا تھا کہ بیٹے کر ری تھی۔ اور وقت نے موقع ہی ہیں دیا تھا کہ بیٹے کر سوچتی ۔ حالا افکہ جن مشکلات کا شکار رہی تھی ۔ اور جس طرح اپنے گھر پہنچی تھی۔ اس کے بعداس نے ہے مصابب کا خاتمہ اس گھر کی دہلیز پر جانچنے کے بعد ہوجائے مصابب کا خاتمہ اس گھر کی دہلیز پر جانچنے کے بعد ہوجائے گا۔ لیکن وہاں زندگی کا نیا مشاہدہ ہوا تھا۔ تہ صرف ووسرے بلکہ ہاں بھی شکوک وشبہات کا شکار ہوگئی تھی۔ وہ انجی وہ انجی میں حال انسانی فطرت کی کمز ور لول سے وہ انجی میں حال انسانی فطرت کی کمز ور لول سے وہ انجی میں مواقعی ہوں ہے۔

سبر حال انسانی فطرت کی کمزور بول سے وہ انھی طرح واقف تھی۔شہروز بھی تمام انسانوں جیسائی لکلا تھا۔
اور اب کیارہ گیا تھا۔ اس گھر بیس اس کے گئے۔ چنانچ اس نے گھر چھوڑنے کا فیصلہ کرلیا تھا۔ اے اس بد باطن مخص ہے جس کا نام نواب عرفان تھا۔ شدید نفرت محسوں ہورہی تھی۔

ہورہی ی۔
آ ہ، کیاہی سنگدل اور درندہ صغت انسان تھا۔ کس
درندگی کے ساتھ اس نے معصوم ہے بچے کوجس نے اس
درندگی کے ساتھ اس نے معصوم ہے بچے کوجس نے اس
درنا جی آ ، کیاہی بھیا تک قدم تھا ، اس کا اور یہ معصوم ، یہ جھی
اس کے متھے چڑھ جا تا تو وہ کی تیمت پراس کو بھی ذریوہ نہ جھی
جھوڑ تا لیکن مہر حال اب صورت حال مختلف ہے۔ پچھ کی جھوڑ تا لیکن مہر حال اب صورت حال مختلف ہے۔ پچھ کی اور کی اس کے میں اسے پروان چڑھا کی ۔ اور پھر ... اور کی انتظام کے مار کر تھا میں ہی کہ انتظام کے اس تو اب موان ہے تھے انتظام ہے کی انتظام میں بھی بچے لیا۔
مختلف انداز جس سوچتا شروع کر دیا۔ زیدگی کی ہوروی کا شکاری میں سوچتا شروع کر دیا۔ زیدگی کی ہوروی کا شکاری کے بارے جس

کے سہارے جیس کر اری جاسکتی ۔ اپنا منصب یا نے سے جاتا

لئے انسان کو محنت کرنا ہوتی ہے۔ پچھ دنوں کے بعداس نے ڈاکٹرشہانہ سے کہا۔ ''ڈاکٹرشہانہ ٹیل کلینگ میٹن کام کرنا ماہتی ہوں''

''دُّ اکثرشهانه بین کلینک بین کام کرناچا متی ہوں۔'' ''کلینک بین کیا کام کروگی۔''

" میں زن کا کام بہت اچھی طرح کر سکتی ہوں ۔" " کیا۔ ، ؟" ڈاکٹر شہانہ سکرائی۔

'' بی ہاں۔اب جمھے ٹرنگ کرنا جا تیں تو۔۔۔۔!'' ''جہیں ۔میرا مطلب ہے۔تم نے کوئی تربیت وغیرہ لی ہے اس کی۔؟''

ر المرابع المرابع المرابع المجمع القين سي مين بي كام المرسكتي مول-"

"ادر بجيب"

" الرسول كى و يوثيال مختلف موتى ميں \_ بيرسب ميرى الچھى دوست بن كئى بيں \_ جب ميرى و يونى موگ ان ميں ئوكى نه كوكى مير \_ نيچ كوسنجال لے كى \_" " محميك نے \_ اچھا بي بتاؤ \_ تم نے نيچ كا نام كيا الكها سر الشرع"

''اسکانام میں نے ہارون رکھاہے۔ڈاکٹر۔'' ''اچھا بہر حال جیسی تہماری مرضی ۔میری طرف سے تم پر کوئی پابندی نہیں ہے زریں ۔ کیا ہے ۔ کون سے غاص اخراجات ہیں تہمارے؟''

" بن جانتی ہوں ڈاکٹر صاحب! آپ بہت اچھی میں ۔ لیکن مستقبل میں میرے بچے کے تو بہت سے اخراجات ہوں مے ''

''ارسان کابھی بندویست ہوبی جائے گا۔'' ''نہیں ڈاکٹر صاحبہ! بیں اپنے بچے کو بہتر مقام ریناچاہتی ہوں۔ آپ خودسوچے جب وہ شعور کو پہنچے گا تو کیا ہی سوسچے گا کہ اس کی پرورش کس انداز بیں ہوئی سے۔''

'' جذب بہت اچھا ہے۔ بیس تنہیں اس سے تہیں روکوں گی۔'' ڈاکٹر شہانہ نے کہا۔ اور ماہ رخ نے کلینک نمس کام کرتا شروع کردیا۔ لیکن ایک ڈاکٹر ایک کوالیفا کڈ ڈاکٹر، ٹرکسا کا کام کررہی تھی۔ وہ تربیت، وہ ذہانت، وہ

انداز کہاں جاتا۔ جے وہ الا کھ چھپانے کی کوشش کرتی مجمی کسی کی بینڈ تنج کی تو اس طرح کیڈا کٹر دردانہ چرت سے اسے دیکھتی رہ جاتی۔ انجکشن نگایا تو اس طرح سے کیہ مریض کوخود بھی پتہ نہ چل سکا۔ ہر کام اس انداز میں کرتی تھی۔ کہ ڈاکٹر شہانہ خود بھی سششدررہ جاتی تھی۔ وو تین ہاراس نے اس ہے پوچھا بھی تھے۔

" تم تو کہتی ہو۔ کہتم سے بھی زسٹک کی ٹریننگ خہیں لی۔"

" ایکن جو پھھتم کردہی ہو یہ بات بھی نا قائل لفین ہے۔" ایک بارتو خودڈ اکٹر مہر وزلینی ڈ اکٹر شہانہ کے شو ہر بھی خیران رہ گئے۔ایک مریض کی شخیص کررہے ہتے بعد بیں انہوں نے پچھ دوائیں کھیں۔ایک انجکشن لکھا تو اس کے منہ سے بے اختیارنکل گیا۔

ووتہیں ڈاکٹر صاحب ان دوائی ہے تو کنٹراسٹ ہوجاتا ہے۔''

''ڈاکٹر مہروز نے جیرت ہے اس کی طرف دیکھا اور بولے۔''کیا مطلب؟''

''دو یکھئے نال۔ بید، بید، اور اس کے بعد اسکاری ایکشن بھی ہوسکتا ہے۔''ڈاکٹر مہروزکی آ کلھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔انہوں نے شدت جیرت سے اسے دیکھا اور بولے۔

''زرین بات توتم بالکل سی که ربی ہولیکن بیبتاؤ تنہیں اس کے بارے میں کیسے معلوم ہوا؟''

جناب، میں زس کا کام کردہی ہوں۔ آپ کے تجربات سے فائدہ نیس، ٹی واپ کی تو کیا ہوگا۔"

بربات سے الدونین، هاون کو لیا ہوا۔

در مگر مل نے لو مجھی سہیں ، اوه مائی گاؤاتم

جھے بار بار جیران کرویتی ہو۔ زریں، بہات بالکل
درست ہے۔ ان دواؤں کے ساتھ سے انجکشن غلط ہو
جائے گا۔''

'' بٹی ڈاکٹر صاحب۔'' ''بعد میں ڈاکٹر مہروز نے شیانہ ہےاس کا تذکرہ گیا۔'' تو شہانہ بھی جیرت ہے بولی۔

''واقعی مہروزیاڑی جب بھی کوئی کام کرتی ہے۔ یول گلتاہے جیسے مشاق ہاتھ مصروف عمل ہوں لیکن بچھ شمچھ بین نہیں آتا۔''

''بہرحال جب بات بجھ میں نہیں آتی تواسے نظر انداز کروینا ہوتا ہے۔ کیونکہ ذریں کے ساتھ بہر حال کوئی غلط تصور قائم نہیں تھا۔ یوں وقت گزرتا چلا گیا۔

سوپنے کے لئے بہت کچھ تھا۔ تنہا کیوں میں جب
را قول کو دہ اسے بستر پرلیٹتی تھی تو نہ جانے کیا کیا کچھ یاد
آ جاتا تھا۔ زندگی نے ایک ایسا عجیب رخ اختیار کیا تھا۔
کہ سب کچھ ملیا میٹ ہوگیا لیکن اس سب کچھ کو ملیا میٹ
کردینے والا تو اب عرفان تھا۔ آ ہ، وہ درندہ! کس طرح
میرے ہاتھ لگے؟ در کس طرح میں اس سے اپنا انتقام
لوں ،اس کا دل آگ میں جھلنے گیا تھا۔

آلیکن دندگی کی کہاتی عجیب ہوتی ہے۔ ڈور ہلانے والہ آسان کی انتہائی بیندیوں پر تصور کی صدیبے پرے انسانی زندگی کے لئے فیصلے کرتا رہتا ہے۔ اور بیتی فیصلے انسانی زندگی پر محیط ہوتے ہیں اور انہی کے ذریعے وہ سب بچھ ہوتا ہے۔ جو بعد میں کہائی بن جاتا ہے۔

و اکٹرشہ ندایک نیک دل خاتو ن تھیں۔ ایک دن وہ اپنے ساتھ ایک ٹرک کوے کرآئیں، ڈاکٹر ماہ رخ تو اس دفت ڈیوٹی بڑتی۔ اپنے گھریس انہوں نے اس ٹرک کو لے جانے کے بعد رات کو زسوں سے متعارف کرائے معارف کا

"میالیک بسب رالڑکی ہے۔اور برے حالات کا شکار ہے۔ میں نے اسے آیا کے طور پر معازم رکھ لیا ہے۔ سکانام نازش ہے۔اور میں ریکہنا چوہتی ہوں۔ کہم موگ بھی اس کے ساتھ تعاون کرنا۔"

نازش کورہے کے لئے نرسوں کے آفس میں ہی میک دی گئی تھی۔ رات کو جب ڈاکٹر ماہ رخ ڈلوٹی آف کر کے آفس میں اس کے دبن کوشدید کرکے والیس آئی تو نازش کود کھے کراس کے ذبن کوشدید جھٹکالگا تھا۔ وہ شدت چیرت ہے آ تکھیں پھاڑ کررہ گئی۔ نازش اس کی شناساتھی۔ جاتی بیچائی شکل حالا تکہ کافی طویل عرصے کے بعد اسے دیکھا تھا۔ ہارون اس کافی طویل عرصے کے بعد اسے دیکھا تھا۔ ہارون اس

وقت تقریباً سواسال کا ہو دکا تھا۔ لیکن نازش کی شکل ڈاکٹر اسے ماہ رخ کے لئے اجنی نہیں تھی۔ نجانے کیوں نازش اسے کیجین نہ سکی۔ خ لئا اس کے ذبین پر وہ روس فرسالحات مذاب بن مجھے بھے۔ اوراس وقت ڈ اکٹر کا چرہ اسے یا ذبین رہا تھا۔ جس نے اسے اس مشکل سے نجات ولائی تھی۔ رہا تھا۔ کیو نرسیں چلی گئیں۔ ڈ اکٹر ماہ رخ کو بیدا ندازہ ہوگیا تھا۔ کیو نازش نے جیج نہیں کی ہے۔ لیکن جب اسے نہائی ملی تو وہ اس کے قریب بھی گئی۔ اوراس کی آسے موں میں دیکھنے کی وہ اس کے قریب بھی گئی۔ اوراس کی آسکھوں میں دیکھنے کی مورت دیکھی۔ اور دائس کے جران ہو کرڈ اکٹر ماہ رخ کی صورت دیکھی۔ اور میں قدر ہو کھلائی گئی تب ڈ اکٹر ماہ رخ کی صورت دیکھی۔ اور کسی قدر ہو کھلائی گئی تب ڈ اکٹر ماہ رخ نے آ ہے۔ سے کہا۔ اس کسی قدر ہو کھلائی گئی تب ڈ اکٹر ماہ رخ نے آ ہے۔ سے کہا۔

' دنہیں'' آپ۔'' ''غور کروسہ غور سے میرا چیرہ دیکھو''ڈاکٹر ماہرخ بولی۔اور نازش کے چیرے پرخوف کے آثار ٹمودار ہوگئے ۔ پھراس کے اندرایک ہیجان س بریا ہوا۔اوراس

''اس وفت تم نے ججھے اپنانا م بھی نہیں بٹایا تھا۔'' ''کک سس وفت ۔ ؟'' ''جہ تم سف محل ٹل لیک سنگدل انسان کی

''جب تم سفید تحل میں ایک سنگدل انسان کی سنگد لی کاشکار ہو گئے تھیں ۔'' نازش کا چیرہ سفید پڑ گیا۔ اس کی آ تکھول سے خوف جھ تکنے نگا۔ پھراس نے کہا۔ ''تب تو سب تو آ ب ڈاکٹر صاحبہ۔'' ''ہن میں وہی ہول ۔''

"بان … بیل و بی بول… "دوه فداکے لئے …فداکے لئے۔' "میں نے کہانال اس وقت تو جھے تہارانام تک نہیں معلوم تھ راب پتہ چلہ ہے کہ تہارانام نازش ہے۔'' "میرا اصلی نام نازش بھی نہیں ہے ۔لیکن آپ جھے نازش ہی کہیں۔آپ یہال کسے۔''

"وتتهمیں یاد ہے۔ نازش نواب عرفان نے ممارے میں بیاد ہے۔ تارش فواب عرفان نے ممارے میں جیونک دیاتھا۔"
" آیاد ہے۔ یاد ہے مجھے۔" وہ نمناک لیج بیا

بولی۔اور پھرا کیدم اچھل پڑی تھوڑے فاصلے پر ہارون سور ہاتھا۔اس کے اعمد شاید پیجان پیدا ہوا۔اور وہ دوڑ کر اس کے پاس کی گئی۔ ''سے سیہ ہیں''

''یہ یہ ہیا'' ''ہاں میہ تمہارا بچہ ہے نازش اسے لے کر میں وہاں سے بھاگ آئی تھی۔''

"میرایچه ... میرایچه" نازش نے موتے ہوئے ہارون کو کودیش اٹھ لیا۔ پھراس طرح بھینچااس طرح چو ما، چاٹا، کہ ڈاکٹر ،ہ ررخ بھی اس کی جذباتی کیفیت پراپ سنونیس روک سکی۔ نازش اسے دیوانوں کی طرح چوم ری تھی۔ پھراس نے کہا۔

'' پیمیرا بچہہاناں۔میراہی بچہہانال ڈاکٹر '''

"واکٹر نہیں مجھے نرس کھو ۔۔ نازش جدیاتی کیفیت سے نکل آؤ۔ میں تہیں بہت سے علین تفائق سے آگاہ کرول گی۔"

ا '' و میرا بچه بن نے تو مجھی خواب بیل بھی منیں سوجا تھا۔ مجھی اپنے بچے کی صورت دیکھوں گی۔ آھ اسپو کمال ہے۔ یہ تو واقعی کمال ہے۔' وہ بچے کو چوتی ربی ۔ چائی ربی ۔ مجشکل تمام جب اس کی یہ کیفیت بحل ہوئی تو ڈاکٹر ماہ رخ نے اس سے کہ۔

'نازش بیالی عجیب اتفاق ہے۔ کہ تم دوہرہ عجیل گئی ہو۔ اسے غور سے بھیل گہدرہ ہوں۔ اسے غور سے بھیل گہدرہ ہوں۔ اسے غور سے سے سنو ہو ہو بھیل گہدرہ ہوں۔ اسے غور سے سے سنو ہو ہو ہے جیب وغریب حالہ ت سے دامطہ پڑا ہے بھی میں تمہوں ۔ پھرتم سے تمہارے بارے بیل پوچھوں گی۔ دوہ وہ سیجھوں ۔ نواب مرفان وہ در ندہ! کیا تم اس بات کا یقین کردگی ۔ کہ جب شخص نے کو کے کر بیل باہر کھی تو وہ اس موجود لوگوں نے بچے کے سنے کو لے کر بیل باہر کھی تو وہ اس موجود لوگوں نے بچے کے دوراس کے بعد وہ بیراتی قب دوران کی آواز من لی۔ اور اس کے بعد وہ بیراتی قب کرت کی آواز من لی۔ اور اس کے بعد وہ بیراتی قب مارٹ کی آواز من لی۔ اور اس کے بعد وہ بیراتی قب مارٹ کی آور تاکش شدت چرت میں میں تارش کو وہ سے آئر تک سے آخر تک میں درمان سندگی۔ اور نازش شدت چرت میں کی آئر کے ڈاکٹر۔ باہ رخ کی بیرود داد من رہی میں کی آئر کے دائر کی سے آئر کی کر کی سے آئر کی کی سے آئر کی سے

في الكسيح بن كها-

"تو میری وجہ ہے۔ آ ہ کن نقصان اٹھانا پڑا ہے "تہمیں میری وجہ ہے۔ آ ہ میں بہت بدنھیب ہوں۔"
"بہر حال حالات کا مقابلہ کرتی ہوئی میں یہاں کہ آگئی ہوں۔ بیلوگ مجھے میر ہے اصلی نام ہے نہیں جانے۔ یہاں جھے زریں کے نام سے نیکاراج تا ہے۔ سنو نازش اہم بھی سب پھے بھول جو کہ میں نے اس کے کانام ہارون رکھا ہے۔ تہ، راہ رون تہاری تو یل میں رہے گا۔ تم اس طرح اسے اپنے آپ سے قریب کرنا کہ میں اسے بارون رکھا ہے۔ تہ، راہ رون تہاری تو یل میں رہے گا۔ تم ال نہ محسوں ہوں۔ بیتہاری امانت ہے۔ اور مجھے خوش اس موری ہوں۔ بیتہاری امانت ہے۔ اور مجھے خوش اس موری ہوں۔ بیتہاری امانت ہے۔ اور مجھے خوش اسے کہ میں اسے تہارے کو الے کرنے میں کامیاب ہوری ہوں۔ بیتی تقدیر کے کھیل ہوتے ہیں۔ لیکن ہوری ہوں۔ بیتی تقدیر کے کھیل ہوتے ہیں۔ لیکن ہوری ہوں۔ بیتی تقدیر کے کھیل ہوتے ہیں۔ لیکن نا ہوگا۔ اوراس کے لئے ضروری ہے کہ ہماری بیکمانی بھی منظر عام نازش ہمیں بہر حال اپنے شخط کا بندو بست بھی کرتا ہوگا۔ اوراس کے لئے ضروری ہے کہ ہماری بیکمانی بھی منظر عام پر ضرآ ہے۔

پرسائے۔

''ڈواکٹر صائب! کی ایسے انسان بھی ہوتے ہیں
۔' بھی توانسانوں بیں اچھائی کا تصور بھی کھو پیٹھی ہوں۔'
''میری کیفیت بھی تم سے کم نہیں ہے نازش لیکن بہر حال ہم دونوں بی فلم کا شکار ہوئی ہیں۔ ہم دونوں پر فلم
کیا گیا ہے۔اور نازش اگر تمہارے سینے میں ایک عورت کا
دل ہے۔اگر تمہ رے وجود میں تھوڑی کی بھی شرافت ہ تی
دل ہے۔اگر تمہ رے وجود میں تھوڑی کی بھی شرافت ہ تی
ہے۔تو ہمیں عرفان سے انتقام بیٹا ہے۔ سمجھیں! ہمیں
نواب عرفان سے انتقام لینا ہے۔'

''آ ہداگر جھے موقع مل جائے تو تم یقین کرور ایسا بدترین انتقام لوں گی اس سے کہ تاریخ میں درج ہو جائے گا۔''

''نازش! ہمیں بیرنا ہے۔ الیکن اس کے لئے ہمیں ایک طویل مجاہدہ کرنا ہوگا۔ اتنا طویل کے شاید تمہیں جواب دے جا میں۔''

"اگر زنده ربی تو میری ہمت مجھی جواب نہیں \_ \_گ\_'

''سوچ بور نازش'' ''سوچ میاہے''

'' پھر يوں تمجھ لو كەتواب عرفان كوآ خركار ہاردان ہی کے ہاتھوں کتے کی موت مرنا پڑے گا۔" '' آ وکاش البيا ہوجائے۔ ميں يہي جا ہتي ہو*ل* تم

يقين كرومين يمي حائمتي مول-" " تب پھر ہمیں آج ہی ہے اپی محنت کا آغاز كرديناجائية-"

المحربارش في الا النائم الله المائل كالله طرح وہ نواب عرفان کے جال میں پینس کئی۔اور پھر کس طرح زمانے کی مفوکروں میں ہوتی ہوئی آ فر کارایے بورے گھرے جدا ہوگئی۔اوراب وہ ایک عجیب وغریب زع گی گزار رہی تھی۔ گناہ ہے بھا گئی رہی تھی۔ اوراس کے بعد ذاكثر شرانه اسيل كني اوريبان اسة أياكي حيثيت

ے ملازم رکھ لیا۔ '' کچھ لوگ نیکیاں کرنے کے لئے ہی پیدا ہوتے جیں۔ اور شکیاں کرتے رہتے ہیں۔ لیکن جن لوگول کے ساتهده نيكيال كرت إلى بهى بهي أنيس ان الاسمال التم کا جھوٹ بولنا بڑتا ہے۔ کہ خود ان کا ول بھی داغدار ہو جائے ۔ کیکن بیدواغ ہم جیسول کواینے سینے پر ہرداشت كرنايزت بين."

بارون تقريباً سات سال كابوچكا تھا۔ وقت نے اینے دھارے اس طرح تبدیل کئے تھے کہ انسان سوچ مجمى ندسكے \_ نتھا ہارون نازش كو مال كہتا۔ اور ڈاكٹر ماہ رخ كوآ نثى \_ زسيس بنستى تقيس \_ جيران مولى تحيس \_خود دُاكثر، شہانہ بھی جیران رہ جاتی تھی لیکن نازش جس طرح بیجے کو یار کرتی تھی۔ اور جس طرح اے چوتی جائی تھی۔ اور جس طرح اس کی دیکھ بھال کرتی تھی۔اس ہے ڈاکٹر شهانه کوچھیٰ سیاحساس ہوگیا تھا۔ کہ رپیمرف جذباتی با تعل نہیں ۔اور زریں کھلےول کی باظرف عورت ہے۔جس تے ایناسب کھٹازش کے حوالے کردیا ہے۔ معامله إيها تفاكهاس يركوني اعتراض نبيس موسكنا قعا

۔ بظ ہر بول لگیا تھا جیسے وقت پرسکون ہو گیا ہے۔لیکن اگر

وقت برسکون ہو جائے تو اسے وقت کا نام ہی کیوں دیا

جائے۔زندگی تو الحل کا نام ہے۔ اور الحال سی ندسی شکل

میں پیداہوجانی ہے۔''

أيك دن ۋاكثر ماه رخ اين قرائض ميل معروف تھی کہ ڈاکٹر فیروز اینے کسی دوست کے ہمراہ آیک وارڈ کا معائنة كرنے آئے ۔ اور وہ لوگ جب معائنہ كرتے ہوئے دوسرے وارڈ میں واقل ہوئے تو آنے والے مہمان کا سامن ڈاکٹر ماہ رخ سے ہوگیا۔ڈاکٹر ماہ رخ تو تجھا بےمصروف تھی کہاس نے توجہ بی تہیں دی تھی۔ کیکن سامنے جو تحض تھا۔اس نے متحیرانداز میں کہا۔

'' ڈاکٹر ماہ رخ،۔۔بید ڈاکٹر ماہ رخ ہے۔ ڈاکٹر

ڈاکٹرمیروز نے چونک کرڈ اکٹر فراز کودیکھا۔اورکہا۔ "د كس ك بارك ين بات كردب إلى آب

"میں اس خاتون کے بارے میں کھدر ہا ہوں۔ وہ جوسا منے مریض کے ساتھ مصروف ہیں ۔ میدڈ اکثر ماہ رخ ہیں " واکٹر فراز نے کہا۔ پھراس نے دوقدم آگے بدِها كرة اكثر ماه رخ كوآ واز دى-" وْلاكْر - ماه رخ - ميرى

اوراجي عرصے كے بعد كى كے مندسے اپناتام كن كرة اكثرياه رخ نے چونك كرسامنے ديكھا۔اتنا وقت گزر اليا تقا - كدوه خوداي تام ي نامانوس بوكي كفي -ليكن به جرہ جواسکی نگاہوں کے سرمنے آیا تھا۔ اس سے دہ کسی طور نا مانوس جبيں ہوسکتی تھی۔ بيرڈ اکٹر فراز تھے۔ جواسے پھٹی چھٹی نگاہوں ہے دیکھ رہے تھے۔ کیونکہ وہ نرس کا لباس پہنے ہوئے تھی۔ ڈاکٹر مہروز نے قوراً ہی دخل اندازی کی۔''

' ' تنہیں ڈاکٹر فراز! آپ کوغلط جھی ہونی ہے۔ یہ ڈاکٹر نہیں نرس ہے۔اور اسکا نام زرین ہے۔'' ڈاکٹر فرانہ نے چونک کرڈ اکٹر مہروز کود یکھا۔ پھرآ ہستہ ہے بولا۔

" ال بالسياكياي شكل كي كوني لژكي تهمين وْاكثر ال رخ کے نام ہے بھی مل تھی۔ ؟''

'' کیابات کرتے ہوڈ اکٹر مہروز! ڈ اکٹر ہاہ رخ کیا ہے۔ ریسب کچھ اورتم بیٹےتم "وُاکٹر ماہ رمآ

کے بدن سے جان نکل کی تھی ۔اس کا بوراجسم لرز رہا تھا۔ ادرد اكثر مهروزال كي ميكيقيت و مكيدكر جيران تقا\_ "كياب بفخ سيرب كه كيا؟ كياقصه بيري" "این . "واکثر فراز چونک پڑا ۔ گزرے واقدات اسے اچھی طرح یادآ سے تھے۔وہ ایک قدم آ سے بڑھا۔ ورڈ اکٹر ماہ رخ کے قریب جا کر بول۔

" مين تبين جانياً كرتم كن حالات معدود جار مور لیکن کیامیر ہے سامنے بھی تم اس بات ہے انکار کروگ\_ كَيْمُ وْاكْثُرُ وَ وَرَخْ مُو ﴿ ؟ " وْاكْثُرْ وَاوْرَخْ كَيْ زَبِالْ كُتُكُ ہوگئی۔ادھرڈاکٹرمہروز کے چبرے پرایک عجیب ی کیفیت چھا گئی گئی۔ وہ ان دونوں کو دیکھار ہا تھا۔ پھروہ آ ہستہ سے آ کے برمھااور پولا۔

"ميرے كمرے على أؤ ... وولول ميرے كرك بيل أو يس ور بهر ذاكثر فراز في يرشفقت اندازين ڈاکٹر ماہ رخ کا ہاتھ پکڑ ااور دونوں ڈاکٹر مبروز -2 2 - 2 - 2

"بيه يسكيا قصه بريج محص تو يول لك ربا ب جيسے واقعي كوئى بهت بردا انكشاف بونے والا ہے۔ والمرفراز كياتمهي يقين بكريزك "

"بية اكثر و درخ ہے۔ اور مير مے كلينك ميں كافي م مص تک کام کرتی ری ہے۔"

"اده مير عقدا۔!"

"تم لوگ اے کس نام سے لیکارتے ہو -؟''ۋاکٹرقرازنے یو چھا۔

"زرین ۱۰۰وریه حارے اسپتال میں زی ہے مد وراس مات كوتقرياً سات سال مااس سے بجھ زياده ي موكئ بين-"واكثر فرازير خيال انداز بين كردت بلانے لگا تھا۔ جبکہ ڈاکٹر ماہ رخ اس طرح چنی صدیے ہے دوجار ہو اُن گلی۔ کماس کی توت گویا تی ہی سر دہو گئی گھی۔اس کی ہے کیفیت د کیچه کرنوراً ہی یہاں ہے بھی اٹھا گیا۔ اور ڈاکٹر مهروزان کے سرتھائی رہائش گاہ میں داخل ہوگیا۔

دہ شدید جیران تھا۔ ویسے بھی پر اسرارلڑ کی اس کے سے آب تک ایک معمدی بی ہوئی می - کیونکدرس کی

حيثيت معدوه جو پچه کرري تفي وه نا قابل يقين ساتها. اس قدر ما ہر اس قدر ذبین کہ بھی بھی ڈاکٹر مہروز بھی اس کے سامنے اپنی تمام ذہانت کھو بیٹھتا تھ ۔ڈاکٹر شہانہ بھی آ کئیں ۔اور اس کے بعد ڈاکٹر فراز کی زبانی انکشافات ہوناشروع ہو <u>گئے</u>۔

" الله بيايك كواليفائية دُاكثر ہے۔ دُاكثر ماہ رخ کے نام سے اور ش اس کے بارے ش اتنا کھے جانا مول به که شایداب مه بھی ندجانتی ہو۔'' ڈاکٹر شہانہ پھٹی مچھی آ ٹکھول ہے اے دیکھنے لگی۔ ماہ رخ پر اب بھی وہی کیفیت طاری تھی۔

" میں جانتا ہول ڈاکٹر ماہ رخ کیٹم کس کیفیت کا شکار ہو۔ لیکن بیٹے میں خود تمہارا مجرم ہوں ۔ تمہیں ش یو یقین ندا ئے۔اس بات پر کہ ٹس نے بار ہا۔ایے آپ کو تمہارا مجرم بایا۔اور بیرسوچہ رہاہوں کہ جو دعدے میں نے تم سے کیے تھے۔ میں ان کی تھیل میں کر پایا۔" ڈاکٹر ماہ رخ كاندازيس جنش بيدا موكى اس فوفزده تكامول یے ڈاکٹرشہانہ کودیکھا۔ پھرخشک ہونٹوں پرزبان پھیرنے کئی۔ تو ڈاکٹر فراز نے کہا۔

دونہیں ... سیر بیرے اپنے ہیں کہتم میوج بھی تہیں سکتیں ۔، شہانہ میری کزن ہے ۔ اور ریا تحص میرا يہنونی ہے۔ سکين اس سے زيادہ ميرا دوست بهم دونوں نے میڈیکل کی تعلیم ساتھ ہی ساتھ حاصل کی تھی۔اوریس وافعی بہت عرصے کے بعدائ کے ماس آیا ہوں۔بس اس كى ياد مجھے يہاں هيچ لائي۔ورنه شايدميري معروفيت مجھے اس کی اجازت ندویت'

''مُّكُرىية ۋاكثر ماەرخ''

" ال مشر مهبيل سناتا هون، بيرايك متوسط گھرائے کی لڑکی ہے۔اپنی محنت این للن، اپنی ذہانت، ے اس نے میڈیکل کی تعلیم حاصل کی اور اس کے بعد أيك استال بيل ووس جاب كرنے لكى، جب اس كا ا و الما المام الله المام الم تھا۔ لار جان میں اپنا کلینک قائم کرنا جا ہت تھے میں نے كلينك قائم كيا\_اورد اكثر ماهرخ كوايية ساتحد شامل كرابي

لین ایک رات، جب بیده ہاں سے گھر جانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ اچا کا لیتہ ہوگی۔ ادراس کے بعد۔ آج میں پہلی باراسے دیکے رہا ہوں۔ ڈاکٹر ماہ رخ کیا جھے اپنے ہار ہے میں پچھ تھیں بنانا پیند کروگی۔ "ب ڈاکٹر ماہ رخ کی آگھوں ہے آ سورواں ہوگئے۔ اور پھر آنسوؤل کی آگھوں ہے آسورواں ہوگئے۔ اور پھر آنسوؤل کی روانی کے ساتھ اس نے رندھے ہوئے لیج اپنی داستان سنانٹروئ کردی۔ اور کہانی کے آخری جھے تک پڑی گئی۔ سنانٹروئ کردی۔ اور کہانی کے آخری جھے تک پڑی گئی۔ کے ساتھ موجود ہے۔ اور یہاں آیا کی حیثیت سے یہاں ملازمت کرتی ہے۔ وقت نے ان دونوں کو کی کا کردیا ہے۔ میں نے اس عورت کا بیٹا کمل طور یہاں کے حوالے کردیا میں نے اس عورت کا بیٹا کمل طور یہاں کے حوالے کردیا

ہے۔ کیکن میں اپنا جو کچھ کھو چکی ہوں۔ وہ شاید بھی نہ
پاسکوں۔''ڈاکٹر فراز نے ساری تفصیل سفنے کے بعد کہا۔
''ڈبیس بیٹا۔ انیا نہیں ہوتا۔ کہائی اس کے بعد ہی
سے آگے بردھتی ہے۔ وہ بد بخت زندہ ہے۔ عیش وعشرت
سے زندگی بسر کرد ہا ہے۔ اور نجائے کتنی ٹر کیوں کواس نے
اس طرح اپنی وحشت کی جھینٹ چڑھایا ہوگا۔
ہاں۔ نواب عرفان اب بھی زندہ ہے۔''

اس وقت ہوں ہو کہ ہم تمبارے بارے ہیں شدید شویش وقت ہوں ہو کہ ہم تمبارے بارے ہیں شدید شویش کرتے میں کاشکار ہوئے سیلے تو ہم میدی کوشش کرتے رہے کہ ہم اپنی پوری کوششیں اور اثر و رسوخ استعمال کرکے تمہیں تلاش کرسکیں۔اگرکوئی ایسی و سی بات ہوگئی ہے تو اسے ہموار کرلیا جائے۔

بعد میں نواب عرفان کے اشارے پراس وقت اس علاقے کا اُسپکٹر جس کا نام ظفر علی ہے مجھ سے ہا۔اس نے مجھے ساری تفصیل نہ کی ۔ لیکن ظفر علی مجھ سے بھی عقیدت رکھتہ تھا۔اس نے کہا۔

'''اگرڈاکٹر ماہ رخ کہیں مل جائے تواے خاموثی سے کہیں رو پوش کردیا جائے ۔۔ ورنداس کے بعد حالات بہت خراب ہو جائیں گے۔لیکن تم ہمیں دستیاب نہ ہوئیں۔۔

خود ظفر علی نے بھی بہت کوشش کی کٹین تمہارا پت نہیں چل سکاء ہات آ ہستہ آ ہستہ تم ہوگئ ۔اوراپ تقریبا

سب کے ذہوں سے نکل چکی ہے۔ تہماری والدہ، ہمن اور بھائیوں کے حالات بھی زیادہ خراب نہیں ہیں۔ قدرت سب کا بی انتظام کردیتی ہے بیوہ داستان ہے۔ جو اب تک میرے علم میں ہے۔'' سب لوگ جیرت کی تصویر ہے ہوئے تھے۔

تصویر ہے ہوئے تھے۔ ڈاکٹر ماہ رخ کی آ تکھیں آ نسو برساری تھیں۔ تمام صورتحال تقریباً سب ہی کے عم میں آ چکی تھی۔ ڈاکٹر مہر وز اور ڈاکٹر شہانہ اس ٹرکی سے بڑی محبت کرتے تھے۔ اور اب بھی اس کے تم میں برابر کے شریک تھے۔ ڈاکٹر شہانہ نے کہا۔

"کاش تم ہمیں بیسب بتادیتیں ڈاکٹر ماہ رم نے لو ہم بہر حال تنہیں ایک زس کی حیثیت سے کام نہ کرنے بیت "

ویے۔" " منبیں بیاس کی عظمت ہے کہ اس نے اس حیثیت میں بھی آب لوگوں کو مطمئن رکھا۔" دوہم قد واقعی بھی بھی بھی اگل بھو جا اثر تھی ڈاکشاہ

'' ہم تو واقعی بھی لیھی پاگل ہوجائے تھے، ڈاکٹر ہاہ رخ کی کارکردگی دیکھ کر''

" فیراب میرب کچھاتو ہے۔ مجھے بناؤ۔ ڈاکٹر الا دخیر تمہر دے لئے کیا کرسکتا ہوں۔" " ڈاکٹر قراز! اب جبکہ ہیرسب کچھ سامنے آچکا ہے۔ تو بھرمیرے لئے یہاں دہنا بھی مناسب تہیں ہوگا وہاڑی میرے یاس موجود ہے۔ جواس بچے کی ماں ہے۔

رور ارون اجھے طریقے سے بل رہا ہے۔ لیکن الکین سے کیکن الکین سے کیکن الکین سے کیکن سے کا الکین سے کیکن سے کیل سے کیکن سے کیکر سے کیکن سے کیکر س

چاہئے۔ہم ڈاکٹر ماہ رخ کے لئے کیا کر سکتے ہیں۔؟'' ''بہلاکام تو یہ کہا ہے زرین ہی رہنے دیا جائے۔ دوسری بات یہ کہ بٹس یہاں قریب ایک شہر بٹس ایک کلینگ قائم کردیا ہوں ۔ ڈاکٹر ماہ رخ یہ زرین اب وہ کلینگ سنجالیں گی، میں آبیں ممل طور پر وہاں کی ڈ مہ داریاں آگا

۔ مونپ دوں گا۔'' ''میر بہت بہتر ہوگا۔ کیونکہ یہاں جوان کے شناسا موجود ہیں۔ان کے سامنے وہ ڈاکٹر کی حیثیت سے جائے ہوئے سیجھ جیب می کیفیت محسوں کریں گی۔''

"بِ نَهُ بِهِ مِن اللهِ اللهُ اللهُ

ا چھے نوگوں کو اچھے لوگ مل جاتے ہیں۔ ڈاکٹر مہروز اور ڈاکٹر شہانہ در حقیقت ڈاکٹر ماہ رخ کے لئے بہترین مستقبل کابت ہوئے۔ جو دفت گزر چکا تھا۔ اسکی ایک الگ داستان تھی۔ اور اس کے بارے میں کوئی نہیں کہ سکتا تھ کے صور تنی ل کیا ہے۔

ا بہر حال بیلوگ وہاں سے شفٹ ہو گئے۔ اور اب
ایک چھوٹے سے شہر میں انہوں نے زندگی کا آغاز کیا۔
یہاں ڈیو دہ سکون تھا۔ بہت ہی خویصورت کلینک بنایا گیا
تھا۔ جسے ڈاکٹر ماہ رخ اور نازش کی محنت نے جور چوند
لگائے ورتھوڈ ہے ہی عرصے میں یہاں کا بول باما ہوگیا۔
ڈاکٹر وہ رخ اب ڈاکٹر زرین کی حیثیت سے زندگی بسر
گردی تھی۔ اپنا سب چھے نچھاور کرنے کے بعد اسے جو
گھھامل ہوا تھا۔ وہ حقیقتا اس کاحق تھا۔ ایک بروقار
شخصیت کی مالک تو وہ بہتے ہی تھی۔ اب اس کی شخصیت
شخصیت کی مالک تو وہ بہتے ہی تھی۔ اب اس کی شخصیت

علیہ بھی کائی تبدیل ہوگیا تھا۔ ڈ، کٹر زرین کی حیثیت ہے وہ اپنے شہراپنے علاقے کے بڑے بڑے ہوئے لوگوں میں بے حدمتاز تھی ۔ کلینک اچھی طرح چل پڑا تھا۔ اور اب اس میں ڈاکٹر ماہ رخ برابر کی حصہ دار تھی۔ مراحت کا کوئی خاص خرج نہیں تھا۔ ہارون کی شخصیت بھی انتہائی حسین نکل رہی تھی ۔ دو ماؤں کی گرنی میں اس کی برورش ہور ہی تھی۔ اور وہ بٹس کر کہتا تھا۔

"میں فیصلہ نہیں کرسکتا کہ میری اصل ماں کون ہے؟" تازش بھی ڈاکٹر ماہ رخ کی شکر گزارتھی۔ کہاس نے اس کے بچے کے لئے جو پچھ کیاوہ نا قابل یقین تھا۔

بہر حال بدایک عجیب الجھی ہوئی کہانی تھی۔
نازش کا تو خیر مسکلہ ہی کچھاور تھا۔ وہ ایک ہوں کارور ندے
کی بھینٹ چڑھی تھی۔ لیکن ڈاکٹر ماہ رخ کی کہانی تو ہوئی۔
دکچسپ اور عجیب تھی۔ بس ایک اتفہ قیہ حادثے نے اس کا
سب مجھ چھین کی تھا۔ ماں ، بہن ، بھائی یہاں تک کہ وہ
محبوب جواس کا متعیتر تھا۔ اور اگر حالات ہموار رہے تو
اس وفت وہ زندگی کے انتہائی خوشگوار دور سے گزر رہی
ہوتی۔ لیکن وفت نے ایک ایسا جالی ڈالا تھ ۔ کہاب وہ
بالکل ہی تہدیل شدہ شخصیت بن کررہ گئ تھی۔

نازش کے دل میں انتقام کی آگ اس قدر شدید نہ ہوجس قدراس کے دن میں تھی۔ بہر حال اس آگ کے سہارے زندگی بسر ہوتی رہی ۔ ہارون کو بہتر ہن تعلیم سے آ راستہ کیا گیا۔ دونوں کی کاوشیں اس کے ساتھ تھیں۔ ہا قاعدہ ہوشل میں رہتا تھا۔ اس شہر سے دور چلا گیا تھا۔ اور وہ دونوں انتہا کی محنت کر کے ہارون کا مستقبل تغییر کررہی قیس۔ سہل، ڈیڑھ سال میں ہارون ایک ہار آتا، پھران دونوں کی عقیدت اس کے دل میں ہوتی تھیں۔ اب اس کی سوچیں آ ہستہ آ ہستہ جوان ہوتی جارہی تھیں۔ ویسے تو زندگی کی بہتر من تفریحات، لیکن اس کے ساتھ بھی بھی زندگی کی بہتر من تفریحات، لیکن اس کے ساتھ بھی بھی ہاری تھی۔ سے میں بھی بھی بھی ہوتی کی حال ہیں۔ حالتے تھے۔ یہ ما کیں ایک بھیب کیفیت کی حال ہیں۔ حالتے تھے۔ یہ ما کیں ایک بھیب کیفیت کی حال ہیں۔ خالے تو تھے۔ یہ ما کیں ایک بھیب کیفیت کی حال ہیں۔ خالے تو تھے۔ یہ ما کیں ایک بھیب کیفیت کی حال ہیں۔

غرض سے کہ معاملات چلتے دہے۔ جوانی کی سرحدیں عبور کیں۔ اورزندگی کی اس منزل میں داخل ہوگیا ۔ جہال سوجھ او جھ بے بناہ بڑھ جوتی ہے۔ ڈ آ کٹر، زرین اور اس کی وی اس کی نگاہ میں انتہائی پر اسرار شخصیتیں تھیں۔ بارہا۔ دل میں خیال آ یا تھا۔ کہ معلومات حاصل کرے گذا خروہ کون ہے؟ زندگی کے دوسرے شعبے حاصل کرے گذا خروہ کون ہے؟ زندگی کے دوسرے شعبے محاصل کرے اورزندگی کی وہ تمام ضرور تیں بھی جو بہر حال عمر

کی دین ہوتی ہیں۔

اور عمر کی اس دین میں فرحین اس کی زندگی میں شامل ہوئی۔ آیک بھولی بھالی کی کامنی لڑکی جو سن وجمال میں اپنی مثال آپ تھی۔ بہت ہی خوشگوار شخصیت کی مثال آپ تھی۔ بہت ہی خوشگوار شخصیت کی مالک۔ آیک ہار گفتگو ہوجائے تو ہار بار بات کرنے کو تی عاصل کرتا تھا۔ دونوں کے درمیان بگا گست برحی اور اس کے بعد آیک ہار فرحین، ہارون کو اپنے گھر لے گئی۔ نہت میں بولڈلڑ کی تھی۔ اس نے ہارون کو اپنے گھر لے گئی۔ نہت مالیا۔ بی بولڈلڑ کی تھی۔ اس نے ہارون کو اپنے والدین سے ملایا۔ اور شہروز نے پر تیاک انداز میں ہارون کا خیر مقدم کیا۔ ہارون کی شخصیت آیک ڈکاہ میں اس کے دل کو بھا گئی۔ ہارون کی شخصیت آیک ڈکاہ میں اس کے دل کو بھا گئی۔ ہارون کی شخصیت آیک ڈکاہ میں اس کے دل کو بھا گئی۔ ہارون کی شخصیت آیک ڈکاہ میں اس کے دل کو بھا گئی۔ ہارون کی شخصیت آیک ڈکاہ میں اس کے دل کو بھا گئی۔ ہارون کی شخصیت آیک ڈکاہ میں اس میرے کالے کے ساتھی، ہارون کی شخصیت ہارون ہیں۔ میرے کالے کے ساتھی، میں۔ میرے کالے کے ساتھی،

میں نے آپ سے ان کا تذکرہ کیا تھاناں۔؟" "ہاں۔ بالکل بھلااس انداز میں تعارف کرانے کی کیا ضرورت ہے، ہارون توخودا پٹا تعارف ہیں۔"

''ہارون اُپنے ڈیڈی کے بارے میں، میں تنہیں بتا چکی ہوں۔وہ میری می ہیں۔''

''آپلوگوں نے آپ کر بہت خوشی ہوئی۔امل میں فرحین سے آپ کے اشخ تذکرے سنے ہیں۔کہ آپلوگ یقین سیجئے۔کہ میں نے آپ کی صور قبس تک اپنی آئے تھوں میں بسالی ہیں۔''

"بارون میان! متفقل کا کیاپروگرام ہے؟"
"متفال کا کیاپروگرام ہے؟"
کا کہنا ہے کہ وہ مجھے تاجرینا کیں گ۔"

''بہت مجھدارخوا تین ہیں۔آپ کی می اور آئی اس ہیں کوئی شک نہیں ہے کہ ملازمت کسی ہیائے پر کر لی جائے، ملازمت ہی ہوتی ہے۔ جبکہ تجارت ہیں انسانی زندگی کے لئے اسٹنے مواقع ہوتے ہیں کہ کہیں اس کے رائے نہیں رکتے ، بوی اچھی سوچ ہے آپ کے ڈیڈی کیا کرتے ہیں۔؟''

''ڈیڈی لاپنہ ہیں۔'' ''کیامطلب۔؟'' ''جتاب کوئی حادثہ ہی معلوم ہوتا ہے۔اصل ہیں

کی بھی بھیب صور تھال ہے میری پرورش کنندگان میری می اور آئی ہیں۔ یوں لگا ہے، جیسے انہوں نے میری پرورش کے علاوہ اس دنیا ہیں پھی تیس کیا ہے۔ ڈیڈی کا تام اتنا پر ، اسرار رکھا گیا ہے کہ آج تک پچھ پہنیس کا سکا۔ بار با ول جاہا کہ اس بارے ہیں ان ہے معلومات حاصل کروں ۔ کیکن آپ یقین کریں میری زبان پر تالا لگ جاتا ہے۔ اس وقت جب میں ان کے بارے ش یو چھتا ہوں۔ " وادئ مادئ شہروزتے بھیب سے کیج میں کہا۔

"بی ہاں ۔ میری می آپ یقین کریں کہ ایک بہت انجھی خانون ہیں اس لئے میں بیاتو نہیں کہ سکتا کہ میں ان کی کوئی لکوش ہوں ۔ یا ان کا گناہ ہوں ۔ یقینا کوئی الی بی بات ہے۔ جوآج تک جھے بتائی نہیں گئی۔ اصل میں جنات۔

معاشرے میں جھے جیسے خص کا معاملہ ہزاالجھا ہوا
ہوتا ہے۔ایک دوبار فرحین ہے کھل کر کہا ہے کہ فرحین
ہوئی ہے اور میں نے فرحین سے کھل کر کہا ہے کہ فرحین
کہیں ایسانہ ہو کہ میں معاشرے کی ٹالیند بدہ شخصیت قراد
ہاؤں۔اورد نیا ہے میرار ابطر ٹوٹ جائے ۔ لیکن جتاب ہیر
عول جو حقیقتیں ہیں۔ان سے گریز نہیں کیا جاسکتا۔"شہروز
جیران رہ گیا تھا۔ات صاف الفاظ میں ایت بارے میں
ہیون کر دینے والا تو جوان اندر سے کس قدر شفاف ہے۔
ہیون کر دینے والا تو جوان اندر سے کس قدر شفاف ہے۔
ہیون کر دینے والا تو جوان اندر سے کس قدر شفاف ہے۔
ہیون کر دینے والا تو جوان اندر سے کس قدر شفاف ہے۔
ہیون کر دینے والا تو جوان اندر سے کس قدر شفاف ہے۔
ہیون کر دینے والا تو جوان اندر سے کس قدر شفاف ہے۔
ہیون کر دینے والا تو جوان اندر سے کس قدر شفاف ہے۔
ہیون کر دینے والا تو جوان اندر سے ہوتا تھا دنیا کے سامنے آگر وہ
ہیون کو کی صاحب دل اس بات کی حقیقت کی مجرائیوں کو
ہارون کود کیستے ہوئے کہا۔
ہارون کود کیستے ہوئے کہا۔

" بیٹے بات بہت عجیب ہے۔ ساج کے بنائے ہوئے بہت بہت عجیب ہے۔ ساج کے بنائے ہوئے بہت بہت جو ان میں بڑا اضطراب بیدا کرتے ہیں۔ مثلاً ایک ایسا نوجوان جس کی اپنی شخصیت بردی مشخص ہو۔ وہ سے بولنا جاتنا ہو۔ اس کا کردار بے داغ ہو۔ لیکن بعد میں پند سے چلے کہ وہ کسی اسے حادثے کی بناء پر دنیا میں آیا جو ساج میں جرم یا ساج کی فاموں میں اس کا ایک گندہ مقام ہے۔ تو آئ تک جھے

کوئی یہ بتائے میں ناکام رہا ہے کہ اس نوجوان کا اس ماد نے میں کتاباتھ ہوتا ہے۔ جبر، بارون! میں ذرامختف میں کتاباتھ ہوتا ہے۔ جبر، بارون! میں ذرامختف میں کا ان من ہوں۔ سنو، خدانخو استرتبہاری زعری میں آگر کوئی ایب حادثہ ہے تو تم یقین کرور کہ میں تہمیں اس سے قطعی طور پر بری الذمہ قرار دول گا۔ بیٹے ۔ ان الفاظ کو یاو رکھنا۔ "برون محرز دورہ گیا تھا۔ شہروز کے ان جملوں نے رکھنا۔ "برون محرز دورہ گیا تھا۔ شہروز کے ان جملوں نے اس کے دل میں شہروز کے لئے ایک انوکھا مقدم پیدا کردیا تھا۔ اس نے دل میں شہروز کے لئے ایک انوکھا مقدم پیدا کردیا تھا۔ اس نے آ ہستہ ہے کہا۔

''جناب! کوئی قسم تو نہیں کھ وُں گا میں، کیونکہ ال کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن شاید بیالفاظ میری زندگی کی انتہا تک میرے ذہن میں وہ راستے کھو لئے کا یہ عث بن گئے ہیں۔ جن کے تحت اگر کوئی کمنام نوجوان جھوتک پہنچایا کوئی لڑکی میرے قریب آئی تو میں اسے عزت کا وہی مقام دول گا۔ جو عام انسانول کا ہوتا ہے۔''

ہارون کے جانے کے بعد شہروز نے کہا۔
''دوہ ایک آئیڈیل نو جوان ہے۔ فرصین اور یقین
گروکہ بچھے بے حد بہتد ہے۔ اس جیسی شخصیت کے لئے
ال کی ذات کی ہر کمی کونظر انداز کیا جاسکتا ہے۔'' فرحین
باپ کے ان الفاظ سے سرش رہوگئ تھی۔ بہت اچھے اوگوں
کاساتھ ملاتھ اے، بہت ہی اشتھے اوگوں کاساتھ، سیبر
حال ہارون بھی بہت ہی متاثر ہوا تھ۔ فرحین نے جب
مال ہارون بھی بہت ہی متاثر ہوا تھ۔ فرحین نے جب
اسے اپنے باپ کے خیا ات کے بارے شن بتایا تو ہارون
نے کہا۔

"فرصين! قابل قدر موتم كرايك التي عظيم مرائي التي التي عظيم المرائي بيداموني مو"

بہر حال معاملات چلتے رہے۔ ہارون کے ذہن ش ایک کر یدی تھی۔ ہوسکتا ہے کہ واقعی کوئی الی بات ہو ۔ جو ان لوگوں کے لئے نا قابل بیان ہو۔ جن کا نام زرین ، اور نازش تھا۔ لیکن اس بار جب وہ گھر آیا تو اس نے انہ ئی سنجیدگی ہے ڈاکٹر زرین سے کہا۔

'' آن ! آپ لوگوں کے گئے میرے دں میں کیا مقام ہے۔ نداس کے بیون کرنے کی ضرورت ہے۔ اور بیان کرکے میں آپ کویا آپ کی شخصیت کو ہلکان نہیں کرتا

چاہتا۔ آپ میرے لئے جو پچھیمی ہیں۔ اب ہیں اسکا بخریہ کرنا جائنا ہوں۔ میری عمراب بائیسویں سال میں ہے۔ اور اب میرا ذہن اس قدر نا پختہ تہیں رہا۔ کہ میں اپنے اور آپ کے بارے میں نہ سوچ نہ سکوں۔ ویکھیے۔ آئی، دیکھیے می بات پچھیمی نہیں ہے۔ ہرانسان کواپ بارے میں جائے کی خواہش ہوتی ہے۔ ہرانسان کواپ بارے میں جائے کی خواہش ہوتی ہے۔ کیونک اس کے بعد اس کے اپنے مستقبل کا آغاز ہوتا ہے۔ میں آپ بعد اس کے اپنے بارے میں صرف یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں اوگوں ہے اپنے بارے میں صرف یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں ۔ اگر آپ کے ذہن میں یہ تصور ہے۔ کہ یہ معلومات بھیے ۔ اگر آپ کے ذہن میں یہ تصور ہے۔ کہ یہ معلومات بھیے ۔ اگر آپ ہیجان میں جائل کرویں گی۔ تو پہلے من سیجے ۔ کہ ایسانہیں ہوگا۔

کیونکہ میں ایک تھوں شخصیت کا انسان ہول.
حقیقتوں کی گہرائیوں تک پنچنا جا شاہوں۔انسان سے ہر
کمزوری سرز دہو تکتی ہے۔ کیونکہ وہ انتہائی کم ورشخصیت کا
ملک ہے۔ می ، آئی ، اگر وہ کمزوری ضرورت سمجھ کرخود پر
مسلط کرلی جائے تو صحیح معنوں میں اس وقت وہ گذہ ہوتی
ہے۔لیکن اگر کوئی مجبوری ، کوئی ایب و، تعہ جو انسان کے
اپنے بس میں نہ ہو۔ کی شکل میں رونما ہو جا تا ہے۔ تو خدا
کی تسم میں اسے صرف ایک حادثہ بچھتا ہوں۔ اور شاید میں
اس پر بالکل آوجہ نہ دے سکوں۔

میراخیال ہے۔ یس نے اپنے اصامات کوواضح الفاظ میں آپ کے سامنے ہیان کردیا ہے۔ اب بھی اگر میں آپ لوگوں کو اپنا ماضی الفسمیر سمجھانے میں ناکام رہا ہوں۔ تو اسے اپنی بدشمتی کے علاوہ کی تھیں کہدسکتا۔'' مادر خ کی جانب دیکھا۔ اور ڈاکٹر ماہ رخ کی جانب دیکھا۔ اور ڈاکٹر ماہ رخ نے اسے، چند کھوں کے لئے دونوں کے چیروں پر آیک یے اسے، چند کھوں کے لئے دونوں کے جیروں پر آیک عجیب کی کیفیت چھائی رہی۔ اس کے بعد ڈرکٹر ماہ رخ کے کہا۔

ے جہ۔

"میں تسلیم کرتی ہوں۔ ہرون! کہ ب واقعی وہ
وقت آگیاہے۔ کہ جب ہم تہمیں تمہاری کہ نی سناویں۔
کیونکہ اس کے ساتھ ساتھ ہی تمہیں وہ اہم فریضہ انجام
دینا ہے جے اپنے دل میں رکھ کرہم نے اتنی طویل زندگی
انظار کیا ہے۔ فیصلہ کرنے کاحق تمہیں حاص ہے ہارون

اِنکمل طور پر تہمیں۔ لیکن ایک بارضرورین لینا ہم نے جو فیصلہ تہماری ذات سے منسوب کر کے کیا ہے۔ بہتر ہوج کہ ہم ای پر عمل کریں۔ نیکن ، گرتم کسی طور سے اس نے منحرف ہو گئے تو ہے مت سمجھنا کہ ہمارے اور تہمارے تعلق بیس کوئی کمی آ جائے گی۔ نیکن اس بات کو ذائن میں رکھنا کہ ہمیں کرناوہ ی ہے۔ جوہم نے سوچا ہے۔

بيالگ بات ہے كەتمہاراتعاون حاصل نہيں ہواتو

ہم استے طور پر کوئی اور منصوبہ بنائیں سے۔انسان زئرگی میں جوا، کھیلنا ہے اور ہارتار ہتا ہے۔ جیتنا بھی ہے۔لیکن ہارنے کے بعد جیتنے کے لئے جدوجہد کرنا ہی اس کے جذبوں کی سچائی کا اظہر رہوتا ہے اور ہم اسے ان جذبول کو سچاکرنے میں اپنی آخری کوشش بھی صرف کردیں ہے۔ ''میں تہمیں ساری تفصیل بناتی ہول اور اس کے بعد جہمیں بھی دوٹوک فیصلہ کرنا ہوگا۔' ہارون خاموثی ہے ڈاکٹر ماہ رخ کی صورت و کھے رہاتھا۔ تب ڈاکٹر ماہ رخ نے ڈاکٹر ماہ رخ کی صورت و کھے رہاتھا۔ تب ڈاکٹر ماہ رخ نے کہانی اس رات سے شروع کی جب اے اپنے گھر کے لئے روان ہونا تھا۔امٹکوں اور آرز دؤل کے دامن میں سفر کرتے ہوئے اور اس کے بعد کہانی اخت میں سے ہوئے

اس نے کہا۔

اس شیطان کے بارے میر ارابعہ ہے۔ ڈاکٹر فراز مجھے
اس شیطان کے بارے مسلسل تفصیل بتاتے دہے ہیں۔
اس شیطان کے بارے مسلسل تفصیل بتاتے دہے ہیں۔
حس اور بدترین فطرت کا ، لگ ہے۔ کہ ان سزاول کودہ کھاتے ہی میں نہیں مار ہا، دد جوان بیٹے ہلاک ہو چھے ہیں۔ اس کے ور ڈاکٹر فراز کا تجزیہ ہے کہ جوان کے بارے میں مشہور کیا گیا ہے۔ وہ غلط ہے۔ ان کی موت بارت کا مظہر ہے کہ اس بنواب عرفان کی موت کی اصل حقیقت کو چھپے نے کہ کوشش کی ہے۔ فاہر موت کی اصل حقیقت کو چھپے نے کہ کوشش کی ہے۔ فاہر موت کی اصل حقیقت کو چھپے نے کہ کوشش کی ہے۔ فاہر موت کی اصل حقیقت کو چھپے نے کہ کوشش کی ہے۔ فاہر موت کی اصل حقیقت کو چھپے نے کہ کوشش کی ہے۔ فاہر موت کی اصل حقیقت کو چھپے نے کہ کوشش کی ہے۔ فاہر موت کی ایمان کا جھوٹ کی بر مون کا جم واب ہے بوگا ۔ ' ڈ کٹر ماہ رخ نے ہارون کا چھوٹ کی بر مادی سے ہوگا ۔ ' ڈ کٹر ماہ رخ نے ہارون کا چھوٹ کی بر مادی سے ہوگا ۔ ' ڈ کٹر ماہ رخ نے ہارون کا چھوٹ کی بر مادی سے ہوگا ۔ ' ڈ کٹر ماہ رخ نے ہارون کا چھوٹ کی بر مادی سے ہوگا ۔ ' ڈ کٹر ماہ رخ نے ہارون کا چھوٹ کی بر مادی سے ہوگا ۔ ' ڈ کٹر ماہ رخ نے ہارون کا چھوٹ کی بر مادی سے ہوگا ۔ ' ڈ کٹر ماہ رخ نے ہارون کا چھوٹ کی بر مادی سے ہوگا ۔ ' ڈ کٹر ماہ رخ نے ہارون کا چھوٹ کی بر مادی سے ہوگا ۔ ' ڈ کٹر ماہ رخ نے ہارون کا چھوٹ کی بر مادی سے ہوگا ۔ ' ڈ کٹر ماہ رخ نے ہارون کا چھوٹ کی بر مادی سے ہوگا ۔ ' ڈ کٹر ماہ رخ نے ہارون کا چھوٹ کی بر مادی سے ہوگا ۔ ' ڈ کٹر ماہ رخ نے ہارون کا چھوٹ کی بر مادی سے ہوگا ۔ ' ڈ کٹر ماہ رخ نے ہارون کا چھوٹ کی بر مادی سے ہوگا ۔ ' ڈ کٹر ماہ رخ نے ہارون کا چھوٹ کی ہوگا ۔ ' ڈ کٹر ماہ رخ نے ہوگا ۔ ' ڈ کٹر ماہ رخ نے ہوگا ۔ ' ڈ کٹر ماہ رخ نے ہوگا ۔ ' ڈ کٹر ماہ کی ہوگا ۔ ' ڈ کٹر ماہ کی ہوگا ۔ ' جو کہ ہوگا ۔ ' ڈ کٹر ماہ کی ہوگا ۔ ' ڈ کٹر کی ہوگا

\$ \$\darkappa \cdot \darkappa \darka

عرف کی حویلی میں ڈاکٹر فیضان عرف ک کے مائے مائے ہیں ہوتھ ہوتھ ہوتھ ہا۔

"فی کھے خوش ہے کہ میں تہاری نفسی تی گرہ کھونے میں کامیاب ہوگی ہول رحقیقت بیہ ہے۔ میرے دوست کہ زندگی جب تک وف کرے انسان کوزندگی سے پوری طرح صف اندوز ہونا چاہئے۔"

مرن سے مرسواں میہ پیدا ہوتا ہے کہ میرے لئے کسی مین رو کئے کسی مین روی کا انتخاب کون کرے گا؟" مین روی کا انتخاب کون کرے گا؟"

ن روی میں است است است است است است اللہ میں کا کہا۔ "میں۔" قراکش فیض است سینے پر ہو تھ رکھ کر کہا۔ ""تمریا"

"ہل۔ میں۔"
"یونو بہت اچھی بات ہاور میں تم سے اس کی وقع بھی رکھتا ہوں ۔ سیکن ایک بات سنو، کیا ۔ لڑکی کے بات سنو، کیا ۔ لڑکی کے بارے میں کوئی تصور ہے تمہار ہے ذہن میں؟"

ادے میں کوئی تصور ہے تمہار ہے ذہن میں؟"

ريخ-ريخي.

" "تہراری، منگول اور آرزوں کے مطابق۔ اصل علی تمری منگول اور آرزوں کے مطابق۔ اصل علی تمری جاتے ہیں۔ علی تام ہے۔ منصور کا روبار بہت شاندارے۔ اور یوں سجھ لوکہ لڑک بھی شعد جوالہ ہے۔ بالی کا عمریا، نیکی کا کریا، سین ازک اندام، ڈندگی کی دط فتوں سے جر بور، چبرے پر کھیتی شنق، آنکھوں میں مسکر اتی ہوئی چہک، نبی یول سجھ لوکہ دیکھو گے تو سرشار ہوجاؤ گے۔ "نواب عرفان کی آنکھوں میں بھر وہی پر ہوئی چہک ابرائی اس کے بعد اس نے کسی قدرافر دگی ہے کہا۔

۔ " وتاہے کہ کر ؟"

"بيسوال جو پيدا ہوتا ہے نان۔ اسے ڈاکٹر فيضاك پرجھوڑ دو ....بس مسئلہ هے كرنا ميرا كام ہے۔اور مسئلے كونو بصورتى ہے آگے بڑھانا ہے تمہارا۔"

''تو پھرتم مجھالو … کہاں ڈرامے کے ڈائر بکٹرتم اومے ''

" در و چان سے منطور ہے۔ بہت جلد مل قات

سرادول گاتمهاری."

"ارے ہاں یوں لگتاہے کہ تقدیم کچھ بہتری کی طرف ماک ہے۔ایک پراپرٹی ڈیبر ہے جس سے میں نے سقید کل کو فروخت کرنے کی بات کی تھی۔ال نے کوئی گا ہک بھی پیدا کرمیاہے۔" نواب عرفان نے کلائی پر بندھی ہوئی گھڑی میں وقت و کچھ کرکہا۔" شاید آئے ہی والا ہو۔" موئی گھڑی میں وقت و کچھ کرکہا۔" شاید آئے ہی والا ہو۔"

"فاہر ہے۔ بیو پراپرٹی ڈیلرنہیں بتاسکا۔ انظار کرلو۔تہارے سامنے ہی بید سکلہ طے ہو جائے۔ بھل میں میرے ذہن پر سفید کل کا نقبیاتی ، ٹرہے۔ جسے دور کرنا واقعی آسان کا منہیں ہوگا۔ سفید کل کی کہائی میری زندگی سے نکل جائے تو یوں مجھ لوکہ زندگی کے ہے دور کا آغاز بوجائے گا۔"

''می تو بہت اچھی خبر ہے۔ ایک ڈاکٹر ہونے گی حیثیت ہے ہیں بھی اس بات کی تقد بی کرتا ہوں کہ اگر سفید محل کا تھیں کرتا ہوں کہ اگر سفید محل کا تھیل ختم ہوجائے تو چھروہ تمہاری زندگی گرزارسکو گے۔'' جائے گا۔ اور تم زیادہ بہتر اور پرسکون زندگی گرزارسکو گے۔'' باہر سے کسی ملازم نے پچھ ملا قاتیوں کے آئے کے اطعاع دی تو تواب عرفان علی نے کہا۔

''ونی لوگ ہول گے ۔'' اس کے بعد ڈاکٹر فیضان اور واب بر فان علی نے جن دوشخصیتوں کا استقبال کیا۔ ان بیس سے آیک کود کی کرتو نو اب عرفان مجیب ی کیفیت کا شکار ہوگیا۔ بہت ہی خوبصورت نو جوان تھا۔ حکھے نقوش، بہند و بالا قد ، نہ جانے اس کے چہرے پر کیا چیز تھی کہ اے و کی کرنو اب عرف ان کھوس گیا۔ آئے والوں میں سے آیک پراپر ٹی ڈیلر تھا۔ جس نے اپنی پیشہ وارانہ میں سے آیک پراپر ٹی ڈیلر تھا۔ جس نے اپنی پیشہ وارانہ میں سے آیک پراپر ٹی ڈیلر تھا۔ جس نے اپنی پیشہ وارانہ میں سے آیک پراپر ٹی ڈیلر تھا۔ جس نے اپنی پیشہ وارانہ میں سے آیک پراپر ٹی ڈیلر تھا۔ جس نے اپنی پیشہ وارانہ میں سے آیک بیشہ ورانہ کی سے آیک بیشہ ورانہ کی سے آیک بیشہ ورانہ کی سے آئی کی بیشہ وارانہ کیا کہ ورانہ کرنے گا کے دورانہ کی بیشہ ورانہ کی سے آیک بیشہ ورانہ کی کی کی کرنے گا کے دورانہ کی بیشہ ورانہ کی کی کرنے گا کہ کی کرنے گا کی کرنے گا کہ کی کرنے گا کہ کرنے گا کہ کرنے گا کہ کرنے گا کرنے گا کہ کرنے گا کہ کرنے گا کرنے گا کرنے گا کرنے گا کہ کرنے گا کی کرنے گا کرنے گا کرنے گا کرنے گا کی کرنے گا کرن

" حضور دالا کو بھلا کسی چیز کوفر وخت کرنے ہے کیا دلچیں کہ حضور دالا کو بھلا کسی چیز کوفر وخت کرنے ہے کیا دلچیں ہوسکتی ہے۔ بیآ پ کا نہیں میرامعا ملہ ہے۔ طاہر ہے آپ ہی کے رحم دکرم پر جیتے ہیں۔ بیہ باروی صاحب، کون ہیں ۔ کی ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ بیتو نہیں معلوم کیکن بہر حال سفید کل کوخرید نے ہیں دلچی رکھتے ہیں۔"

نواب عرفان چونک سایزا۔ اس نے مشراتے ہوئے کہا۔'' تشریف رکھیئے آپ۔'' ""شكرييه" بإرون سايمني بينه كيا-" ہارون صاحب سفید کل دیکھ لیا ہے۔ آپ

"جي ، جواد صاحب نے مجھے وه حسين عمارت

' میں بیمعلوم کرنا جا ہتا ہوں کداس کے خریدے يس آب كاكيا جذبه اوركيا تصور بها؟" ''اصل میں کہانی ذرا طویل ہو جاتی ہے۔ آپ

چندالفاظ میں بول مجھ لیجئے کہ مجھے قدیم عمارتوں کا شوق ہے۔ اور میں السی محارتوں ہے ہے بناہ دلچین رکھتا ہوں۔ سفید کل و میکھٹے کے بعد بلکہ بول مجھیں کہ آیک بارمیرا ادھرے گزر ہوا۔ تو میں نے اسے دیکھا۔ ادر میرے ول یں سا رزویدا ہوگئ۔ کہاں ممارت کوٹر بدنا جائے۔اگر بدایتی ملیت موتوش اس مین تمایان تبدیلیان بیدا کروں۔بس میں نے کھوج شروع کردی ہے۔اور آخر كارجوادصاحب كے ذريعة آپ كاية بمعلوم جو گيا۔"

"اصل میں بہت قدیم عمارت ہے۔ جاری جدی پشتی مجھ لیجئے کیکن اب ہمارے کئے میبے مقصد اور <sub>ہ</sub>ے مطلب ہوگئ ہے۔ بے کاریز ی ہوئی تھی۔ بیں نے سوحا کہ کسی صاحب نظر کے ہاتھ فروخت کردوں۔ جواس کی اصليت كوجانتا بون."

'' مِراه كرم مجيهاس كي من سب قيمت بتاد يجيِّع كا۔'' 

« د مبیں جناب الآپ کی ملکست ہے۔'' "میں نے کہا ناں شاید آب کومیرے نام سے ململ واقفیت ند ہو ۔تھوڑے بہت کم سے یا زیادہ سے میرے لئے اہمیت جیس رکھتے۔بس دل میں جوٹھان گی۔

" چر ..... پر بھی فیضان تم فیصله کردو ... مجھے تو ہر

قبت منظورے۔ 'اوراس کے بعدایک قیمت کالعین ہوا اور ہارون نے بغیر کسی جھ بک کے اسے منظور کر لیا۔ "وری گذاتو محرابیا کرد . جوادصاحب کیان کے تمام کا غذات تیار کرادہ ۔اور عمارت کی بوزیش انیس دے دو۔ لین و بن کے *مسئلے کو بھی ہار*ون صاحب کی پینو كمطابق بى طركرارا جائے"

"يهت بهتر جنايب"

"اجازت دیجے ـ" بارون نے کھڑستے ہوتے

" ببیٹو .... کچھ کھاؤ: پیو۔ خوشی ہوگی مجھے" نواب عرفان نے کہا۔

"اطمینان سے جناب اطمینان سے بلکہ میں خود آب كوسفيدكل مسي حصول كي خوشي بن وعوت دول كالااد ال وقت آب وعده مجيج كه آب ضرور شركت كرين

«مضرور ہم وعدہ کرتے ہیں ۔" نواب عرفان علیٰ فے شاہانہ شان سے کہا۔اوراس کے بعد ہارون ان سے اجازت لے كرام مركا يانواب عرفان كھوئى كھوئى نگامول سے اسے ویکھارہا۔ نیضان برجمی ایک عجیب س کیفیت طاري هي \_ پھر دونوں چو تکے اور فیضان نے کہا۔

" کیا دکش شخصیت کا نوجوان تھا ۔ لؤ کیوں کے ولوں كوتوبياس طرح التي متحى بيس لے ليتا موكا كراكيان سوچ بھی نہ یاتی ہوں گیا۔''

"ال میں کوئی شک نہیں ہے۔"ال نے میرے ول يرجمي أيك عجيب سااثر حجوز ايب"

''واقعی کچھ میں قدرت اینے ہاتھ سے تعکیل دی ہے۔لیکن تم کس شخص ہے بہت کم متاثر ہوئے ہوگ " بيه بي تو ميس كمني والانتفاء فيضان، زندكي مي واقعی بیں بہت کم کسی ہے متاثر ہوا ہوں۔ جتنااس نو جوالنا ے، یقین کرو۔ اگر سفید کل کی قیت کے طور پر جمھے بیہ ایک بیسه بھی نہ دیتا تو ہیں سفید کل کواس کی ملکیت بنائے

"كيابات بي بنوابول والى بات بي بعاليان

اب بم كيا كهر يحكة بيل-" فيضان في كهااورخود بخو ديشني لكالمكين وابعرفان كيمونول يمسكراب تبيس آئي كلى ۔نہ جانے کیوں میرنو جوان اس کے دل کواپنی جانب کھنچے

فيضان ڇلا گيا۔ بہت سے احساسات جھوڑ گما تار أيك بار كار زندكي من أيك حسين تصور بيدار موكياتها ا ایک اید تصور جوحس و جمال بیک ولکش پیرائن سے

يول توزير كي ميل لا تحداد شيب وفراز آتے ہيں۔ لیکن آگے بڑھتا ہوا دنت اور بھی بہت سے احساسات جگاتا ہے اور نواب عرفان بھی ان احساسات کی گرفت بين آهياتها۔

انی کیفیات سے لاکھ مخرف ہونے کے ہاد جور اعصاب اسے احساس ولاتے تھے کہ آب عمر کی برتری قول کری جائے۔زندگی کی وہ رنگینیاں جنہیں وہ ا*پ تک* قائم رکھے ہوئے تھا۔ رنگ بدلتی جارہی تھیں۔ اور بھی بھی ان بیل لغزشول کا احساس ہوتا تھا۔ وہ لغزشیں جو بھی کسی نازک وجود کے احساس سے دل میں بیدا ہوتی تھیں۔ أب دوسرى شكل اختيار كركي تحيس -ان بيس أبك خوف كاملكا ساحساك بيداموتاتفاب

ڈاکٹر فیضان نے جس حسین پیکر کی تصویر کھینجی تھی دِه فَ بَن كُوْصَنْطرب كرر ما تھا۔خوا بَشْ تَوْرِيْھي كيەجس فقد رجيد ملن موسك بيرمرطه طے كرايا جائے ۔ ويسے يجھلے كافي ر مصے سے نواب عرف ن سوج رہاتھا۔ کہ زندگی کی بیاب یفی جواب ایک مسلسل خنش بنی رہتی ہے۔ س طرح دور لنا جاعتی ہے۔اصل میں جودوسرے معاملات ہوتے منصان کے کے تور ہائش گاہ چھوڑنی پڑتی تھی۔

کیونکہ بہرحال اپناایک مقام بھی رکھنا ہوتا ہے۔ مین زیادہ تر وقت رہائش گاہ ہی میں بسر ہوتا ہے۔اور والانتهال كاوواحساس جولهي بهي بري شدت \_ الجرتا لقا- جان ليوابن جاتا تقا<sub>-</sub>

چنانچە بىدخىال بېت عرصے سے اس كے دل ميں يهامور بالقائه كهاس حويلي كواس طرح غيرآ بادنبين رميثا

جائے۔ آل رات بھی ڈاکٹر فیضان کے جاتے کے بعد جب وہ اپن خوارگاہ میں بہنیا۔اورلہاس وغیرہ تبدیل کرکے اسيخ بسترم ليول توندجان كيول بيني تمام احساسات اس ك فرين من الجرآ المادراس كے بعد بالل كاس وور کا آغاز ہوگیا۔ جو کی بار ایک دورے کی شکل میں اسے يريثان كريكا تهاراس في اسية ول كوايك سفيدكل كي طرح أيك تثلين جثان مين تبديل كرليا تفاليكن بيصرف عارضی بہلاوے ہوئے ہیں۔انسان اپنی فطرت سے بھلہ الگ کیے ہوسکتاہے۔ وہ گوشت کالوقھڑا جے دل کہتے ہیں - ہمیشہ کوشت کالوتھڑا ہی رہتا ہے۔ بیا مگ بات ہے۔ کہ ال برسیای کے خدا نے چڑھا گئے جائیں کیکن پیفلاف کھٹتے ہی رہتے ہیں بھی کسی احساس کے ساتھ بھی کسی احساس کے ساتھ کہیں نہ کہیں دل کی اصل شکل تمودار ہو جانی ہے۔ اور وہ سیاہ در جوائے آپ کو دنیا ہے دور ہٹا چکے ہوتے ہیں اس وقت بردی نے چینی اور اضطراب كاشكار بهوجاتے ہیں۔

جب ان بردنی کیفیت کا غلبہ ہوتا ہے ۔ سواس وقت نواب عرفان يرجمي يمي غليه موا تما - جو كهو جا تما .. اے پائے کی آرزوبھی نہیں کی تھی ۔ کیکن ان کے لئے ول ش گدازیمی بیدانیس کیاتھ۔ آج تحانے کیوں اسے اسين الل خاند ياد آرب ستحد اور وه سوج رباتها كه زندگی گزارنے کا جو فیصلہ اس نے کیا۔ کیا وہ غلط تھا -؟ ابتداء جيسے بھی ہو لَ ہو۔ يرائي كا آ غاز جہال كر ارا ہو کہیں کہیں محبتول کا تصور بھی نمودار ہوا تھا۔مثلاً اس کے اسے سٹے ، بول ، تو خیر ایک عورت کی حیثیت سے بے مقصد ہو گئی تھی۔ کیونکہ نت شے شکار کارسیا۔ ایک بدن پر فناعت نہیں کرسکتا تھا۔ وہ بدن حسین کا ہرعش اس کی آتکھول میں تھا۔

چنانچهاس عورت کا تصور بھی دل میں کوئی خاص ہل<u>یک</u> پیدائییں کرسکا تھا۔ وہ ذرایر بیٹان کن ہوتا تھا۔اور یہ سوچ دل مین نمودار جو حاتی تھی کہ اس محیت کا کوئی معار ضرور ہے۔ کیکن دہ محبت جوقد رقی طور پر دل میں اولا دیے کئے دی گئی ہے وہ ذرا الگ نوعیت کی حامل تھی ۔ ایخ

دونوں بیٹوں پراس نے بھی بہت زیادہ توبہ تبیں دی تھی۔ نیکن بہ خیال ضرور رکھا تھا۔ کہ آئیس کوئی تکلیف نہ ہونے یائے۔ اور وہ عیش وعشرت سے برورش یا عمل۔ اور شاید میر تصور کسی فرض کی ادائیگی ہے د،بستہ نہیں تھا۔ بلکہ دل میں وی قدرتی عناصرالحجل پیدا کرتے رہتے تھے۔ اس نے بھی دینے بیٹو ساکا راستہ تبیل روکا تھا۔ بال۔ ایک بہت بوي انساني كمزوري بميشه مالع ربتي هي \_ يعني جو يجهوه هود كرتا تھا۔ جوان مونے كے بعد جب بيوں تے اس كا آغاز کیا تو اس کے ، تدروہ ہمت پیدانہ ہو یائی جس کے تخت وہ ایتے بیٹول کوان راستوں برج نے سےرو کے۔ ینانچیلواب فردوس علی نے جب پہلی ہراس کے سامنے شراب کے نشتے میں چور گھر میں قدم رکھا تواہے بہت برامحسوس ہوا۔اوراس کا در جایا کماس کے مند پر کھیٹر نگادے۔اوراسے روکے کیکن سامنے ہی رکھی ہوئی شراب کی بولکوں ہر نگاہ بڑتے ہی اس کی یہ کیفیت محتم ہوگئی ۔ بوتلیں اس کی اپنی ملکیت تھیں۔انہی کاسیال وہ اپنے سینے ين اتارتا تفا\_اورنواب فردول بھی ہیں کرکے آیا تھا۔

اندر کے احساس نے اے برول بنادیا۔ اور وہ بیٹے سے بچھ نہ کہ سکا۔ اور کھر جب ایک بار نوا پے فردوس شراب کے نشے میں اس کے سسے آگی تو بھراس کا حجاب بھی کھل گیا۔ بات بہیں تک محدود تبین تھی۔ اس کے علم میں وہ واقعات آتے رہے تھے۔ جونوا ب فردوس کے منہ وہ واقعات آتے رہے تھے۔ جونوا ب فردوس کے قرب منہ وہ بیٹ ہیں وہ اب فردوس کے قرب منہ وہ بیاں تھیں۔ اور حو یکی میں نوا ب فردوس نے جو بین ایک تھلگ حصہ بنار کھ تھا۔ وہ خاصی حد تک مشکوک بین ایک تھلگ حصہ بنار کھ تھا۔ وہ خاصی حد تک مشکوک ہوگی تھا۔ وہ خاصی حد تک مشکوک ہوگی تھا۔ کے اس سلسلے میں مداخلات بین ایک تھا۔ یہاں نوا ب عرفان نے اس سلسلے میں مداخلات ہوگی تھا۔ اس کے لئے سفید کی موجود تھا۔ موجود تھا۔

چنانچال بات پرال نے نواب فردول سے سخت باز پرس کی اور آخر کار نواب فردول نے اپنی رنگ رکیوں کا دیر و کاروسیج کردیا۔ اور پھر سفید کل اس تنگیین واردات کا شکار ہوگیا۔ بیٹے کی موت کو بچھ دقت کے لئے نواب عرفان نے محسول کیا تھا۔ لیکن چونکہ اس کی اپنی ذات

سفید محل کے سنگین واقعات میں مدوث تھی۔ اس سے اس نے فردوس کی موت کو ایک نیا ہی رنگ وے ڈالد اور بات جھیپ گئی۔

اس کے بعد قرقان بھی اس دنیا ہے رفصت ہوگیا ۔ اور طریقی کاروبی تھا۔ لیکن اس کے ساتھ بی ساتھ سفید محل کی جوشکین کہ نیاں ان کے سامنے آگیں۔ وہ ہڑی خوفنا کے تھیں۔ نواب عرفان علی جو دنیا ہیں بھی کسی چیز ہے نہیں ڈیا تھا۔ سفید کل سے خوف زوہ ہوگیا۔ اے رہ رہ کا نہیں ڈیا تھا۔ سفید کل سے خوف زوہ ہوگیا۔ اے رہ رہ تا۔ بیاحہ س ہور ہاتھا کہ کاش سفید کل اس کے پاس نہر ہتا۔ اور اس کے بیٹے اس طرف کا رہ خ نہ کرتے ۔ تو آئے وہ اس وہ بیٹے بی اس کی توجہ کا مرکز ہوئے ۔ آئے اے اپنے فالی وہ بیٹے بی اس کی توجہ کا مرکز ہوئے ۔ آئے اے اپنے فالی ہاتھوں کا احساس ہور ہاتھا۔ واقعی اردگر دکوئی نہیں ہے۔

یوں تو دولت خرج کرکے بے شہر ہمدرہ محبت کرتے والے اور دوست بیدا کیے جسکتے ہیں بلکہ خریدے جاسکتے ہیں بلکہ خریدے جاسکتے ہیں بلکہ خریدے جاسکتے ہیں۔ لیکن وہ جوزندگی کا ایک حصہ ہوتے ہیں وہ جن کے بدن سے اپنے خون کی مہک آئی ہے۔ ان کا وجودا اس دنیا ہے مٹ گر تھا۔ کی بیا ایک علین خسارہ ہیں تھا۔ لیکن بید صوبح شاید بہل وراس کے ذہن میں بیدار ہوئی تھی۔ تنب سوج کے دائر ہے وسعتیں اختیار کرتے گئے اور ہرون کی صورت اس کی نگاہوں میں اختیار کرتے گئے اور ہرون کی صورت اس کی نگاہوں میں انجری۔

''کیا ہی خوبصورت نوجوان ہے۔ میرے بیٹول کی ماند جس طرح بقرحان ہے۔ میرے بیٹول کی ماند جس طرح بقرحان ، فردوس تنھ۔اس طرح بیٹوک مجھی بلندہ بالا قدوقا مت کا ، لک اور بہت ہی کم عمر ہے۔ کیا اے سفید کل کی خریداری ہے روکا جانا جے ہے۔' کسکین پھر ، ومرے احساس نے اس تصور کو ڈئمن سے نکال دیا۔ سفید محل ایک زبردی کی ملکیت ، نا ہوا تھا۔ وہ ادھر کار خ بھی منہیں کرنا جا ہتا تھا۔ اور اس کے بارے میں سوچنا بھی نہیں ج بت تھا۔ کی بارے میں سوچنا بھی نہیں ج بت تھا۔ کی بارے میں سوچنا بھی نہیں ج بت تھا۔ کی بار ایسفید کی اس کی نگاہ میں آ جا نا تھا۔

اگردہ اس کی گرفت سے نگل رہا ہے۔ تو اس سے اچھی بات اور کوئی نہیں ہے۔ ہوسکتا ہے۔ آنے والے والے وقت میں سفید کی کاس تھ ندہونے کی دجہ ہے کھ بہترین تبدیلیاں رونما ہو جا کیں۔ لیکن اب ہونے کے سے رہ کیا

گیاتھا۔ تنہائی ، چارول طرف ننہائی ، اوراس کے بعد وہی
تصورتھوڑی کی روثنی پیدا کرتا تھا۔ بیعنی ڈاکٹر فیضا ن کا کہنا
کہ ب وہ اپنی زندگی میں کسی اور کوبھی شامل کر لے ہاں
اس حساس کے ساتھ ایک اور حساس بھی دل میں ذہروتی
ابھر رہاتھ ۔ اسے دبانے کی کوشش میں وہ اس وقت ٹاکام
ہورہاتھ۔۔

ایک نوجوان نو خیزائرگی اس کی خو بگاه میں آئے گی
ار مانوں کی تیج بیشی ہوگ۔اور جب وہ یہ دیکھے گی کہ ایک
ایسا شخص جو اس کے ہزرگوں میں سے کوئی ہوسکتا ہے۔
اس کے شوہر کی حیثیت سے اس کے قریب آتا ہے۔ تو کیا
وہ اسے اپنی محبت کا وہ جذبہ دے سکے گی۔ ہوسکتا ہے کہ
جس از کی سکے بارے میں فیضان نے سوچ ہے۔ اسے اس
بات کا عم ہو جائے کہ تو اب عرفان عی ایک عمر رسیدہ شخص
بات کا عم ہو جائے کہ تو اب عرفان عی ایک عمر رسیدہ شخص
ہو جائے کہ تو اب عرفان کی ملکیت میں آنا توں کرے لیکن یہ
قیولیت دل سے تو ہیں ہوگی۔ دلوں میں جو تصور بندا ہے۔
دہ ایک الگ بی تو عیت کا حالی ہوتا ہے۔ اس طرح تو وہ
دہ ایک الگ بی تو عیت کا حالی ہوتا ہے۔ اس طرح تو وہ
فیولیت دل سے تو ہیں ہوگی۔ دلوں میں جو تصور بندا ہے۔
دہ ایک الگ بی تو عیت کا حالی ہوتا ہے۔ اس طرح تو وہ
فیولیت دل میں تو عیت کا حالی ہوتا ہے۔ اس طرح تو وہ
فیولیت دل کی دولت کے بل پر بہت می حسین لڑکی ں
فواب عرف کی دولت کے بل پر بہت می حسین لڑکی ں
اس کی ضورت میں آتی رہتی ہیں۔

یوی کا تصورتو ایک الگ ہی تصور دھتا ہے آگر اسی بی کی کالوک کواہے قریب لانا ہے۔ تو کی ضروری ہے سرکہ اسے حویلی جیل آبود کیا جائے۔ یہ بہت سے مساسات نواب عرفان کو پر بیٹان کرتے رہے۔ اور پھر ان پریشنول کا ایک ہی حل اسکے ذہین جیل آبا۔ شراب کی وہ بوتل جو اسے دنیا ہے بریگا نہ کردیتی تھی۔ اور وہ اپنی جگہ سے اٹھ کرا ہے نثر ہے خانے کی جانب چل پڑا۔

پھر نجانے کتنی دہر تک بیتا رہا۔ یہاں تک کہ ترب اس کے حواس پر غالب آگی۔ اور میک انتہائی دورت مندا ہے اعلیٰ ترین بیڈروم کے قامین پر بے سدھ ہوکرسو گیا تھا۔

☆ ☆ ☆

ڈاکٹر ذرین کے ہوٹوں پر پراسراد مسکراہٹ پھیل گی

تھی۔ اس نے پٹکدارنگاہوں سے ہارون کودیکھالور ہوئی۔ ''ہم بزات خوداس سے ملے تھے۔؟'' ''ہاں۔ آنٹی۔'' ''کیمانظرآ رہاتھ وہ۔؟'' ''بس جیسے دولتمندلوگ ہوا کرتے ہیں۔ ایک اور شخص بھی اس کے پاس موجود تھا۔ جیسے وہ شاید فیضان کے نام سے ٹن طب کررہاتھا۔

'''تہہارے ساتھ رویہ کیسارہا۔؟'' ''رویہ تو بہت اچھ تھا۔ اچھی دلچیس سے اس نے مجھ سے گفتگو کی۔''

''ہوں۔ ٹھیک ہے ہارون کھر بول کرد کہ جس قدر جدمکن ہوسکے سفید محل کی خریدار کے معاملات کمل کرلو۔ زندگی اسان کو بہت کم موقع دیتی ہے۔ ہوسکتا ہے کرزندگی مجھے اتنا موقع عطانہ کرے۔''

"آپ کیسی با تین گردی جین آئی۔"
دنبیس ۔ ایک حقیقت بیون کررہی ہوں۔ ویسے قو
انسان بھی اپنی موت کے بارے میں اس انداز سے نہیں
سوچنا۔ لیکن جب کوئی دیرید آرز و تحکیل کی منزل میں پہنچ
ربی ہوتی ہے تو خدشت اسے گھیر لیتے ہیں۔ شاید کہی
تصور میر سے اس احس کی وجہ ہو۔"

''آنی میں بیاتو نہیں کہ سکتا کہ موت کوئی غیر فطری چیز ہے۔لیکن ہمیں ہرطرت کے حالات کا سامن پامردی سے کرنا چاہئے۔کسی بھی سسکتے پر یاکسی بھی مرحلے پراپنے دل میں برے خیالات کوجگہ دینا میرے خیال میں من سب نہیں ہوتا۔''

''اچھاجناب!اب ہمیں تھیجت نہ بھیجے گا آپ۔ ہم نے جوکہ ہے وہ کوئی ایک ہات نہیں ہے کہ جس پر آپ کوکوئی اعتراض ہو۔''

"میں اعتراض نہیں کردہا۔ آئی تھیک ہے۔ میں اس سلسے کوذرا تیز کردیتا ہوں۔"

بہرحال معاملات چلتے رہے اور سفید کل فروخت ہوگیا۔ اب اسے ہارون کی تحویل میں دے دیا گیا تھا۔ ہارون نے وہ تمام کاغذات ڈاکٹر زرین کے ساسنے رکھے

ادر ڈاکٹر زرین زہر ملی نگاہوں سےاسے دیکھنے تلی چراس نے بارون سے کہا۔

"اوراب تمام معاملات چهوژ کرجمین سفیدل کی ترتیب کرنا ہوگی مہیں سب سے پہلاکام بیکرنا ہے کہ ہفید کل کے آس ماس اور اس کے اطراف میں جولوگ جھرے ہوئے ہیں۔ان <u>ے وہ جگہ خالی کرالو</u>'' " موجائے گی آئی۔"

"تو پھر بیکام کرو۔اور مجھےاس کے پارے پی اطلاع دو-"بارون مصروف بوگيا-

سفید محل تو خالی تھا۔ ہارون نے نواب عرفان کو پیش کش کی کھی کہ اس میں ہے جو پھھ نکالنا جا ہے نکال سکتا ہے۔ بہت ساقیتی فرنیچر جوانتهائی اعلیٰ در ہے کا تھا۔وہال موجودتها ۔ ایسے بہت ہے ڈیکوریش ہیں جن کی قبت بہت زیاد کھی۔وہ بھی وہاں موجود تھے۔ہارون نے نواب عرفان ہے ملاقات کرکے میں پیش کش کی تو نواب عرفان

بولا۔ ''تم نے ایک نواب سے سفیدل کا سودا کیا ہے۔ تمسى بنيائے بيں۔''

"مين سمجهانبين جناب-"

"اس میں جو پکھ ہے۔ وہ ابتہارا ہے۔" "لکین میں نے اس کا جائز ہلیا ہے وہال تؤہبت سى قىمتى اشياء موجود ہيں۔''

"مِن نے کہاناں۔ میں ان میں سے چھیمیں لیما

" إلى الكري الك الكادات وكي المك الكادات وكي الكري الك و بنهيل بينا! بيل و بال جانا بهي نبيل جامها-'' "کيامطلب ر؟"

"بس جوچيزاني نەرىپاس كاڭاۋىنېس ركھنا

و ولکین جناب! آپ نے وعدہ کیا ہے کہ جب ہم سفید محل میں منتقل ہوں گے تو آ پ ہماری تقریب میں

"بان. میں اس سے کریز تبین کروں گا۔ یہ

ميراوعده بويے بارون ميان!آب بے بہت ك الك واتى بائيس كرنے كوجى حابتا ہے جو ہوں كى تو تجيب عل-دس دل تو دل ہی ہے۔'' نکین بس دل تو دل ہی ہے۔'' " مين تبهارا خانداني لپن منظر جاننا ها بهتا هول "

ہارون سے بہنٹوں برمسکراہٹ سیمل گئی۔ "اس کے لئے مناسب وقت آنے دیجئے۔" "من سب وفتت "

" کی بال علام ہے ۔ آپ سے تعلقات تو منقطع نہیں ہوجائیں گے۔ پھرآ ب جلیس مطیم محصیتوں کی قربت تو ویسے بھی دل کوفرحت بخشتی ہے۔''

" کون کون ہے تہارے ساتھ ہارون-؟" ''میں نے عرض کیا تال میری می ایں۔ آئی ىي لېل پيى تىمجىر كىچئے آ پ-"

"اوركياكرتے بيں بيتمام لوگ-؟" مارون پھر مشكراد بااور بولا۔

"ميربات مملي محلي موجكى ہے كہ تفصيلات مجمر كسي من سب وقت يرريس وصرف يرض كرنا حابتاتها كدايك نگاہ اس پر ڈال کر آپ وہاں سے جو بچھ تکلوانا جائیں فكواليس اس كے اطراف ميں جھاڑياں وغيرہ بيں - مجھ جھونپر میاں بڑى موتى ہیں۔اس میں کھیلوگ رہتے ہیں۔ من عابهٔ ناہوں کہ بیرسب کچھوہاں سے صاف ہوجائے۔'' "جولوك وبال رجع مول تم جاموتو أتبيل وميل رہے دو سفیدل کے بارے میں وہ مجھے نے یادہ جانے ہیں۔میرے قدیم طازمین ہیں۔ ہوسکتا ہے۔ تہیں بھی ایمی ضرورت پیش آ جائے ۔جس میں وہ لوگ تمہاری مدد

وجهين جناب! دراصل ميراجهي يجه طريقه كام ے۔ جب کسی چز کو میں اپنی ملکیت تصور کرتا ہول ۔ تو پھر ميرعا بها مول كدومان كى أيك بهى شاليى ندمو جوميركا

" سچه ضدی تکتے ہو۔ خیر ظاہر ہے اب تو سب کھے ہو چکا ہے۔ میں اس کی قیت وصول کر چکا ہو۔

چنانچربیسب جھتم ری خواہش کے مطابق بی ہوگا۔ ہاں میں سے بات پھرسے عرض کر دوں کہ مہیں وہاں کوئی چزنا گوارگز رتی ہوتو بہت بڑی جگہ ہے وہ دہاں بڑاس اسٹور بنواؤر اوروہ تمام اشیاء جو تمہیں ناپشد ہوں۔ وہال ہے ہٹوادو \_اوراسٹور میں ڈلوادو\_اب میں اس میں سے پکھ خہیں کینا جا ہتا''

بارون منف لگار پھراس نے کہا۔ "آپ بھی عجیب

"مورى! ميراخيال بيديل يحفظه كهد كيال" ریاب به معاط الهدایات می به معاط الهدایات می ایک مجیب کی محب تقی ۔ " محبت تقی ۔ "

''بهرحال مين آپ كا احرّام تو كرتا جون ر''

"كاش ايها بوسك كرمير اورتمهار درميان تعلقات وسيع سے وسيع تر ہوتے چلے جا نيں. '

"اوراس میں کوئی مشکل نہیں ہو کی جناب\_آگر آپ بچھے اینے آپ سے ملاقات کرنے کی اجازت ویں مُ يُو مِن آب سے ماتار ہوں گا۔"

"بال بينااا كرمكن موتو محصب ملتة رباكروتم س ل كرند جانے كيوں دل كوسكون كا ايك احساس سر ہوتا ب-" توابعرفان على كوخود بهي آية الفاظ يرجيرت تهي \_ رندکی میں پہلی باراس نے سی کے گئے۔الفہ ظادوا کئے عقے۔

بہرحال ہارون وہال مصردف عمل رہا۔ بہت ہے مزدور مگالیے گئے۔ اور سفید کل کی تزئین نو ہوتی رہی ۔ نواب عرفان یا کوئی دوسرا محص سفید کل سے قرب و جوار میں موجود تبیل تھا۔ پھر ایک رات زرین نے ہارون کو ماتھ لیا۔اور نازش کو بھی اصرار کر کے ساتھ لے لیے تھا۔ اور ال کے بعدوہ سفید کل روانہ ہوگئی۔ نازش کے چیرے پر موت کی زردی چھائی ہوئی تھی۔ اور خود ڈاکٹر زرین پہتہ مہیں کن کیفیات سے دوجارتھی ۔ ویسے تو عام رائے مجعوب بھی جاسکتے ہیں۔ کیکن جن راستوں مرزندگی کا پیچیا کھی کھے موت نے کیا ہو۔ان راستوں کی کہائی کوا سائی سے

نہیں بھلار حاسکتا<u>۔</u>

أيك ياده أيك تصوره أن راستول سے و، بستہ تھا۔ اورڈ اکٹر زرین ان رستوں کواچھی طرح سے بیجان رہی تھی ۔ تب دوسفید کل بھٹے گئے۔

ڈاکٹر زرین نے خوفزدہ نگاہول سے جاروں طرف دیکھ۔ نازش کی جو کیفیت تھی۔ دہیس اس کا دل ہی جانتا تھا۔ اس کا بدن کانپ رہا تھا۔ ڈاکٹر زرین نے أستدے کہا۔''

> "جي\_ڙاکڙصاحبه!" "تم مير بالكوبو" " بچھے انرازہ ہے۔''

'' اوراس وفت سے ہو جب میں نے تمہاری پہلی

" دُا كُثرُ خداراان لحات كاذ كرنه يجيحَــ" ''تہیں ۔ - میں ان کھات کاؤ کر ضرور کرول گی۔'' " كيول ڈاكٹر صائبہ ... " نازش عجيب سے ليھے

"ال لئے كداب وقت إ كيا ہے۔ جب عم ع حول مر تحكمران بين - اور اور ..... وور سے بارون آتا و یکھا۔ادرزر بن جاموش ہوگئی۔

''ویسے آنٹی اس بیں شک تبییں کہ اس ممارت میں رہتے ہوئے ہم مجیب کی کیفیت محسوں کریں گے۔'' زرین نے مسکراتی نگاہوں سے ہارون کود یکھ۔اور بولی۔ ° کیاتم اس می رت میں رہنا پیٹد کرو گئے۔''

" ٱلْراَآبِ كَي اجازت ، وفَي آنْ وَ" '' ''نہیں ہارون ۔ ریے جگہ تمہارے رہنے کے قابل کہیں ہے میں تو بس ایتا ایک تصور بورا کرنا جا ہتی ہوں۔ چو میں نے اس عالم میں کیا تھا۔ جب میں اس تصور کو ملی جامدیہنانے کے بارے میں سوچ بھی نبیر سکتی تھی۔''

"میں جانیا ہول ۔ آئی 'ہارون نے ایک محتذی سالس سنة كركهار

"بارون\_باقى باتس بعديس مون كى \_ آ وَيهل

ہم روسطے کرلیل کہ یہال ہمیں کیا کی تبدیلیوں کروائی ہیں،میراخیال ہے تہارے گئے بیدلچسپ مشغلہ ہوگا۔''

"اس میں کوئی شک تہیں ہے آئی کہ یہ مشغلہ دلچسپ ہے۔ اور جو پچھ میرے کا نوں میں بھٹے چکا ہے۔ "ب کے ذریعے اس کے بعد میری ولی خواہش ہے کہ ہم این اس مقصد کی پخیل کریں رکیکن آئٹ کیسی تعجب کی بت ہے۔ یک ایس خواہش کی تھیل کے سئے جو صرف میرے دل میں ایک پر تاثر جذبہ رفھتی ہے ہم نے کتنے الإساخراجات ادا كئي بير."

'' دیکھو! ہارون! میں تنہیں ایک بات بتاؤں۔ انسان کی زندگی کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی انسان یے مقصد زندگی گزار رہا ہو ۔ تو اس سے زیادہ مظلوم شخصيت ميري نگاه ميں اور کو کي نهيں ۔''

''لکیکن آئی ایب بھی تو ہوتا ہے کہ ما تعداد افراد

ایی زندگی کامقصد بورانہیں کریاتے''

"لا تعداد كيا- بلكربول مجهلوان كي تعداد عدے زیادہ ہوتی ہے۔ کیکن تقدیرا گر کسی آیک شخص کوایس کی بوری زندگی کی آرزوک محیل کاموقع دے دیے تو میں مجھتی ہوں کہ وہ دنیا کا سب سے زیادہ خوش قسمت انسان ہوتا ہے ور مارون میں اس ونیا کی خوش نصیب انسان موں۔ اس میں کوئی شکہ تبیں کہ میں نے اپنی زندگی میں شدیدترین جدوجهد كركے بيمقام حاصل كياہے۔"

'' آئی میں آپ سے آغان کرتا ہوں۔''

\* ' تو پھرسنو جو تیجھ میں حمہیں بتاؤں وہمہیں

سرانجام دیناہے۔''

''اوراً جَ شِل مُبِلِي وِريهان آئي ہول اور آخري باراس دفت آؤں گی ۔ جب ہم سفید کل میں دنیا کے س منے اپنی رہائش کا افتتاح کریں گے۔''

". بي آڻي-"

اور پھروہ کانی دریاتک مختلف کمروں میں گھو ہتے رہے۔ نازش اس دوران ہالکل ہی خاموش تھی رشجانے کیوں اس کے دل برخوف و دہشت کے سائے مرزاں

تے۔اوراس کے ساتھ ساتھ اس کی آئھوں میں آنسوؤں

ڈ. کٹر زرین نے دونتین بارا*س کا چیرہ دیکھا۔و*ہ جائی تھی کہنازش کے ساتھ کیا ہواہے۔اوراس کے ول پر کی بیت رہی ہے۔ لیکن اس نے نازش کوسلی دیتے ہوئے ا سر گوشی کے انداز میں کیا۔

ے ایر اور ہے۔ "نازش \_اس ہے زیادہ اور پھینیں کہا کتی میں تم سے کہ جو کہد چک ہول ۔ براہ کرم اینے آپ کوسنجالو۔ ہمیں ہمت ہے اسے مقصد کی تحیل کرتا ہے۔" پھراس کے بعد ہارون کوتمام ہدایات دے کر پیلوگ وہاں سے واليس جل يزيه

ا بارون تو اینے کمرے میں جا کرسو گیا۔لیکن ڈ اکثر زرین بہت دریتک نازش کو سمجھاتی ری تھی۔ نازش نے مُصندُی س نس کے کرکہا۔

''آپ کوخود پیتہ ہے۔ڈاکٹر صاحبہ ''آپ کو میری وین کیفیت کا پیدے کاش کاش " بال ميل مجفتي مول -ليكن براه كرم ميراساتهددو نازش۔ اس میں تمہاری تھوڑی سی منطی بھی تھی \_ مجھے مع ف كرمًا من اس وافع كود مرانانبيس جامتي كيكن كي کیاجائے۔ تمہیں سمجھانے کے لئے کرناپڑرہا ہے۔" " بيل جانتي بول."

\* دليكن مجيه ويكهو .... مين تو بجه بهي تبيل كرر بي تھی۔ال وقت میں توباکل اتفاقیہ طور پر ایک ایسی مصیبت کا شکار ہوگئ تھی۔ تازش جس نے میری زندگی کا رخ ہی يدر، ديا۔ مجھ سے سب بجھ چھين گيا۔ بہت بچھ چھين گيا مجھے۔۔ میں فادیو تبین کہدیں۔"

" تى آپ تھىك كىدرنى بال." ''او کے۔او کے نازش، ویکھواب اپنے سپ کو سنیھالے رکھو۔ کہیں ایسا نہ ہوتمہاری اس بزولی ہے ہیں تجھی ٹوٹ جاؤں۔''

ئىيىں <u>- ۋاكٹر صاحب</u>ايہ ئېيل ہوگا۔'' نازش <u>ئے</u>يم عَنَا ولَهِ عِينَ كِهِداورزينَ كَبِري كَبِري سأسيس لِين لكي. (جاری ہے)



# شهروحشت

#### قسط نمبر: 12

اليم البيراحت

رات کا گهتا ٹوپ اندھرا، پرھول ماحول، ویران اجاڑ علاقہ اور وحشت و دھشت طاری کرتا وقت، جسم و جاں پر سکته طاری کرت لرزیدہ لرزیدہ سنائ، نادیدہ قوتوں کی عشوہ طرازیاں، نیکی بدی کا ٹکراٹو، کالی طاقتوں کی خونی ارزہ بر اندام کرتی ان ترانیاں اور مور، ٹی مخلوق کی دیدہ دلیری جسے پڑھ کر پورے وجود پر کیکیسی طاری هوجائے گی، برسوں ذھن سے محونه هونے والی اپنی مثال آپ کھنی۔

#### ول دد ماغ كومبهوت كرتى خوف وحيرت كيسمندر مين غوطه زن شيروشرك انوكلي كهاني

آخو کاروہ تمام کارروائیاں کمل ہو تئیں۔جو سفید کل میں ہارون کو کرانی تھیں ہارون نے ڈاکٹر ڈریں کواس بارے میں تفصیلات بتا تیں تواس سے کہا۔

" تھیک ہے۔ ہارون اب اپٹی پہند کا کوئی دن مقرر کرلو۔ تا کہ میں اس مسئلے کوآخری مرسلے میں داخل کرلوں۔ "

" در بھی آپ ہی کی بیند پر ہوگا۔ آئی۔" مشتر کے طور پر آیک دن مقرر کیا گیا اور پھر ڈ اکثر س نے کھا۔

" بارون اب جمیں چند مخصوص لوگوں کو اس تقریب میں شرکت کی دعوت دینی ہے۔ میں نے اس دوران ان کے بارے میں معلومات مکمل کر رکھی ہیں اور میں تمہیں اس کی تفصیلات بھی بتارہی ہوں۔ براہ کرم فوٹ کرلوں''

"جيآ نڻي"

"اسلیے میں جو پہلی شخصیت ہے۔ وہ ڈاکٹر فراز کی ہے۔ڈاکٹر فرازشپر میں اپنا کلینک کرتے ہیں۔ اور دہاں کی بہت مشہور شخصیت ہیں۔تم آئیس بیدوعوت نامہ دو گے اوراس بات پرآ مادہ کردگے کہ دہ ضرور دہاں پہنچیں۔"

میں ہے۔
"دوسرے شہروز صاحب ہیں۔" ڈاکٹر زریں
نے شہروز کے بارے میں تفسیلہ ت بتا کیں تو ہارون
حیران رہ گیا۔

'' آئی آپ آئیں جانتی ہیں۔'' '' ہاں۔ بہت اچھی طرح۔ وہ بھی مجھے جانتے '

" کیاڈ اکٹر ماہ رخ کی حیثیت ہے؟"
" ہیں۔ کیکن سوری ہارون تم ڈ اکٹر ماہ رخ کا
تصورتک ذہن بیں نہیں لاؤگے۔اب میتم پر مخصر ہے کہ
شہروز صاحب کو کس طرح اس دعوت میں شرکت کے
لئے مجبور کر سکتے ہو۔"

''آئی کیر عجیب اتفال ہے!'' ''کر؟''

'شاید میں آپ سے تذکرہ تو کر جا ہوں۔ یا شاید نہیں کرسکا۔ یہ بات میرے ذہن میں نہیں ہے۔ شہروز صاحب کو میں بذات خود الہی طرح سے جانتا ہوں۔اصل میں ان کی بٹی قرصین میر سے سرتھ کالج میں تعلیم حاصل کرتی ہے۔اور ہم دونوں کے درمیان بہت دوئت ہے۔ان کی سنز کا نام تو تی الحال جھے یا دہمیں البہ

ہول۔''ڈ اکٹر فراز عجیب سے ملیح میں بولے۔ " جي ٻال په يا قاعده ايک اجتماع ہے جس ميں ''نہیں۔مبار کباد کے علاوہ بھی آپ کو پچھے کریا ممكن ٢٠ ي ك شناسا بهى مول - "خود نواب و دن ال وعوت من الركت كرد بين." "احِما۔نھیک ہے۔" ''آپ کو مقررہ تاریج پر اس عمارت میں « منهیں ڈاکٹر صاحب بیہ ذمہ داری آپ کو بھانا ہارے ساتھ کھےوفت گزارنا ہے۔'' ہوگی۔ آب می<sup>سمجھ میجئے</sup> کہ پکھالوگوں کی زندگی کا سوال ''تم مجھے انجھن میں ڈال رہے ہو ہیئے'' '' محمر بيني تم نے خاص طور پر مجھے بيہ ہميت « منہیں ڈاکٹر صاحب! آپ جو پچھ بھی مجھیں لیکن اول سمجھ کیجئے کرزندگی میں بعض معاملات ایسے "من نبيل بكران خصيت في جوآب كو ہوتے ہیں جن سے اسان کا براہ راست تعلق تہیں ہوتا، اس تاریخ کود ہاں و میصنے کی خواہش مند ہے۔" کیکن دوسرول کے لئے زندگی ہی کا مسئلہ ہوتا ہے۔'' " <sup>د</sup> کون ہے وہ؟" "اچھ تھيك ہے۔ يس يہ چوں گا۔" ''ڈواکٹر صاحب اس نے کہا ہے کہ دفت ہے دوس پراه کرم ڈائزی میں نوٹ کر لیج گا۔ پہلے آپ کواس برے میں کچھند بتایا جائے۔' ° مال بين نوث كرليتا مول ـ " "كى بدايك برامرار بات نبيل بيا" ۋاكثر '' ڈاکٹر فراز ہے فراغت حاصل کرینے کے فرازنے سوال کیا۔ یعد۔ بارون نے ایس بی تلفرعلی ہے ملا قات کی تھی۔ اور "ب شك ب ليكن آب ايخ كمل اطمينان مسى ندكسى طرح ألبيل بهى اس يات يرآ ماده كرليا تقاء كماتهومال تشريف لاسكتے ميں۔" تنفرعلی نے ایک طویل عرصہ لالہ جان میں ایس ایج او کی حیثیت سے وقت گزارا تھا۔اس کے دہاں کی یادیں و دنہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ یوں مجھ لیجئے کہ ہیے تازه کرنے پرآ ، وہ ہو کئے اور پھراس پراسرار تو جوان کی ذمه داری جھے سونی کی ہے۔ میں آرزومند ہول کہ وعوت كوانهون في إيك بوليس أفيسر كى حيثيت سي بعى آب بھے ایوں ہیں کریں گے۔" قبول کرلیا تھا اور بیر بحس ان کے ڈئن میں بیدار ہو گیا « من ونت مجھے وہاں پہنچنا ہوگا۔'' تھا کہ بیان قدراصرار کیوں کررہاہے۔ ظفرعلی کا معاملہ "شام کوجار بجے" مجمی تقریباً عمل ہوگیا تھا۔ تو ہارون نے شروز سے " ويجهور إصل مسئله ...." دونهیں ڈاکٹرصاحب خداراایں سلسلے میں اٹکار مشروز نے اس کا استقبال نہایت خوش دلی سے نه يجيئ آب يول مجه ليج كداس كاتعلق ميرى زندكي كيا تقام چنانج ابتدائي خاطر بدارات كے بعد بارون نے اسے مائی انصمیر کا اظہار کیا۔وہ بھی آئے کے لئے " مگر بات میری مجھ بیل تو آئے۔" (" آب لينين سيجية وبال پينج كر آپ كو مايوى ية تمام مسائل في جوت ك بعد بارون ف ڈ اکٹر ماہ رخ اور نازش کو اس سلسلے میں ساری تغصیلات " كجيراورلوك بهي وبال إله كيس معي؟" یتادی تھی۔اوران لوگوں کے چبروں پرسنٹی کے آ ثار

" آخر کار ہارون نے استے کام کا آغاز کرویا۔ اس کارروائی میں سب سے پہلے اس نے ڈاکٹر فرازے ملاقات کی معمرلیکن محمل مزاج اور زم خوڈ اکٹر قراز نے اس خوب صورت نوجوان كوديكها-""كيابات ب بينيدكسي مرض كي سلسلي ميس بات كرنا جائے ہو؟" ' بہمیں جناب۔ میں آپ سے پچھ ذاتی وقت لين كاخوامش مند بول-" "لالسال كبوكيابات ٢٠٠٠ " و الراز صاحب ایک بهت بی انوهی شخصیت نے آب کو دعوت نامہ بھجوایا ہے۔ میرے وريع اوردر خواست كى بكريراه كرم آبال دعوت كوقبور كيجيئه وفت كافي ہے۔ رات كواييج شيْدول من سے وقت نکا لئے میں کوئی دفت جیس ہوگی۔" "شايدا ب كوعلم موكه لاله جان سي مجه فاصل یمایک می رت سفیدکل کے نام ہے منسوب ہے۔" ڈاکٹر فراز نے چونک کر ہارون کو دیکھا۔ پھر آ ہستہ سے " ہاں شایدنواب عرفان کی ملکیت ہے دہ۔" °° بى وەنواب عرفان كى ملكيت ھى۔'' ودكي مطلب؟" "اے میں فریدلیا ہے۔" ودنکسی خاص مقصد کے گئے؟" ورتہیں۔خیال تو بیری ہے کداس میں رہائش اختیارگ جائے ۔'' ڈاکٹر فراز کسی سوچ میں ڈوب تمیں۔ پھراس نے "فيرهيك ب-آع كهو" "بم اس مارت كالفتاح كرد بي إل-" ''مہار کہاو ویتے کے علاوہ اور کیا کرسکتا 🖰

شهروز صاحب بذات خود آیک انتهائی تغیس انسان ڈاکٹر ماہ رخ کی آئکھول میں عیب سے تاثرات ابجراً ئے کیکن وہ اینے ان تاثر ات کو بی گئی اور وريتو بهت الهي بات بير موسكة فرهين اور اس كى دالده كويهمي اس تقريب مين مدعوكر ليما-'' "أ تن باقى باتي بعديس مول كي-ال وك میں نے آپ سے اپنے بارے میں پوچھا تھا۔ اس کا أيك بين منظرتها-'' '' کیالیں منظرتھا۔'' " وه بھی آپ کوئیں بناؤں گا اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس کے بارے میں جھے سے نوچھیں کی بھی مہیں کیونکہ بہر طور آپ کی تربیت آپ کی برورش کے تھوڑے ہے اثرات میری شخصیت پربھی مرتب ہوئے ہیں۔ بعنی تھوڑی سی صد کسی مسئلے میں، میں بھی کرسکتا ''ماہ رخ کے ہوئٹول پرمسکراہٹ چھیل گئے۔اس آ المكيك بي- مين تم يتهارى شخصيت ويحين ی کوشش خبیں کروں گی۔" ''اس کےعلاوہ آئی …'' "اس کے علاوہ ایس لی ظفر علی میراس وقت فاروق آباد میں متعین ہیں۔ ایس بی خلفر علی سے رابطہ كركة تم أنهيس بيهال تك پهنچنے كى دعوت ضرور دو محے .. مير جهدلو كدان لوكول كوآ ماده كرناتمهارا كام \_\_\_" " تھيك با آئى آپ السليك ميل مجھ م ''تو پھرمقررہ دن کے لئے ان تمام مطرات کو وعوت نام يبنجا دوادريه بات تو كمنه ك ضرورت ميس ہے کہاں سلسلے میں سب سے اہم شخصیت نواب عرفان جي آنئي آپ مطهئن رئيل-"

مجھیل مکئے تھے۔

۳ خرکاروه ؤ رامها بنی بخیل کی آخری منزل پر بہنچ عما۔ جس کا آغاز نبی نے کب سے ہوا تھ ۔ آیک انتن ئی طویل عرصه ، کچھلو کوں نے اس ڈرامے کی جیل کو ا پٹی زندگی دے دی تھی اوراب وہ دفت آ عمیا تھا۔ جب به الرامه التيج كياج ناتها -

☆....☆....☆

بہت عرصے کے بعد تواب عرفان سفید کل کی طرف جار ہاتھا۔ اسینے دوسرے بیٹے کی موت کے بعد اس نے سفید کل کارٹے میں کیا تھا۔ اس کے دل پر ہمیشہ ایک دہشت سوار رہی تھی ۔ سفید حل بھینی طور پر آیک م سیب زدہ عمارت تھی۔ اوراس بات کونواب عرفان کے عذا ده اوركون جان سكتاتها \_اني شاندار پيچارو مين سفيدكل ک حرف جاتے ہوئے اس کے چیرے برایک عجیب ک سنجيد كى طارى مى فيضان في مسكر ترية موت كها-

" دل نہیں جاہ رہا تھا تو کیا مصیب ِ نازل بهوربي تفيءتم برسفيد يحل فروضت موكمياء تنهارا جفكزاختم ہوگیا، اس قدراخلا قیات برتے کے تم اس سے پہلے تو عادي تبين يتھے'''

"این ولی کیفیت کا اظهارتم بر کرچکا مول-فيضان \_ دعوت أكروه نوجوان نه ديما توشايد مين بهي بهي تبول نه کرتار لیکن اس کی شخصیت میں ایک نشش ہے کہ میں نہ جانے کیوں اس کے سامنے بے بس موجاتا

" يار براند ماننا بيتو برئے كمال كى بات ہے۔ لعنی تم نے اپنے بیٹوں کو کھونے کے بعدسی مزوری کا اظهار تبین کیا اور ایک اجبی کے سامنے اس قدر کمزور

''ہاں۔ میں نے اعتراف کیا ہے تمہارے سامنے مجھے یوں لگتا ہے کہ وہ خود کوئی آسیب ہو۔ دوسرول كومسحور كريننے والى شخصيت كاما لك بيس واقعي اس كرسامنے باس موكيا مول-"

تو چرڈ رائیورے کہوکہ پیجارو والیں موڑ لے

سفید کل جارا جانا ضروری جیس ہے خواہ مخواہ سی مشکل میں بڑتے ہے کیافا نکرہ۔

ومعشکل'' نواب عرفان نے سرسراتی آواز

"تو اور کیا... وی طور پر اس قدر مطمحل ہورہے ہواوراس کے باد جود دہاں جانے پرآ مادہ ہو۔'' و دنہیں \_ فیضان جاتا تو ہے ۔ وعدہ کرلیا ہے۔

"نو پھر کم ، زکم چیرے پرخوش دلی تو پیدا کرد\_"

شریک ہورہے ہو۔'' ''اس میں شک نہیں کہ آج بھی سفید میں

'' ماضی بہرحال انسان کے دل وو ماغ سے چیکا ہوتا ہے۔اسے بھل تا بے صدمشکل کام ہے اور پھر ماضی جھي وه جس ميں بہت ڪ ٽڻ <u>يا</u>د <del>س پھ</del>ي ۾وئي هول-" فیضان نے کہا۔اورنوابعرفان ایک شنڈی سائس کے

سفید کل کے اطراف کی دیرانی آج بھی اس طرح تھی۔ کوئی بھی نہیں کہ سکتا تھا کہ اس عمارے ہیں زندگی موجود بے۔ اگر یہاں کوئی رہنے کا فیصلہ کر لیتا بي تو يا تو وه جمي كوئي آسيب بي ب اور يا چركوئي ذي ہوٹی انسان ہے۔ تو اس کے ہوٹ بر محروسہ میں کیا جاسکان دور دورتک کوئی آبادی تبیس تھی، جھاڑ جھنکار، درخت، بمی لمی کھاس،خود رو بودے ان کے درمیان دوڑتے ہوئے جانوں جھاڑیوں میں جھیے ہوئے حشرات الارض \_

میسفید کل کے اطراف کی آبادی تھی۔اب تووہ حجونپروی مجمی نیست و نابود موچکی تھی۔جس میں نعمان كاراز دال تفاليكن اب وه تجمي يهال موجود تبيل ففا-بهرحال سب سے مہلے شہروز ،وراس کی بیکم اور

بیاحساس تو ہونے دو کہ خوش دی سے کسی کی خوشی میں

قدم رکھتے ہوئے میری روح کا پُکن ہے۔"

مرخاموش ہو گیا۔

بابار بتا تھا۔ نعم ن بابا يوسفيدكل من موف والى بركمانى

بنی نازش سفید مل کہنچے تھے۔شہروز کی بیکم نے جمرالیا

سے اطراف میں دیکھتے ہوئے کہ۔ '' ور وہ لوگ يہال رہنے کے خواہش مند ميں پہنچیں کی بلکداب تو میرے لئے یہ باعث خوتی ہے " بيرتو واقعى برزى انوعى جگدے\_سے سي قدرومياني کہ آپ ان کی میز یائی کریں گے۔ آ ہے فرحین آنٹی برس ربی ہے بہال، حال تک بیہ ورخبت کھاس اور

يرندے جھ ژبون من دوڑتے جانورزندگی رکھتے ہیں،

لیکن بول محسول ہوتا ہے جیسے ان پر کوئی تحسیت طاری

ب الجھنی شن تو ہارون کو بہال رہنے کا مشورہ بھی نہیں

دول گا۔ سوال ہی بیدا مہیں ہوتا، کوئی خاندان اگر اس

ہوںناک حویلی میں رہے، تو آسیب کا معامد تو اپنی جگہ

چور، ڈاکو، گٹیرے کے لئے اس سے اچھی جنت اور کوئی

نہیں ہوعیٰ ۔ چند دنوں میں اس کا صفایہ کر دیں سے اور

ال ليج من كها كه فرحين كا چېره مرخ موگي ـ وه جانتي تقي

كداس كے ماں باب اى كے حوالے سے بارون كے

لئے بات كرد ب بيں - اصولى طور ير وہ اپنى بي كو

رخصت کرے اس کھر میں جیس دے سکتے۔ حویلی کے

معظیم الشان دروازے پرصرف ہارون تھا جوان لوگوں

كاستقبال كے لئے موجود تھا۔ خوب صورت رنگ كے

سوث میں ملبول این وجیہد شخصیت کے ساتھ و مکھنے

والول کے لئے انتہائی پرکشش اس نے مسکراتے ہوئے

ان کا استقبال کیا تھا اور پھر آگے بردھ کر شہروز سے

"" آپ يقين سيج انكل اس ونت مين اين

"واه بيائي آپ سے شرط لگانا تو شايد بالكل

"جي بال-نجان کيول مجھے بيد يقين نفا که

"مهرن-ميراخيال ہے۔ ميں يهال ميز بان

كى حيثيت سے آيا ہوں۔ اى كئے يہاں سب سے

پہلے پہنچا ہوں۔ وہ تمہاری آئی اور مما نظر مہیں

مصافحه كرتے ہوئے كہاتھا۔

ئى اصطراح ہے۔"

آب سے شرط لگا کر جیت گیا ہول۔"

سب سے پہلے مہمان آپ ہول گے۔"

" الدون سے بات كريں محے " مزهروزينے

ان نی زندگی کو بھی خطرہ ماحق ہوگا۔''

اور پھر ہارون انہیں لے کرسا شنے وسیع وعریض مرآ مدے میں کہ گیا۔ جہال میضنے کے لئے بندوست کیا مي تفامسز شهروزف جارول طرف ويصح موع كها " الرون بيرجكه توب لكل سنسان بيائم توكهه رہے تھے کہم ال حویلی کا افتتاح کررہے ہو۔' د د چې نه تني "

آپ جي آپئي"

'' جی بال۔ تیاریول میل مصروف ہیں۔ ذراویر

وومكر مين بيدو مكيدراي مول كديهال توتم نے مرمت وغیره بهی جیس کروانی بیرکانی ز ده دیواری اور پیر بوسيده وروبام، يهال توبيحسول موتاب كديهال تساني قدم ای مشکل سے پہنچے ہوں گے۔"

"" نی - اس سیسلے میں میرا ایک پروکرام ہے جو بعد مل آب كے سامنے پیش كروں گا اور جو دے بكھ اورمعززمہم ن آ مجتے ہیں۔"آنے والی دوسری تحصیت ظفر على كالملى - آج بهى وردى ميس ملبوس يتفير ليكن مسكمرات موت اعدداخل موت بارون نے كہا-

''الْكُلْ طُفْرِعَلَى آب كَيا آمد كا ولى طور پرشكر كز ار مول۔ ویسے وردی میں آ کر آپ نے ہمیں خوفزدہ محمديد. ليكن ببرحال-"

وو بھی خوفز دہ ہونے کی ضرورت مہیں۔ ڈیولی عے آیا ہول اورڈ اولی پردائی جی جاتا ہے۔تم سے دعدہ لورا کرنا ضروری تھا۔''

ہارون نے شہروز کی لیملی سے ظفر علی کا تعارف كرايا اور پھر ڈاكٹر فراز اور ڈيکٹر نرکس کے ساتھ اتدر واخل ہوئے۔ ڈاکٹر نرمس آج تک ان کے ساتھ تھی اور دونوں مل کر کلینک چلا رہے تھے۔ ان لوگوں کا بھی استقبال كيا خمياتها به

" <sup>در</sup> کی<sub>ا</sub>بات ہے تواب صاحب کچھ طبیعت ٹھیک مہیں ہے آپ کی۔' · طفرعی نے کہا۔

"اوہو۔ ظفر علی ، بھی واہ ، تم تو ہوے شاندار ہو گئے ہو۔ سا ہے۔ ایس کی گئے ہوئے ہو۔ آج کل کہاں پوسٹنگ ہے۔ " نواب عرفان علی نے کہا۔ اور خاصی دہر تک بیر کی گفتگو جاری رہی۔ جس میں ڈاکٹر صاحب بھی شریک رہے تھے۔ پھرنواب عرفان علی نے ہارون کی طرف متوجہ ہوکر کہا۔

''آپ ہی کا انتظار تھا۔ نواب صاحب! تشریف لاسیئے۔ ہم نے اندر ہندوبست کیا ہے۔'' ہارون نے کہا۔ ''گویا۔اورمہمان ہیں آئیں مے؟''

''کویا۔اور مہمان نہیں آئیں گے؟'' ''اہم ترین مہمانوں کو بد توکیا گیا تھا۔ وہ آھکے ہیں۔میرے لئے آپ بی سب پچھ بیں۔ آئیے۔'' اور اس کے بعد انہوں نے آھمے قدم بودھاد ہے۔نجانے کیوں عرفان کے قدموں پرلرزش تھی۔ فیضان نے اسے سہاراد سے ہوئے کہا۔

"دعرفان بھی بری بات ہے۔ تم جیسی آبنی شخصیت کسی کزوری کامظاہرہ کررہی ہے۔" دو میں کا مظاہرہ کردہی ہے۔"

'' میں ۔۔ میں ہو ۔۔۔ میں ہوتو ف الڑکا۔ کمیا ہند دیست کیا ہے۔اس نے۔اندر ، توسب کا سب ویران ہی ہے اور میر کون ہے کمرے کا در دازہ کھول رہا ہے۔' کو اب عرفان علی نے کہا۔

'' پلیز عرفان اپنے آپ کوسنجالو۔'' ''وواس کمرے میں داخل ہوئے تھے۔جواس کوشی کا سب سے بھیا تک اور ہولنا ک کمرہ تھا۔ لینی وہ جس میں آتش دان تھا اور اس وقت بھی آتش دان میں مدہم مرہم آگ سلگ رہی تھی۔ سب نے حیرت سے اس آگ کود یکھا شہروزئے کہ ۔۔

"دیعن اس موسم میں آگ کا کیا موقع ہے!"
"براہ کرم آپ شریف رکھئے۔ یہ آگ بڑی اہمیت کی حامل ہے اور اس سے آیک الوکھی کہانی وابستہ

ہے۔'' ''ہارون کے کہنے پروہ سب عارضی طور پر لگائی سمی انتشاقوں پر بیٹھ مسئے لیکن نواب عرفان علی کی بیشانی استان سے نینر نینر وی سائنسان میں میں میں

پر پیپنے کے نفیے نفیے قطر نے نمودار ہو گئے تھے۔
"" کچھ ڈرامائی کیفیت نہیں محسوں ہوتی اس ماحول میں۔" ظفر علی نے تبعیرہ کیا۔

" يوں لگائے۔جيے ہارون کوئی خوفتاک ڈرامہ اسليج کرنا جائے ہیں۔"

ن حراج ہے ہیں۔ "جمیں جناب الی کوئی بات نہیں ہے۔"

ہارون نے کہا۔

ای وقت عقب میں دروازہ بند ہونے کی آ واز سائی دی اورسب جونک کر چیچے دیکھنے گئے۔ ''بیدروازہ کسنے بند کیاہے؟'' ''مرال میں تھانیس ہول۔آپ لوگ سرکیوں

"مہاں میں تہائیں ہول۔ آپ لوگ ریکوں سمجھ رہے ہیں کہ بہاں صرف میں ہوں۔ "ہارون نے ایک پرامراز مسکر اہث سے ساتھ کہا۔

ایک پر سر میں کوئی شک ایس ہے۔ ہارون کہتم نے
ایک منسنی خیز افتتاح کیا ہے اور ہم سب کوسششدر کرویا
ہے۔ ڈاکٹر فراز نے تبعرہ کیا۔ ڈاکٹر نرکس لرزتی ہوئی
آواز میں بولی۔

'' فواکٹر فرازمیراتو یہال دم گھٹ رہاہے۔'' '' تھوڑی دیرمبر کرلو۔'' ''لیکن ہے آگ کیوں روٹن کی گئی ہے؟''

"سین بیآک بول روئن کی ہے؟

"خداجانے " واکٹر فراز نے آ ہتہ ہے کہا۔
واکٹر فرگس مہری مہری ساس لینے گئی تھی۔
فواب عرفان ملی نے کسی قدر چیتی ہوئی آ واز میں کہا۔
"مارون بیر کیا تماشہ لگا رکھا ہے تم نے میں کہتا
ہوں اب جمیں میہاں کیا کرنا ہے " تمہارے اہل
خاندان کہاں میں۔ کیا کرنا چاہتے ہوتم اور بیر عقب میں
وروازہ کیوں بند ہوگیا ہے۔"

"سوری تواب صاحب بس ایک منٹ مسرف ایک منٹ " ہارون نے معذرت آمیز کیج میں کہااور نواب عرفان خاموش ہوگیا۔ فیضان نے اس کے شانے

پر ہاتھ در کھ کر آ ہتہ۔۔۔ د ہاؤڈ الا اور سر کوٹی میں کہا۔ ''عرفان۔'' ''کیا ۔۔عرفان۔''

''کیا ۔ عرفان . . عرفان لگار کھی ہے۔ میں کہتا ہول کہ رہیں اچا تک فاموش ہوں کہ رہیں اچا تک فاموش ہوں کہ رہیں اچا تک فاموش ہونا پڑا۔ کی عورت کے کراہتے کی آ واز سنائی دی۔ ایک عرب سے آ رہی تھی۔ ایک عجب کی آ واز جیسے کوئی تکلیف میں ہو۔ وہ سب چو تک پڑے دل پڑے تھے۔ کی آ واز جیسے کوئی آ واز نہ تکلی ۔ کراہنے کی شخص سے کوئی آ واز نہ تکلی ۔ کراہنے کی شخص سے کوئی آ واز نہ تکلی ۔ کراہنے کی آ واز مسلسل سنائی دے رہی تھی۔ جب ظفر تھی ۔ جب ظفر تھی نے کھڑے ہورکہ ہا۔

'' کیسی آ وازہے؟''

" صرف چند کے ایس پی صاحب اس اواز کا راز آپ کوبھی معدم ہوجا تا ہے۔ "ہارون نے پراسر ر کیجے بیس کہا۔ اور ای وقت برابر کا ورواز ہ کھلہ ور ان سب کی گرونیں۔ اس طرف گوم گئیں۔ آیک عورت اندروا قال ہورہی تھی۔ لیکن اس کا جو حلیہ تھا۔ اسے و کھے کر وہال موجود تمام افراد کے رو تکنے کوٹرے ہوگئے۔ وہ وہال موجود تمام افراد کے رو تکنے کوٹرے ہوگئے۔ وہ بجیب کی کیفیت کا شکارتھی۔ بال بکھرے ہوئے۔ اب کر تبیب ور اورایک بجیب س صیدا ختیار کیا ہوا تھ اس نے۔ نواب عرفان نے اسے دیکھا اور اس کا سانس بھونے گئے۔

ہوں؟ معزز مہمانوں۔ مجھے دیکھو! اور اس بھیڑئے کو دیکھو۔ جس کانام نواب عرفان ہے۔ نہائے کیے کیسے لافتح اور فریب وے کراس نے مجھے اپنی جانب رجوع کیا۔ میری کمزوری سے فائدہ اٹھایا۔ مجھے ہالکل ہے بس کرویا۔

پھر اس کے جملے داغدار کردیا۔ اس نے بھے سے میری عزت چھین یہاں تک کہ میں اس نے میاں تک کہ میں اس میں اس کے بھی اس میں اس کے بیچے کی مال بننے دان ہوگئی۔ یقینا میرا جرم میں اس کے بیچے کی مال بننے دان ہوگئی ادانی کا شکار ہوگئی میں تھا۔ تسلیم کرتی ہوں کہ میں اپنی نادانی کا شکار ہوگئی میں لیکن اس کے بعد آپ وگ جانے ہیں اس نے کیا کیا۔ جانے ہیں آپ لوگ سے یہ ۔۔۔ جملے اس حو پلی میں لایا در بیمال را کر اس نے ۔۔۔۔ اس اس نے ۔۔۔۔ اس نے ۔ بی عورت کی آ داز رندھ گئی اور وہ سسکی ں لینے گی۔ پھرآ ہتہ ہے بولی۔

'' میں نے اس کے بیچے کوجنم دیا۔ اس عین نے اس نا پاک انسان نے اپنا خون اپنا بچے۔۔۔۔ پی ناجائز اس نا پا بچے۔۔۔۔ پی ناجائز ہوں کا شوت اس آتش دان کی آگ میں ڈال دیا۔ آپ لوگ سن رہے ہیں ناس میری یات۔ میں ایک مظلوم عورت ہول۔ طلم کیا گیا ہے جھ پر۔ جھ پر طلم کیا گیا ہے۔

جھوٹ بولٹا ہے تو ناپاک کتے، جھوٹ بولٹا ہے۔ "با عیں سمت کے دوسرے دروازے سے آ واز آ گا۔ اور آیک بار پھر وہاں موجود لوگ منسنی کا شکار ہوگئے۔ دوسرے دروازے سے ڈاکٹر ماہ رخ بابرنگلی تھی۔ ڈاکٹر ماہ رخ بابرنگلی تھی۔ ڈاکٹر ماہ رخ کو بہجان کر ڈاکٹر فراز کا منہ جیرت سے کھل گیا۔ ڈاکٹر نرگس شدت جیرت سے کھڑی ہے۔

من ڈاکٹر ماہ رخے'' نرمس اور ڈاکٹر فراز کے متد ے ایک وم لکا۔

"" ب لوگ تشريف رڪيئ مين اس رات كو اینے کھر جانے کے لئے تارشی۔ میں اینے گھر جانا عائتی تھی۔ مجھ رہے مال۔ آپ۔ میں اپنے تھر جانا عامِ مِن مَقَى \_ تمام تيار يابِ مَمل تقينَ \_ مُجِهدُوك إس وقت وبال ميرى تاك بيل ملك بوئ تصر جب من كليتك ہے باہر نکا تھی، وہ ایمبولیٹس جو مجھے میری رہائش گاہ ہے چھوڑ آن تھی۔ مجھے لے کر چل پڑی۔

كيكن أن ايمبولينس مين إن كا ذرائيورموجود تہیں تھا۔جواسِتال سے تعلق رکھتا تھا۔اس کے بعد مجھے دهمکمان دیے کراس حویلی میں لایا گیا۔اس حویلی میں تواے عرفان علی بلکہ پیر کمپیندانسان موجود تھا۔ اس نے محصالیک بڑی رقم کی پیشکش کرکے اس کمرے میں بھیجا۔ جہاں کسی عورت کے کرائے کی آ وازیں سنائی دے رہی تھیں اور پھراس عورت نے ایک بنیے کوجنم دی<u>ا</u> تھا۔

ال تعین اس شیطان نے مجھے کہا تھا کہ بجیہ پیدا ہوتو اسے لے کراس کے باس پہنچایا جائے ،اور خدا کو حاضر و ناظر جان کے میں اس بات کی حواہی دیتی ہوں کداس نے بحد میرے ہاتھ سے لے کراس آتش وان میں کھینک دیا تھا۔ اور میرے سامنے وہ وجوداس آ ک میں زندہ جل گیا۔جس نے دنیا میں ایمی سی طور ہر آ کھنہیں کھونی تھی۔ اس معصوم وجود کے گوشت کے ملنے کی بواس کمرے میں چھیل رہی تھی۔

اور پیسنگدل خاموش کھڑا ہوا تھا۔

میں وحشت کے عالم میں دیاں سے واکیس بلیا ریای اور اس کمرے میں داخل ہوگئ جہال بیا عورت موجودتھی۔ جوآب لوگول کے سامنے تو حد کنان ہے۔ وہاں بیموجود تھی۔ بیہ بدبخت سمجھا کہ بات ختم ہوگئی۔ لىكن تقدير كچھ اور بھى دكھانا جائتى تھى۔ اس ناياك انسان نے ایک بچیندرآ تش کرد یا تفالیکن قدرت اس کا تعم البدل بهي جا ہني۔

چنانچہ کچھ بی کموں کے بعدائ عورت نے دوسرا

بچېنم ديا۔ پيرزوال بچول کي ال تي جھے خدشه موا کدمير خالم مخض دوسرے بیچ کو بھی فنا کردے گا جس طرح اس نے بہلے کو کیا ہے۔ چنا نجداس وقت کوئی جارہ کارٹیس تھا كداس معصوم كى زندكى بيانے كے لئے ميں اس كولے كرومان في فرار موجاوك رسوس في اليابي كياليكن اسے کسی طرح شبہ ہوگیا میں وہاں سے نقی تو اس نے اسينے آ دميوں كوميرے بيجھے نگاديا۔ اوراس كے بعد ..... اس کے بعد مجھے زندگی کے بدترین کھات سے گر رہا پڑا۔ پھرز مانے کی تھوکروں میں نجانے کہاں کہاں

چکراتی رہی۔ بہاں تک کدر ندگی کوایک بار پھرسہاراطا اور میں نے اسینے لئے ایک جگہ متخب کرلی۔بس اس کے بعد میں نے اپنے آپ کو بھلادیا اور دنیا سے مقابلہ كرنے كى ميں نے اس يج كوائے يى كى ، تنديروان ج ُ ھایا۔ کیکن تھوڑے ہی عرصے بعد مجھے وہ عورت بھی مل کئی جس کومیں اٹھی طرح سے پیجانتی تھی۔ وہ ایسے راستوں کی طرف جارہی تھی۔ جو تاہی کے بھیا تک راستے ہوتے ہیں لیکن اس کا بھلا کیا سوال تھا کہ وہ مجصل جائے اور میں اس مظلوم کی مدونہ کروں۔

چنانچہ میں نے اس کا بچداس کی آغوش میں ڈال دیا ادراسنے پیشکش کی کہوہ میرے ساتھ کی کراس ک برورش کرے۔اسے ول میں، میں نے بد فیصلہ کرایا تھا کہ میں اس بھیا تک انسان سے ایک بھیا تک انتقام لوں گی اور آب لوگ یقین کریں۔ میں اس انتقام کی آ ک میں بروان چرھتی رہی اور میں نے اپنا ایک مستقبل متعین کرایا۔ سمجھ رہے ہیں نان آپ لوگ ؟ '' اور سے بتانے کی ضرورت باتی جیس رہی ہے۔ کہوہ حص تواب عرفان علی ہے اور دہ بچہ .....وہ بچہ ہارون ہے۔" بارون جس نے سفید کل کو صرف اس کئے خریدا

ب كران نابينا لوكون كي سامن هائق لائ -جنهول نے حقائق سے چیم پوشی کرر تھی ہے۔ اور وہ نامینالوگ کولنا میں۔وہ آپ لوگ ہیں۔ ہاں۔ وہ آپ لوگ ہیں۔" '' بکتی ہے۔ ہید بکواس کرتی ہے۔ ہید میرے﴿

خلاف سازش ہے۔ ظاہرہے میں ایک وولت مند آدی

مول - مير مادشمنول كى تعدادالكليون يرتبيس تني جاسكت<sub>-</sub> ماتعداد وحمن بيل ميرك، جو ميرك خلاف ناياك ساز شول مل مصروف رہتے ہیں۔ کیا جوت ہے۔اس عورت کے پاس کریہ جو پچھ کھدر ای ہے۔ بچ ہے؟ "اليس في الفرعلى في آسته سي كها " لواب صاحب ایک ثبوت تومین خود ہوں۔" "تم " الواب عرف ك على ف خوني تكابول ے ایس بی ظفرعلی کودیکھا۔

الساس وقت مين ال علاقة كااليس اليج ادتھ۔آ پکویادے کہآ پ نے براہ راست بجھے حکم دیا تھ کہ الی کسی عورت کو پکڑ کر آ ب کے سامنے چیش کیا جائے۔ جو آپ کو بدنام کرنے کے لئے مختلف ہ محکنٹہ ہے استعمال کررہی ہے۔''

" بجھے یو دہیں ہے۔ مجھے کھی تھی یا دہیں۔" "اور مد بجرد ... اس کے بارے میں آب کے کتے یں؟"میری مراد ہارون سے ہے۔

د میں … میں اینے دو بیٹون کو کھوچکا ہوں سے ان لوگول کی سازش ہے۔ انہوں نے اس کے ذریعے سازش کی ہے اور ش تہیں جانتا کہ اس سرزش کی ڈور کہاں سے بدائی جاربی ہے۔ میں اس بات کوسلیم بیں كرتا- بير دُرامي ہے۔ أيك علين دُرامين الين في صاحب آپ کالعلق قانون سے ہے۔ اور میں ایک معرز آ دی ہوں۔ آپ ان مجرموں کو دیکھئے۔ اگر میہ ورامرس ہے و مجھے بتا تیں کہاس کرے میں بیکیل كول كهيلا جارم ب- بيعورت بدرخ اختيار كرك سے کون آئی ہے؟" میں آپ سے سوال کردہا بول - آب بجھے جواب دینجئے۔''

' میں آب کو جواب ضرور دول گا۔'' نواب مره ك على صاحب ليكن ان وكول سن يحصر سوالات

'' بید عدالت کہیں ہے۔ نہ ہی بولیس انٹیش ۔ من آپ کوهم دینامول که میدورواز ه معلوا نین اور در دازه انے کے بعد مجھے جانے کی اجازت دیجے۔

نیضان اٹھو۔ ان لوگول نے میرے خلاف سازش کی ہے۔ اور بیلڑ کا ہارون ۔۔۔۔ میں ۔۔۔۔ میں میں میں میں میں سب کود کھے لول گا۔'' کود کھے لول گا۔''

''بیٹھ جائیں۔ نواب عرف ن علی بیٹھ جائیں۔
اس وفت آپ اپنی جاگیر میں نہیں بیکہ سفید کل کی مدانت بیں ہیں۔ جہال آپ نے اپنی تظین داردا تبلی کی ہیں۔ آپ کوان کا جواب دینا ہوگا۔ ڈاکٹر ہارون کے ہیں۔ آپ کوان کا جواب دینا ہوگا۔ ڈاکٹر ہارون نے غرائی ہوئی آ واز میں کہا۔ پھراس نے دوبارہ کہا۔ دمیں گرائی دیا ہوئی۔ اس ماری دیا ہوئی۔ کی جب

"میں گواہی دیتا ہوں۔ اس رات کی جب ڈاکٹر ماہ رخ اپنے گھر جانے کونگی تھیں اور اس کے بعد لہ پند ہوگئی تھیں۔"

ان تمام باتوں کے دوران شہروز خاموشی سے ڈاکٹر ماہ رخ کی صورت و کھا رہا تھا۔ اس کی مشیئر اس کی محبوب جے بھوانے بین اس نے برسوں لگادیے تھے اور شاید آج تک نہیں بھلا سکا تھا۔ ڈاکٹر ماہ رخ کی مہر یائی تھی کہ اس نے اپنی گفتگو کے دوران شہروز کا نام مہریائی تھی کہ اس نے اپنی گفتگو کے دوران شہروز کا نام بین لیا تھا۔ ورنہ شہروز کی بخی زندگی نباہ ہوجاتی ۔ اس کی بینی اپنی بیری بہر حال آیک عورت تھی۔ اور فرحین اس کی بینی اپنی زندگی کے سئے ہارون کا انتخاب کرچکی تھی۔ ڈاکٹر ، ہ رخ کی زندگی کوتھہ و بالد کرسکتا تھا۔ کین کا ایک اشارہ شہروز کی زندگی کوتھہ و بالد کرسکتا تھا۔ کین ڈاکٹر ماہ رخ نے شہروز کی زندگی کوتھہ و بالد کرسکتا تھا۔ کین ڈاکٹر ماہ رخ نے شہروز کی زندگی کوتھہ و بالد کرسکتا تھا۔ کین دائتوں کے جشم و زد کا دل کیسے ادا کر ہے۔ ویسے ڈاکٹر ماہ رخ نے جن افراد کو ادھر مدعو کیا تھا وہ سب بی ان تمام رخ نے جن افراد کو ادھر مدعو کیا تھا وہ سب بی ان تمام باتوں کے چشم و یہ ہ گواہ شھے۔

ہا وں سے ہم رہم وہ است ڈاکٹر فراز ، ڈاکٹر نرگس، ظفر علی اور شہروز سب کے سب ان واقعات کے بارے میں جائے متھے اور بھنی طور پر شیں اسی لئے یہاں زحمت دی گئی تھی۔ میں طور پر شیں اسی لئے یہاں زحمت دی گئی تھی۔

اب نواب عرفان علی اپنی جگہ سے اٹھا اور درواز نے کے قریب بھنچ گیا۔

کیا ہے۔اس اعتراف کے بغیر میدددوازہ نہیں کھلےگا۔" ''حجوث ہے۔ جموث ہے۔ بالکل بکواس ہے۔ میں اس بکواس کوشلیم نہیں کرتا۔" ''محویا آپ ہے سب سمجھ ماننے کو تیار تہیں۔"

الیں بی ظفر علی بولا۔
" بالکل نہیں۔ بعکہ میں آپ کو تھم دیتا ہولیا۔
الیس بی ظفر علی آیک معزز شخصیت کی حیثیت سے میرے
خداف ہونے والی اس گھناؤنی سازش کا سراغ لگاہئے۔
ان دولوں عورتوں ادراس لڑکے کو گرفتار کرلیں۔اس کے
بعد مجھے بتا ہے کہ اس سازش کے بیجھے کون تھا۔"

وہ سب خاموش ہو گئے۔ ہال میں پرسکوت ،
خاموثی ظاری ہوگئے۔ ہال جی آتش دان میں شعلے بھڑ کئے۔ اچا نک ہی شعلوں کا بھڑ کنا کئی کی شعلے بھڑ کئے۔ اچا نک ہی شعلوں کا بھڑ کنا کئی کی سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی گوشت کے جلنے کی بوفق میں اجری اور وہ سب اپنی نا کیس بند کرنے گئے۔ صاف پہنہ چان تھا کہ انسانی محوشت جل رہا ہے اور پھر و بھے والوں نے جو دیکھا۔ وہ ان کی زندگی کا سب سے نا قابل یقین واقعہ تھا۔ ایسا واقعہ جے قصے کہائی کا نام تو دیا جاسکتا ہے۔ افسانے کی شکل میں تو بیان کیا جاسکتا ہے۔ افسانے کی شکل میں تو بیان کیا جاسکتا ہے۔ افسانے کی شکل میں تو بیان کیا جاسکتا ہے۔ انسانے کی شکل میں تو بیان کیا جاسکتا ہے۔ افسانے کی شکل میں تو بیان کیا جاسکتا ہے۔ افسانے کی شکل میں تو بیان کیا جاسکتا ہے۔ افسانے کی شکل میں تو بیان کیا جاسکتا ہے۔ انسان کی دیگھنا ہے۔ انسانے کی شکل میں ہو دیا جاسکتا ہے۔ انسان کیا جاسکتا ہے۔ انسان کیا جاسکتا ہے۔ انسان کی دیگھنا ہو دیا جاسکتا ہے۔ انسان کی دیا جاسکتا ہے۔ انسان کیا جاسکتا ہے۔ انسان کی دیا جاسکتا ہے۔ دیا جاسکتا ہے۔ انسان کیا جاسکتا ہے۔ دیا جاسکتا ہے۔ انسان کی دیا ہے۔ دیا جاسکتا ہے۔ انسان کی دیا جاسکتا ہے۔ دیا جاسکتا ہے دیا جاسکتا ہے۔ دیا جاسکتا ہے۔ دیا جاسکتا ہے دیا جاسکتا ہے۔ دیا

وہ ایک جھوٹا سا بچہ تھا۔ نتھا سامعصوم سا بچہ۔
یش کے رونے اور سکنے کی آ وازیں اچا نک ہی وقع و
عریض کر سے ہیں ابھرنے گئی تھیں۔ان سب کی نگاہیں
آ تش دان کی طرف اٹھ گئیں۔ پھر اچا تک ہی انہوں
نے اس نتھے ہے بچے کوآ گ کے شعلوں میں سے نگلتے
ہوئے دیکھا۔ دہ ہتھوں اور گھٹوں کے بل آتش والن
سے باہرنگل آیا تھا۔ بہت ہی معصوم نتھا سا وجود دہاں ب
موجود لوگوں کے دل لرز محے۔ ان کے چبرے خوف
دہشت سے سفید پڑھئے۔

کردیا تھا۔ وہ سب اپنی اپنی جگہ سے اٹھ کر دیوار سے جا گئے تھے۔

نواب عرفان پھٹی کھٹی آ تھوں سے درواز ہے سے پشت لگائے آتش وال کی طرف و کھے رہا تھا۔ فیضان جوعرفان علی کا بہت ہی مجرادوست تھا۔اب اس کے پاک سے بہٹ کردورج کھڑا ہوا تھا۔

''روکو ۔۔۔ روکو ۔۔۔ اسے روکو ۔۔۔ خدا کے لئے اسے روکو ۔۔۔ بیکون ہے۔ یہ کون ہے۔ ؟''نواب عرفان کے دئین میں وہ تمام داستانیں زندہ ہوگئیں رجو اب تک وہ سنتہ چلا آیا تھا۔ فرحان اور فردوں علی کی موت کے واقعات بھی اس کے ذہمن سے تونہیں ہوئے موت کے واقعات بھی اس کے ذہمن سے تونہیں ہوئے سے ۔ اور پھراس زمانے میں گزری ہوئی کھانیاں۔

المح میں بولا۔ بھر ہم ہم ہم ہم ہم ہوتے جارہ ہے ہیں۔ اور نواب عرفان علی کے اعصاب ش کی جانب بڑھ رہاتھا اور نواب عرفان علی کے اعصاب ش ہوتے جارہ سے سے میمال تک کہ مصوم سر نضاسا بچراس کے سامنے جا کھڑا ہوا اور پھراس نے اپنا نضا ہاتھ آگے بڑھایا۔ مجانے وہ کون کی قرت تھی جس نے نواب عرفان کے جسم کو بھی سے وہ کون کی قرت تھی جس نے نواب عرفان کے جسم کو بھی سے دواب کی اور اس نے اپنا ہاتھ بڑھا کر نے کے کے مرااور نواب مرفان کے ساتھ جل بڑا۔

اب وہ ایک بحرز دہ تحقی تھا۔ اس کی اپنی سوچنے
سبحنے کی قو تنمی سب ہوگئی تھیں اور دیکھنے والے شدت
حیرت سے گنگ اس منظر کو دیکھ رہے ہتھے۔ یہاں تک
کمتازش بھی جیرانی ہے دیو. رہے جاممی تھی اور ڈاکٹر ہاہ
سن بھی سی ڈاکٹر ماہ رخ سے زیادہ بھلا کون اس ننھے
سنے معموم نیچے کو بہچان سکتا تھ۔ جسے اس کے سامنے تذر
ان کر دیا گیا تھا۔

بچہ لواب عرفان علی کا ہاتھ بکڑے ہوئے۔ اُ تُن دان کے قریب پہنچ اور پھر نجانے کس طرح آ تش دان کے شعلے نو اب عرفان کے بدن سے لیٹ مگئے۔ ڈ، کٹر فیضن جیرت سے چنچ پڑا۔لیکن س کی نہیں ہوئی تھی کہ اس بھیا نک ماحول میں بھی وہ

نواب عرفان کی سکھ ہدد کرسکتا۔ وہ سب پھٹی پھٹی آ تھول سے آواب عرف ن علی کے پورے بدن کوجاتا ہوا دیکھ رہے ہتنے اور کمرے میں بیچے کی قلقاریاں کو نج رہی تھیں۔ وہ سب شدید حیرت میں مبتلا تھے۔

☆...☆...☆

تعت علی کے ذہن کو ایک جھٹکا سانگا اسے بول محسول ہوا جیسے اب تک وہ خود بھی انہی کر دار دل کے درمیان گردش کرتا رہا ہو۔ خیر امدین خیری کی موجودگی کا بھی احساس نہیں رہاتھ۔ تھوڑی دیر کے لئے وہ اپ آپ کواپتے ماحول کو بھی بھول گیا تھے۔ تبھی خیر الدین کی آپ کواپتے ماحول کو بھی بھول گیا تھے۔ تبھی خیر الدین کی

" الله تم و مکيورې مو نال؟ رنگ کا کنات کسي قدر عجیب ہے۔ بہت ہی عجیب غور کروتو دنیا سے نفرت ہوجاتی ہے۔حقیقت یہ ہے کہان بہت ہی غیرحقیق زندگی گزار پہا ہے۔ مید کتنا بیوتوف ہے حالانکہ زندگی بہت محقر ہولی ہے۔اس کا ایک انداز ہے۔ جینے کا ایک ڈھنگ ہے اور خالق کا نئات نے انسان کو وہی سکھایا ب- پھر جب وہ اس سے بٹما ہے تو بھک جاتا ہے اور ال کے بعد بقیہ مرصرف تلاش کی ہوتی ہے۔اس منزل کی جے وہ خود تمانی سے پیھے چھوڑ دیتا ہے۔ حقیقوں سے مخرف ہوکر، ذات انسانی ایک گور کھ دھندہ ہے اور اس تحقیق کنده کا کھیل ہے جس نے کا کتات سجانی ہے تخفي صرف اتناعلم ويا كياب اس كائنات كالجية برواشت كرسك الى سي كالم الله الله الله والان ہوجائے گا۔ اور ہرایک کے ساتھ ریبی سب کھے کیا تونہیں جو نتا کہ دنیا کیے جئے گی۔ کیا تو ایک کسی نتھے سے کیڑے کا جنم وا تابن سکتا ہے۔ جودھوپ ہے جل کر مرج تا ہے۔ کیاسمجھا؟ اینے آپ کوجنٹنی بھی سالسیں تحقیراس زندگی کی ملی ہیں۔انہیں بس اگر ہوسکے تو انسانی بہتری کے لئے بسر کر۔ کدریہ بی راہ مجات ہے اور اس میں سارے قائدے عصبے ہوئے ہیں۔ مجھ رہا ہے تا ميرى بات كو - كيا كبول أوركي ندكبوب - مجويل آب ي تو تھیک ہے شہوم میں آئے تو بدھیبی .... بدھیبی،

Dar Digest 158 October 2011

Dar Digest 159 October 2011

نصيبي صرف بنصيبي .. " .

بر میں صرف بر میں است میں خبر الدین میں خبر الدین میں میں خبر الدین میں میں خبر الدین میں میں خبر الدین میں می شاید میرا ذہن تو جھوٹا سا ہے۔ میں نے اس دنیا میں ابھی دیکھائی کیا ہے۔''

دومیں میری کہ رہاتھا تھے سے بین کہ رہاتھا۔
موت شاید زندگ سے بدر جہا بہتر ہے۔ ہاں۔ اگر زندہ
سے اور شمیر کی موت ہوجائے تو پھر وہ سمجھ لے کہ وہ
زندگی ایک گناہ ہوتی ہے۔ شمیر تو جاری روح کی آ تھ
ہے۔ اصل میں روح انسانی جسم کا وہ پاکیزہ تصور ہے
جس سے انسانی جسم انتہا کی خوشما ہوتا ہے۔ جم اپنی آ تھوں
سے کسی کو دیکھ کر اس کے حسن و جمال کا تعین کرتے
ہیں خوب صورتی اور پرصورتی کا ایک مقام آپ ذہمن میں تر تیب دیے جی ایکن گناہوں میں انتہائی حسین ہوتا ہے روح
جسم جو تمہاری نگاہوں میں انتہائی حسین ہوتا ہے روح
ہونے کے بعد کس طرح تعفیٰ زوہ ہوجاتا ہے روح
کے بعد کس طرح تعفیٰ زوہ ہوجاتا ہے روح
کے بعد کس طرح تعفیٰ زوہ ہوجاتا ہے روح

روح ہے جورہ اجسام کوائل ونیا ہے جلد از جلد
ورکر دیا جاتا ہے۔ کہیں اسے زمین کی گہرائیوں میں
ورکر دیا جاتا ہے۔ کہیں آگ میں جلا دیا جاتا ہے۔
کہیں بانی میں بہادیا جاتا ہے۔ اس قدر حقیقت ہے یہ
حسین جسم کے اندر روح ہے اگر روح خوب صورت ہوتو
صحیح معنوں میں انسان کی شخصیت کا تعین کیا جاتا ہے۔
اس جسم کے اندر روح ہے اگر روح خوب صورت ہوتو
صحیح معنوں میں انسان کی شخصیت کا تعین کیا جاتا ہے۔
کی آگے ہوتا ہے۔ یا کیزہ جذبوں کی یا گیزہ آگھ۔ تم
کی آگے ہوتا ہے۔ یا کیزہ جذبوں کی یا گیزہ آگھ۔ تم
ہر کیتی وہی ہوں کی ، کیسے حسین چرے ہوتے
میں روس دیکھی ہوں کی ، کیسے حسین چرے ہوتے
میں گہرا ہوں آگر
میں دہی میں شیطان بنتا ہے۔ میں کہتا ہوں آگر
میں میں شیطان بنتا ہے۔ میں کہتا ہوں آگر
میں میں انسان ہو ہیں۔ خمیر کو آئیں ہوتا وہ بیار
میر کی آگے سے تہیں کو گی اشارہ ملتا ہے تو مجھو کہ وہی
ہوجا تا ہے۔ روح کے ساتھ اور اس کے بعد انسانی ممل

بالكل مختلف بهوجاتا ہے۔

خیر الدین خیری کے الفاظ برچیوں کی طرح نعمت علی کے ول میں چیور ہے تھے۔ نعمت علی نے بچی مج ونیا میں پچھییں ویکھا تھا۔ وہ بیسوچ رہاتھ کہ خیرالدین خیری کی آ واز پھرا بھری۔ ''ویکھو! دیکھویہ۔ تمہیں تنی آ سانیاں حاصل

بیران استیموا دیکھو۔ تہدیں گئی آسانیاں حاصل ''دیکھوا دیکھو۔ تہدیں جوچاہتے ہوکر لیتے ہو۔ ہوئی ہیں میں تہدیں سے بتاؤں ،ابھی تک تم نے وہ نہیں کیا جو لیکن میں تہدیں سے بتاؤں ،ابھی تک تم نے وہ نہیں کیا جو متہدیں کرنا چاہئے تھا۔''

رواستاد محترم، میں نے تو بینے آپ کوآپ کے سپر دکر دیا ہے۔ جس طرح آپ چاہیں میرے راستوں کا تعین کریں میں خود بھی آپ سے مخرف کیل ہوں محا۔ ' نعمت علی نے متاثر کہتے میں کہا اور دوسری طرف خاموثی طاری ہوگئی۔

چاہوں جاری ہوں۔ کچھ دیریہ خاموثی اس طرح ربی۔ پھراس کے بعد خیرالدین کی آ واز ابھری۔

"ر ہندوستان ہے معجھے؟ بیہ ہندوستان ہے۔
جادو ٹونوں کی سرزمین پاکستان سے بالکل مخلف،
پاکستان میں بھی کچھ لوگ بیکسیل کھیلتے ہیں لیکن
ہندوستان میں بیان کی تاریخ ان کے فدجب کا آیک
حصہ ہے اور یہان وہ سب کچھ ہوتا ہے جوتم تصور بھی
نہیں کر سکتے!"

بین رہے، "استاد محرم! اب جارا آھے کا کیا پر قرام، ہے۔ کیا یا کستان واپس چلیں۔" "جونا جا ہے ہو؟"

ومين تو آپ كے ساتھ موں -آپ جس طري

ہندفرہا میں۔'' ''تو دیکھو!اجنبی دنیا کی اجنبی کہانیاں۔ آقر مثل متہیں ہندوستان دکھاؤں۔''

حمہیں ہندوستان دکھاؤں۔'' نعمت علی تو بس لکیر کا فقیر تھا جس طرف الدین خبری کا اشارہ ہواادھر ہی اس کا ون گزرائیں الدین کوتو خبر دنیاوی چیز دن کی ضرورت ہی ہیں لکین نعمت علی نے ایک نان ہائی کی مدد ہے ہیں۔ سے یا ئے اور روئی کھائی اور شکم سیر ہو گیا۔

Dar Digest 160 October 2011

'' دزنی ہو مے۔ یہ ایک کممل طور پر ہندوہتی ہے۔ تہہیں ایک عجیب تم شدد کھاؤں ادھرآ ؤ۔ '' تھوڑی دیر کے بعد نعت علی ایک عجیب وغریب دیران جگہ بڑتی عمیا۔ پچھ فاصلے پرایک جگہ مدھم مدھم آگ روشن تھی۔ خیرالدین خیری کی آ واز انجری۔

'' بیشمشان گھاٹ ہے۔ ہندومردوں کو بہبی جدیاجا تاہے۔ وہ دیکھوائیک جہاسٹگ رہی ہے۔ارے بے کیان سید کیا ہور ہے؟۔'' خیرالدین خیری نے کہا۔ ادر خمت علی کے قدم اس چہا کی طرف اٹھ گئے۔

چی کی صورت میم سنگی روشی میں وہ سات عورتیں تھیں۔الناس چیرے وہ عک سے تصد اور وہ اس جا سے محدود ہو کا سیس جبکدان کے علاوہ وہاں سن ہی روس کا کوئی پیتہ نہیں تھا۔ چیا جلانے والے رانی جانچکے تھے۔ خیر الدین خیری کی آ واز بھی نہیں منائیادے رہی تھی۔ ان سات عورتوں کا رقص بہت بھائی تھی۔

اچانک ہی خمر لدین خمری کی نگاہیں رقع کستے والیوں کے بیرول کی جانب پڑیں۔اوروہ ایک تنگ پڑا۔

'' ٹھیک سوچاتم نے لعمت میں۔ یہ چڑیلیں ہیں۔ سات چڑیلیں اور پیچنی جس کی چتا جل رہی ہے۔ اپنی موت نہیں مراہے۔ شاید جمہیں اس بات پر چیرت ہو کہ اے زندہ جل یا گیا ہے۔''

" ہاں، گر، میر کا آئکھیں اسے تلاش کررہی ہیں جو اس کارروائی کا محرک ہے۔ اچا تک ہی یوں ہیں جو اس کارروائی کا محرک ہے۔ اچا تک ہی یوں محسول ہو، جیسا آیکہ خال سانتمت علی کے اوپر آپڑا ہو آیک ساید میں اس بیکا تھا۔اور دوسرے ہی لیے نتمت علی نے ایپ آپ کیک جیب سے جال میں گرفتاریایے۔

ا المنافرة المنافرة

Dar Digest 161 October 2011

" چل. .. بیرتو میرا بیر ہے۔ پرتو کون ہے
رے؟" بیرسوال تعت علی ہے کیا گیا تھا۔ آ داز اتی
بھیا تک تھی کہ فعت علی ہو تکٹے کھڑے ہوگئے تھے۔
ردمنش ہےتو۔ جیا، جا کہ منش، پر بیر ہا ہا اور منش ہے تو جیا، جا کہ منش، پر بیر ہا ہا اور خص کے مناز میں تو بتا دے کم از
مم تو ی سادھونما محص نے ہم باراس جال کی طرف
رخ کرکے کہا تھا جس ہے صا محسوس ہوتا تھا کہ وہ
کسی انسانی جسم کواپئی لیسٹ میں لئے ہوئے ہے۔
اور دفعتا سی دھونما محص کا لہجونی آکے ہوئے ہے۔
اور دفعتا سی دھونما محص کا لہجونی آکے ہوئے ہے۔
دور فعتا سی دھونما محص کا لہجونی آکے ہوئے۔
دور فعتا سی دھونما محص کی لہجونی کے ہوئے۔
دور فعتا سی دھونما محص کی لیجونی کے ہوئے۔

"جواب دے . ... جواب دے کون ہے تو؟،
اب تو تو میرے جال میں ہے، میرابیر - تو ۔ جواب نه
دیا تو چنگاریاں کھینک کرجسم کرودل گا۔ مسرب کون
ہے تو؟

ہے۔ ''میں حیرا ہیر ہول ۔''مجھا۔ میں تیرا ہیر ہوں۔ آ واز لنمت علی کی ہی تھی۔

" مجھے جانیا ہے۔ میں کون ہوں؟" "تو سنت پر دھان تنگھ ہے۔" " اسلامی اسلامی کی اسٹ " اورتو کون ہے؟"

''دمیرانام خیرالدین ہے۔ خیرالدین خیری۔'' ''میرانام خیرالدین ہے۔ خیرالدین خیری۔'' ''میں ۔ ارے ۔ ارے ۔ '' ساوعو کی قدم پیچھے ہے گیا۔ پھر حیرت زوہ آوازٹی بولا۔ ''تومسلمان ہے ، ارے مسئل ہے تو؟''

ہے۔ اب تک ..... پر بیکون ہے سسرا ۱۰۰رہے کون " ہے دیے تو؟ "اس بارسادھونما شخص نے جس کا نام سنت پر دھان سنگھ لیا گیا تھ ۔ تعمت علی کی طرف دیکھنے جوئے کہا۔

ہوئے کہا۔ کیکن ٹھت کی کے منہ ہے آ داز ٹیس ٹکل تھی۔ ''ارے ہولے گانہیں تو سے '''

"تو کون ہے؟" اس بار نعت علی نے ہمت کرکے یوچھ بی لیا۔

''سنت پر دھان سنگھ مہان۔ سمجھا۔ بہت بڑے ہیں۔ ہم براے مہان ہیں۔ اور اب اور مہان ہوگئے ہیں۔ کیا سمجھا؟''

''اور برکیا ہوا ہے؟'' ''میں بتا تا ہوں تہہیں… میں بتا تا ہوں۔ نعت علی '' یہ آ واز خیر امدین خیری گھی۔'' نعت علی اس کی جانب متوجہ ہوگیا۔

رق جائب متوجہ ہولیا۔

الکہ ہو انسان کو جل یا ہے۔ اور اسے جلا کر بیدایک اللہ میں اپنے قیفے جادول کر ہاتھا۔ اس نے سات چڑ ملیس اپنے قیفے شک کرد تاج رہی تھیں۔ یہ شک کرئی بیل جو اس کے گرد تاج رہی تھیں۔ یہ شک کرئی بیل جو اس کے گرد تاج رہی تھیں۔ یہ خص نے جلا سے مرکز دیا۔ یہ کے ساتھ میں تھیں۔ جے اس کھنی نے جلا سے مرکز دیا۔ یہ کے ساتھ ساتھ ہی یہ ایک منتر بھی پڑھ دہ او اس کی بیر بین جانے ۔ اسکا سے قید کرنا تھا وہ روح جو اس کی بیر بین جانے ۔ اسکا سے ایک وائز ہ تھا۔ اس کی بیر بین جانے ۔ اسکا سے ایک وائز ہ تھا۔ اور اس کا بیر کے گرداوران کو اس کے جادوم نظر کا وائز ہ تھا۔ اور اس وائز ہے پڑھور نیس کہا ہے گو اس کے جادوم نظر کا وائز ہ تھا۔ اور اس کا جس تھا۔ تو تو خیر اس وائز ہے سے گرد کر آ مے آگا ہی اور اللہ سے ہم و کھیے بغیر اس وائز ہے ہے گرد کر آ مے آگا ہی انسان ہے۔ اس کئے اس کے جال میں نہیں آ یا جی اس کے دال میں نہیں آ یا جی اس کے دال میں نہیں آ یا جی سے میں ۔ میں ۔ میں اس کے چلل میں تھیں گیا۔ اس کے جال میں نہیں آ یا جی سے میں ۔ میں اس کے جال میں نہیں آ یا جی سے میں ۔ میں اس کے چلل میں تھیں گیا۔ اس کے اس کے جال میں نہیں آ یا جی سے میں ۔ میں اس کے چلل میں تھیں آ یا جی سے میں ۔ میں اس کے چلل میں نہیں آ یا جی سے میں ۔ میں اس کے چلل میں نہیں آ یا جی سے میں ۔ میں اس کے چلل میں نہیں آ یا جی سے میں ۔ میں اس کے چلل میں نہیں آ یا جی سے میں ۔ میں اس کے چلل میں نہیں آ یا جی کھی میں ۔ میں سے میں ۔ میں اس کے چلل میں نہیں آ یا جی کھی میں ۔ میں سے میں اس کے چلل میں نہیں آ یا جی کھی میں ۔ میں اس کے چلل میں نہیں آ یا جی کھی ۔ میں اس کے چلل میں نہیں آ یا جی کھی کے دور کی اس کے جو کی میں گیا ہے ۔ اس کے جو کی میں جی کی کھی کے دور کی کے دور کی کھی کی کھی کے دور کی کھی کے دور کی کے دور کی کھی کے دور کی کھی کے دور کی کھی کے دور کی کھی کے دور کی کے دور کی کھی کے دور کی کھی کی کھی کے دور کی کھی کی کھی کے دور کی کھی کے د

''استاد محترم! آپ کل آئیں۔ پئے آپ زیادہ طاقتورتونہیں ہے۔''

ور تبین نکل سکتا . بنین نکل سکتا میں ۔ " نهت علی ، آ ه میں کچنس گیا۔ آ ه میں کچنس گیا مجھے بڑا افسوس ہے۔ لیکن غلطی میری بھی نہیں۔ بس ہوگیا۔ افسوس ہے۔ لیکن غلطی میری بھی نہیں۔ بس ہوگیا۔ فیل انفاق ہے۔ ہوگیا ہیں ۔ سسب ہوگھ۔ " خیر امدین خبری کی آ واز میں اضمحلال تھا۔ تعمت علی کا ول بھی ڈو ہے لگا۔ وہ ہے لگا۔ وہ بھی اس کے قیدی رہو ہے ؟ "

" بهبیں \_ اس کا ایک معاہدہ ہوتا ہے \_ اس منتر ے، ایک میعاد ہوتی ہے۔ لتنی میعاد ہے مجھے نہیں معلوم سیکن آخر کار مجھے رہائی مل جائے گی اور جب ب ر بال أل جائية كي تب بي مين تحديث يبنجون كالمعت على مجھے اندازہ ہے کہ صورت حال خراب ہوگی ہے۔ تمهارے لئے میرامشورہ ہے کہتم پاکستان چلے جاؤ۔ اور وبال جا كرخاموش سے وقت كزارور تمهاري أيك ساكھ نی ہوئی ہے۔ لوگ تمہارے والد مدوعلی کو ایک عامل مجھتے بین اس ساکھ سے فائدہ اٹھا و اوروہ یا یکے سورو مےروز اند جوتبارے والد كوملتے إلى ملتے رہيں مح\_اس ميس كوئى كى تبين ہوگى كيونكہ وہ ايك چلے اور وظيفے سے نتيج ميں لمنت بین اس بیساراسلسلہ ہے۔ میں اس مبحث کے قبض مين جكر اجاج كاجول \_اوراب جب تك يه ميعاد ختم کیس موجائے گی۔ میں اس کے قبضے میں رہول گا۔ مهیں اسمیے رہنا ہوگا۔ میرے دوست! وہ وقت گزر محيا خيال ركهنااس چيز كاكه جب تم هر چيز يرقاور تضاور مم دونول ساتھ۔اب جمارے درمیان تھوڑی سی جدائی رب کی۔" فعمت علی کی آ تھوں ہے آ نسونکل آئے۔ دفعتااس کے بدن میں چنگاریاں ی محرسیں۔

رفعتاس کے بدن میں چنگاریاں می جرسیں۔
'' بیسادھوں … بیسادھونما شخص۔'' اور نعمت علی

ہافتی رہو گیا۔اس نے غرات ہوئے۔سادھو پرجملہ

کردیا۔ ''لیکن یہ کیا۔… ۔وہ سادھو کے قریب پہنچا تواس

مے بدن سے دوسری جانب نکل گیا۔سادھو کا جسم تھوں

حیثیت ہی نہیں رکھتا تھا۔وہ دانیں پلٹا اوراس نے سادھو

کو پکڑنے کی کوشش کی کیئن سادھو دوقدم بیجھے ہٹ گیا۔

'' واہ،رے واہ۔ ۔کیا۔ یاگل ہے تو؟ مجھے پکڑنہ ہا

ہے سنت بردھان سکھ کو۔جس کے قبضے میں ست چڑ بیس اور ایک بیر آچکا ہے۔ اور تو مجھ پر تملہ کرکے مجھے نقصان پہنچ نا جا بہا ہے۔ جا بھاگ جا۔ میر ، تجھ سے کوئی جھڑ انہیں ہے۔ مجھے میر بے مطلب کی چیز ال گئی۔ ارب واہ رب واہ۔ چیڑی اور دو دو ، ایک تو مسلمان اور دوسرے روح ، کیا بات ہے۔ اب تو دیکھناء کیا کیا تماشے دکھا تا ہوں میں۔ چل جا بھاگ میں جی جارباہوں۔"

ا جا تک بی اس نے اپنے دونوں ہاتھ بلند کے اور دومرے ہی سے وہ نعت علی کی نگا ہوں سے او جھل ہوگیا۔اس کے بعند پھرمز پداقتد امات ہوئے۔

اچا تک بی نعمت علی کو بول لگا۔ جیسے اس کی بلکیس جھک گئی ہوں۔ اس نے گھبرا کر گردن جھنے اس کی بلکیس آتکھ کھولی تو نداس کے سامنے وہ شمشان گھاٹ تھا نہ بیپل کا وہ پیڑ اور نہ وہ سات ناچنے والیال اور نہ وہ چنا۔ ' وہ تو ایک عجیب وغریب بی جگہ کھڑا ہوا تھا اور اسے جگہ کے ارب میں کچھیل معلوم تھ۔ اسے جگہ کے یارے میں کچھیل معلوم تھ۔

اس کی پھٹی پھٹی لگاہیں چاروں طرف بھٹک رہی تھیں۔ خیر الدین خیری بیچارہ بڑی بجیب می تا گہائی کا شکار ہوا تھا۔ لیکن وہ بھی اس کی معلو، ت میں ایک اضافہ تھا کہاس طرح بھی ہوسکتا ہے۔

ہتدوس دھو جاد ومنتر کررہا تھا اور اس جادومنتر کے ذریعے اسے کسی روح کو قبضے بیس کرنا تھا۔ جسے وہ اپنا بیر بنا کرائے۔ خیراس بات کا ٹو فعت علی کو یقین تھا کہ خیرالدین خیری کسی بھی ایسے کا ٹو فعت علی کو یقین تھا کہ خیرالدین خیری کسی بھی ایسے نایا کے لئے تیار نہیں ہوگا۔ چاہے اسے تنی میں ، ذبیتیں برواشت کرنی پڑیں۔ جو کسی مسلمان کے ظاف ہو لیکن پھر بھی بیچارہ عجیب وغریب مشکل بیس کرفرار ہوگیا تھا اور سب سے بردی بات سے تھی کہ فعت علی اس کی کوئی مدونہیں کرسکتا تھا۔

نعمت علی نے بیجارگ کے عالم میں وہاں سے آگے قدم بردھادیے۔ نامعلوم اورسنسان راستے پر وہ سفر کرتا رہا۔ نیجائے ہندوستان کا کون ساعلا قد تھا۔ لیکن سرزمین اجنبی می لگ رہی تھی۔ حالہ کافی دن

سے بہاں موجود تھا۔ اور بری بری بنگامہ آ رائیاں ہوچکی تھیں کیکن پھر بھی اسٹے ابھی ڈائی طور پرنسی بھی جگہ ہے مانوسیت کا احساس نہیں ہوتا تھا۔ بس وہ تو خمر الدین خمری کےمہارے چل نیا تھا۔ جدھراس کا رہ خ ہوتا۔وہ چل پڑتا۔لیکن اب صاف صاف پتا چ*ل گیا تھا* كه خير الدين خيري اس كي كوئي مدونهيس كرسكتا - بال-ایک عزم اس کے دل میں ضرور جا گا تھا۔ یہاں ہندو سا دھوسنت جارومنتر کرتے ہیں۔ان جارومنتروں کے منتج میں خیرالدین خیری اس سنت یردهان منگو کے قیضے ميں تو آھيا تھا۔ليکن سنت پردھان سنگھا کيلا ہي تو جادو کی و نیا کا بادشاہ تبیں ہوگا۔ ہوسکتا ہے کوئی اس سے بڑا مجھے مل جائے اور میں اسے سنت بردھان سکھ کے مقاسل براه كفر اكردون اوراس طرح خيرالدين خيري کوسنت بردھان سنگھ کے چنگل سے آزادی ولاؤں۔ اصل میں تعت علی کووہ بات بادا محمی تھی کہ ایک زندہ انسان کوجلا کرسنت پردھان سکھنے اپنا وردھان حاصل کیا تھا۔ تو اب کوئی اور ایسا انسان بھی ل سکتا تھا۔ جوسنت يروهان سلحكوجلاكرابنا مطلب حاصل كرستكير بہر حال تعمت علی جاتما رہا۔ ہندوستان کے دیجی

عاصل کیا تھا۔ تو اب لول اور ایسا انسان بھی ل سکنا تھا۔
جوسنت پر دھان سکھ کوجلا کر اپنا مطلب حاصل کر سکے۔
بہر حال تعت علی چلنا رہا۔ ہندوستان کے دہی علاقوں کے خصوص من ظر اس کی آئھوں کے سامنے
آئے گئے۔ خالبًا اسی جگہ تھی۔ جہال انسانی وجود موجود
نہیں تھا۔ پھر اس نے ایک پگڈٹڈی کا رخ اختیار کیا۔
اس پگڈٹڈی برقد موں کے نشانات مل رہے تھے اور آخر
کار اے ایک محض بھی نظر آگیا۔ جو دھوتی ہا تدھے
ہوئے تھا۔ اس نے کندھے پر کلہا ڈی رکھی ہوئی تھی بڑی
بری موجوبیس، ورمخصوص شم کی داڑھی تھی۔ اس کا چہرہ کا نی خطرناک نظر آرہ ہوئی کی داڑھی تھی۔ اس کا چہرہ کا نی خطرناک نظر آرہ ہوئی گوری کے ایک گہرا
خطرناک نظر آرہا تھا۔ دا تیس رخسار پر زخم کا ایک گہرا
خطرناک نظر آرہا تھا۔ دا تیس رخسار پر زخم کا ایک گہرا

عَالِبًا السيم محمى يهال كسي اور انسان كي موجودكي كا

احساس نبیں تھا۔ نعمت علی آ ہستہ آ ہستہ جاتیا ہوا اس کے

" كون ہے رہے تو؟ " اس نے كرشت ليج

قريب بيني كيا\_و ويخص غور \_\_ نعمت على كود كيور باتها\_

میں تو حصابہ

"مسافر ہوں بھائی راستہ بھٹک گیا ہوں۔"
"اوہو - کدھرجاناہے تھے؟"
"دبس آ کے جو بھی آبادی آجائے؟"
"ہری پورے ہری پور۔ ہری رام پور۔ ہری رام پور۔ ہری

"توچل. بیرے ساتھ آجا۔ ہیں تھے ہری رام پورک سڑک پر چھوڑ دوں گا۔ جھے دہاں سے آگے جانا ہے۔ ہری رام پورکی نہر آجائے گی تو تو اس سے گزر کرچے جانا۔"اس نے کہا۔ اور اس کے بعد قدم آگے بڑھادئے۔

مبرحال ایک جمسلر کی ضرورت تھی اور آباد ہوں کارخ تو کرنا ہی تھا۔ چنا نجد تعست علی اس مخص کے ساتھ ساتھ چاتا رہا۔ راستے میں مجھ گفتگو کرنے کے لئے اس سے بوچھا۔

"" اورتم کہاں جارہے ہو؟"
"بس ہری رام پورسے تفوڑے فاصلے پر ہمارا
کھی گاؤں ہے۔"

المعلى - كوئى نام نيس ب- تهمار عادل

"ارے چھوٹاسا گاؤں ہے۔ جس کی مرضی آتی ہےاس کا اپنی پیند کا نام رکھ لیتا ہے۔ "اس نے ہنس کر کہا۔ بجیب سا آ وی معلوم ہوتا تھا۔ کوئی آ دھے یا ہوئے سکھنٹے تک دونوں چیتے رہے اور پھراس کے بعد باغوں اور کھیتوں کا سلسد پھر وع ہوگیا۔

آھے چل کر بہت سے در خت نظر آ رہے تھے۔ در ختوں سے آگے بڑھنے کے بعد پکھ میدان نمی چیز نظر آئی تھی۔ سر دیوں کے دن تھے۔ اس لئے دھوپ بھی کچھنا کوارنبیں کر رر ہی تھی نعت علی کوانداز ہنیں تھا کہ سفر کتناطویل ہوگا۔

بہرحال اس کے بعد پھر آ کے۔درختوں کاسلسلہ شروع ہو کیا۔ اور وہ درختوں میں داخل ہو گئے۔ عجیب و

غریب جگر تھی۔ لعت علی کو بردے تجربات ہورہ تھ۔ چنگل کے، ندرایک پتلاسا کپاراستہ دکھائی دے رہاتھا جس میں بیل گاڑیاں چلنے کی وجہ سے دونوں سمت کرے گڑھے بن گئے تھے۔اس راستے پرمٹی اڑر ہی تھی۔ "رمی رام پورکا سفر کتنا ہوگا؟"

"ارے بھی میاں کوئی رکھا ہے۔ رام پورابھی فرخاصا فاصلہ ہے۔"

''یہال جنگل میں درندے تونہیں ہوتے ؟'' ''کہاں جنگار جنا درنظر آج ہتے ہیں۔ ویسے ان اندرونی علاقوں میں ڈاکو بھی ہوا کرتے ہیں۔ آمے چل کرجنگل صاف ہے۔اب کیا کیا جاسکتاہے۔ جیون کے سئے تو ہرجگہ خطرے موجود ہوتے ہیں۔''

"اس کا مطلب ہے کہ پہال در ندے بھی آجاتے ہیں۔"

" تیری بات با با ....ارے با با ورندے تو ہر جگہ بی نظر آجاتے ہیں۔ کیا جنگل کی شہر۔ بس شکلیں بدلی ہوتی ہیں۔"

''مہوں۔ ٹھیک ہے۔ پڑھالکھاہے تو کچھ۔۔۔۔'' ''پانچ جماعت پاس ہوں۔ پورے گاؤں میں سب کے خط میں ہی لکھتا اور پڑھتا ہوں۔'' اس نے شاہانداندازے کہا۔

> ''یہاں لوٹ مار بھی ہوتی ہے۔'' ''

"بال-بال-بمين بھى ايك دفعدان سے واسط برچكا ہے۔ بيد كھونان بريزخم اصل ميں وہ بہت زيادہ شقد اور جم اكبے شفد برليلا ہے بھوان كى جم ان كا گھيراؤ تو دُكرنكل مح البتہ بچھ چونيں لگ تئ تھيں۔"

کی بات بھی نہیں ہے۔ یہ لوگ بھی تو انسان ہیں۔غرض یہ کے سفر سطے ہوا۔ او کچی او کچی جھاڑیاں دور دور تک پھیلی ہوئی تعیں اور کافی لب سفر ہوچکا تھا۔

ہوں یں اورہ ہی جہ سمر ہوچہ ھا۔ نعمت علی محسوں کررہا تھا کہ اس کے ہمسفر کے انداز میں ہزااطمینان ہے اور ڈرائیمی تھکن نہیں ہے۔ ایک بار پھراس نے سوال کیا۔ ''اب اور کتناسفر ہاتی ہے؟''

دولس زیادہ فاصلہ میں ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد چھوٹی نہر آجائے گا۔ادھرے میں دوسری طرف چلا جاؤل گااورتم ادھرے ہری رام پور میں داخل ہوجاتا۔

جاول ااورم ادھرے ہری رام پوریں دائی ہوجاتا۔

تک بھر حال تھوڑی دور چلنے کے بعد وہ چھوٹی نہر

تک بھی گئے۔ یہاں سے راستہ دوحصوں میں بٹ گیا

تھا۔ لیکن اس مقام پر جنگل کچھ زیادہ ہی گھٹا لگتا تھا۔

سرد بول کے دن تھے۔ آسان پرسورج بھی نہیں انکلا ہوا

قما۔ یہاں بھی کر آخر کارلعت علی کا ہمسفر اس سے

رخصت ہوگیا اور تعمت علی نہر کے کنارے کنارے اس

پگڈیڈی پر چلتا رہا۔ جس پر کہیں تیل گاڑیوں کے

نشانات تظرآ جاتے تھے۔ جھاڑیوں میں کیڑے کوڑوں

کی آوازیں بلند ہورہی تھیں۔ ولی کانی خونتاک ہوگی

نشانات تعلی نے سوجا کہ اسلیے زندگی بھی کیا چیز ہوتی

ہوا۔ نعمت علی نے سوجا کہ اسلیے زندگی بھی کیا چیز ہوتی

بات تھی کہ خرالدین خبری نے اسے دائے رجارکھ تھا۔

بات تھی کہ خبرالدین خبری انے اسے دائے رجارکھ تھا۔

بات تھی کہ خبرالدین خبری انے اسے دائے رجارکھ تھا۔

اچانک نعمت علی کو آیک عجیب سا احساس ہوا۔
اس کا ہمسٹر مسافر رہے کہہ کر گیا تھا کہ نہرے تھوڑ اسا آگے

ہر سے گا تو ہری رام پور آجائے گا۔ لیکن ابھی دور دور
تک ہری رام پور کے آٹار نظر نہیں آ رہے تھے۔ تعمت علی
کے بدل میں سرولہریں دوڑ نے نگیں۔ ابھی مشکل نے
وہ پندرہ ہیں مشت ہی چیا ہوگا کہ اچا تک ہی اس کے
بدن میں سردلہریں دوڑ نے لگین اس کے سر پر سے دو
بدن میں سردلہریں دوڑ نے لگین اس کے سر پر سے دو
پر تک سے فوقر دہ می آوازیں نکالتے ہوئے آیک طرف

یرندول کی شکل وصورت بھی تا مانوس تھی۔ کبوتر سے کسی قدر ہڑے ہول کے کوئی لمحہ بھر کے بعد ہی ان

مرعدوں نے چھررخ تبدیل کیا۔اورولی ہی مینی مرداز كرتے ہوئے تعت على كى ست براھے۔اس باران كے حلق ہے نکلنے والی آ وازیں۔ بہت زیادہ خوفناک تحمیں ۔نعمت علی تھوڑا سا بنچے جھک گیا۔نجانے کیوں ایک دم اے بیاحساس جواتھا کدوہ اس کے سریر پتجے مارے دالے ہیں۔ وہ آگے جا کرجھاڑیوں کے جھنڈ میں غائب ہو شکتے۔

سامنے بہت بڑے مجاڑنظر آ رہے ہتھے۔ پھر اجا تک بی فعت علی کے کا نول نے ایک ایک آ وازی کہ اس كے ياول رك محتراس في ادهر ادهر و كما-جايردن طرف بهولزك سناثا تجييلا مواتفا ادر ماحول ميس حنلی بیدا موتی تھی۔اے یوں لگا جیسے کی کے قدمول کی جاب ابھررہی ہو۔ یہ پیتہیں انسانی قدموں کی آ وازھی یا مجرکسی جانور کی۔ لیکن پھر ایک ادر احساس ہوا۔ قدمول كي آواز كي ساته بي حيث حيث كي آوازين بهي آربی تھیں اور اجا نک جی آے جھاڑ بول کے آیک شكاف كى طرف كوئى چيزمتحرك نظر آئى - دوسرى طرف ئسى تدركھلامىدان تھا-جوچ<u>ىز</u>ا<u>سەنظرا ئى تھى</u>-دەقىر میں کسی گدھے کے برابر تھی۔ رنگ بھورا اور گرون مر لے مے پال تھے۔ جب کداس کی تفوتھن ساہ رنگ کی تھی۔اوردم کافی تھنی۔ایک ہمجے میں اسے و کی گرنعمت علی کے ول میں کسی جھیڑ ہے کا احساس جا گا تھا۔جنگی بھیڑیوں کے بارے میں اس نے سنا بھی تھا۔

انجھی وہ سوینے لیجھنے کے قابل بھی نہیں ہوا تھا کہ اسے اس جانور کے پیچھے ایک اور جانور ابھرتا ہوا تظر آیا۔ وہ بھی اس قد وقامت کا تھا۔ کو یاوہ دو تھے۔ ہوسکتا ہے نراور مادہ ہول۔ حالانکہ ایس محض نے نعمت علی کو ہے بتاديا تھا كداس علاقے ميں بھى بھى درندے تظرآ جاتے ہیں۔ کیکن ان دوخوفنا ک درندوں کودیکھ کر تعت علی کے الورے بدن نے سینہ چھوڑ دیا۔وہ جلدی سے ادھرادھر و کیھنے لگا۔ دور دور تک سنا ٹاطاری تھا۔

اور اس کے دونوں طرف ورخت سر اٹھائے رات کے منتظر تھے۔ درختول کی چوٹیول پرسے دھوپ

رخصت موربي هي اور بوراجنگل جعينكرول كي أ وازول ے کو نجنے رکا تھا۔ تعمت علی اینے کئے کوئی بناہ گاہ تلاش · كرنے لگار اس كواندازہ تبيس تھا كدان درندول تے 🐰 اسے دیکھا ہے۔ یانہیں۔وہ اکنے قدموں واپس جلے تو شایدان سے نے سکے اوراس نے الیابی کیا۔اےرہ رہ کراس دیہاتی برغصہ آرہا تھا۔جس نے اسے اس طرح مصيبت ميل ماكروال ديا تفا- پيراس في راسته تبديل كرليا اور پيچھے ہت كر بائيس ست كا راستہ اختيار کیا۔اس کے بورے وجود میں سنائے کھیلے ہوئے تھے اوروہ اس خوف کا شکارتھا کہاس کے قدموں کی آہث کہیں ان درندوں کواس کی جانب متوجہ شرکردے۔ ا جائك ہى درندول كى خوفتاك غرابث سنائي دى اور تعمت على ير ميجه السي دمشت طاري جوني كهاس

نے بے اختیار دوڑ ناشروع کرویا۔

اب اے بول لگ رہاتھا کہ جیسے وہ سی طلسمی واوی بین آ کر مچنس گیا ہو۔ بہت بری حالت کا شکارتھا وه بھی خواب میں بھی نہیں سوجاتھا کہ ایک دن اس طرح كا آجائے گاكمال يراكى بيتا يزے كي- حالانك فير الدين خيري صرف ايك روحاتي وجود تقاليكن اب تعت علی کو کیا معوم کراس بر اسرار دنیا کے عوال کیا ہوتے ہیں۔ جوانسانی عقل فہم سے بہت دور کی دنیا ہے۔ وہال كياكيا بوتا باوركي كيي بوتا ب- بي بات بهي ال نے سوچی ہی جیس تھی۔ورنداس کو بھی ذہن میں رکھتا۔ بهبت بردا دوست مصيبت بين جيش كيانها جبكه لعمت على كاخيال تفاكه ال يربهي كوئي اليي مصيبت آئي تهين سنتی۔ آ ہ۔ کیکن مصیبت آ ہی گئی تھی اور اب پہیج بین کمیا مور ماتھ ۔سنت بردھان سنگھ نے خیرالدین خیری کواہیے جنگل میں بھانس نیاتھا۔

اور نعمت علی کے لئے اس سے زیادہ دکھ کی بات اور کوئی نہیں تھی کہ وہ اسنے اس بہترین دوست کی کوئی مدومیں کریا رہا تھا۔ اس کے دل میں عم سے ساتے لرزاں ہتھے۔لیکن اس وقت تو اسے اپنی زندگی ہی گی. ير ي جوني تھي۔

ہری رام پوراسے تو بول لگنا تھا۔ جیسے کہ ایک کہائی ہو اور اس سے زیادہ کھے سیس ... اوہ .... تا ويال كهال بيل-وه دورت ربا اوراس يول لكا جيس وہ دونوں درندیے اس کا پیچھا کررے ہوں۔ چرکانی فاصلے پر اسے پی مٹی سے بنے ہوئے کھر کے آثار دکھائی دیئے۔لیکن مید کھر بھی تنہااور دیرائے میں تھا۔ "اوه... - كوكى اس ميس ربتنا بوكاك" نعمت على

نے رفتار تیز کردی۔ پھر ایک جگہ ڈرا رک کر اس تے آ اث يدخ ك كوشش كي - يجهية أف والى أوازي اب می است و رہے اس نے گردن تھما کر چھیے دیکھااوران کاخون جم کررہ گیا۔وہ دونول در عدے اس سے کوئی سوکڑ کے فاصلے بر درختوں كے نظ كفرے تھے۔ان كى زبانيس باہرتكى ہوئى تھيں اورا تکھوں میں بھوک نظرا رہی تھی۔

لیکن ان کاال طرح رک جانا نعمت علی کے لئے جیرت کا یاعث تھا۔ سامنے والے گھر کی دیواریں اپ تھوڑے بی فاصلے بر تھیں اور ان دیواروں میں اسے أيك لكرى كايها تك تظرآ رباتها - أس في سوي كماس چا تلک کو گھو لنے کی کوشش کرنا تو برواہی خطرناک ہوگا۔

ببرحال أكرافيل كراس برج هجائي تو وسكن ہے کہ ان درندوں کی گرفت سے پچ جائے۔ زندگی جب خطرے میں ہوتی ہے تو انسان کے اعدر بہت سی اجبی توتنی پیدا ہوجاتی ہیں۔لنمت علی کی ایک لمبی چھا۔ نگ است احاطے کی دیوار پر لے تئی۔ کیکن وہ اس دیوار پر ا پئے آپ کوروک تہیں سکا تھا اور خود بخو داندر ہو پڑا تھا۔ ال في ول من سوحا كراكران درندول في اس كى طرح پھرتی کا مظاہرہ کر دیا تو ابھی چند کھوں کے اندراندر وہ جم اس کے میتھے اندر جینے والے ہوں مے۔

اندر كرنے سے كوئى جوت تبين كى تھى۔خوف دماغ میں بری طرح بسا ہوا تھا۔ بیر حال وہ کھڑ ہے ہو کر ارهرادهر وليمين لكا مكان عي تعار كافي وسيع احاطه تعار مامنے گھر تظرآ رہاتھا۔جو پچی مٹی کا بینا ہوا تھا اوراس تک المنتجة ك المحمل عن كى سيرهال جرهن يرق تعى بدو

یے شک آ ژی ٹیڑھی بنی ہوئی تھیں لیکن صاف ستمری اور بوری على رت بى كى طرح مضبوط تعيل .اس تے سوجا كديية فونخوار درند \_ بھى اب ديوار عبور كرنے والے بى موں مے اس لئے اب جنتی محرتی سے اس مکان کے ائدر داخل ہواجے تو اسے بناہ س سکتی ہے۔ چٹانچہوہ برق رفآری سے اس نے دروازے کو کھول کر دیکھا۔ دروازه اندرے بند تھا۔ پھراس کی تھاہیں گیٹ کی جانب اٹھ منیں اور اس نے ان ہولنا ک درندوں کودیکھا جو گیٹ كى المن كورك الى كى طرف دىكى رب تھے۔

الیما مگ رہاتھا جیسے ان دوتول کواسینے شکار کے نکل جائے برسخت عصہ ہو۔ وہ خاموش کھڑے ہوئے تھے۔ لیکن انہوں نے اس مکان کی طرف بردھنے کی کوشش تہیں کی تھی، چند کمجے انتظار کرنے کے بعیر نعمت علی نے دروازے میردستک دی۔اے امید بہیں تھی کہ وروازہ کھل جائے گا۔لیکن اجا تک ہی اسے دوسری طرف سے آ ہمش محسور ہوئی اور درواز و کھول وی گیا۔ نعمت على كى نكاييل سائية كى جاتب الحد كتير ـ اس ننها، وبران ادر کے مکان میں رہنے والا سخص ایک بلندو بالا قامت كا ما لك تعار اس في باريك ممل كي دهوتي باندهی مونی تھی اور سلک کا قیمتی کرتا ہے موے تھا۔ چرے کے نقوش سی سے ورآ مھول میں ایک چک تھی۔اس کی مدھم اور پاے دار آ واز ابھری۔

''آئے۔اندرتشریف کےآئے؟''اس کا ہے انداز بھی نا قابل یقین تھا۔ ایبا لگ رہا تھا جیسے اسے تعمت علی کا بی انتظار مواور ویسے بھی جیسے ہی اس تے وستك وي تقى دروازه كفل مليا تها عصيد دروازه كهولن والا دروازے کے قریب ہی کھڑا ہوا ہونے بہرجال اس وفت نعمت عي كوان درندول سے يناه دركار تھي بيتا نجدده مسى تعرض كے بغير اندر داخل موكيا اور اس تحص في دروازه اندر سے بند کردیا۔ اندر کھورتار کی پھیلی ہوتی تھی۔ کیکن جس جگہ نعمت علی کھڑا تھا۔ وہ اس کے اندازے کے مطابق کوئی بہت بردی حال تما جگیری .. كي المحادث المحسن تاريكي مين ويمضي عادي موكتين

اورلعمت علی نے ویکھا کہ قریب ہی ایک اور کمرہ موجود ہے۔جس کے روشن وانوں ہے اجا تک ہی روشن حصنے کلی تھی اور ماحوں کافی تمایاں جو گیا تھا۔ دھوتی ، کرنے والانتخص اس وروازے کی طرف بردھ کیا اور پھراس نے وہاں رک کرنجت علی کواندرآنے کا اشارہ کیا۔

نجانے کیوں تعت علی کو بیاحساس مور ہا تھا کہ جیے اس کے اعصاب اس کی آواز کے تابع ہو مسے مول۔ اوروہ جو پچھ كھدر ہاہے۔اس برعمل كرنا بہت ضرورى ہے-چنانچ وه مجى اس درواز اے اندرداخل ہوگيا۔ دوسرے كمريش كاني روشي تحى ادراس روشي كامركز حيت برلكا مواده فالوس تقاربيه كمره بهى كافي كشاده تقاءايك جانب بروا ساتخت برا ہوا تھا۔ اس برگاؤ سکتے کے ہوئے تھے۔ دوسرے کونے میں بوی سی میزموجود تھی۔جس برایک بهت بي خوب صورت كلدسته ركها مواتفار

دیواروں برقد میم طرز کے ہتھیار بوی خوب صورتی سے سے ہوئے تھے۔ پورے کمرے میں ایک عجيب ي خوشبو يهيلي موني هي \_اس خوشبوك بارے مي كوئي تيج انداز ونهيس لكايا جاسكتا تفاركيكن ماحول انتهائي منفرولگ رہا تھا۔سب سے جیرانی کی بات میری کداس جنگل نما جكه جهان دور دورتك كونى آبوري كيس هى - ي مكان كباحثيت ركفتا قبا-

اجا تك بى الشخص كى آواز الجرى-'' وَ مَا يَعْمُو .. بِتَهِارِي زِندِ كَيْ تَكَي كُمْ نَجَ عَلِيحٍ -'' تعمت علی نے چونک کرا ہے دیکھا اور دہ کیمر بولا۔''اس میں حیرت کی کوئی بات نہیں ہے۔ میں تے وزوازہ كولتے وقت به و مكي ليا تھا كه وه دونول، ورندے دروازے بر کھڑے ہوئے ہیں۔ میٹھوتکلف نہ کرو۔ ہیں یانی کا انتظام کرتا ہوں۔ مند ہاتھ دھولو .. ، وہ مڑا اور كمرے سے ايك بغنی دروازے بیں غائب ہو گیا۔ نعمت على تخت كى ايك جانب تك كراسة ويكض لگا\_اس وقت اے وہی آواز سنائی دی۔

"وشالى \_ وشالى... مېمان *كواندر* بلالويش نے بانی اندر رکھ دیا ہے وشال " تعت علی کے

کانوں میں سی آواز دوبارہ انجری۔ یقیناً وشالی کسی عورت یا لؤکی کا نام ہی ہوسکتا تھا۔ پھروای دروازہ کھلا اوراس کی آ جمعیں جیرت سے ملی کی ملی رہ کئیں۔ و ولز کی نیس جیسے جا ند کا نکر اتھی۔ جو زمین براتر

آيا جو .. انتهائي من سب قد و قامت ، گدانه بدن ، سرخ سفيدر مكت، كرس ينج تك لبراتي مولى جوتى، وه ب بناه حسين تقى اورسفيد رنك كى كلاني كنارى والى بوتى باند هے موے محل اس كا حسين آ واز الجرى -

"أ يت مهاراج اندر آجاي اور باته منه وحو لیجئے۔ سارے بال کروسے اٹے ہوئے ہیں۔" نعت على كو يول لكا جيسے كوئى تغير فضا ميں ابھرا ہو۔ ستار كى تارول پرنسی نے ہاتھ پھیردیا ہو۔ اور وہ آ واز بن مکئے ہوں۔ وہ پچھ بولنے کی کوشش کرنے لگالیکن آ واز جبیں تكل على يووه خاموثى ہے اٹھ كراس كے بيجھے جس مرا۔ . دروازے کے ایک طرف ایک کمرہ اور موجود تھا جس كاايك درواز وجنكل ك ست كعلنا تها\_وين وه بلندو بالا قامت والانخف كعر ابهوا تفاساس في تعمت على كود مكير تا نے کے بے ہوئے ایک بوے سے لوٹے کی جانب اشاره كيار جوانك مخصوص مندوستاني طرز كالوتاتها-

والربي إطمينان منه باتحد دهو ليج مجرآب ہے باتیں کریں ہے۔" بشکل تمام نعت علی کی زبان "معانی جاہتا ہوں۔ آپ کو میری وجہ سے

بوے مشکلات کا سامنا کرنا برد رہا ہے۔ میں آپ کا شكرميادا كرتامول-" والمحص مسكراد يا- فيحربودا-" منه بأتمه وهو ليجيئ - آپ خود غور کريل سمح که آپ کوائی بات رہای آئی جائے آئے۔ آپ کے لئے دروازہ کھولنا اور اس کے بعد اندر کک لے آنا۔ اگر کوئی مشکل ی بات ہے تو بے شک، مجھے بوی مشکل کا سامنا كرناية اب ورنداس كے علاوہ اور ميں نے كيا كيا ہے -" تعمت على غاموتي سےاينے كام ميں مصروف ہو كريا۔

منه ہاتھ وغیرہ دھونے سے فراغت حاصل کرنے کے بعدوہ باہرآ یا تو دہ تھ اے آیک ادر کمرے میں کے

گیا۔ جہال ایک بری ی میز کے گرد کرسی چھی ہوئی مس ادرمیز بربت سے پھل سے ہوئے تھے۔ '' بیٹھنے مہاراج۔میرا نام شکر دیال ہے اور بی<sub>ہ</sub> میری چھوٹی سے محمی می بہن وش ی ہے۔ہم لوگ میس رہتے ہیں۔ اصل میں ہم دونوں تنہائی پہند ہیں اور يهال جوتنهائي موجود ہے وہ کہيں اور نہيں مل عتی۔ " نعمت علی نے فرض سمجھا کہ اسے اینے بارے میں بتادے۔

"معاف شیجئے گا۔ میرا نام نعمت علی ہے۔ اور میں۔ میں بہتی ہری رام پور جار ہاتھا کہ رائے میں ہے ورندے تظرآ کتے۔

"اجھا۔ اچھا ۔ ، ہال ... ، کچھ دن سے اس عداقے میں بدورندے تظرآنے کے بین - برجلدی ہی گاؤں والے انہیں بھگادیں کے یا مار دیں گے۔ پچھلے دنول انہوں نے بہت سے لوگوں کو تقصات کہنچ یا ہے۔ گاؤں کے لوگ البیس تلاش کررہے ہیں۔آب\_اس بات کی چتا نہ کریں کہ یہ ہمرے کھر کی چزیں ہیں۔ آب مسلمان ہیں۔ پھل تو بھلوان کے دیتے ہوئے موت بي ان من سي انسان كاماته تيس لكار"

" د جمیں ۔۔۔ جمیں اسی بات جمیں ہے۔ سپ <u> بحص</u>شرمنده نه کریں۔''

''چلوتو مجر۔ آپ ان میں سے پکھ کھل لیں۔ دوسری چیز دودھ ہوتی ہے۔ وشالی آب کے لئے دودھ الے آئی ہےدورھ بھی آپ خورجائے ہیں کہ ایک شب چیز ہے۔ یہ بھی بھگوان کی وین ہوتا ہے۔''

"مين آب كوزياده تكليف تبين دون كاتفورى دریکے بعیریہاں ہے چلاجا دُل گا۔''

ا دو کیسی یا تیل کرتے ہیں آ پ۔ رات کا سفر آب جائے ہیں کتنا خطرناک ثابت ہوگا اور ہم آپ کو اجازت بالكل نبيس وي محيه " فنكر ديال نے محبت مجرے کیج میں کہا۔خاموثی کےعلدوہ کوئی جارہ کارمبیں تما- وه بالكل تحيك كهدر ما تعا-خوونهمت على ان درندون كي تصور سے بے حد خوار دہ تھا۔

اک دوران وشالی بھی پہیں موجود تھی۔اس کی من مؤنی صورت بندا تکھول ہے بھی دیکھی جاسکتی تھی۔ کھانے کے بعدالمت سے کھو کھانے کے بعدالمت عی نے ہاتھ روکے تو فتکر دیال نے کہا۔

"دات کے کھانے میں اگرہم بھاجی ترکاری تيار كردين \_ تو آپ كواعتر اض تونبين موكا \_''

" آب مجھے شرمندہ نہ کریں۔ بے شک میں مسلمان مول ليكن انسان تو مول."

" واه · اليمالكا يجيس پھرآئيں - بيس آپ كوائي اس ربائش كاه كى سير كراؤن - آيئے-"اس تے کھااور فعمت علی کری ہے اٹھ کراس کے ساتھ چل بڑا۔ وہ اس کیے مکان کی سیر کرتے لگا۔ جس کے اندر کی وسعتیں بے بناہ تھیں۔ پھر وہ اسے اپنی کتابول کی ل تيرم يى من في الميا - جهال بهت سارى قديم كتابيس موجود تھیں فعمت عنی نے ان کتابوں کودیکھااور بویا۔

"أ ب كوكتابي جمع كرف كاببت شوق ب." '' ہاں ……ہم صدیوں برانے لوگ ہیں اور پیر كتابيل يهي ماري مرجتني بي يراني بين-"مستعلى \_ ال كے الفاظ يرغورتين كيا تھا۔

تب اس نے ایک کتاب کی طرف اشارہ کیا۔ ۱۰ اورائے نکال کراس کے اوراق کھو لئے لگا۔ اس وقت شام کے تقریباً چھ کچے تھے۔ کھڑ کی ہے باہر کا جنگل صاف نظراً ربا تفار ون بالكل تاريك موچكا تفار الدرى فضامل كيرك مكورون كى آوازون كيسوا كجه نبین نقا۔ وہ تعمت علی کو کانی دیر تک اپنی کتابیں دکھا تا ر ہا۔اجا تک ہی وشالی اندر داخل ہوئی اوراس نے کہا۔ " ''بھیا تی اکھانا تیارہے۔''

"أ أ- مير \_ معزز مهمان!" شكر ديال نه محبت ہے کہاا درنعمت علی کواٹھا کر کھانے کے کمرے بیں

مرك من زبردست خوشبوكي بيلي بوئي

(جاری ہے)



## قىطىنىر:13

اليم البراحت

رات کا گھٹا ٹوپ اندھرا، پرھول ماحول، ویران اجاڑ علاقہ اور وحشت و دھشت طاری کرت وقت، جسم و جاں پر سکته طاری کرت اسرزیدہ سناٹا، نادیدہ فوتوں کی عشوہ طرازیاں، نیکی بدی کا ٹکرائو، کالی طاقتوں کی خونی لرزہ بر اندام کرتی لن ترانیاں اور ماورائی مخلوق کی دبدہ دلیری جسے پڑھ کر پورے وجود پر کپکپی طاری ھوجائے گی، برسوں ذھن سے محونہ ھونے والی اپنی مثال آپ کھانی۔

### ول ود ماغ كومبوت كرتى خوف وجرت كيسمندريل غوصة ن خيروشرك نوكلي كونى

کھ انسے پنے سے فراغت عاصل کرنے کے بعد شکر دیال نے نعمت علی کوآ رام کرنے کے لئے کھا۔ اور اس کیچے مکان کے آیک خوبصورت کمرے میں اسے سونے کے لئے جگہ دے دی گئی۔ نعمت علی حالا تکہ محکن سے چور تھا۔ لیکن اس آ رام دہ بستر پر لیٹنے کے بعدا سکے ذہن میں خیرامدین خیری آگیا۔

ایک یے نقش وجود جس کا نہ کوئی چرہ تھا نہ کوئی بدن بس ایک احساس تھا۔ لیکن اس احساس نے نعمت علی کوز ندگی کا سب سے برااسکون اور مان دیا تھا۔ وہ ہے نقش وجود جس کے بارے میں سیہ خیال تھا۔ کہ وہ لاز وال ہے ۔ ایک روح جسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ایک ہوا۔ لیکن مینیس معلوم تھا کہ اس ہوا کے لئے مسکتا۔ ایک ہوا۔ لیکن مینیس معلوم تھا کہ اس ہوا کے لئے مجمی ایک قید خانہ موجود ہے۔

''آپ جاگ گئے۔؟'' ''ہاں۔''وہ ہڑ بڑا کر بولا۔ ''نیٹرٹو سکون کی آئی۔''

''ہاں ۔۔۔آپ لوگ بہت اچھے ہیں۔ میں ا آپکوزندگی میں بھی نہیں بھل سکون گا۔'' کوئی جواب نہ ملائمت علی اٹھ کر بیٹھ گیا۔اسے بہترین ناشتہ کرایا گیا تھا ۔۔وراس کی میز بان ابس وفت وشال ہی تھی۔

''آپ ناشتهٔ نیم کرین کی وشال ۲۰۰۰'' ''نهیس ''

'' کرچکی ہیں۔'' نعت علی نے سوال کیا۔ لیکن اسے کوئی جواب نہیں ملا اس نے نظریں اٹھ کر وشالی کا حسین چیرہ دیکھا۔ اس کے چیرے پرافسردگی کے آثار شخصے نعت علی کہنے لگا۔

''دل توبیچا ہتاہے کہ آپ سے بار بار ملاحائے۔ لیکن پیٹنبیں آگ وگ مجھے دوبارہ ملیں کے یانہیں۔'' ''نہیں۔ ہم تمہیں دوبارہ نہیں مل کمیں گے۔'' ''کول۔'؟''نعت علی نے کسی قدر متبجب لہج میں یو چھا۔

ودیس ہم، "ابھی اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ شکر دیاں آگیا اور اس نے کہا۔ سِفر کے لئے بہترین

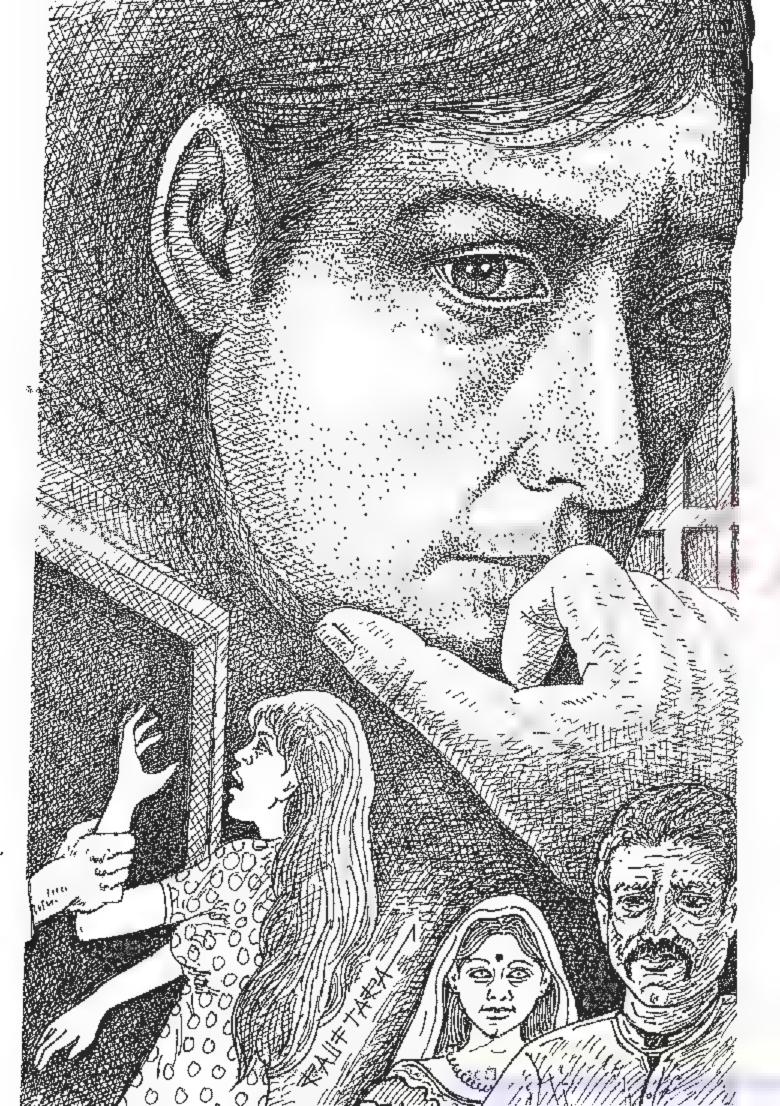

Dar Digest 122 November 2011

دفت ہے۔ مہمان ہری رام زیادہ دور نہیں ہے۔ آگر آپ محسوس نہ کریں تو آ ہے ہم آپ کوتھوڑی دور تک جھوڑ دیں۔ "مجیب میات تھی۔ یوں نگ رہاتھا۔ جیسے وہ لوگ نعت علی کو یہاں سے بھاگانا جا ہے ہوں۔

بہرحال وہ اپنی جگہ ہے اٹھ گیا۔ات کچھ جیب سامحسوں ہور ہاتھ۔وہ لوگ اے کافی دور تک چھوڑئے آئے۔ اور اس کے بعد دونوں نے ہاتھ اٹھا کراہے ابوداع کیا۔

وہ کیا گھرتھوڑے فاصعے پر موجود تھا۔ بیہاں دک کرانہوں نے کہا۔

'' نہت علی نے آپ رکھنا مہمان ۔'' نہت علی نے آپکھیں بند کر بیل ۔ وشالی اور شکر دیال کا نصور ایک عجیب کی کیفیت رکھنا تھا۔ چند کھے آپکھیں بند کرنے کے ابعدائے اپنے آپ پر قابو ہوا۔ تو اس نے نرم مہجے میں کیا۔

" آپ لوگ .... " کیکن اس کے بعدوہ ٹاج کر ره گیا۔ ده دونول وہاں برموجود تنصهاور شری وہاں نظر أَ فِي وَامَا كِيَامُكَانَ - وَ ﴿ لَ صِرفَ الْبِكَ عَامُونُ جِنَّكُ لَظُرِ آرہا تھا۔ البنہ اے سرے اویر دو برندوں کی پھڑ پھڑا ہٹ سن کی دی اس نے اوپر دیکھا۔ آ ہو، سے وہی دونول برندے تھے۔جواے میلے بھی نظرا ئے تھے۔ کیکن وہ مکان چلا گیا۔ مکان کہاں چلا گیا ۔ اور پھر اجا تک ہی تعمت علی کے ول پر ایک خوف ساطاری ہوگیا۔اے میمحسوس ہوا کہ ان دونول کی شخصیت میں کوئی الیمی عجیب بات ضرور تھی جو رات سے اسے الجھار ہی تھی۔ وہ انسان تہیں تھے۔ شکر دیال نے اس ہے کہا تھا۔ کہ وہ ماضی کے لوگ بیل ۔ آ ہ، یہ بات اسے يهك مجه كيول تهيل آلى وه زنده انسان تهيل تھے وه صرف روهیں تھیں۔ صرف آئما تیں۔ نعت علی نے غور كيا \_ اورائك ول من دكه ك وريا موجيس مارف الكداسكة بن كدر يول من وشالي كاجره آيد

سفنت ہے مجھ پر اتن کی بات وہن میں نہیں آسکی۔ وشالی ۔ وشالی ایک روح تھی کیک آتما

مقى \_ اوراس كا بها كى شكرديل بهى وشرى كى آئى كون كى؛ تحرير نعمت عى كى مجھ بيس آر دى تھى \_ وه آئىكھيں تومسلسل. اے تيجھ يادد يار دى تھيس -

اسے پچھ یادد یا رہی تھیں۔

"اوہ بنظی ہوگئی ۔ خلطی ہوگئی ۔ 'وہ تھوڑی در تک و ہیں گھڑا رہا ۔ آ تکھول میں آ نسو ڈبڈہا آئے سے سے۔ اور بہرکا ماحول اوجھل ہوگیا تھا۔ وہ ایک طلسماتی رات تھی ۔ صرف ایک طلسماتی رات اس سے سواء پچھ نہیں تھا۔ ہی قدم خود بخود آ سے بڑھ گئے ۔ اب نہ کی درند سے کا خوف تھا۔ نہ اچا تک کس پیش آ جانے والی مصیبت کا ۔ پچھ وقت کے لئے وشالی کی یاد نے سب مصیبت کا ۔ پچھ وقت کے لئے وشالی کی یاد نے سب کھی بھلاد یا تھا۔

پھر تھوڑے ہی فاصلے پرایک آبادی نظر آنے گی۔ بھیتا ہے ہری رام پور ہی تھا۔ تھو نے سے تصبی تما آبادی تھی۔ زندگی کی بہت می سہولتیں بہاں موجود تھیں۔ لیکن ان سہولتوں سے کیا فائدہ اٹھایا جائے تھت علی آ گے ہو ھا۔

اسے آیک راستہ مڑتا ہوا طار ریلونے پھا تک تھا
۔ جو بند تھا۔ ٹرین گزرنے والی تھی۔ وہ دوسر بے لوگوں
کے ساتھ کھڑا ہوگیا۔ جب ٹرین چلی گئ تو آگے ہیڑھ
گیا۔ وجود پر ایک عجیب کی تھکن سوار تھی ۔ دں چارہ رہا
تھا کہ کہیں لیٹ جائے ۔ دیسے بھی کائی لمباسفر پیدل
طے کیا تھا۔ آبادی ہیں داخل ہوا تو اے ایک جگہرام
مرائے لکھا ہوا نظر آیا۔ سرخ اینٹوں کی اس عمارت میں
اے ایک کمرہ حاصل ہوگیا۔ اور دہ تھکے تھے انداز میں
ایک میے کیلے سر پریٹ گیا۔

ال کے ول نے آئھ میں کہا ہاراتیا مرحد در پیش ہوا تھا۔ کہ اس کے ول نے آئھوں تک آئسووں کی سپلائی شروع کردی تھی۔ بہت پراٹی ہات تھی۔ اس وقت جب وہ ایک آزاد پیچھی کی طرح فضاؤں بیس اڑر ہاتھا۔ عدوعلی نے اسے چلکٹی کے لئے جہت پر بھیجا تھا۔ جہاں اسے شہرہ نظر آئی تھی۔

اورائی نے شاہرہ میں دلچیسی لیٹا شروع کردی۔ بعد میں حالات نے اسکی عاقبت درست کردی۔ اس کے بعد سے اب تک جب تک خیر امدین خیری کے

ما تھ رہا کہ میں اس کے ذہبن پر کسی لڑکی نے رسائی حاصل نہیں کی۔ اور اس نے خیر الدین خیری کے ساتھ زندگی کے جولطف اٹھائے۔ وہ اب نا قابل یقین سے لکنے کے تھے۔

اور اب بالكل بے بارو مددگار تھا ۔۔ اور اس زندگی کی بہت می حقیقتوں كا احساس ہور ہا تھا۔ اور ان میں سب سے بڑی حقیقت اس وقت وشای تھی۔ جس نے اس كے دل ود ماغ پر قبضہ جمالي تھا۔ اور وہ اپنے آئے بالكل ہے بش محسوس كرر ہاتھا۔

ہمر حاں وقت گزرتا رہا۔ ہمہاں اس تصبیع میں اس کی کوئی شناسائی نہیں تھی۔ جس سے دل بہلتا یا کوئی امید کی کرن نظر آئی۔ اور پھر ہماں سے طبیعت اکنائی تو ایک دن ریلوے اشیشن پہنچا۔ اورٹرین کا مکٹ لے کر ارین میں جہ بیشا۔ بے منزل بے نشان کوئی منزل تو تھی نہیں ۔ کہ کہاں جانا تھا۔ کئی بار پاکستان جانے کے برے میں سوچالیکن پھر بہت می باتوں نے مقل پر ٹہو برے میں سوچالیکن پھر بہت می باتوں نے مقل پر ٹہو کی مند کوئی اور کا غذ خیر الدین خیری کی بات الگ تھی ۔ وہ تو خودا کی پاسپورٹ تھے۔ ویزہ کی بات الگ تھی ۔ وہ تو خودا کی پاسپورٹ تھے۔ ویزہ کی بات الگ تھی ۔ وہ تو خودا کی باسپورٹ تھے۔ ویزہ کی بات الگ تھی ۔ وہ تو خودا کی باسپورٹ تھے۔ ویزہ کی بات الگ تھی ۔ وہ تو خودا کی باسپورٹ تھے۔ ویزہ کی بات الگ تھی ۔ وہ تو خودا کے باسپورٹ تھے۔ ویزہ کو ایک الزام بھی لگا و باجا ہے۔ اس پر پاکست نی جاسوں ہوئے۔ اس پر پاکست نی جاسوں ہوئے۔ اس پر پاکست نی جاسوں ہوئے۔ اس بر پاکست نی جاسوں ہوئے۔ کی بات الگ کی بات الگ کی جاسوں ہوئے۔ اس بر پاکست نی جاسوں ہوئے۔ کا الزام بھی لگا و باجا ہے۔

زندگی جیل ہی جُن گزر چائے گی۔ موت کی سزا مجی مل جائے موت کوئی خاص چیز نہیں تھی کیکن کیوں موت حاصل کی جائے۔ بہر حال جس ڈیے میں سوار ہوا تھا۔ اس میں اچھے خاصے لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ پچھ دار کے بعد ٹرین چل رڈی۔

شام كے سائے فضائل الررہے ہے۔ اور وہ اور وہ اور وہ اور وہ اور کے ماحول سے بے نیاز بیٹھا سوچ رہا تھ۔ كہ كہاں عب نے گاڑين جہاں بھی جا كررك جائے ہیں اسے بیل اپنی منزل بن اوں گا۔ خیر الدین خیری کوچھوڑ كرتو يہاں سے بھا گئے كی كوشش نہیں كرسكتا۔ ابھی میہ بات بالكل دین خیری كواس مشكل دین خیری كواس مشكل سے بھائے کے سئے كیا كیا جائے۔ وہن میں طرح

طرح کے خیالات بیتے ہوئے تھے۔ نعمت علی کے بالکل سامنے والی سیٹ پراکی بہت ہی انہی شکل کے بزرگ بیٹے ہوئے تھے۔ ایک دوبار انہوں نے نگا ہیں اٹھا کر انعمت علی کو دیکھا بھی تھا۔ بڑا پر وقار چرہ تھ۔ ایسے لوگ بڑے یہ اصول اور معتبر نظر آئے ہیں۔ وہ لوگ خاموثی سے بیٹے رہے وہ لوگ خاموثی سے بیٹے رہے ۔ لیکن رات کو جب انہوں نے کھانے کا سامان کھولا تو انہوں نے ایک پلیٹ میں اپنا کھ نا رکھ۔ اور وہ سری پلیٹ بن کر تعمت علی کی طرف بڑھا دی۔ اور وہ سری پلیٹ بن کر تعمت علی کی طرف بڑھا دی۔

'' کھاٹا کھاہیے۔ صاحبزادے۔ مجھے محسول ہور ہاہے۔ کہ نہ تو آپ نے کھاٹا طلب کیا اور نہ آپ نے کھائے کی کوشش کی ہے۔ نعمت علٰی نے چونک کران کی طرف دیکھا۔

کوئی تغارف تھا۔ نہ کوئی بات چیت۔ ہم حال اے معذرت تو کرنی جا ہے تھی۔اس نے کہا۔ '' ہمت بہت شکر ہے، آپ نیم اللہ کیجئے۔'' '' کیوں آپ کھانا نہیں کھاتے۔'' انہوں نے عجیب سے انداز میں سوال کیا۔

''کھانائبیں کھا دُن گا تو زندہ کیسے رہوں گا۔'' خمہ علی ہولا۔

''اچھا تو اب زندہ رہنے کا ادادہ نہیں ہے۔'' انہوں نے کسی قدر شکفتگی سے پوچھا۔ دونہیں جناب خودکشی کرنے کے لئے اس فرین

یں جہاب مود کی سرے سے سے اس سروری مرتے سے سے اس سروری و شہیں تھ ۔وہ تو کہیں بھی کی جانگتی گئی۔'' میں بیٹھنا ضروری و شہیں تھ ۔وہ تو کہیں بھی کی جانگتی

''واہ سے جھاجواب ہے خود کئی آپ بے شک تہیں کریں گے محتر م لیکن کھانا کھائے بغیر جینا بھی تو مشکل ہوجاتا ہے۔ براہ کرم واقت ضائع نہ سیجئے کھانا کھائے۔ بیٹا! کوئی الی بات نہیں ہے۔ لو۔ پلیٹ کیڑو ''نعمت علی نے وہ پلیٹ تبول کرلی۔

بہر حال کھانا کھایا گیا۔کھانا کھانے کے بعد انہوں نے گزرتے ہوئے جائے والے سے جائے طلب کی۔اورٹھت علی کوبھی ایک کپ بیش کیا۔ "اب دیکھوا ہمارا تعارف تو اس کھانے اور

جائے نے کرادیا ہے۔ مزید تعارف کے لئے ضروری ہے کہ آپ مجھے اپنا نام بتاہیے اور یہ بتاہیے کہ کہاں جارہے جیں۔ اور پھر سفر میں کوئی البھن کتنی ہی گہری ہوں ہم سفرے باتیں کرنے سے کٹ جاتی ہے۔

'' ''بس جناب ایک بے نشان سا آ دمی ہوں۔ ایسے ہی زندگی کے بیتھ پھاگ رہا ہوں۔''

''ارے واد۔ کیا بات ہے۔ زندگی کے بیچھے تو کا نئات بھا گ رہی ہے۔ تم اس زندگی کی بقاء کے لئے کرد گے کیا۔؟''انہوں نے سوال کیا۔ ''کہیں ٹوکری تلاش کروں گا۔''

''خوب ربہت مزہ آیا تمہاری باتیں سن کر۔
زندگی ضرور تلاش کرنی چاہئے بیٹے کوئکہ بیالقد کی امانت
ہوتی ہے۔اسے کھونے میں نقصہ ان ہی نقصہ ان ہے۔
بلکہ اے جدوجہد کر کے بہتر بنانے کی کوششیں کرنی
جائے۔ بیر میرے اللہ کا تھم ہے۔اور بیتم جانیج ہوگہ
اللہ کا تھم مانو تو اس میں اس کی مدد بھی ش مل ہوجاتی ہے
۔ خیر اللہ تمہر ری خواہشوں کو پورا کرے۔' نعمت علی کو
ایک عجیب سا اصال ہو تھ ۔اسے مدوعلی یاد آئے تھے
۔ آسیہ بیگم یاد آئی تھیں ۔ خدا کرے وہ سکون کی زندگ
گزادرہے ہوں۔

بہر حال اس کے بعد ساری تفصیلات معلوم ہوئیں۔ ان کا نام محم علی تفا۔ اور وہ آیک اچھے خاصے جا کیرداد کے ہال، سازمت کرتے ہے۔ اور ان کی زمینوں کا حساب کتاب رکھتے ہے۔ جا کیرداد صاحب کا نام انہول نے آبال احمد بنایا تھا۔

کانی دیر تک ان سے ہاتیں ہوتی رہیں۔ نعمت سی ان سے کانی دیر تک ان سے ہاتیں ہوتی رہیں۔ نعمت سی ان سے کانی متاثر ہوگیا تھا۔ پھرش پیدائیں نیندا نے لگی۔ انہول نے اپنی برتھ سیدھی کی اور اس پر لید کر ایک چودری اوڑھ نی نعمت علی اپنی جگہ سے اٹھا۔ اور مسافروں کے درمیان سے گزرتا ہوا ٹرین کے دروازے کھرا ہوا۔ تھوراسا دروازہ کھول کراس نے دروازے کھول کراس نے باہر جھا تکا تو تاریک رات بھاگتی ہوئی نظر آئی ۔ لیکن اچا تک بین اس کے بدن میں مرسرا ہٹیل پیدا ہوگئیں۔

ال نے کوئی ایسی چیز دکھے لی تھی۔ جس نے اسے چیئر لمحوں کے لئے حواس ہا ختہ سا کردیا تھا۔ بیصرف وہم خبیس تھا۔ تاریک رات میں سفید آباس میں ملبوس ایک سامیٹرین کے ساتھ دوڑ تا نظر آرہا تھا۔

یہ وشالی ہی۔ ٹرین کی طرف دیکھ رہی تھی۔ دوڑ رہی تھی۔ پیتائیں کیول تعت علی کے دل کی رفتار تہدو بالا ہونے لگی ۔ وشالی کے انداز میں بھی ہے بسی تھی۔ دو دیوانوں کی طرح دوڑ رہی تھی۔

''اوه - كيسير من ركواؤل ''

ہے ختیاراس کا دل جاہا کہ ٹرین سے بیچے کود جائے۔وش ں کو ہاز دوئل میں لے لے کیکن رید دیوانگی ہوتی ایسا کیسے ممکن تھا۔

پہلی ہارہ وہ عشق کی لذت ہے آشنا ہواتھ۔ مہلی بار دل میں نسی کے بیار نے انگرائی کی تھی۔ آہ ۔''وشالی۔''

یہ آواز بے خیال میں چیخ کی شکل میں نگلی تھی۔ دروازے کے برابر واٹل روم کا درواز ہ تھا۔ جس سے ایک آ دمی ہا ہرنگل مہاتھا۔ بے اختیار زور دار چیخ س کر وہ ہری طرح اچھل بڑا۔

اورغراب سے واپس واش روم میں جا گیا۔
نعت عی خود بھی ایک دم سنجل گیا تھا۔ وہ تھوڑا سہ تجل
ہوگی تھا۔ ذراسارخ تبدیل ہوا تھا۔ پلٹ کرد کھا۔ تو
وٹ کی عائب تھی۔ اس نے ایک ٹھٹڈی سانس کی۔ اور
دردازے کے پاس سے ہٹ گیا۔ واش روم میں گھسے
ہوئے آ دمی نے تھوڑاسا دروازہ کھول کر ہا ہر جھا تکا۔ اور
جب امن کی فضاء یائی ہتو ہ ہرنکل آیا۔

''کیا ہو گیا تھا بھا کی ۔؟''اس تے تاخوشگوار لیجے میں بوچھا۔نعت علی کو جواب دینا مشکل ہو گیا۔ تاہم اس نے اطمینان سے کہا۔

" کی تھائیں بھائی ۔ میرا۔ ہاتھ دروازے میں دب گیا تھا۔''

"یار! اتن رات گئے ۔ کیا کردہے ہو یہاں کھڑے ہو یہاں کھڑے ہوئے۔ہوابھی ٹیز چل رہی ہے۔ جا دَا بی سیٹ

پ جاؤ۔ "تعت علی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اسکی تظرین بار بار در وازے کے باہر جارئ تھیں ۔ نیکن اب وش لی وہاں موجو ذبیل تھی۔ فضاء میں خاموثی اور تاریک ستاٹا بھیلا ہوا تھا۔ آسان پر ستارے چنکے ہوئے ہتے ۔ اور موسم بڑا خوبصورت تھا۔ تعت علی نے ایک ٹھنڈی سائس لی اور در وازے سے فیک لگا کر کھڑا ہوگیا۔ اسکے دل میں ایک ہوک ہی اٹھ رہی تھی۔ ولی خواہش تھی۔ کہ وشالی دوبارہ نظر ہوک ہی اٹھ رہی تھی۔ ولی خواہش تھی۔ کہ وشالی دوبارہ نظر بالکل کھنڈروں جیسی زندگی گڑاری تھی۔

کیکن اب محبت کا رخم کھایا تھے۔ اور تقیقتوں سے بھی آشنا تھا۔ جانتا تھا کہ وش کی صرف ایک فریب تھی۔
ایک آشنا تھا۔ جانتا تھا کہ وشائی اور شکر دیال تھے۔
جواسے اپنی رہائش گاہ تک لائے تھے۔ پیتینس ان کے اضی کی کہ ان کہ اتھے

ماضی کی کہانی کہاتھ۔ بڑادگھی دکھی ساہوگی تھا۔ بھی خوابوں بیس نہیں سوچا تھا۔ کہ اس طرح خیرالدین خیری ہے رابطہ ٹوٹ جائے گا۔اور وہ ہندوستان کی سرز مین پر کئی نیٹک کی طرح ڈولٹا پھر نے گا ۔ لمحد لمحد خوف ہے آشنا کچھ دیر تک و ہیں کھڑار ہا۔ادرا سکے بعد واپس آ کراپنی برتھ برلیاف گیا۔

دوسری صبح اس وفت آئکھ کھی جب کائی دن چڑھ گیا تھا۔ تعمت علی کے نیچے کی برتھ کا مسافر بھی ہیچارہ سامنے والی برتھ پر ہی جیٹا ہوا تھا۔ او پر والی برتھ کا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ نعمت علی جددی سے اٹھ گیا اور اس نے معذرت کرتے ہوئے کیا۔

"معانی ج ہتا ہول ۔ آپ لوگوں کو میری دجہ سے تکلیف ہوئی۔" سے تکلیف ہوئی۔"

''کوئی بات نہیں۔ آپ اب بھی جا ہولو آ رام سے لیٹے رہونچے والی برتھ کے مسافر نے کہا۔ کیکن فعت علی نے جلدی سے بیچے اتر نے کے بعد برتھ بندکی اور عنسل ف نے کی جانب بڑھ گیا۔ جب وہ واپس آیا۔ تو محمطی صاحب ناشتے کا سامان لگائے ہوئے اسکا انتظار کررہے تھے۔ ہوئے۔

"سازئس بریکھن لگا کر کھاتے ہو یاسا دہ ... ؟" "جی-" نعمت علی جمرت سے بولا۔ " چلو بھئی! آج و کہ جلدی کرو ۔ بھوک لگ رہی۔ "۔"

''آپ ۔۔۔۔۔آپ کیول میں تکلیف کررہے ہیں۔ میں ناشتامنگوالیتا ہوں۔''

'' ٹھیک ہے بھائی۔اب اتی ہارتم سے کہہ چکے ہیں۔اب بھی اگر تکلف ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں۔ویسے ایک بات پرمسکراؤ۔ہم سے تو امارانام پوچھ لیاتم نے اپنا نام ابھی تک تیس بتایا۔؟''

''ارے۔ میرانام نمت ملی ہے۔'' ''واہ سن واہ سن اللہ کی نعمت کو تھکراتے ہو۔ بھتی تم اپنا نام بدل لو۔اب آ رہے ہو یانگا وُن ایک تھپٹر منہ پر سن'' عجیب سا اعداز تھا۔ بالکل مدد علی جیسا ''نعمت علی کاول ایک لمجے کے لئے بھرآیا۔گھریاد آبار۔

وہ خاموتی ہے محم علی صاحب کے سما منے جا بیشا۔

'' بھی اور تو کوئی بات نہیں ہے۔ ہرانسان کی
اپنی کچھ کمز وریال ہوتی ہیں۔ میں بھی کچھ کمز دریوں اور
محر دمیوں کا شکار ہوں۔ میٹا نہیں ہے کوئی میرا۔ بھی بھی
بڑی حسرت ہوتی ہے۔ اوریقین کرو۔ ایسا حسرت زدہ
انسان ہے لوث ہے خرض، بہت ہے چروں میں
انیائیت تلاش کرتا ہے۔ بس کسی کوایت سجھنے کو دل عیابتا
ہے۔''نعمت علی چونک کر قیم علی کودیکھنے لگا۔

ان کی اس ہات سے اسے ایک بجیب کی کیفیت کا احساس ہوا۔ اُس کے بعد خاموثی چھا گی۔ ناشتہ ختم ہوگیا۔ باہر مناظر بھاگ رہے متھے۔ ٹرین اپنا سفر بد سنور کررہی تھی ۔ جھوٹے جھوٹے ائٹیشن گزر رہے شفے۔ ہڑے اسٹیشنول ہر وہ رک جاتی تھی ۔ محم علی صاحب نے بہن دیر کے بعد کہا۔

''یہ بچ ہے کہ انسان اپنے طور پر فیصلے کرتا ہے ۔اسے کس سے زیادہ روابط پڑھانے جاہئیں ۔اور کس سے نہیں۔ شرید ہم تنہیں متاثر نہیں کر سکے۔'' فعت علی جونک بڑا۔

استے احساس ہوا کہ تعمت علی صاحب اسکی ہتا میں دل جو گئے ہیں وہ جلہ کی سربولانہ

خاموثی ہے بدول ہو گئے ہیں وہ جلدی ہے بولا۔ ' دنہیں .... محرعلی صاحب بس سوچو میں ڈویا ہوا تھا۔ میں بھی زندگی کے مشکل کھات ہے گزور ہا ہوں۔'' ''ہم پڑھ دہے ہیں تہماری شخصیت کو 'آخر

ہمارابھی کوئی تجربہہے۔'' ''میری کوئی شخصیت نہیں ہے۔ ٹھ علی صاحب! بہت سے ٹا کارہ انسانوں کی طرح ایک ایساانسان ہوں جس کی شخصیت قابل ذکر نہیں۔''

" مول ..... مجھ گيا۔"

''کیا تم بھے گئے۔ ذرا مجھے بھی بتاد ہجے'' نعمت علی کے ذہن میں مزافت جاگ آخی۔ کے ذہن میں مزافت جاگ آخی۔

'' بتا وَں'' مخمر علی صاحب بچوں کی سی شوخی . ل

ع پر ہے۔ روح

" اس میاں اوہی مسلہ ہے۔ چوہند دستان کے اس فیصد دوہ ہیں جن کے اس فیصد دوہ ہیں جن کے والد مین ان کے والد مین ان کے لئے بہت کچھ چھوڑ جاتے ہیں۔ پانچ فیصد وہ ہیں جو کچھ کرتے ہیں ہیں۔ لیعنی کوئی کام دھندہ خیس ہوتا ان کے پاس تم بھی انہی میں سے آیک ہو کیا میں فلط کہ رہا ہوں۔'

''جی \_ جی ''نعت علی نے گردن ہار دی۔ ''نواب بیہ بتاؤ۔ جا کہاں رہے ہو۔ ؟'' ''وہی تو مسئلہ کی ہات ہے۔ سوچ رہا ہوں کو

"وہی تو مسئلہ کی بات ہے۔ سوچ رہا ہوں کہال جاؤل؟ تھوڑا سا وفت کہیں گزاردل گا۔ کھلے آسان کے یچ ہی ہی۔ اوراس کے بعد پچھٹہ پچھٹرور ہوجائے گا۔" "واہ .....واہ اور کی اس بات سے الکار کرتے

ہو کہ انسان ہے انسان کارشتہ جیل ہوتا۔'' درج ''نویہ علی آگی ا

''جی '''نعت علی نے کہا۔ ''تو بس ہے جھ لوکہ تمہاری رہائش گاہ کا انتظام ہوگیا ہے۔'' میں ہول ناں! جب میرے دں میں سے ہات آگئی اور علم میں بھی آگئی۔ تو یہاں تمہارا کوئی شناسا خبیں ہے۔ تو پھر مجھ پر کیا ڈے داری عائد ہوتی ہے۔

بتاؤذرا جھے۔'' ''ارے، کتابوجھاٹھا کیں گے آپ خود پرمیری وجہ ہے'' نعمت علی نے کہار اور محمطی صاحب چونک کر اے دیکھنے لگے۔ یول لگا جیسے آئیس سے بات نا گوارگز ری ہوتھوری دریتک وہ خاموش رہے۔ پھر بولے۔ '' ڈرا مجھے مجھاؤ۔ کی کہاہے تم نے ؟''

رورے بھارت بارت بارت بارت کا مقر ہے۔اور زندگی کے سفر میں ایسے بے شارلوگ منتے ہیں۔ ہرایک کو بیا ہیکش منز میں کا مقر ہے۔ کون جانے میں کون ہوں اور آپ جھے اپنے میں کون ہوں اور آپ جھے اپنے میں ہوسکتا ہے۔ آپ کو میری طرف سے کوئی نقصان کی جائے۔''

"اورثم مجھے بیوتوٹ مجھتے ہو۔ گویا۔ہم نے سے بال دھوپ میں سفید کئے ہیں۔ کیول۔؟"

پلواٹھیک ہے ہم شہیں چین کرتے ہیں گہآؤہ ہمیں نقصان پنچاؤ تم جب ہمیں نقصان پنجاؤ گو تے ہمیں بہت خوشی ہوگ ۔ کیا سمجھے۔؟''نعمت علی کو بے اختیار ہنی آئی تھی۔ بڑے بجیب سے انسان تھے۔محمد علی صاحب۔

اس نے متاثر کیج میں کہا۔"آپ ... بہت ایب ہیں۔"

المنان ہوں۔ "رشتوں کور سا ہوا۔ ہر ایک سے ہوا انہان ہوں۔ "رشتوں کور سا ہوا۔ ہر ایک سے رشتے ہائم کرتا رہتا ہوں۔ ہر جگہ محبت کی تلاش میں سر شختے ہائم کرتا رہتا ہوں۔ ہر جگہ محبت نہیں ہتی تو بے چین کرداں رہتا ہوں۔ اور جب محبت نہیں ہتی تو بے چین ہو جاتا ہوں۔ ایکن شخطنا تو ہزتا ہی ہے۔ آ ہستد آ ہستہ شہبیں بھی اس لئے پیشکش کی ہے۔ محبت کے جواب میں بیٹا ،صرف میں محبت جا ہتا ہوں۔ اگر کہیں سے کوئی اللہ تمہارے سامنے آئے۔ تو سب سے پہلے مجھ پر اللہ تمہیں کون روک سکتا ہے۔ " واللہ تعریفی صاحب کا ایک ایک لفظ تعمین کون روک سکتا ہے۔ " کی طرح لگ رون ہلا کر کہا۔ گی طرح گئی ہے گئی ہی ہوگی۔ " آئی سے کے میں ہوگے۔ " آئی ہوگئی ہوگی۔ " آئی ہی گئیل ہوگی۔ " آئی ہی گئیل ہوگی۔ " آئی ہی کے میں کے سے کھی کے میں کہیں ہوگے۔ " آئی ہی کہیل ہوگی۔ " آئی ہیں کہیل ہوگی۔ " آئی ہی کہیل ہوگی۔ " آئیل ہوگی۔ " آئی ہی کہیل ہوگی۔ " آئی ہیں کے کہیل ہوگی۔ " آئی ہی کہیل ہوگی۔ " آئی ہی کہیل ہوگی۔ " آئی ہی کو کو کی کہیل ہوگی۔ " آئی ہی کہیل ہوگی۔ " آئی ہی کو کھیل ہوگی۔ " آئی ہی کی کی کی کی کر ایک کی کی کہیل ہوگی ہوگی۔ " آئی ہی کر ایک کی کر ایک کی کر ایک کر ایک کر ایک کی کر ایک کر ا

" دُول خُولُ ہو گیاتم ہے۔ رہیں کہنا کہتم ساری

عرمیرے قبضے میں رہو۔ جب بھی تہاری بہتری کے لئے کول مسئلہ سائے آئے گا۔ تہیں خوش دئی کے ساتھ رخصت کردوں گا۔''اس کے بعد بہت می باتیں ہوئی رئیں۔ سفر طے ہوتار ہا۔ ظاہر ہے۔ نعمت علی آئیں اپنے بارے میں بھی تفصیل تو نہیں بنا سکیا تھا۔ بس النی سیدھی بارسے کہانیاں سنا کر آئییں مطمئن کردیا۔ سیدھے سادھے معصوم ہے انسان تھے۔ فاموش ہو گئے۔ اس کے بعد ایک بہت یو سے شہر کا آئیش آ گیا۔ یہیں پر آئییں رکنا تھا۔ محمعی صاحب نے پنچا تر نے کے بعد کیکسی روک اور کی اور اس کے بعد ایک بہت ہی شاندار کوشی کے سامنے اور اس کے بعد ایک بہت ہی شاندار کوشی کے سامنے اور اس کے بعد ایک بہت ہی شاندار کوشی کے سامنے اور اس کے بعد ایک بہت ہی شاندار کوشی کے سامنے سے گر رہے ہوئے انہوں نے کہا۔

"بے اقبال احمد صاحب کی کوشی ہے۔ ہمارے مالک کی۔"

"اچھارگر، جیسی تو یہاں ہے آگے ہو ھگی۔"
"ہاں ... الوگوں کے کوارٹر چیچے کی سمت ہیں۔
یہ کوارٹر اقبال احمد صاحب ہی نے دیتے ہیں۔ اپنے خاص خاص مار زموں کے لئے ،اندر سے بھی ایک داستہ کوشی میں جا تا ہے۔"

کوشی میں جاتا ہے۔''

د'اچھا ۔۔۔۔اچھا۔'' نعمت علی نے کہا۔ ٹیکسی رک گئی
۔ ٹیر علی صاحب نے کراپیادا کیا۔اوراس کے بعد نعمت علی کو
نے کراندر چل پڑے۔ایک کوارٹر کے دردازے پر پینی کر۔
انہوں نے تیل بچائی۔درواز وکھل گیا۔

محرعلی صاحب اندر داخل ہوگئے ۔ انہوں نے بغلی ست کا درواز ہ کھولا ۔ بیشا پیرمہمان خاند تھا۔ اے ڈرائنگ روم نہیں کہا ج سکتا تھ ۔ بہر حال یہاں بھی ایک پڑگ بچھا ہوا تھا ۔ تھوڑی ہی لکڑی کی کرسیاں پڑی ہوئی تھیں ۔ایک طرف خسل خانہ بھی تھا۔

" 'آب تم ذرا آ رام کراو میں کپڑے بدل کر آتا "

"جی" نعت علی نے کہا۔ اور حجم علی صاحب اندر چلے گئے۔اس نے آئیسیں بند کر کے گروان ہلائی۔ بہر حال ذہن پر ہو جورانی جگہ تھا۔خاص طور پر رات کو جو دافعہ چیش آیا تھا۔وہ بڑائشنی خیزتھا۔ بیدوشالی کون

تھی۔اوراسکا تعاقب کیوں کردہی تھی؟اس سوال کا جواب اس کے پاس بالکل نہیں تھا۔ زندگی کیونکہ بے شار واقعات کے درمیان گزری تھی۔اس لئے اس پر امرار واقعے نے اسے خوفز دہ نہیں کیا تھا۔لیکن ایک بات وہ حاص طور سے محسول کرر ہاتھا۔وشالی اے بہت یادا تی ہے۔

سون ررباها دوس الاستے بہت یادای ہے۔

بہت ہی انو کھا نداز میں کاش! وہ ایک بار پھر

سامنے آجائے ۔ جھے اپنے بارے میں نتائے ۔ ' فعت

علی نے حسرت بھرے انداز میں سوچ اور اجا تک ہی

اسے آ جمیں سائی دیں ۔ اور اس کا سارا وجود شنی میں

ووب گیا۔ کوئی آیا تھا۔ کیاوش لی ؟ اس نے آ تکھیں کھول

کرد یکھا۔ اور اس خوبصورت بچی کود یکھا ہی رہ گیا۔ جس

کے چرے پرشرارت اور معصومیت ہی ہوئی تھی۔

وہ اس کے یاؤں کے نزدیک چپوں کا ایک

جوڑار کھتے ہوتے ہوئی۔

''اصونی طور پرتو پہلے جھے آپکوسمام کرنا چاہئے لیکن چپلیں دونو ر ،ہاتھ میں لے کرسلام کے لئے ماتھے سک ہاتھ کیسے لے جایا جے ۔ اس لئے اب، ، السلام وسیکم۔''

'' کون میں بھی آپ۔؟''نعمت علی کو پکی یہت کی گئی تھی۔''

" " " " ہوں تو انسان ہی۔ ہیا لگ بات ہے کہ چھوٹی '''

'' جھے تو آپ ہوئ دادی امال معلوم ہوتی ہیں۔'' '' تھیک ہے۔آپ چا ہیں تو جھے دادی اماں کہہ میں۔ ویسے میرانام نیلا ہے۔اب بتا کمیں۔ دادی امال کہتا لیند کریں کے یانیلا''

''نہیں۔ دادی امار خہیں ۔۔۔ خیلا۔'' ''بردی اچھی بات ہے۔ اور ہم آپ کو کہیں گے بھائی جان، نام آپ جو ہیں تو بتا کیں میاند بتا کیں ، بھائی جن کہنا کائی ہے۔ ہمارے لئے۔''

''کون کی گلال میں پڑھتی ہیں آپ ۔۔ ۔۔۔۔۔؟'' ''ی ٹیجو میں کلاس میں۔''

''میں نے کہاناں… آپ جھے ایم اے پائ معلوم ہوتی ہیں۔ا تناذ ہین ہونا تھیکے ٹبیس ہے۔اس عمر میں۔''

''ارے واہ، وگ تو کہتے ہیں۔ ڈہائت اللہ کی ۔ دین ہوتی ہے۔''

"آپ سے بات کرنا تو بردامشکل کام ہے۔ چلئے، ہماری تھی ی چھوٹی ک بیاری می نیلا۔اب آپ بتاہتے۔ہم آپ کے لئے کیا کریں۔؟"

" " بن آپ صرف ہم سے محبت سیجیج اور ہم آپ کے لئے لارے ہیں۔ تاشتہ" وہ شرارت سے بوی۔اور بھاگتی ہوئی باہر کل گئی۔

تعت ملی کو آج بیدا حساس ہوا۔ کہ حسین بچے قدرت کا میک بیدانعام ہوتے ہیں۔ کدانسان ان کے مہارے مشکلات ہے گزرجاتا ہے۔ اس بگی نے ذہن میں تازگی پیدا کردی تھی۔

بہر حال اس کے بعد نعمت علی نے جوتے اتارے اور چیلیں گائی کوشل خانے کی جانب چل پڑا۔

نیل نے اس کے ذہن کے گوشوں ہیں خوشگوار تبدیلی پیدا کردی تھی۔ اور منہ ہاتھ دھوتے ہوئے اے اس کی بڑی بیدا بروی ہاتوں پر ہنی آرہی تھی۔ غرض بید کے تھوڑاس وقت گڑر کیا۔ اور جب وہ شس خانے ہے باہر ٹھلا۔ تو ساھے رکھی ہوئی تھی۔ اور جب وہ شس خانے ہے باہر ٹھلا۔ تو ساھے رکھی ہوئی تھی۔ اور دھو تیں کی چیزیں ہی کہ تیل کی کیبراس ہے بائد ہور ہی تھی۔ اس کے ساتھ چھاور چیزیں ہی گھی۔ اس کے ساتھ چھاور چیزیں ہی گئے۔ اور ساتھ ہی تھی۔ علی صاحب بھی آلیک کری پر بیٹھے ہوئے تھیں۔ ورساتھ ہی تھی۔ علی صاحب بھی آلیک کری پر بیٹھے ہوئے تھے۔

''سے ہوئے تو س اسم ہوئے انگے ، صرف تمہارے لئے ہیں بھائی ورنہ ہم تو رات کا بچا ہوا سالن اور گلز زکے ہاتھ کے پراٹھے کھا کر یوں بچھتے ہیں بچھے پورے دن کے سئے اللہ تق لی نے نعمت کا بند وبست کردیا ہو۔ ارب سس ہال سے نام تو ہیں نے لے دیا ۔ گلناز میری بردی بیٹی ہے ۔ اور نیلا تو تم سے ٹل ہی پیکی ہے۔ جب ہے تمہارے پاس سے گئی ہے۔ تعریفیں کئے جاربی ہے۔ ابو ساگر ایسے بھائی اور ٹل جا کمیں تو

یا نیج وس اور او و بیجئے۔ کتنے پیروں کے مل جاتے ہیں۔ میں نے گلے میں پہنے جمع کئے ہوئے ہیں۔ یا تیں بہت بناتی ہے۔ اپنی عمر سے کہیں زیادہ سجھدار ہے۔ تم دیکھوگے کہ تم نے ذرا سا بیار کیا تو تہارے کان کھ جائے گی۔''

"میری دعا ہے مجمع علی صاحب کے اللہ تعالی اسے صحت اور سل متی کی زعدگی عطا کرے۔ اس کی تقدیم کے ستارے اس قدر روش ہول کہ وہ بھی تاریکی میں نہ آئے۔ بہت بیاری نجی ہے۔ تعمت علی نے خلوش دل سے کہا۔ اور مجمع علی صاحب بہت متاثر ہوئے۔ ایک لیح کے لئے ان کے جسم میں کے بلکی تی لرزش محسول کی تھی ۔ فعمت علی سے اپنے احساس جھیائے کے لئے کہتی ان کے جسم میں کے بیالی تی لرزش محسول کی تھی ۔ فعمت علی سے اپنے احساس جھیائے کے لئے کہتی افغالی۔ اور جائے کہتی میں جائے میں جائے گئے۔ پھر افغالی۔ اور جائے کی بیالی میں جائے انٹریلنے گئے۔ پھر کسی قدر بھر انگی ہوئی آواز میں ہولے۔

" چیو بھی ناشتہ شروع کرو ۔" نعمت علی ایک عجیب می کیفیت محسوں کررہا تھا۔ بہر حال اس لے خاموثی سے ناشتہ شروع کردیا۔

''کیا ہوگیا۔ ضرورت سے زیادہ خاموش او گئے۔''

' دونہیں کوئی الیسی بات نہیں ہے۔ لیس آپ کے بار سے بار سے بارے بار سے بار دیا جا سکتا ہے۔ یہت سے مسئلے ذہن میں آ رہے سے بات اس وقت پھی نہیں تھی۔

اس کی اپنی مشکل تو الگ ہی تھی ۔ کیکن ہی جھی مل صاحب نے جس طرح اس کا استقبال کیا تھا۔ اور اس بیار دیا تھا۔ اس نے نعمت علی کو بہت متاثر کیا تھا۔ ابھی وہ اس بارے میں سوچ رہا تھ کہ ایک بہت ہی پا کیزہ شکل کی پر وقار خاتون اندر آ گئیں۔ ان کے بارے میں اندازہ تو نہیں ہوسکا کہ وہ کون ہیں لیکن سیاندازہ لگایا جسکتا تھا کہ وہ نیار کی والدہ ہوسکتی ہیں۔ بہر حال جھی میں صاحب نے کہا۔

'' ہے ہیں بھتی ہمارے قعمت علی ، ویسے سیجے ہات ہے ہے کہ مہمان اللہ کی رحمت ہوئے ہیں لیکن ہم آ ہے ہے

ہیں گے کہ بیا کی مستقل نعت ہیں ہمارے گئے۔'' ''بیٹا آپ یہاں کوئی تکلیف نداٹھائے گا۔جو مشکل ہووہ بتا ہے گا۔''

"اچھا ہم تو جلتے ہیں۔ عائشہان کا ذراخیال رکھنا۔ میراخیال ہے۔ آئیس سوج نا چاہئے۔ آؤسہ اور ہاں نعمت علی صاحب آپ آ رام کیجئے۔ وہ دونوں باہرنکل گئے ۔ تھوڑی دیرگزری تھی کہوہ حسین چہر ونظر آیا یہرنکل گئے ۔ تھوڑی دیرگزری تھی کہوہ حسین چہر ونظر آیا ۔ جو واقعی اپنی مثال آپ تھا۔ اور جسے دیکھ کر آ تھوں میں نازگی بیدا ہو جاتی تھی۔ اور وہ تھی نیلا۔"

یں ہاری ہیدا ہوجاں ک۔اوروہ ک بید۔ "سوچا تھا آپ سو گئے ہول گے۔و یکھنے آئے شخے کہ آپ نیند میں کیسے لگتے ہیں۔"

''تواندرآ کردیکھئے نال۔''نعت علی نے کہا۔ ''ہاں.... اب تو مجبوری ہے۔ اگر والیل جائیں گے۔تب بھی غیراطلاقی حرکت ہوگی۔'' ''ہالکل۔ تشریف لائے ۔'' نعمت علی نے مسکراتے ہوئے کہا۔

روسے بوت ہوں ۔ "نیوخوش کی بات ہے کہ آپ سکرانا جانے ہیں ۔ ۔ ویسے مسکرائے والے اللہ کو بھی پیند ہوتے ہیں ۔ خدا محفوظ رکھے ایسے لوگوں سے جومسکرائے سے بھی گریز کرتے ہیں۔ جیسے حیات ماموں۔"

''اوریہ حیات ماموں کون ہیں۔؟'' ''القدر کھے رشتے دار ہی ہیں۔ بس ہروفت شکل ہنائے ہیٹھے رہتے ہیں۔'' نیلا نے کہا۔اور نعمت علی ہے اختیار ہنس پڑا۔

ای وقت باہر ہے آ واز اجری۔

"نیلا کیا بھواس کررہی ہو۔؟" یہ آ واز سید
آ واز خجانے کیوں نعمت علی کے فہن میں ایک
جہنجمنا ہے پیدا کر گئی گئی۔ لجبہ شگفتہ تھا۔ لیکن یہ آ واز
وشالی کے سواکسی کی نہیں تھی ۔ سو فیصدی وشالی۔
سوفیصدی وشاں۔" نعمت علی کے بدن میں ایک
سوفیصدی وشاں۔" نعمت علی کے بدن میں ایک
سکیلیا ہے ہی سوار ہوگئی۔ یہ آ واز یہاں کہاں ہے سنالک
دی۔ دوسری آ واز نہیں آئی تھی۔ چنا تیجہ نیلا اپنی جگہ ہے۔
انتھی۔ باہر جھا نکا اور پھرائدر آگئی۔

''کون تھا نیلا۔ کیاد کیھنے گئی تھیں۔؟'' ''ارے وہی جاری بوڑھی ہاتی ہیں۔ گنالہ صلاب!''ابھی نیلانے انٹا ہی کیا تھا۔ کہ عائشہ بیگم مرے میں داخل ہوگئیں۔ ''نیلاتم ہازئیں آوگی ٹال۔''

کمرے میں داخل ہوسیں۔ ''نیلاتم ہاڑئیں آؤگی ٹال۔''' ''لگاڈالی ٹال۔میری شکاست۔ایک تو میں ان گلنازیا تی ہے تک ہوں۔ ہمیشہ میری مخالف بات کرتی میں۔''

" " آپ پوچھ لیجے جاگ رہے تھے۔ کیوں جگایا۔؟"
" آپ پوچھ لیجے جاگ رہے تھے۔ کیوں آپ
مجھے بتا کیں بھائی جائ آپ جاگ رہے تھے تال۔"
" ہاں سہاں سہجاگ رہا تھا میں آئی۔
واقعی جگ رہا تھا۔"

وای ج ک د ہا ھا۔ " بیٹے ۔! ہوی مشکل ہوجائے گی جہیں۔ اگر اے زیادہ سرچڑھایا تو۔ بہت تیز ہے ہیں۔ ہروقت تہارے کان کھایا کرے گی۔"

" بہتیں " آئی .. ایس کوئی بات ہیں۔"

" ایک بات اور بھی ہے ہے! اصل بیں اس کا کوئی بھائی کے لئے۔"

توت علی کوئی جواب نہیں دے پایا تھا۔ بہر حال وقت گزرتا رہا۔ خاصی بے تکلفی ہوگئی تھی بہاں سب سے کنین آج ہیں بھائی کے البتہ اس کی گئی آج ہیں بھائی ہے کہ کھی کا زمیا سے نہیں آئی تھی۔ البتہ اس کی لئین آج ہی گلنا زمیا سے نہیں آئی تھیں۔ البتہ اس کی آوازوں کہیں کرتھ تائی وے جاتی تھیں ۔ اور ان اوازوں کہیں کرتھ تائی وے جاتی تھیں ۔ اور ان تھا۔ کئی مرتبہ اس کے دل بیں آئی خواہش پیدا ہوئی۔ آوازوں کہیں کرتھ اس کے دل بیں آئی خواہش پیدا ہوئی۔ آبا کہ ایک نگاوگئنا ذکو دیکھے۔ لیکن پھریہ تی سوچا کہ جھم علی صاحب نے اس پر اندھا اعتماد کیا ہے۔ اگر آئیں ہیں بات پید چل گئی۔ تو پھر شاید ایک لیم بھی بہاں دیئے کے سات پید چل گئی۔ تو پھر شاید ایک لیم بھی بہاں دیئے کے سات پید چل گئی۔ تو پھر شاید ایک لیم بھی بہاں دیئے کے سات پید چل گئی۔ تو پھر شاید ایک لیم بھی بہاں دیئے کے سات پید چل گئی۔ تو پھر شاید ایک اعتماد ٹو ٹے گا۔ اور نعمت علی یہ اعتماد ٹیس تو ڈنا ہے ہتا تھا۔

اس دن بارش مور بی تھی۔ اچا تک بی ہارش بہت تیز ہوگئی تھی محمطی صاحب اپنے کام پر گئے ہوئے شعے۔ اور شاید تیز بارش کی وجہ ہے اچھی تک والیس نہیں

آئے تھے۔ ہارش تیز سے تیز تر ہوتی چلی گئی۔ اس وفت اندر سے ایک آواز سنا کی دی۔

"اندرآ جائے۔ باہر بہت سردی ہورہی ہے۔
بھیگ گئے تو بیار ہوجا کیں گے۔" تعت علی کے بدن پر
ایک بار پھر ارشیں طاری ہو گئیں۔ بیا واز سوفیصدی وشالی
کی آ واز تھی۔ وشالی کی آ واز تھی۔ وہ بیجانی انداز ش کھڑا
ہوگیا۔ اس کے کانوں نے دھوکہ بیس کھایا تھا۔ وہ بیجانی
انداز میں کھڑا ہوگیا۔ اس کے کانوں نے دھوکہ بیس کھایا
تھا۔ سو فیصدی وش لی ہی کی آ واز تھی۔ اس نے بید کر
دیکھادروازے کے بیچھے سے آ واز آئی تھی۔

ول بری طرح تڑ ہے گا کہ ندر جلا جائے۔
دیکھے تو سہی بیآ واز کیسی ہے۔ بیا غاظ کس کے منہ سے
لگلے بیں۔ وہ اپنی سوچوں میں ڈوہ ہوا تھا۔ اندر جانے
کی ہمت نہیں پڑی تھی۔ ذرای سرزش ہوجاتی تو ہات
ہالکل ٹھیک نہ ہوتی۔ وہ اندر نہ گیا۔ پچھ دیر کے بعد مجمع علی
صاحب بھی آ گئے۔ بیگم صاحب بھی آ گئیں۔ لیکن اس دن
تعمت علی کی بے چینی انتہائی عروج برتھی۔ ہرش بند ہوگئی
تعمیلیکن آ سمان ہاولوں سے ڈھکا ہواتھ۔

رات بھی وقت سے پہلے ہی ہوگئ تھی۔رات کا کھانا بھی بس واجی سر کھایا۔ تھ علی صاحب پچھ در یا تیں کرتے رہے۔ پھرانہوں نے کہا۔

''آن طبیعت پر پچھگرانی محسوں ہوری ہے۔ اگرآ رام کرنے چلاجاؤں تو بورتو نہیں ہوگے''

المناسب المسترائي المسترا

حسین پیکر کو ادکھول میں کیا کروڑوں میں پیچان سکتا تھا - وہی تھی۔سو قصدی وہی تھی۔ تبے نے کیا ہوا اس کے سارے وجود میں آگس کی دوڑ گئی۔ادراس کے بعدوہ بےاختیار ہوگیا۔

بے احدیار ہو دیا۔ وشالی حمق سے ہاہر نکل گئی تھی۔ نعمت علی نے کوئی انتظار نہ کیا۔ اور خود بھی ہاہر نکل آیا۔ وہ اس راز کو جانیا چاہتا تھا۔ ہاہر اس نے گلی کے آخری سرے پروشانی کا سامید دیکھ ۔ سر پر سفید کپڑ، اور بدن پر ، وڑھ ہوا سفید لباس نعمت علی کی راہنمائی کررہاتھ۔

ہمرگل میں پونی بھراہوا تھا۔اوراس کے قدموں کی چاپ صاف سن کی دے رہی تھی۔ نعمت علی آگے بڑھ کراس کا تع قب کرتا رہا۔اورتو پکھٹیس کرسکا تھا۔ بس اس کے پیچھے چل پڑا۔گل کے آخری سرے پر جنجنے کے بعدوہ سڑک ہے آگئی۔

''کہال جارہی ہے وہ؟''اس وقت وہ تمام احساسات ہے آزادہوگیاتھ۔ بہت سافاصلہ طے ہوگیا ۔ال دوران بہاں کے بہت سے علاقے وکھے چگا تھا۔ لیکن جس علاقے کی سمت وش لی جا کر مڑی تھی وہ آگے جا کر بائیں سمت مڑر ہا تھا۔ اور پھراس کا سلسہ قدیم گفنڈرات بیر جا کر ختم ہو جاتا تھا۔ ٹوٹے پھوٹے یہ گفنڈرات بینی طور پرتاری کا حصہ ہوں سے ۔لیکن وہ کفنڈرات بینی طور پرتاری کا حصہ ہوں سے ۔لیکن وہ ان کے بارے میں زیادہ نہیں جاتیا تھا۔ وہ تعہ قب کرتارہا۔ وہ سایہ ایک گھنڈر میں جاتیا تھا۔ وہ تعہ بوگی۔ نعمت علی پرائیک بحرکی کی کیفیت طاری تھی۔ وہ یہ بات جان جا ہتا تھا کہ وشالی اور گلناز میں کیا مما تگت ہے۔ جان جا ہتا تھا کہ وشالی اور گلناز میں کیا مما تگت ہے۔

بہر عال وہ تیز رفتاری ہے چاتی ہواای کھنڈر میں داغل ہوگیا۔ اور بھی ٹوٹی پیوٹی عمارتیں تھیں۔ جن سے بارے بیل ہواای کھنڈر میں بارے بیل تعمین ہوتی کو پچھ بیس معلوم تھا۔ وہ تو بس جیرت کا شکارتھا۔ سب سے بودی جیرت یہ تھی کہ گلٹا زایک نیک اور دیندار مسلم ان کی بیٹی تھی ۔ اور وش کی شکر دیاں کی بیٹی ، ہندو دیندار مسلم ان کی بیٹی تھی ۔ اور وش کی شکر دیاں کی بیٹی ، ہندو متر باب سے تعمق رکھنے والی بے شک وہ ایک روح تھی صرف ایک روح تھی

لیکن پھر بیدا کیے مسلمان لڑکی کے روپ میں کہاں سے آگئی ۔اس کی نگاہیں جاروں طرف بھٹلنے لگیں ۔ وشالی کھنڈروں میں آ کر کم ہوگئی تھی۔

رات گری ہے گہری ہوتی چلی گئی۔ نعت علی نظرتہ آیا تو باہری تلائی لے ڈائی۔ اور جب وہاں پکھ نظرتہ آیا تو باہر نکل آیا۔ آسان پر گہر سے باولوں کی وجہ سے ستارے بھی نہیں نکلے تھے۔ تاریکی اتن گھور تھی کہ ہتھ کو ہاتھ بھائی نددے اس تاریکی بٹی ہیں ان گھنڈرات کی بجیب وغریب شکلیں صرف محسوں کی جاتی تھیں۔ لگا تھا جیسے بہت ہے آسیب گردن جھائے بیشے ہوں۔ رات آ دھی سے زیادہ گردگی ایکدم وہ جو نکا اگر محم علی صاحب یا عائشہ بیگم کسی ضرورت کے تحت ادھر نکل صاحب یا عائشہ بیگم کسی ضرورت کے تحت ادھر نکل صاحب یا عائشہ بیگم کسی ضرورت کے تحت ادھر نکل آ کمیں تو اسے غائب یا کر جیران ہوجا کیں گے۔ کس کے قرید اور دوازہ کھلا ہوا تھا۔ اس نے دروازہ بندکیا اور داخل ہو تو دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اس نے دروازہ بندکیا اور داخل ہو تو دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اس نے دروازہ بندکیا اور داخل ہو تو دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اس نے دروازہ بندکیا اور داخل ہو تو دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اس نے دروازہ بندکیا اور داخل ہو تو دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اس نے دروازہ بندکیا اور داخل ہو تو دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اس نے دروازہ بندکیا اور داخل ہو تو دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اس نے دروازہ بندکیا اور داخل ہو تو دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اس نے دروازہ بندکیا اور داخل ہو تو دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اس نے دروازہ بندکیا اور داخل ہو تو دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اس نے دروازہ بندکیا اور داخل ہو تو دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اس نے دروازہ بندکیا اور داخل ہو تو دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اس نے دروازہ بندکیا اور داخل ہو تو دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اس نے دروازہ بندکیا اور داخل ہو تو دروازہ بندکیا ہو تو دروازہ بندکیا ہوں دروازہ بندکیا ہوں ہو دروازہ بندکیا ہوں دوروازہ بندکیا ہوں دروازہ بندکیا ہوں دی دروازہ بندکیا ہوں دروازہ بندکیا ہوں دروازہ بندکیا ہوں دوروازہ بندکیا ہوں دروازہ بندکیا ہوں دوروازہ ہوں دوروازہ بندکیا ہوں دوروازہ ہوروازہ بندکیا ہوں دوروازہ ہوروازہ ہوروازہ ہورواز

اسے بوق م میں ھا۔ وہ بہت دیر تک گھومٹا رہا۔اور پھراکی جگہ جاکر بیٹھ گیا۔ اس کی سوچیں بہت منتشر تھیں ۔اور وہ یہ سوج رہا تھا کہ کیا اے کوئی غلط نہی ہوئی ہے۔ لیکن چہرہ تک دیکھ لیا تھا اس نے کیا کروں ۔کیانہ کروں ،اس نے سوجا

کہ بھے اب یہ جگہ چھوڑ دینی چاہئے۔ آہ کن مشکلات میں گرفآر ہوگیا ہوں میں ۔ جبرالدین خبری۔ تم یفین کرو تمہارے ساتھ دندگی کاسنہری دور گزرا تھا۔ لیکن اب تمہاری گمشدگی ہے جھے یہ احساس ہور ہاہے۔ کہ جیسے میراکوئی بہت بڑاا ٹاشگم ہوگیا۔

یر اس میں ہے۔ اس میں است کے وقع کا ہرکام کیا۔ میرے گھر
کی حالت سدھار دی۔ لیکن تہمیں مشکلوں سے تہیں بچا
سکا۔ میں تہمیں اس شیطان کے چنگل سے تہیں بچاسکا۔
جس کا نام پر دھان سنگھ تھا۔ آ ہ، میں کیا کرول۔ کس
طرح سے تہمیں ان مشکلات سے نبح ت ولا دَں۔ کیا
میر سے شہری دن بھی والیس نہیں آ سکتے۔ انہی سوچوں
میر گم تھا۔

یہال گھنڈرات میں کوئی نشان تک تہیں ماتھا۔ چنانچدگھر واپس آ گہا۔ درواز ہنیلانے کھولاتھا۔ نعمت علی کی طرف دیکھے کرمسکراتی ہوئی بولی ہوئی۔

'' تشریف لایئے جناب! آپ تو بس مہمان بن کررہ گئے ہیں حامائکہ ہم نے آپ کو مہمان کے بجائے بھائی جان بنایا تھا۔''

ئے بھائی جان بنا ہو تھا۔'' ''کوئی تفطی ہوگئی مجھ سے نیلا؟'' ''بہت بردی غلطی کیکن بٹائی نہیں جاسکتی۔'' ''پھر تو مجھے افسوس ہوگا۔اس ہات کا۔'' ''سے لیے راہے ۔ اس میا تھیا سلوک

''سوچ کیجئے! آ سپ جمارے ساتھ اچھا سکوک ریسے''

چبرے برخوف کے آٹاردیکھے لیکن وہ چبرہ مسوہ چبرہ و شالی کا تو نبیس تھا۔

ال وقت نیاد بھی جیران رہ گئی ۔ اور گلناز بھی۔

ال وقت نیاد بھی جیران رہ گئی ۔ اور گلناز بھی۔

الب اختیار خمت علی کے منہ سے دیوانہ وارا آ واز نگی۔

'' جھے بول کرد کھاؤ ۔ بول کرد کھاؤ ہوئی۔
'' بول کرد کھاؤ جھے ۔ بیس تمہاری آ واز سنا جا ہتا ہوں ۔ ' نعت علی نے جوثی آ ورز بیس کہہ۔ اور گلناز کے ہوئی آ ورز بیس کہہ۔ اور گلناز کے چرے پراختہائی خوف کے آ خار نظر آئے گے۔

چرے پراختہائی خوف کے آ خار نظر آئے گے۔

دوسری طرف نیلا بھی جیر ٹی سے کھڑی ہوئی تھی ۔ پہنیں عائشہ بیگم کہ س تھیں۔ گلناز کی سہی ہوئی آ واز

''مم ۔۔۔۔ میں ۔۔۔ آپ سے بردہ کرتی ہوں۔۔ آپ سے بردہ کرتی ہوں۔۔ اور الو نے بھی جھے بیائی عظم دیا ہے۔ کہ بیس آپ سے بردہ کردن ۔ آپ براہ کرم اندر چلے جائے۔'' گن ذکی آ واز انجری۔

لیکن بیآ وازسوفیصدی وشالی کی آ وازهمی رنعت علی شخت وششت زیرہ ہوگیا ۔ اپنے جنون بنیں جومل اس نے کر ڈوا یا تھا۔ وہ انتہائی خوفناک تھا۔ بیچاری گلناز کیا موج ربی ہوگی ۔ ادھر نیلا کے چرے کی رونق بھی سٹ گئی تھی۔ نعمت علی نے پھٹی پھٹی آئی تھول سے ان دونوں کود یکھا۔ اور پھرائیٹے کمرے میں واپس آ گیا۔

بستر پر نیٹ گرائی نے آئیسیں بند کرلیں۔اس کی کیفیت دیوانول جیسی تھی۔ نجانے کتناوقت ای طرح گزر گیا ۔ کنیٹیاں جلنے لگیں۔ آئیسوں سے شعلے نکلتے گئے۔لیکن اس دوران کوئی ایسی خاص بات نہیں ہوئی۔ بھر اچا تک ہی عائشہ بیگم کی آ واز سن کی وی ۔ اندر کسی بات پر بول رہی تھیں ۔ لیکن وہ اس کے کمرے میں واپس نہیں آئیس ۔ البتہ دو پہر کو کھانا لے کر آئیس ۔ اور فاموشی سے ٹرے رکھ کر واپس جلی گئیں ۔ ان کے رویے سے بیتہ چلا تھا کہ انہیں صور تحال کا عم ہوگیا ہے رویے سے بیتہ چلا تھا کہ انہیں صور تحال کا عم ہوگیا ہے

" برا ہوگیا ہے۔ یار ابرا ہوگیا ہے۔ ویسے قو خیر

نبہال ایس کوئی ہات تہیں ہے۔اصولی طور پر میں یہاں ۔

رہ بھی کننا سکتا ہوں۔ خاموثی سے نکل جانا ضروری ہے

لیکن ال نے بید نیصلہ کیا کہ انہیں ساری تفصیلات

ہتانے کے بعد ہی وہ یہال سے جائے گا۔ پیز نہیں مشرمندگی سے باحالات کی وجہ سے اسے تیز بخیر ہوگیا تھا

رکیکن اسے اس بات کی پرواہ نہیں تھی۔ البتہ اس سے

رکیکن اسے اس بات کی پرواہ نہیں تھی۔ البتہ اس سے

بیجے کھایا ہیا بھی تہیں گیا تھا۔ وہ اپنے آپ میں بھل رہا

قوا۔ اور سون رہا تھا کہ وشال اس سے کیا جا ہتی ہے۔

اور اس کی وجہ سے کیا گیا ہوگا۔ اور دوسری قبع اس نے

محسوں کیا۔ کہ محم علی صاحب کام پرنہیں گئے۔ وہ اس

محسوں کیا۔ کہ محم علی صاحب کام پرنہیں گئے۔ وہ اس

محسوں کیا۔ کہ محم علی صاحب کام پرنہیں گئے۔ وہ اس

" "رات كا كھ نائيس كھايا۔ نعمت على \_؟" " بى ہاں \_"

"کیابات ہے۔ چبرہ کیسا ہور ہا ہے۔"انہوں سے سوال کیا۔ای وقت ان کی بیگم بھی اندرا تکمیں۔ان کا چبرہ بھی اندرا تکمیں۔ان کا چبرہ بھی ستا ہواسا تھا۔ نعمت علی کو پیٹسوں ہوا۔ جیسے وہ دونوں اس سے بچھ کہنا چاہتے ہوں۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ عاکشہ بیگم دایس جانے لگیں۔تو نعمت علی ہے۔

وقت نی انتھوڑ اساوقت دیں گی مجھے۔عا کشہ بیگم نے محمطی صدحب کی طرف دیکھا۔ اور محمر علی صاحب نے سامنے اشارہ کر کے کہا۔

۱ د بیشو ... " عائشه بیگم بیشه گنیس به نو نعت علی ۱

''محمر على صاحب بين تيجھ كہنا جا ہتا ہوں۔ آپ سے اجازت جا ہتا ہوں۔''

'' ہاں۔ بولوں '' وہ ہنجیدگی سے بولے۔ '' واقعہ ہوا ہے۔ اس کا تھوڑ اسا کیل منظر بتانا جو ہتا ہوں۔ جھے بہتہ ہے آپ کواس کاعلم ہوگی ہے۔ لیکن اس کی وجہ کیا تھی؟ یہ بتانا ضروری ہے۔ میرے ہارے میں جو پچھ گلناز نے بتایا ہے۔ یا نیلانے ۔ لیکن ووٹوں اس حقیقت ہے نا واقف ہیں۔ جن کا تعلق میری زندگی ہے۔ میں نے یہ بی سوچا تھا کہ قاموثی ہے

یں میرا بیمل مجھے خودا ہے آپ سے نقرت کرنے پر مجود کر دیتا۔ چنا نجے میں نے بینیں کیا۔ ہیں انظار کرتا رہا رہ ہجیتے ہی موقع لیے۔ میں آپ کو ساری حقیقت بتا دوں مجھ علی صاحب میں آسیب زدہ ہوں۔ میری زندگ ہیں بچھ ایسے داقعات شامل ہو گئے ہیں۔ جونہ میری زندگ میں "تے ہیں۔ اور نہ ہی میں کسی کو مجھا سکتیا ہوں۔ انیک ایس روح میراتعا قب کر رہی ہے۔ جسے میں نہیں جانیا کہ وہ کون ہے۔ میں ای کی وجہ سے در بدر ہوں۔ اس ہیں جس مشکل کا شکار ہوں۔ اس کی تفصیل آپ کو کیا ہیں جس مشکل کا شکار ہوں۔ اس کی تفصیل آپ کو کیا ہتاؤں۔ وہ ایک نوجوان اڑ کی تھی جس کا نام وشالی تھا۔

مجھے آیک جگہ آئی ہے ۔ بہر طور آپ کو جرت ہوگ کہ گاز کی آ واز وشالی سے ملتی جگتی ہے۔ اور کل اتفاق کی انسان کی آنٹی موجو وزین تھیں۔

کہات کہ آئی موجو ڈیس تھیں۔

نیلا جھ سے کچھ بات کردہی تھی کہ گاز نے ٹیلا

کو پکار کر کچھ کہا۔ اور بیآ واز سوفیصدی وشالی کی آ واز تھی

ہیں بے اختیار باہر نکل آیا۔ اور بیس نے گلاز کو دیکھا۔
گلاز کی آ واز وشالی سے متی ہے۔ لیکن چرہ بالکل نہیں

ملاً۔ میر بے پاس اپنی صدافت کا کوئی شوت نہیں ہے۔
مال میر نے باس اپنی صدافت کا کوئی شوت نہیں ہے۔
موائے اس کے کہ بیس آپ کو یہ بتا دوں۔ اس بات کے
مال جانے کے بعد بیس یہ اس سے بھا گ جاتا۔ لیکن
میں نے سوجا کہ جس پیار ہے آپ نے جھے اپنے پاس
میں نے سوجا کہ جس پیار ہے آپ نے جھے اپنے پاس
میں میں میں ہوگ ۔ 'مجھے کی صاحب اور عاکشہ
میں میں میں میں ہوگ ۔ 'مجھے کی صاحب اور عاکشہ
میکھے۔ تب عاکشہ

بگیم نے کہا۔

\* محمور اعرصہ کررگیا ہے ہے ہے ہماری۔؟''

\* قسور اعرصہ کررگیا ہیں جھے اتبای بتانا تھا ہے ہے ہیں کہ میں نے آپکو دھوکہ دیا۔ شاید دفت میری باتوں کی تصدیق کردے۔' نعمت علی نے میمنام باتیں جمع علی صاحب کو بتا کیں۔ دونوں میاں بیوی بہت مناثر ہوئے ہم علی صاحب نے نعمت علی کے بازو پر ماتھ دیکھتے ہوئے کہا۔

ہ سر سیال میں شامل انسانی فطرت میں شامل " ہاں۔ بیٹے ، غلط فہمی انسانی فطرت میں شامل ہے۔ کی شامل ہے۔ کی میں تہاری بات بریفتین ہے۔ تم بے فکررہو۔

میرے ایک بزرگ دوست ایک معجد ہیں رہتے ہیں۔ تھوڑے بہت عملیات سے بھی واقف ہیں۔ میں تمہارے ہارے میں ان سے ہات کروں گا۔اور وہ یقیینا کو کی نہ کو کی حل نکالیں گے۔''نعمت علی مسکرا کرتے موش ہو گیا۔

وقت اس کے خل ف تھا۔وہ یا کستان جائے کے کئے جدو چید بھی کرسکتا تھالیکن جس نے زندہ انہ نوں سے زیادہ نعت علی کی مروکی تھی ۔مشکل میں گرفتار تھا۔ ا ہے چھوڑ کر یا کتان جانے کے سئے حدوجہ دیجی نہیں ا كرسكنا تفار نعمت على في بدنصله كراياتها كرفدرت في مال ہاپ کے لئے تو انتظام کر ہی دیا ہے۔ مددعلی اور آسیہ بیم کو پانچ سورو بے روز انہ کل جایا کرتے ہیں ۔ جب تک زندہ ہیں ۔ وہ زندگی گزار ہی لیں گے ۔ نعمت علی کے بارے میں زیادہ سے زیادہ بے سوچیں گے۔ کہ وہ کہیں موت کا شکار ہو گیا۔اس کا اپنا فرض پورا ہو گیا ہے۔ان دونول کا کام چلتارے گا۔لیکن اگر خیرالدین خیری کووہ ال طرح چهوژ كرچلا كيا تو دوت كى اس سيه زياده تو بين اور کوئی نہیں ہوگی۔ لیکن اب محمر علی صاحب کے پاس بھی نہیں رہا جاسکتا تھا۔ اس نے کچھ تھلے کئے اور اس کے بعدای رات خاموتی ہے وہاں سے تکل آیا۔اور نکلنے کے بعد چلنا رہا۔ نجانے کتا فی صدیعے کیار جب اسے ر میلو ہے جنیشن نظر آبا۔ اور اس کے ہوتوں برمسکراہت مجيل كئ -ايك بهترين ذريعه بوتا ب-ايخ آب ب اورحالات سے بھا گ جانے کارچنانچدوہ ٹرین میں بیٹھ گیا۔ بیاتدازہ جیس تھا کہ دہ کہاں جارہا ہے۔اور کہاں تک جائے گا۔ بس ٹرین چل پڑی تھی۔

اوروہ خاموشی سے راستوں کی طرف دیکھ رہاتھا ۔ بیمناظرا سے کہاں لے جاتے ہیں۔ بیاند، زوہیں تھا دنجانے کتنے گفتے سفر کرتے گزر گئے۔ وہ نیم خو، بی کا شکار ہوگی تھا۔ ٹرین کی مسلسل آ واز غنودگی لاتے کی وجہ بن گئی تھی۔ پھر جب ٹرین کو ایک زور دار جھٹکا لگا۔ تو وہ جاگ گیا۔ کوئی حادثہ نہیں ہوا تھ۔ بلکہ ٹرین کسی اشیشن پر بیچھے رک گئی تھی۔ بہت دور روشنیاں نظر آ رہی تھیں۔ لیکن ٹرین کسی بلیٹ فارم پر کھڑی نہیں ہوئی تھی۔ باہر

بہت ی آ وازیں سنائی دے رہی تھیں۔

اور پھر اچا تک ہی ٹرین کے آبک ڈیے میں بہت سے پولیس والے کھس گئے۔ انہوں نے جلدی سے کمپارٹمنٹ کے دوسرے دروازے پر بھی پہرہ لگادیا ۔ اوراس کے بعد دہ آبک آبک شخص کا جائزہ لینے گئے۔ ان میں کچھ کا نظیمل بھی تھے۔ اور پچھاعلی افسران بھی اور کچھا لیسے وردی پوش جو کسی خاص ڈیپارٹمنٹ کے معلوم ہوتے تھے۔

پھرایک وردی پوش نعت عی کے پاس آ کررکا۔ اور پھراج تک ہی اچھل پڑا۔اس نے اپنے ہولٹر میں رگا ہوا پہتول نکال بیا۔اور دونوں پہتو اوں کا رخ نعمت علی کی طرف کر کے بولا۔

" ہاتھ اٹھاؤ درنہ گولی ماردوں گا۔" لنمت علی کا منہ جیرت سے کھل گیا تھا۔ اس نے بے اختیار دونوں ہاتھ اٹھادیئے تھے۔

''لو سنج لواسے مسنجالو۔ ''ال نے کہا۔اور بہت سے بولیس وانے تعت علی پرٹوٹ بڑے ۔ راتیں جھیٹر،گلوسے ،نعمت علی کے ہوش وحواس رخصت ہوئے و نے لگے۔ کہارٹمنٹ کے تقریباً سارے ہی لوگ طاگ گئے تھے۔

اور مہی ہوئی نگاہوں سے بیہ منظر دکھی رہے ہے ۔
افعت علی کی مجھ میں تو بچھ بھی نہیں آیا تھ۔ وہ پولیس دالوں کی مار کھارہا تھ۔ اوراس کے حواس جو، ب دیے جارہ ہے۔ پھروہ ش ید ٹیم عثی کاشکار ہوگیا۔ اور نج نے جارہ ہیں ہیں ہیں ہوئی اس کے مواس ہوگیا۔ اور نج نے کب تک بیٹش اس پر طاری رہی ۔ ہوش آیا تو ایک بڑے ہوں کی میں ای مرے میں ای طرح کا اجا بہت کی روشن ہور ہی تھے۔ اور دوتوں پاؤن بھی شایع کئی روشن ہور ہی تھی۔ اور دوتوں پاؤن بھی شایع کی روشن ہور ہی تھی۔ کرے میں ای طرح کا اجا کھیلا ہوا تھا۔ وہ خوف ود ہشت کے عالم میں۔ چاروں طرف نگاہیں دوڑا نے لگا۔ بڑا بدنما کم وہ تھا۔ دیواروں پارٹ کی مرادہ شکلیل میں دوڑا نے لگا۔ بڑا بدنما کم وہ تھا۔ دیواروں کا کہا ہوا تھا۔ اور انتہائی مگروہ شکلیل بوگئی تھیں۔

مچر کچھا قرادا ندرا کے۔اس کے پاؤں کھولے

گئے۔ اور اسے بازوؤں سے پکڑ کر کھڑا کیا گیا۔ نتمت علی
کے منہ سے ایک لفظ بھی نہیں نکل سکا تھا۔ اس کا پورابدن
د کھ رہا تھا۔ کا فی مار لگائی تھی ان لوگوں نے آخر کاروہ
اسے اس کمرے سے نکال کر ایک دوسرے کمرے میں
لے کر آگئے۔ جہال ایک بڑی ہی میز کے پیچھے پچھاعلی
افسران بیٹے ہوئے تھے۔ ان کے سامنے ایک کری پڑی
ہوئی تھی۔

نعت علی کواس کری پر بٹھادیا گیا۔اس کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔

''ہول۔ شکل تو وہی ہے۔ اسکرین دکھاؤ۔'' میز کے پیچھے بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے آیک نے کہا۔ اور آیک طرف گئے ہوئے برے سے اسکرین پر آیک چہرہ نموں ر ہوگیا۔ جو کمی پروجیکٹر پر دکھایا جارہ تھا۔ نعمت علی اپنی شکل دیکھے کر جیران رہ گیا۔ لیکن اسے بیہ حیاس بھی ہوا کہ بیشکل ہے تو اس کی لیکن بری طرح بدلی ہوئی۔ کوئی اسی تبدیلی اس میں تھی جونعت علی کی سجھ میں نہیں آ رہی تھی۔

چند کھول تک اس کا چہرہ اسکرین پر رہا۔ اور پھر کہا گیا۔'' ٹھیک ہے۔ نہ اپ تو زہان کھولے گا نہیں تو ہم تیری زبان گدی سے تھینچ کریا ہر نکال دیں گے۔'' نعمت علی نے جیران نگاہوں سے بولنے والے کو دیکھا اور بولا۔

اور بولا۔
''میں سمجھ نہیں سر!''
''نام بتا۔ اپنا۔؟''
''نن 'نن 'نن 'نام ۔ نام۔''نعت علی ''نن 'نام ۔ نام۔''نعت علی ''نن 'نام ۔ نام۔''نعت علی کے وماغ کی کیسٹ ایک دم گھوی ۔ اس نے سوچا۔ اصل نام بتا کر مصیبت ٹیل گرفتار ہوجائے گا۔ چنانچہوہ ایک لیے کے اندر بولا۔

'' گل ، گل، گل گوپال '' ''کوئی شناخت نامہ ہے۔ تیرے پاس۔''' ''نہیں۔'' ''اصلی نام ہتا۔ کیوں موت آئی ہے تیری۔'' ''اصلی ۔ اصلی نام بھی ہے ہے۔''

''کہال کارہے والا ہے۔''
''بب بب بب بب بہ بہتا پورگا۔''
''بب بہتری جواتا ہے۔ سے ۔ تو پاکستانی ہے۔
پاکستانی جاسوس۔ ہم جیری طاش میں کب سے ہارے
مارے پھررہ ہیں۔ تواب ہاتھ لگا ہے۔''
مارے پھررہ ہیں۔ تواب ہاتھ لگا ہے۔''
''بال سیح بات اگل دے ۔ کس نے بھیجا
''ہال مقصد کے لئے ۔ آیا تھا۔ اگر ساری
بات نہیں بتائی تو زندہ ذن کردوں گا۔ بھیجا
بات نہیں بتائی تو زندہ ذن کردوں گا۔ بھیجے۔''
سنو، تم لوگوں کو غلط نہی ہوئی ہے۔ میں کوئی جاسوں و

'' ہندو ہے۔ تو۔'' ''ایں۔'' تعت علی کے منہ سے بیٹہیں نکل یار ہاتھا کہ وہ ہندو ہے۔''

اسول مين ہول۔"

"خبو اے لے جائد۔ بلکہ لے کر جائد۔ نگا مرد ساے کو۔ ابھی پنہ جل جائد۔ للکہ لے کر جائد۔ نگا مسلمان ۔" اس محض نے کہا۔ اور نعمت علی سے اوسان خطا ہوگئے ۔ یہ کیا افراد پڑگئی ۔ پاکستانی تو وہ تھا کیکن جاسوسوں ہے اس کا و سطہ نیس تھا۔ ابھی وہ یہ بی بت کر دہاتھا کہ باہر سے ایک خفس بھا گا ہو۔ اندر آیا۔

''سس سس سس مراوہ پنڈ ت

ب مراه بن المراب المرا

"بال ببرموجوديل"

''ارے براؤ انہیں بلاؤ۔' پنڈت دیپ ناتھ شاید کوئی بہت ہوی چیز ہتے۔ایک لمبائز نگا آ دمی جس نے سفید رنگ کا ڈ صید ڈھالا چوٹہ پہن رکھ تھا۔ جس کے بال بہت لمبے اور در ڈھی بھی کمی تھی۔اور جس کی آ تکھیں نہایت جاندار تھیں۔ متھے پر تلک لگا ہوا تھا ۔اندرداغل ہوا اور وہ سب لوگ کھڑ ہے ہوگئے۔

''ارے پنڈت بی آپ نے یہاں آنے کی 'نکلیف کیوں کی ہمیں بار لیا ہوتا و ہاں۔'' دیپ ناتھ نے نعمت علی کی طرف دیکھا۔ اور مدھم کیچے میں بولا۔

" يهال آنا شرورى تفار كيونكه تم أيك غلط بند كو يكر لائه مو"

"غلط بنده؟"

''ہاں ۔ کی گہتا ہے سیاسی ہارے ہیں۔ گو پال نام بتاتا ہے ۔ لیکن پنڈت کی سے پاکستانی جاسوس ہے ۔ جمارے پاس اس کی تصویر میں وغیرہ موجود ہیں۔''

" نیزر دشی کرو بیل تمہاری سلی کیے دیتا ہول ب" نیزت دیپ تاتھ نے کہا ۔ نعمت علی جیران نگا ہوں سے اس کی طرف دیکیدر ہاتھا۔ اس وقت تو بیفرشتہ رحمت من کر ہی " یا تھا۔ حالا تک فرشتہ رحمت ہند و نہیں ہوتے۔ لیکن اس مخص نے اس وقت اس کی مدد کی تھی۔

" ہاں ..... کیا ثبوت ہے۔ تہمارے پاس اس کا کہ بدیا کتانی جاسوں ہے۔ " دیپ ناتھ نے سوال کیا۔ اوراسکرین کودوہارہ روشن کردیا گیا۔

" بنڈ ت جی! آپ اس کا اور اس اسکرین پر لگا اواچیرہ دیکھئے؟"

'' وکھولیا ۔۔۔۔۔وکھولیا۔ ایک ہات جوسب کے لئے اہمیت کی حال ہے۔''

" کی پندُ ت کی بتائے ۔"

''کیاتم ہارے پاس!س کے ہاتھوں کی لکیروں کے پرنٹ ہیں۔''

''ایں تی پنڈت بی جیں۔'' ''تو پھر ۔۔۔۔وہ چیک کرو۔ سب پچھٹل جاتا ہے ۔ ہاتھوں کی کیسریں بھی نہیں گتی۔اس کے پرنٹ لو۔اور انہیں چیک کرو۔''

"پنڈت بی ٹھیک کہتے ہیں ہے کام کرلوسہ ویسے قو پنڈت بی کامیر کہنا کافی ہے کہ ہیہ "ہاں سسہ ہے گو پال ہی ہے، میں اس کی گواہی دیتا ہوں۔" بہر حال کا دروائی ہوتی رہی پنڈت بی کوایک

آ رام دہ کری پیش کی گئی تھی اور وہ اس پر بیٹھ گئے تھے۔ نعمت علی کے ہاتھ بدستور ہندھے ہوئے تھے۔ بیہ پراسرار واقعات اس کی مجھ بی نہیں آ رہے تھے۔اور وہ نہیں جان تھا کہ ریہ پینڈت بی جواجا تک ہی نمودار ہوگئے ہیں بیکون ہیں۔اوراس کے ہمدرد کیسے ہوگئے ہیں؟

ہبر حال اس کے ہاتھوں کے پرفٹ لئے گئے۔ پھرتھوڑی در کی کارر وائیوں کے بعد پرنٹ ملائے گئے۔ جواس پر کتیانی جاسوں ہے بالکل مختلف نکلے۔ ''سلی ہوگئی تمہاری۔؟'' ''جی بیٹڈت جی۔''

" میں آے اپنے ساتھ کئے جارہا ہوں۔ اس کے نام سے جو پچھ بھی لکھا گیاہے اے کاٹ دو۔"

بہر طور تعت علی جو آیک بھیا تک کیفیت کا شکار ہوگیا تھا۔اپنے آج جانے پر خدا کا شکر اوا کرنے رگا۔اس نے ول بی ول میں القد تعالیٰ سے تو ہدکی کہ القد تعالیٰ بحاست مجوری مجھے اپنا نام گو پال بتانا پڑا ہے۔ میری اس مجوری کومعاف کردینا۔

مرسیڈیز جس شانداری رہ یں داخل ہو آئی تھی ۔ وہ بالکل ایک کل معدم ہوتی تھی۔ ویسے بھی پنڈ ت دیپ ناتھ بہت اہم شخصیت کے مالک لگئے تھے۔ کئ ملازم مرسڈیز کی جانب دوڑ پڑے دیپ ناتھ الڑے اور انہوں نے بڑے نرم کہے میں کہا۔

"آؤ گوپال-" نعمت علی بھی نیچ اتر گیا ،تو

پنڈت کی نے کہا۔ ''میرے پیچے پیچے چلے آؤ۔''نعمت علی خاموثی سے ان کے پیچے چل پڑا حو بلی یا ہر بی سے اتنی شاعدار تھی۔اندر سے و کیھنے کے قابل تھی۔ پنڈت بی اسے لئے ہوئے ایک کمرے میں بہتی گئے گئے ۔ یہال انہوں نے اسے بیٹھنے کے لئے کیا۔ پھروہ یو لے۔

'' گوپال ..... گوپی یا پیچھاور۔ بیل شہیں آیک ہات بتا ول ۔ دین دھرم سب پیچھگیک ہے جب انسان پیدا ہوتا ہے تو نہ وہ ہندو ہوتا ہے ۔ نہ مسمان نہ عیمائی ہوتا ہے ۔ پھر وقت اسے بتا تا ہے ۔ کہ وہ س کے گھر میں ۔ وہ میں پیدا ہواہے ۔ ہندومسمان یا عیمائی کے گھر میں ۔ وہ وہی قد ہمب اپنہ تا ہے۔ جواس کے ما تا پتا کا ہوتا ہے۔ کہ وہ ہندونہیں مسلمان ہے۔ مسلمان نہیں ، کرچن ہے ۔ کہ وہ ہندونہیں مسلمان ہے۔ مسلمان نہیں ، کرچن ہے ۔ کہ وہ ہندونہیں مسلمان ہے۔ مسلمان نہیں ، کرچن ہے ۔ کہ وہ ہندونہیں مسلمان ہے۔ اورا پنی ما تا ہے دودھ ما تکھا تا ہوک گئی ہے۔ وہ دوتا ہے۔ اورا پنی ما تا ہے دودھ ما تکھا ضرودت اپنا ہین بھر تا ہوتا ہے۔ اورا پنی ما تا ہے دودھ ما تکھا ضرودت اپنا ہین بھر تا ہوتا ہے۔

پیف، جرجائے کے بعد بھر دوسری ضرورتیں،
شروع ہوتی ہیں۔ کی نتھے ہے بچے کوال ہات کی پرواہ
شیں ہوتی، کہاں کے بدن پر کیڑے ہیں یانہیں ۔ وہ
تو بس اسے گیڑے پہننا سکھایا جا تا ہے۔ گویا یہ فطرت
کی ہا گئے نہیں ہے۔ بلکہ منش کا اپنا تھیل ہے۔ چلو مان
لیتے ہیں اس تھیل کو اس کے بعد اس کی ضرورتوں کا
آغاز ہوتا ہے۔ وہ نہیں چاہت کہ سر پرسامان کا ٹوکرہ رکھ
کر، پھٹے حال، پھٹے ہوئے کپڑوں سے جیون بتائے۔
وہ چکتی دہتی گاڑیوں کو دیکھا ہے۔ وراس کے من میں
خواہش بیدا ہوتی ہے۔ کہان میں سے ایک گاڑی اس
کی بھی ہو۔ گویا بنیا دیسیہ ہے۔ دولت اوراس کے بعد
مب یچھ میں نے تہ ہیں کب دیکھا اور کہاں ویکھا اس کا
مب یچھ میں نے تہ ہیں کب دیکھا اور کہاں ویکھا اس کا
مب یچھ میں نے تہ ہیں کب دیکھا اور کہاں ویکھا اس کا
مب یچھ میں نے تہ ہیں کب دیکھا اور کہاں ویکھا اس کا
مب یکھ میں نے تہ ہیں کب دیکھا اور کہاں ویکھا اس کا

علی نے فیصلہ کیا۔ کہا ہے اصلیت بتانی جو ہئے۔ بیخص یہت زیادہ ش طرمعلوم ہوتا ہے ۔ کیکن اصلیت بھی اس حد تک جنٹی ممکن ہو۔ اس نے کہا۔ '' جی نہیں ۔ میرا نام گو پال نہیں ہے۔'' جواب میں دیب ناتھ بنس پڑا پھر بولا۔

د میبلای گریان خوش مول مجھے۔ پی بھی جاشا مول کہتم مندونیس مو ....مسلمان ہو۔؟''

''میں آپ کے ساتھ شامل ہونے کے لئے ہوں''

" " " تو پھرٹھیک ہے۔ ابتم ہمارے قبیلے میں آ جا وَ رکیا سمجھ؟ آ جاؤ .... یہاں تقریباً چیرسات دن گزرگئے۔ دنیا کا کون ساایسا عیش تھا۔ جونعت علی کوحاصل نہیں تھا۔ پھرایک دن دیب ناتھ نے اس ہے کہ۔

ووشمہیں گیاں شکتی کے لئے گوٹلا کے پاس جانا ہوگا۔ وہ مہیں پر تال کنڈ لے جائے گی۔ جہال مہیں ہمارے قبیعے کامبر بنایا جائے گا۔ کیا سمجھے۔؟''

موٹھیک ہے۔' نعمت علی نے کہا۔ان چھسات دتوں میں اس نے بہت کچھسو جا تھا۔اس کے پاس اب کوئی ڈر ایو بہیں تھا ۔ کہ وہ اس خوفناک ماحول سے اپنا ہجاؤ کر سکے۔ ہندوستان سے بہ ہر بھی نہیں نکل سکیا تھا۔ پیٹنہیں وہ کون تھ۔ جے اس کے دھو کے میں پکڑ لیا گیا تھ بینی اسے یا کتائی جاسوں کہا گیا تھا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ دوبار اس چکر میں دھرایہ جائے ۔ جاسوس کی سر اتو موت ہوتی ہے۔ سینکڑ وں واقعات س چکا تھا۔ اور پھر

ال وقت تک ہندوستان ہے جانے کا تصور بھی در سے انکال چکاتھا۔ جب تک کہ خیرالدین خیری کومشکل ہے

, دے۔ اگر اس طرح دیپ ناتھ کے ساتھ قبیعے و مبلے کا چکر چانا ہے تو کوئی حرج تہیں ہے۔ اب تک کوئی مشکل مجھی پیش تہیں آئی ۔ گوٹوا کی تھی ۔ اور کون تھی ۔ اس کے بارے میں بھی کچھ بیس معلوم تھا ۔ کیکن اسے تفصیلات بتادي كئ ميس - آخركارات ايك يند بتايا كيا-اوركها كيا كه وه وبان جلا جائة كونها يه وتين ملاقات موكى \_ مطلوبہ بیتے پر جا کرنمت علی نے آیک خوشما بنگلے کی تل يجاني \_ اور پچه محول بعد دروازه أجسته آجسته كل كي \_ دروازے سے جوشخصیت کا ہر ہوئی۔ وہ کسی قدر پر اسرار شکل کی ما لِک تھی ۔ چیرہ جیڑیلوں جیسا ،کمبی تاک جھوٹی چھوٹی ہو تکھیں نعت علی ایک دم سنجل گیا۔اس نے کہا۔ '' میں گوٹلا ہے ملنا جا ہتا ہوں ۔؟''

"كون مو-؟ اوريبال كور آئ مرج؟" ''مجھے پنڈت دیپ ناتھ نے بھیجا ہے۔'' "أ و سائدرا جاؤ .... كيريل نماعورت تي کہا۔اور تعت علی اس کے ساتھ اندر واعل ہوگیا۔ اندر ایک تاریک سر ماں ۔ اور اس میں ایک کمرہ اور اس کمزے میں ایک مدھم سالیمپ روش تھا۔ یہال فرنیجیر مجھی بیٹا ہوا تھا۔ اس نے کری کی طرف اشارہ کر کے

"بينه جاؤ "" نعمت على كرى يربينه كيا يحورت کی نظر بوری طرح اس بر تکی ہوئی تھی ۔ اور اس کا چیرہ حِدْ بات سے عاری نگ رہاتھا۔ تعت علی نے اس سے کہا۔ "كياآب بى گونل بار؟"

" نيندُ ت ، ديپ ناتھ کوج نن بين؟" " الى - جانتي بول-"

"الله كي عمر كتني ہے ۔؟" نجانے كيوں س

سواں نعمت علی کے منہ سے نکل کیر تھا۔ '' تقریباً گیارہ سو سات سال '' اس نے

جواب دیا اور تعت علی این سر تھجانے لگا۔ اے این ساعت برشبهه مواتفاء يا مجراس في ستجها نها كهورت اس ہے نداق کررہی ہے۔''

. "زرا پھر ہے کہتے ۔؟" " " كي ره سوس ت سال \_ با مج مبيني ، بينتاليس

"كياآب فداق كرربى بين" "ميرائم سے مداق كاكونى رشته كيس ہے-"وه

''آ ب<u>ڪمشاغل کياڻ</u>ي-؟'' '' جادوگری ۔'' نعمت علی پھر چکرا گیا ۔ عورت جس شجیدگ سے مات کررہی تھی ۔ وہ نداق ہی محسول موتی تھی۔ کیکن اس کا چ<sub>بر</sub>ہ یا لکل شجیدہ تھا۔

" مجھے آپ کے مال کیوں بھیجا گیا ہے۔؟" و و مهمیں خود نبیں بتایا گیا کہ مہیں ہورے تبیلے

میں شامل ہونا ہے۔'' "بتايا گياہے۔"

''تو پ*ھر کيو*ل بيهوال کررہے ہو۔'' ''آپ ہیں کون گوٹلہ؟''

''میں شیطان کی بٹی ہول۔اور پس نے اپنی عمر متہیں بالکالشجیح بنائی ہے۔''

" مجھے اب کیا کرنا ہے؟"

" مي محريس - جانا جا موتو جاسكة مو" وه بول اورلعمت على ، بن جگدے اٹھر گیا۔ وہ خاموش جیتھی رہی۔ اس فے درواز مے کی طرف رخ کیا۔ لیکن احا تک اس فے محسول کیا کہ اس کا رخ میج سمت جیس ہے۔ دروازہ ادھر نہیں ہے۔ پھراس نے وروازے کی تلاش میں حارول طرف نگائیں دوڑا تیں اور یہ دیکھ کراس کے ہوش کم ہوگئے ۔ کہاس بڑے سے نیم تاریک ہال میں کوئی دروازہ میں تھا۔اس کی آسمیس جیرت سے پھٹی - کی پیچنی ره گئی تھیں ۔

ب يد كيم موسكا ب- درورزه آخر كي كهال؟ وه آ کے بڑھ کراس جگہ پہنچا جہاں سے وہ اندرواقل ہوا تھا

لِيكِن وہاں سياٹ ويوار كے عداوہ کچھٹبيس تھا ۔ كوئی غلطہ فہی تو نہیں ہورہی اے لین اصل میں اس طرح کے واقعات ہے اس کا بہت ی بار واسطہ پڑجاکا تھا۔اس لئے اے کوئی حمرت نہیں ہوئی۔اس نے حمران تکاہول ے گوٹلا کی طرف دیکھا۔ تووہ بولی۔

"میں نے تم سے کہاتھا تال ۔ کدمہمان اپنی مرضی ہے آتے ہیں کیلن جاتے میز ہانوں کی مرضی ہے۔ بیٹھو .... ابھی تو میرے اور تمہارے بچ میں کوئی ہات چیت بھی ٹمیں ہوئی ۔'' اس کی آ واز بہت عجیب ک تھی۔ تعت علی حیرانی ہے اسے ویکھار ہا۔ چراس نے کہا۔ " " گُردَّ ب جُھے بتاہے ! کہ بچھے کرنا کیا ہے؟"

"این خوش نصیبی کاانظار ب<sup>"</sup> دو کی مطلب؟''

" إلى ... .خوش تعيني اتني أساني مينيس آتى -كياستحجي؟ "نعمت على خاموتى الاساد كيمار بالسب کچھ بی عجیب تھا۔ ویب ٹاتھ نے اسے یہاں بھیجا تھا۔ اور دیب ناتھ نے جو کیجھ کیا تھا۔ وہ بھی نعمت علی کو یہ وتھا۔ ہر حال اس نے عجیب ہے انداز میں ایک ہار پھر گوٹلا کو دیکھا۔اوربید مکھ کرحقیقت ہیں اس کے رو تکٹے کھڑ ہے ہوئے گئے ۔ کہ گوٹوا کا چیرہ بدل رہا تھا۔ وہ بہت ہی خوفناک شکل اختیار کرتی جارہی تھی ۔ اس سے سر کے وونول طرف کمیے کمیے سینگ انجرنے کی تھے۔ اور وہ أيك وحشت ناك صورت اختيار كرف المحتى - سياه بال، ﷺ ہے نگائی ہو کی ہا تگ موزوں قدوقامت، کین اب جو پچھ ہور ہاتھا۔وہ تا قابل یقین تھا۔اس کی ناک کسی چونچ کی مانند مڑی ہوئی تھی ۔ آ تکھیں تیز اور حچونی ،اور بہ کیفیت کچھود مرتک رہی ۔اوراس کے بعد دہ نارل ہوتی چلی گئی۔ پھراس نے کہا۔

"العل مل اب ميرا كاروبار تفندا موكيا ب-

سمجھے، بالکل نرم۔'' ''کاروبار۔؟''نعت علی نے چونک کر اسے

" الى .... كا في جادوكا كاروبار يمني بهت الحيمي

طرح چلتا تھا۔ کیکن اب نوگ جاود کو بھی سائنس ہی سمجھنے کے ہیں ۔ اور جہارا کاروبار تقریباً حتم ہوتا جارہا ہے۔ كيونك لوك اب اس يريقين تبيس ركهت متم يقين كروش نے کتنے عرصے سے جاد د کا کوئی بتلائیس بنایا۔" " جودو کاپتلا۔؟"

"إن أ في كالك أثيامنا كي جاور اس میں سوئیاں چھپوکر کسی بھی جانب رکھ دی جاتی ہیں۔ اوراب توبيكام انجام ديين كي نوبت يحيم بين آني بيرمالول یہلے کی بات ہے کہ لوگ اینے دشمنوں کو اس طرح حتم كرتے تھے۔اب تو خدا كرے اس سائنس كو كەصور شمال ى بدل كى بير بساد وگوليان چدا در ادراندن تاه در ، اگر زیادہ لوگوں کو مارنا ہوتو ہم چھینک دو ۔اس کے عدادہ كرائے كے قاتل بھى جگد جگددندناتے پھرتے ہيں۔اور معمولی سے معاوضے پروہ بیکام کرڈائے ہیں ۔ جوہم ہے لیا جاتا تھا۔اب ان کاموں کے لئے تعادے یاس کوئی تہیں آتا۔ بلکہ ان کرائے سے قاتلوں کے یاس جاتا ہے۔ارے .... ہم کیا میرمی صورت دیکھ رہے ہو۔' " و کھے رہا ہوں کہ آ ب س شجید کی سے غماق

" ول علم اس مذاق محلور بيتهاري مرضى کی بات ہے۔ گر میں نے تم سے ابھی کہا ہے۔ کہ تم يهال سے شہاؤ۔''

" ' تو چرمجھے کب تک پہاں رہنا ہوگا۔'' '''تمنهيں جائيتے ۔ شهيں مير \_ يساتھ چينا ہوگا كياسمجي؟" كيايندت بي تيمهين بيهين بتايا تفاكه منہیں ہارے قبیع میں شامل ہونا ہے۔ تو قبیلے میں اليسے بى ش مل تھوڑا بى ہواجا تا ہے۔"

> «وختهیں کالی سیماجا تا ہوگا ۔" "؟ - بعد الأكالى الماسية ... ؟"

" إل . " نجات حاصل كرتي ك لئ مجھے بھی تمہاری ضرورت ہے۔'' «و کمیسی شجات <sub>- ؟''</sub>

" میں ہوں ۔ تھوڑی دمیر رک جاؤ کیکن کیا عظم ہیں اس ہات کا علم ہے ۔ کہ مہا کالی نے اپنے مہا بیروں کو کیا احکامات دیئے تھے۔"

'''مم · جم · بهم کان ۔؟''نعمت علی کے منہ سے نکلا۔

''اوہو ' چلوٹھیک ہے کوئی بات نہیں ۔ ہر انسان کی مجھ میں آ ہستہ آ ہستہ ہی کچھ آتا ہے۔ہم کالی سچہ چنے والے ہیں ۔میرامطلب ہے۔مہا کالی کے دواں ''

''مم ۔ گرمیں؟''نعت علی نے کہا۔ '' یہال آئے تو ظاہر ہے۔ تم نے میراد قت بھی لیا ہے ۔ دیسے تہیں وہ جگہ ببند آئے گی ۔ جہاں ہے سجہ نگے گی۔''

''کون ی جگہہےوہ؟''

''ایک پہاڑی پڑ۔اس کے لئے ہمیں ایک لمب سفر کرنا ہوگا۔چلو تیار ہوجاؤ '''

" بنتيل شنبين جانا جاياتا."

''حباؤ گے تم ۰۰۰جاؤ گے ۔ کون کہتا ہے۔ تم تبییں جاؤ گے۔'' اس نے کہا ۔ اور پھر وہ نعمت علی کو گھورنے گی۔

تعبائے کیوں نعمت علی کو یہ احساس ہوا کہ اس کی
آ تکھوں ہے روشن کی کہریں نکل کر اس کے وجود میں
واخل ہورہی ہیں۔وہ آ تکھیں الی تھیں کہ کچھ در قبل جو
باتیں تداق لگ رہی تھیں۔ لیکن اب یہ گے۔ دہا تھا کہ یہ
ثد، ق نہیں حقیقت ہے۔ یہ عورت بھینی طور پر کالے جادو
کی مہرہے۔'' نعمت علی کا دل لرز نے نگا اس نے مرحم
لیچے میں کہا۔

'' خیرامدین خبری۔ مجھے بیانداز انہیں تھا کہتم اس طرح کسی برے وقت میں میراساتھ چھوڑ دوگ۔ آہ، دیکھو! میں کتنا اکیلا ہوگیا ہوں اور کمس طرح بیا شیطانی قوتیں ۔ میرے گرد اپنا حصار قائم کیے جاری ہیں۔' جھی عورت کی آ واز انجری۔

"اب میں تمہیں تیار کرنے کے لئے اپنی ایک

خاص دوست کو بلاتی ہوں ۔''میر کہہ کراس منے دیوار کی طرق دیکھا۔اور ہولی۔

''آؤ ۔ اے تیار کرد۔''اچا تک ہی تھے۔ علی کو لگا تھے۔ دیوارے دوشن کچوٹی اور پھر وہ روشن اندر داخل ہوگئی کی حوف ہوگئی کی جو کئی اندرآ یا تھا۔اے دیکھ کر لعت علی خوف ہے۔ سکڑ کررہ گیا۔

ایک چھوٹے سے قد کی نوجوان عورت تھی۔ جس کے بورے جسم پر لیے لیے سیاہ بال تھے۔ وہ عجیب سے انداز میں بچھدک بچھدک کرفرش پرچل رہی تھی۔ اور نعمت علی کی جانب بڑھ رہی تھی۔ جب اس کی آ واز انجری۔

'' مجھے کی کرنا ہے؟''مہروتی۔''اس نے یہ الفاظ عورت کوئاطب کر کے کہے تھے۔

المراح المراح و يوی کی سيما ميں شرکت کرنے جارہ ہيں۔ اور جہيں اسے تيار کرنا ہے۔ " تعمت علی خاموثی سے بيسب مناظر و کھا رہا۔ ليكن ايسان ماحول الله ميں كوئی شك نہيں كئي مرتبدان كے سامنے آچكا تعاد ليكن بربارا يك ئي صورت حال مر منے آجاتی تھی۔

بہر حال وہ عجیب وغریب پر اسرار عورت جو
چھوٹے تدکی مالک تھی نعت علی کے پیروں کے تزدیک
پین گئی۔ اور اجا تک بی یوں لگا جیسے چپٹی می چیز اس کی
ناظوں سے لیٹ گئی ہو۔ بھر کیفیت کچھ تبدیل ہو گی اور
یوں لگا۔ جیسے اجا تک پورا بدن شعلوں میں گھر گیا ہواس
نے اندھیاری آ تکھوں سے دیکھا۔ کہ کوٹرا بھی اپنہ لباس
شیدیل کررہی ہے۔ اور اس کے شخصیت ایک وم سے بدتی
جارہی تھی۔ اس سے ہاتھ لمبے ہوکر گھٹٹوں تک نک گئے
جارہی تھی۔ اس سے ہاتھ لمبے ہوکر گھٹٹوں تک نک گئے
آ گے بڑھی۔ اور اس نے نعمت علی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں
اگریا۔ نعمت علی کویوں لگا جیسے وہ قصہ ویش بلند ہوتا جارہ
ہو۔ اسے اسپنے چاروں لگا جیسے وہ قصہ ویش بلند ہوتا جارہ لکھے
ہوں اسے اپنے گاروں لگا جیسے وہ قصہ ویش بلند ہوتا جارہ لکھے
ہوں اسے اپنے گاروں لگا جیسے وہ قصہ ویش بلند ہوتا جارہ لکھے
ہوں اسے اپنے گاروں لگا جیسے وہ قصہ ویش بلند ہوتا جارہ لکھے

اس نے جھٹک کر ہاتھ چھٹرانا چاہا۔ لیکن اس کا پورابدن ہے جھٹک کر ہاتھ چھٹرانا چاہا۔ لیکن اس کا پورابدن بے جان ہوگیا تھا۔ ایسے لگا جیسے فضاء میں کا نی بلند ہوگیا ہو۔ وہ جس نے آئ تک بھی ہوائی جہاز میں

سفر نہیں کیا تھا۔ لیکن آج اسے ایسا ہی لگ رہا تھا۔ جیسے سمی جہاڑ کی بیشری سے یتجےزیبن کود مکھ رہا ہو۔ ہوا ک کی شاخیں شاخیں شاکورنج رہی تھی۔ اور یتجے مدہم مدہم روشنیال شمار ہی تھیں۔

وہ ساہ اور جولناک اندھیرے میں بیسفر کرتار ہا ۔ اور اندازہ جیس ہوسکا کہ بیہ انوکھی پرواز کھنی دیر تک جاری رہی۔ ۔ ۔ پھراچا تک اس کے بدل کو جھٹکالگا اور جب اس کے قدم زمین پر گئے قواس نے اپنے آپ کو کسی بے بناہ بلندی پر بایا۔ اس کے اطراف میں کالی کالی بہاڑی چوٹیال سراٹھائے کھڑی تھیں۔

اوروہ خیران و پریشان اینے جاروں طرف دیکھ رہاتھا۔ بیتو سررا کا سارا ماحول بالکل ہی ایگ تھا۔ بیہ سب کیاہوگیا۔ چنڈت دیپ ٹاتھ کیا چیزتھا؟

ببرطوراجا كبات بول بهي لكاتهار جيس كوثلا اب اس کے ماس موجود نہ ہو ۔ وہ اعرظرے میں آ تھے ہوئے گا رکین رفتہ رفتہ روشی ہوئے گی۔ ورتب اے این اردگرد بہت ی برچھا کیال رقصال ظر آ ئىں اور وہ تماماں ہوتی چلى كئيں ۔ ايك نہيں بلكہ كئ افراد شھے۔لیکن سب سے سب عجیب دغریب صورتوں کے حامل ۔ ن کے چہرے بھی انسانوں جیسے تہیں تھے۔ ان چېرون پر نگامېل جمانامشکل کام تھا۔اور پھر ایک اور منظرنگا ہول کے سامنے آ گیا۔ چندانو کھے وجود جن کاجسم انسانوں حبیباتھا ۔لیکن چیرے مختلف مسی کا جیرہ گائے کا کس کا بحرے کا کسی کا کتے کا کیکن وہ وگ جن لوگوں کو پکڑ کرا۔ رہے تھے۔ وہ لوگ چھوٹی چھوٹی عمر کے دیں، دیں گیارہ، گیارہ سال کے بیچے تھے۔ جن پر ا بک عجیب ساسحرهاری تھا۔انہیں کوئی نشے کی چیز کھلا کر یے خود کردیا گیا تھا۔ ن کے قدم لڑ کھڑاتے ہوئے انداز بين الحدر بي تق مي كافي خويصورت يقياور ان کے چبرول کی معصوصیت دوں براٹر انداز ہوتی تھی۔ · نعمت علی کے بدن میں ایک وم سنسٹانہٹ ووڑنے لی۔ یکیا ہورہا ہے۔ "اس نے خوف محرے انداز بیں موجا۔ان لوگوں کے ارادے تھیک معلوم ہیں

ہوتے تھے۔لحمت علی کے بدن میں ایکھن ہونے گی۔
اگر ان بچوں کو کوئی ٹھسان پہنچایا گیا۔ تو شاید وہ
برداشت نہ کر سکے ۔لیکن ایسا ہی ہونے دالا تھا۔ وہ
بچوں کو ایک جگہ کھڑ اکر کے ادھرادھرمنتشر ہوگئے۔اور
بھران میں سے ایک آگے بردھا۔ اس کے ہاتھ میں
ایک بہت لمیا بچل والا چاتو و ہا ہوا تھ۔ جو چہک رہا تھا۔
اس نے اچا تک بی ایک بیج کوز مین پر گرایا۔

اورات دبوج کراس طرح ال کے سینے پراپتا اللہ نفست علی کہ تا ہے ہیں ہو۔ اور اللہ نفست علی کی قوت برواشت جواب و کے گئی۔ اگر اس معصوم بیچے کی گرون پر چھری پھر گئی تو لعنت اس زندگی معصوم بیچے کی گرون پر چھری پھر گئی تو لعنت اس زندگی ارحم درکھ رائی فران کی جاسمتی ہے۔ اس نے ادھر دھر دیکھ رائی بہاڑی پھر سامنے نظر آیا۔ اور بیری اس وقت اس کے لئے جھیار بن سکتا تھا۔ اس سے تمل اس وقت اس جواد کی چھری اس بیچے کی گردن پر پھر جاتی ۔ اس فران کے اس جودہ پھر لگلا اور کیا فرت سے وہ بھراس شخص کی پیشانی پر پڑا تھا۔ کس بوت ہو کے ساتھ وہ بھر لگلا اور کیا بوری قوت سے وہ بھر اس شخص کی پیشانی پر پڑا تھا۔ کس بوت ہو کے ساتھ وہ بھر لگلا اور کیا بوری قوت سے وہ بھر اس شخص کی پیشانی پر پڑا تھا۔ کسی بوت ہو کے شاید بی بیش کے سر کھوں کی بیشانی پر پڑا تھا۔ کسی سے سرکھا کسی نے دیکھ ہوگا۔ ہر طرف بھگدڑ بھی گئی۔ نعمت سے بھی آگے برطوا۔ ورائ نے ان باقی بچول کو بھی اپنی تحریل میں لئی۔ قون کی اپنی تحریل میں لئی۔ قون کی اپنی تحریل میں لئی۔ قان ان باقی بچول کو بھی اپنی تحریل میں لئی۔ قان کی فرفنا کے آ واز انھری۔

"کیا ہورہائے۔ یہ؟ رابیا بھی نہیں ہوگا۔ابیا کھی نہیں ہوسکتا۔" نعمت علی نے وہ چاتو، تھالیہ۔ جواس زخمی شخص کے ہاتھ میں تھا۔ بچوں کو وہ اپنی بناہ میں لئے ہوئے تھا۔اچا تک ہی ایک گر دوغیار فضاء میں بلند ہوا۔ لیکن نعمت علی نے ان بچول کو بیتھے نہ مٹنے دیا۔ای وقت گوٹلا آ کے بردھی وراس نے نعمت علی کے سامنے بہنے کم غراکی ہوگی آ واز میں ہولی۔

'' بیرتو کیا کررہا ہے کمینے ، بیرتو کیا کر رہا ہے؟'' '' پیچھے ہٹ جا گوٹلا۔ ۔۔۔۔ان بچوں کوا گرکسی نے 'فقصان پہنچایا۔ تو مجھ ہے برااور کوئی تہیں ہوگا ۔'' تعت علی کی غراہث انجری۔

(جاریہ)

الم الے راحت

رات كا گهتا توپ اندهرا، پرهول ماحول، ويران احار علاقه اور وحشت و دهشت طاری کرتا وقت، جسم و جال پر سکته طاری كرتا لرزيده لرزيده سنانا، ناديده قوتون كي عشوه طرازيان، نیکی مدی کا ٹکرائو، کالی طاقتوں کی خونی لرزہ بر اندام کرتی لن نرابیاں اور ماورائی مخلوق کی دیدہ دلیری جسے پڑھ کر پورے وجود پر کیکیے طاری هوجائے گی، برسوں ذهن سے محونه هونے والی اپنی مثال آپ کهانی۔

### دل دو ، غ كومبهوت كرتى خوف وحيرت كي سندر مين غوطة ن خيروشركي انو كلفي كهاني

هسو آئمه من نعت على كيية نفرت ابل ربي تھی۔ وہاں موجود بھیا تک شکلیں خوفناک انداز میں المنتير كلور ربي تهيس مديول لگ ربا تها جيسے اگر انہيں ڈرا مجھی موقع مل جائے تو وہ نعمت علی کو کیا چیا جائیں۔ ای وفت گوٹلا آ گے بردھی ۔ اور اس نے نفر ت بھری آ واز

" يكيا كرد ما بي قور؟ بهاراسب بي كه كيادهرامني

یں ملائے دے رہاہے۔" "میں مجھے بھی مٹی میں ملادوں گا۔ مجھی؟ " نعمت علی خود بھی آ ب سے ہاہر ہوٹ لگاتھا۔ ان معصوم بیجوں کا بیرجاں و کیچے کروس کے دل ہیں محبت کا سمندرامند آیاته کیسی کیسی معموم شکیس سیس - جو سمی ہوئی نگاہوں ہے اس ، حول کا جائز ہ لے ربی تھیں ۔ . ن میں کون ہندو تھا۔ کون مسلمان ، کون کر پیچن ، اس وقت ان تمام بالول كي تحقيق كا وقت تبيل تها بيسب انسانوں کے بیچے تھے معصوم اور بے گناہ، ندانہوں نے السي مسلمان كومندوين كرنفصان يبنجاي نقار اور تدكسي مسلمان بچے نے تسی ہندو بیچے کا۔

ہیں سب تو انجھی ان تمام باتوں سے بے نیاز نتے مه اور به بھی ہوئے اس وفتت نعمت علی ماحول کا حکمر ان تھا

۔ کیونکداس کے اندر جذیے کی دیوائلی پیدا ہو چکی تھی۔وہ ا بِيٰ زَندُكِي ويين بِرِيلٌ كَمِا تَعَالِ اورزندگي كي قيمت بر.ن يحول كونقصان بينجنج ويزنهيل جابتاتها ليكن كونزا ايك بھیا لکے شکل اختیار کرتی جارہی تھی۔اس کاجسم پھولتا چار با تھا۔ اور چہرہ انتہائی خوفتاک ہوگیا تھا۔ دفعتا ہی، نعمت کوایٹا تجین پردآ سکیا۔

مددعلی نے مار پہیں کراہے کتی تی بارکلام یاک یر هایا تھا۔ اور کلام یاک وہ چیز ہے کہ جس کا ایک بھی لفظ ذہن پر نقش ہو جائے۔ تو موت کے وقت تک وہ تقشُّ تبين من سكتا\_اس وفت استدايك آيت يادآ علي ا تھی اور کچی بات میہ ہے کہ جب انسان مصیبت میں گھر جاتا ہے۔اوراگروہ کسی اہل ایمان کی اولا وہوتا ہے۔تو كلام اللي كا ايك لفظ يهي اس ك لنيّ مدد كار ثابت مو جاتا ہے۔ اور وہ ضروراس کے ذہن میں مجرآ تا ہے۔ چنانچینفت علی نے ایک آیت کا ور دشروع کیا۔اور طاہر س بت ہے کہ شیطانی عمل اللہ کے کارم کے سامنے بے بنیاد ہے۔ جا ہے وہ لتنی ہی توت کیوں شرکھتا ہو \_ گوٹال جو ایک بھیا تک بدن اور بھیا تک شکل اختیار کرتی ہدائی تھی، اور مینی طور براس لئے کہ وہ آ مے بو ھر تعت علی برحملہ کرے، اور اس کو ڈیر کر کے اس کا خاتمہ <sub>ہ</sub>

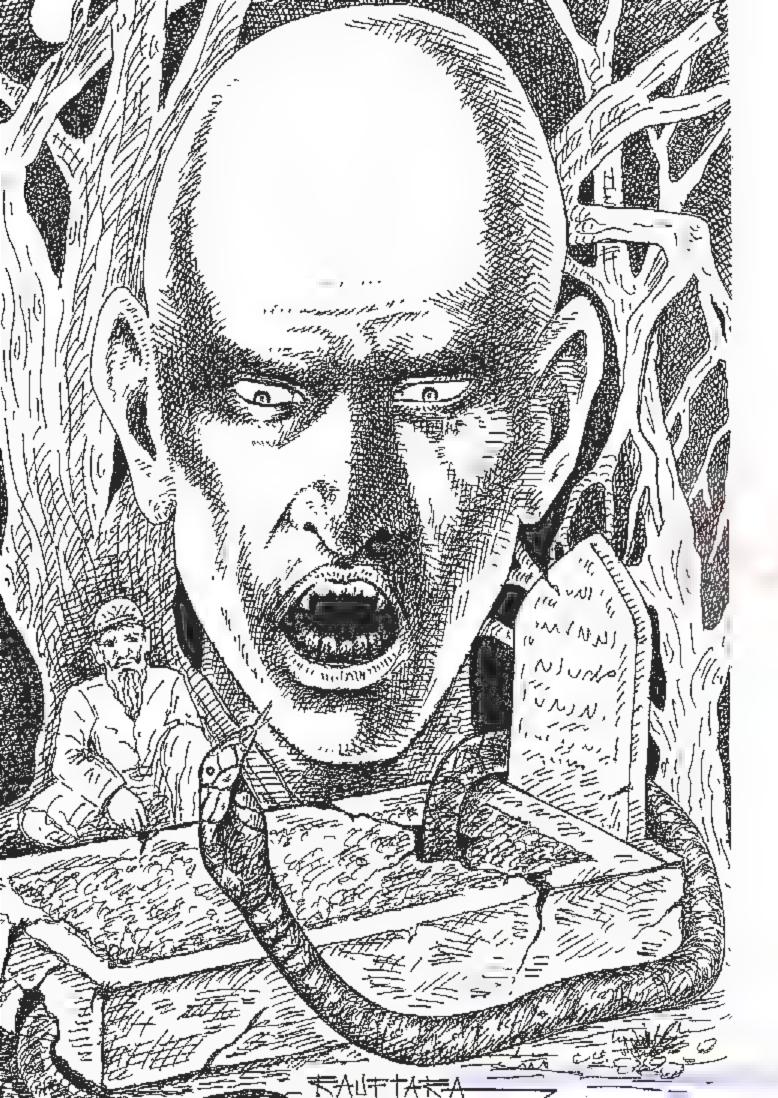

Dar Digest 120 December 2011

لیکن اچ کک بی یوں لگا جیسے کسی غبرے بیں موئی چبھ جائی ہے۔ اور گوٹن کا بھوٹی ہوا بدن کی دم سوئی چبھ جائی ہے۔ اور گوٹن کا بھوٹی ہوا بدن کی دم کینے نگا۔ ور اس کے بعد اس بیل سے ہوا نگلتی چلی گئی۔ گوٹراخود پاگلوں کی طرح ہاتھ پاؤل مار رہی تھی۔ اور ندست علی کو بہت اچھا لگ رہا تھا۔ وہ ہوئے اعتاد کے ساتھ کلام باک کی آبیت بیڈھ رہا تھا۔ اور دیکھتے ہی ساتھ کلام باک کی آبیت بیڈھ رہا تھا۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے وہاں جھگدڑ گئی۔ وہ سب لوگ جو یہاں موجود دیکھتے وہاں جھگدڑ گئی۔ وہ سب لوگ جو یہاں موجود گئے۔ جدھر جس کا مدرا تھا، دوڑتے چلے کے۔ جدھر جس کا مدرا تھا، دوڑتے چلے گئے۔ جدھر جس کا مدرا تھا، دوڑتے چلے گئے۔ جدھر جس کا مدرا تھا، دوڑتے چلے گئے۔ جدھر جس کا مدرا تھا، دوڑتے ہوئے گئے۔ جدھر جس کا مدرا تھا، دوڑتے ہے۔

وہ ہے جو سہے ہوئے ہے۔ اب جران گاہول سے ان منتشر ہونے والے اوگوں کو و کھے رہے ہے۔ بیال تک کہ گوٹنا صرف یک فٹ کی رہ گئی۔ اور اس کی باریک چینل قضاء میں گو ہنے لکیس ۔ وہ زمین پر کر کو شے گئی۔ اور تھوڑی دریہ کے بعد وہ بالکل ہی بست ہوگئی۔ اب وہاں اس کی تھی کی اش پڑی ہوئی تھی ۔ محصوم ہے جہ بی ہوئی تگاہوں سے میہ سارا منظر دیکھ رہے کہ سے اس اس کی تھی کی اش پڑی ہوئی تھی مدد کرنے والا انہیں موت سے بیجائے والا کون ہے؟ چینا نجے وہ والا انہیں موت سے بیجائے والا کون ہے؟ چینا نجے وہ وہ الا انہیں موت سے بیجائے والا کون ہے؟ چینا نجے وہ وہ الا انہیں موت سے بیجائے والا کون ہے؟ حد کی اس بیجی محبت کا جہائے وہ وہ اس بیجی محبت کا جہائے وہ اس بیجی محبت کا جہائے وہ اس بیجی محبت کا سے بیاں بیجی محبت کا سے بیاں بیجی محبت کا سے بیاں بیجی محبت کا سے بیان کے بارے شن ہی ہوئے لگا ۔ چینر بیجوں نے اپنے سے ان کے بارے شن ہی ہوئے لگا ۔ چینر بیجوں نے اپنے بیدر بیجوں نے اپنے برے میں تفصیل بتائی۔ سے ان کے بارے شن ہی ہی۔ اس بیجی کے دل میں بیجوں نے اپنے برے میں تفصیل بتائی۔

جو بیری کہ انہیں جگہ جگہ سے انحواء کی گیا ہے۔
دہ اپنے مالی باپ سے ملنے کیلئے رونے گئے بہ نعمت علی
نے انہیں سلی دیتے ہوئے کہا۔ ''نہیں بچوا رونے کی
ضرورت نہیں ۔ میں عمہیں تمہارے گھروں تک
پہنچادوں گا۔'' اس وفت نعمت علی کے دل میں در کوئی
خیال نہیں تھا۔وہ بس ان معصوم بچوں کی مدد کرنا چاہتا تھ
داخیل نہیں تھا۔وہ بس ان معصوم بچوں کی مدد کرنا چاہتا تھ
د ماضی میں جو پچھ ہو چکا تھا۔ سے اس کو ظرائداز
کردیے تھا۔ چن نچے دہ احتیاط سے بچوں کوئیکر اس بہاڑی
سے بیچے اتر نے لگا۔ اسے نہیں معلوم تھا۔ کہ بیکون ک

جگہ ہے اور پہاڑی کے دامن میں کیا ہوگا۔ بس وہ احتیاط کے ماتھ بچول کوسنجائے ہوئے پھونک پھونک کو منجا کے موقع کے کرفتدم رکھتا ہوا نیچائز رہاتھا۔فقدرت بھی ایسے موقعوں کر لیا ہے۔ آپ نیکیاں کر کے تو دیکھیں۔آپ کے داستے بنداء میں بہت مشکل ہوتے ویکھیں۔آپ کے داستے بنداء میں بہت مشکل ہوتے میں گیاں آخرکارآ میان ہوتے چلے جاتے ہیں۔

ان بچول کو بہر ڈی سے اتار کر یتج تک رانا نعمت علی نے اپنی زعرگی کا مقصد بنا نیا تھا۔ اور پھر نجانے کتنا وقت گزر ۔ جبح کا اجالا پھوٹے نگا تھا۔ اور ماحول روش ہوتا جارہا تھا۔ جب وہ یہ ڈی کے دامن میں پہنچا تو سورٹ نکل آیا تھا۔ اور سسنے ہی آیک بستی نظر آرہی تھی۔ کون تی بستی تھی؟ کیا نام تھا اس کا س ہرے میں نعمت علی پھیلیں جانیا تھا منہ ہی اس نے ان معصوم بچوں نعمت علی پھیلیں جانیا تھا منہ ہی اس نے ان معصوم بچوں سے پچھ پوچھنے کی کوشش کی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اے کیا رنا جو ہی ۔ بہر حال بچوں کے ساتھ وہ آبادی ہیں داخل ہوگیا۔ تب اے پہلی ہر ایک پولیس کی نشیش نظر آیا۔ جو ہی وستی فی پلیس کی وردی پہنے ہوئے تھے۔ ہوتھ شر ڈیڈ تھا ہے گئت کرد ہاتھا۔

نعمت علی کے ذہن میں ایک خیال آیا۔ اور وہ آگے بڑھ کرس کے بی گھا۔

''سنیے بھائی صاحب!'' اس نے کہا۔ اور کانشینل اسے دیکھنے رگا۔ بھراس نے ان بچول پر نگاہ ڈالی۔

''اب کیاان بچول کواغواء کرکے ایا ہے۔؟'' ''ہاں۔ آپ مجھے پولیس آئیشن لے چلیل ۔'' نمت علی نے جواب دیا وروہ تیرانی سے نمٹ میں کو و کیھنے رگا۔

''قصہ کیا ہے۔ بتائے گانہیں۔؟'' ''بھائی! میں نے افواء کرنے وا وں سے ن بچول کوچھڑ یا ہے۔ اور میں آئیس ان کے مال ہاپ تک بہتجانا عابتا ہوں۔ تم مجھے پولیس آٹیشن کا راستہ بتاؤ۔یا جھے خود پولیس آٹیشن لے چلو۔'' پرلیس و لا پھے سوچنے لگا۔ پھراس مے ہونوں پر مسکراہ نے پھیل گئ۔اس نے کہا۔

"آؤ ''اوروہ آگ آگج جل پڑا۔ نعمت علی
بچوں کے ساتھ جل پڑا اور تھوڑی دیر کے بعد وہ ایک
بڑے پولیس اشیشن میں داخل ہو گئے کانشیبل نے اسے
ویں روکا اور روکئے کے بعد ندر چلا گیا۔ وہ پچھاور ہی
سوچ رہا تھا۔ اندر بہنج کر اس نے پولیس اشیشن کے
انچاری سے کہا۔

''صاحب تی ایمت برا کارنامه سرانجام دیا ہے بیں نے؟''انچارج نے اسے دیکھا ،ورغصیدے کہتے بیل بولا۔

یوں۔ ''کیا کارنامہ سرانجام دیا ہے قئے؟'' ''صاحب بگی اسچھلے دنوں جو بچوں کے انحواء کے کیس ہور ہے تھے۔ بیں نے انتواء کرنے والول کے سریر ہ کا بینة لگا ساہے۔''

سربر ہ کا پید لگا میاہے۔'' ''کب، کہاں، کیسے۔''اٹیچارج نے جیرت ہے کہا۔اور کانشیبل کوگھور نے لگا۔

''صاحب تی ! بس یوں مجھ کیجے کہ میں نے سپر بین کا کر دار اوا کیا ہے۔ چلوبھی چلومیر اساتھ دو۔ اسے ندر لے آؤ۔ کالشینل نے کہا اور پچروہ بچوں کے ساتھ نتمت علی کوکیکراندر داخل ہوگیا۔

'' یہ ہے وہ بندہ سرجی اجو بچوں کواغواء کرکے لے جار ہ تھا۔ لیں میں نے اے کور کرلیا۔ اور یہاں تک لے آیا۔'' انپی رج نے ان بچوں کودیکھا۔ اور اپنی عگہ ہے کھڑ اور گیا۔

''ارے بیتو سیٹھ دھرم لعل کا بیٹا ہے اس کے افوائی رہیرت اور یہ سے بیسہ کائی ناتھ کا بیٹا ہے۔ اور یہ سے بیسہ کائی ناتھ کا بیٹا ہے۔ اور یہ تراکارنامہ مر نجام دے دیا جگت شیری، ترتی ہو جائے گی۔ برواہ مت کر۔ تجھے ہیڈ کاشییل بوادول گا۔ اور اسے پکڑ دسسہ پکڑوس سیہ بھاگئے نہ پائے۔'' انچاری صاحب نے پولیس والوں کے بیا آکر کے بال آکر کھڑے ہوگئے۔

نھے۔ علی جیران نگا ہوں سے انچارج کو دیکھیر ہا تھا۔ چھراس نے کہا۔

''سرا ہیں نے ان بچوں کواغواء نہیں کیا ہے۔ میں نے اسے یہ بتایا تھ کہ ہیں تو انہیں اغواء کرنے والوں کے چنگل سے چھڑا کرلایا ہوں۔آپان بچوں سے بوچھ لیجئے''

" بوجھوں گا بیٹا۔ اچھی طرح پوجھوں گا۔"
انچارج نے کہا۔ اور پھر نعمت علی کو مزید پھے کہے بغیر لاکر
میں بند کر دیا گی۔ جبکہ انجارج صاحب بچول کولیکر
دوسرے کرے میں چلے گئے تھے۔ نعمت علی حیران
حیران سا اپنی عبد بیٹھا ہو سوچ رہا تھا۔ کہ کیا اس کی
نیکیوں کا اے یہ بی صلہ سے گا۔ مرکوئی بات نہیں اس
نے جوکارنامہ سرانجام دیا تھا۔ اس کے بعد جا ہے پچھے
بھی ہوجائے۔ اس کا دل اور شمیر تو مطمئن رہے گا۔

دو پہر تک وہ لاک اپ پی بندرہا۔ کوئی تین بیک رہا۔ کوئی تین بیک ہے کے قریب اسے لاک آپ سے نکال کرانچاری کے کمر سے بیل لاید گیا۔ یہاں ایک ایس پی صاحب! این ہاتھ بیٹے ہوئے تھے۔ اپنی ایس فی حیات ہیٹے ہوئے تھے۔ مہوں نے نعمت علی کو و کھا۔ اور ایک م جیران سے ہو گئے۔ پھرانہوں نے ڈی ایس پی کھا کہ جیرانہوں نے ڈی ایس پی کھا کہا ہیں پی کھا کہا۔ ساحب نے کہا۔ صاحب نے کہا۔

" جاؤ۔ ذرا فائل ہے گرآؤ جدی ہے یا تھی مِنگوادی''

'' جی سر! ۔۔۔۔ جی سر!'' ڈی ایس پی نے کہا۔ اور سیوٹ کر کے یا ہرتکل گیا۔

پھرؤی ایس ہی، صاحب ایک فائل لے کراندر آئے۔،ورایس ہی صاحب کے سامنے چیش کردیا۔

این بی صاحب اسے کھول کر دیکھنے ملکے تھوڑی دیر تک وہ فائل دیکھنے رہے۔ س کے بعد انہوں نے بھاری سیج میں کہا۔

''تو تم پاکت تی جاسوس ہو۔ پاکتان سے آئے ہو۔''نمت علی کا دل دھک سے ہوکر رہ گیا تھ۔ آیا تو وہ پاکتان سے ہی تھا۔ ہے شک جاسوس نہیں تھا۔ لیکن کتنی ہی ہاراس کے ول میں خیال آیا تھا۔ کداستے جب بھی پکڑا جائے گا اسے پاکتانی جاسوس سجھا جائے گا۔ لیکن اسے اس بات کی امیر نہیں تھی کداس کا با قاعدہ فائل بن گرہوگا۔

وہ ال ہات پر جران رہ گیا تھا ایس پی صاحب نے فائل پر نگامیں دوڑ اتے ہوئے کہا۔

" دراب تم مجھے سے بتاؤ گے کہ سے بیچے تمہیں کہاں سے سلے اور۔ اور ؟" ابھی وہ اتناہی کہہ پائے ہے ۔ کہ اچا تک درو زے پر یکھ ہنگامہ سا ہوا۔ اور پھرکوئی اندر داخل ہوگیا۔ بیدا بک دراز قامت عورے تھی۔ جس کابدن بھی بھاری تھا۔ لیک دراز قامت عورے بلکہ بید کہنا چا ہے کہ پر سخر تھا۔ اسے دیکھ کر ول پر ایک بیکہ بید کہنا چا ہے کہ پر سخر تھا۔ اسے دیکھ کر ول پر ایک بیجیب وغریب سا احماس ہوتا تھا۔ اس کے ساتھ دو بحور تیس اور بھی تھیں۔ جو ضاص قتم کالب س پہنے ہوئے تھیں ۔ جیسے وردی ہو۔ کیکس ان کی کمر میں بندھی ہوئی تھیں۔ جو ضاص قتم کالب س پہنے ہوئے ہوئے ہیں۔ جو ضاص قتم کالب س پہنے ہوئے تھیں۔ جیسے وردی ہو۔ کیکس ان کی کمر میں بندھی ہوئی سے دیکھ جو کی تھیں۔ جیسے وردی ہو۔ کیکس ان کی کمر میں بندھی ہوئی سے دیا ہوئی گارڈ ز تھیں ، چرے۔ دور ان بیل پستول ہے۔ گویا وہ اس مورت کی باڈی گارڈ ز تھیں ، چرے۔ سے دہ بھی کائی خطر ناک نظر آئی تھیں۔

الیل فی نے آئیس دیکھا۔ اور یکدم کھڑا ہوگیا۔
"ارے اوری جی ! آپ سے آئیس دیکھا۔ اور عورت
یہال کیے؟" ایس فی نے حیرانی سے کہا۔ اور عورت
مردنگا ہول سے اسے دیکھا پھر ہولی۔

"اورتم جانتے ہو، الیس پی کہ جب میرے کسی آ دمی پر کوئی مشکل پڑتی ہے تو بیس فوراً اس کی مدد کیلئے

آجاتی ہوں۔ تہمیں سب سے پہلے اس سے بید پورٹیا چاہئے تھا۔ کہ بیان ہے؟ "عورت نے کہا۔ اور تعمین علی ا کی طرف دیکھ کریڑی احتیاط سے ایک آئھ دہائی ۔ تعمین علی نے اس کی آئھ دیکھ ن تھی ۔ لیکن چھ بھھ بیل پایا تھا۔ الیس ٹی نے جیرت ہے کہا۔

"" میں تمجمانیس دیوی تی ا آپ آپ آپ براہ کرم بیٹھے۔"ایس بی نے اپنی جگہ چھوڑ دی کیکن عورت مرد کچھ میں بولی۔

اس کا نام شکر ہے۔ اور یہ اتھارہ سال سے میرے یا رہتا ہے۔ یہ پنچ سے گونگی بہاڑی پر لیے سے سال کے ساتھ انیائے ہورہا تھا۔ اس نے انہیں کی بیانی نے انہیں سے اور اس نے انہیں سے اور اس کے بعد یہ ایس سے اور اس کے بعد یہ ایس ان کی میں اپنے آپ کو ایک اور اس کے بعد یہ ایس کے اور اس کے بعد یہ ایس کو اور اس کے بعد یہ ایس کے اور اس کی بعد یہ ایس کے بعد یہ اس کی میں اس کے بیاں ہے جو ان کی مطلب نہیں ہے۔ انھی رہ سال سے بیاں کی مطلب نہیں ہے۔ انھی رہ سال سے بیاں کی مطلب نہیں ہے۔ انھی رہ سال کے کرتا شروع کر دو۔

نعمت على بيرمارا المقامه حيران نگامو ساسته ديکيم

'' الیس فی صاحب نے کہا۔ اور فائل آگے بڑھا دیا ۔'' الیس فی صاحب نے کہا۔ اور فائل آگے بڑھا دیا ۔ نفت علی تو بیرسب پچھٹیل دیکھسکا تھا۔ لیکن فائل مٹس

بولفوریکی ہوئی تھی۔ وہ سو فیصدی ای کی تھی۔ کیکن اجا تک ہی بدل گئی تھی۔ اب اس تصویر میں بردی بردی اجا تک ہی درار موجھیں تھیں۔ کیے آئی تھے۔ کی تھی۔ اوراکی بالکل بی بدلی شکل کا آ دی نظر آ رہا تھا۔

عورت نے نعمت علیٰ کی طرف دیکھا اور پھرا ہیں بطیف

پی کی طرف۔ ''میراخیال ہے۔ آ ہالوگوں کی آ تکھیں بری طرح خراب ہوگئی ہیں۔،اےادھرآ ؤ۔' اس نے تعمت علی کواشارہ کیا۔ اور پولیس کے وہ سیابی جو تعمت علی کو پکڑے کھڑے ہوئے تھے۔جلدی سے اسے جھوڑ کر پیچھے ہٹ گئے۔

یہ ہے۔ اس انہیں تم نے ادھر آؤ۔ "عورت نے کہ نعمت علی ہے افقیار آگ بڑھ گیا اسے میعورت جادو گرنی علی ہے افقیار آگ بڑھ گیا اسے میعورت جادو گرنی معلوم ہورہی تھی۔ جس کے منہ سے نکلا ہوا ہر فقط جیران کن تھا۔ وہ آگ بڑھا۔ عورت نے الیس پی ہے کہا۔ "اب ذرا یہ چہرہ ملاؤ۔ ڈی ایس پی ہم بھی دھر آؤ ۔ اور تم بھی دانشور "کورت نے مطزیہ لیجے میں۔ اس ایکی اور سے کہا۔ وہ لوگ تصویر پر طفزیہ لیجے میں۔ اس ایکی اور سے کہا۔ وہ لوگ تصویر پر جیک گئے۔ اور پھر جیرت سے آگھیں بھاڑنے گئے۔

الیں پی نے کہا۔ ''بھر۔ بھر ، بھگ، بھگوان کی سوگندھ بھگوان کی سوگندھ، یہ ، یہ بیا ہوا۔اس میں تو ابھی ابھی اس بندے کی تصویر لگی ہوئی مخفی۔''

"اس میں تو تضویر ٹیس گی ہوئی تھی۔ راجگر ر جی! مجھے منسٹر صاحب سے بات کرنی پڑے گی۔ کہ وہ آپ کی آتھوں کا چیک اپ کرائیں۔ اور یہ بڑائیں کہ آپ اس عہدے کے قابل ہیں بھی یانہیں۔' "ش حش مثا کرد پیچے، ویوی بی! م مم معافی جا بتا ہوں۔ آپ سے خلطی ہوگئی مجھے ہے۔''ایس پی صاحب ہمی طرح گر گڑائے ہوگئی مجھے ہے۔''ایس پی صاحب ہمی طرح گر گڑائے سیکے۔اور عورت آگے بڑھ کر ہوئی۔ "شکر اندر آئے۔ میرے ساتھ۔آئے۔ سنا

رہے تھے۔ کہ اچا تک ہی زندگی میں خیر الدین خیری
داخل ہوا۔ اوراس کے بعد کا یائی بلیٹ گئ۔

یوے ش نداراقد امات ہوئے۔ بہت بچھ ملا۔
لکین اب جب بگڑا تھا تو بنائے نہیں بن رہی تھی۔ لیکن اب جب بگڑا تھا تو بنائے نہیں بن رہی تھی۔ لیکن خبری۔
بس ایک عزم اس نے اپنے ذہن میں زندہ رکھا تھا۔ اور
شہائیوں ہیں بار بار کہتا تھا۔ '' خیر الدین خبری۔
دوست اتم اس دنیا ہے جا چکے ہو۔ لیکن تمہری روں
نے جھے کہاں ہے کہاں پہنچادیا۔
فر میں کہاں کہا ہوگئی۔ اوراب تم مشکل ہیں
ضخصیت پیونہیں کیا ہے کیا ہوگئی۔ اوراب تم مشکل ہیں
ضخصیت پیونہیں کیا ہے کیا ہوگئی۔ اوراب تم مشکل ہیں

حبیں تم نے ۔''اس نے نعمت علی سے کہا۔ اور نعمت علی

نے اس وقت میری عثیمت سمجھا۔ کدائل فورت کے بیچھے

پیچیے بٹل پڑے ۔ باہر ایک أیک بہت خوبصورت گاڑی

کھڑی ہوئی تھی۔ جس کا ڈرائیوراس کے باس موجودتھا

کھول دیا۔ توعورت نے کہا۔''تم ڈرائیور کے ساتھ بیٹھ

جاؤ۔'' پیالفا خرنمت علی کوٹنا طب کرکے کیے گئے تھے۔''

تھا۔ کے عورت کے احتاب سے مکمل کرے۔اوروہ ڈرائیور

کے برابر بیٹھ گیا۔ وہ دونوں ہاؤی گارڈ عورتیں دوسری

گاڑی میں بیڑھ کی تھیں ۔ بیرشان وشوکت اور بیدانداز

و کیچه کری نعمت علی کو سه پیده چل گی تھا ۔ کدعورت بہت

یوی شخصیت کی ما لک ہے۔ اور اس کے علاوہ سے کہ وہ ہم

امرار حیثیت بھی رکھتی ہے۔ دو کام ہوئے تھے۔ کہلی

بات اتو به كه وه عين اس وقت بيتي تهي . جب نعمت على تسي

بروی مصیبت میں گر قرآر ہونے والا تھا۔ دوسری بات میہ

كەدەتقىدىرالىر نى نے نغىت على كويىمى دكھا كى تھى \_ جوسو

فیصدی نعت علی کی تھی کیکن دوسری باراس تصویر کے

نقوش بدل گئے تھے۔ یہ کوئی معمولی عمل نہیں تھا۔ لیکن

بهرحار اس مل نے فوری طور پر نعمت علی کو فائدہ پہنجایا

تھا۔ اور اب آ کے کیا ہوتا ہے کدا چھی خاصی تقری کی

زندکی گزارر ہاتھا۔سارے معاملات بہتر ہے بہتر جل

عورت آ گے بڑھی تو ڈرائیور نے پچھلا دروازہ

تعست علی کے بیس اس کے علاوہ کوئی جارہ نہیں

۔اس کے بیچھے ایک دوسری گاڑی بھی کھڑی ہوئی تھی۔

Dar Digest 125 December 2011

Dar Digest 124 December 2011

پڑے ہوتو ہدمت مجھنا کہ نعمت علی ایک خود غرض دوست ہے۔ اور تعہیں مجھوڑ کر ہندوستان سے پاکستان والیں جلا جائے گا۔ دول تو اس کے امرکانات ہی مشکل نظر آ رہے ہیں۔ لیکن آگر دفت نے اس کا موقع بھی دیا۔ تو تم یقین کرور کہ نعمت علی تمہاری روح کے ساتھ ہی اپنے وطن والیں جو بڑگا۔''

گاڑی کی سفر کرتی رہیں۔ مید عورت کون ہے۔ اور اس سے کیا جا ہتی ہے۔ اور اسے شکر کہد کر کیوں مخاطب کیا ہے؟

سیروالات بھی نعمت علی سے ذہن میں ہتے۔ لیکن سارے سوالات کے جوابات فورا بی نہیں ہل جاتے البتہ جس جو بیل میں عورت داخل ہو کی تھی۔ وہ خالص ہندوانہ طرز کی برانی حو بلی بنی ہوئی تھی۔ عورت جس قدر سنان وشوکت کی ما کے تھی۔ اس کے مطابق حو بلی کوہمی وی بی ہونا چاہے مطابق حو بلی کوہمی وی بی ہونا چاہے تھا۔ گیٹ کھلا اور دونول گاڑیاں اندر داخل ہو گئیں۔ ڈرائیور نے دروازہ کھولا اور عورت نے جا ارتی کی تو تعمت علی ہمی نے جا تر آیا۔ عورت نے کہا۔

۔اورایک معززمہمان کی حیثیت سے ان کے سارے کام کرو۔ جائے شکر تی !'' دیم کر د۔ جائے شکر تی !''

میں چلی گئی۔

'' سیکن میڈم! آپ سین'' '' سیح فیش شکر مہاراج! ہماری میز بانی کالطف اٹھ سیئے ۔ ہم آپ سے میں گے اور بہت می باتیں کریں گے۔ جائے۔''عورت نے پاٹ دار بہج میں گہا۔اور فمت علی کے جواب کاانتظار سے بغیر ندر تو ملی

"جبکہ وہ دونوں ہاڑی گارڈ عورتیں فعمت علی کے پاس آ کھڑی ہوئیں۔"

اسے شکر ہی اسے شکر تی ا مہارات " انہوں نے بھی اسے شکر ہی کے نام سے مخاطب کیا۔ نعمت عی میں بھی ہیں ہوئی ہے یا تعمداس کے لیس پایا تھا کہ مورت کو کوئی غلوقبنی ہوئی ہے یا بھراس کے لیس منظر میں پھر بہر حال جن منظر میں پھر بہر حال جن حالات سے وہ ایکدم گررا تھا۔ ان کے تحت اسے اس

عورت سے تعاون ہی کرنا تھا۔ ویسے بھی وہ اپنے عزم م میں پڑتہ تھا۔ اور خیر الدین خیری کے سرتھ واپس تیں جانا جا ہتا تھا۔ جس مہمال خانے میں اسے مایا گیا تھا، وہ مسی بھی طرح ایک شاعدار حویلی ہے کم نہیں تھا۔

ایک بہت ہی ہوا کمرہ جس میں موٹا قالین بچھا ہوا تھا۔ گئی جگہ تخت بچھے ہوئے تھے۔ ایک چھیر کھٹ تھ بہرانی طرز کی کھڑ کیاں اور دروازوں پر پردے بڑے ہوئے تھے۔ چھت برقانوس ماکا ہواتھ ۔ تسل ف نہالبتہ جدید طرز کے مطابق کمرے کے ایک کونے میں موجود تھا۔ یہ ں ہرآ سائش فراہم کردی گئی تھی۔ دونوں ہاڈی گارڈ عودتوں نے کہا۔

''آپ کی سیوائے لئے ہم کمی کو مقرر کئے دیے ایں ۔ جوشر ورت ہو۔ آپ آئیس بتار پیچےگا۔'' یہ کہ کروہ جواب کا انتظار کیے بغیر باہر نکل کئیں تھوڑی ہی دہر کے بعد ایک خوبصورت جوان عورت جس کی عمر تمیں بتیں معد ایک خوبصورت جوان عورت جس کی عمر تمیں بتیں مال کے قریب تھی۔ ہاتھول میں لباس لئے اندر داغل ہوئی۔ بیاباس دھوتی اور کرتے ہے مشتمل تھا۔

"بنشکر کی مہاراج آئیڑے بدل کیجے ۔ ایک

۔ ''مم .....م .... بیٹھے دھوتی ہاند سنانہیں آتی۔'' بے اختیار نعمت علی کے منہ سے نکل گیا۔ عورت ب اختیار بنس بڑی .

'' بنین سکھائے دیتی ہوں۔'' ''تت… تم ؟''

''قر کیافرق پڑتاہے۔آ ہے۔''عورت نے کہا۔ ''نہیں '''بیس تم جاؤ۔ میں جو پکھ بھی ہوگا کرلول گا۔'' نعمت علی نے کہاور عورت بشتی ہو کی واپس چلی گئے۔

تعت علی نے ، تدر سے دروازہ بند کرلی۔ پھروہ اس باس کود کیھنے لگا۔ بہت ہی خوبصورت اور قیمتی سلک کا کرتا تھا۔ اور باریک ممل کی دھوتی تھی۔ اے بنی آنے گئی۔ بنڈت کا روپ دھارتے ہوئے تو اسے کوئی مشکل پیش نہیں آئی تھی۔ گیروالب س پہنا تھا۔ لیکن اب

چوتی اور کرتا ۔ بید زرا نیزهی چیزهی لیکن بهرحال ایک دلیپ مشغله تھا ۔ اس نے سہال ہندوؤں کو دھوتی باندھے ہوئے و کیماتھا۔ سی مرحم کھنٹر تک کوشش کرتا رہائیکن دھوتی صحیح

آ و هے گھنے تک کوشش کرتا رہائیکن دھوتی سی خی نہیں بندھی تو اس نے تبعند کے انداز بیل جسم پر لپیٹ کیا ۔ اوراد پر سے کرتا پہن لیا۔ پندرہ بیس منٹ کے بعدو ہی عورت واپس آئی۔ اور فعت علی کود کھے کربٹس پڑی۔

''سیآ پنے دھونی باندھی ہے۔'' ''بس جیسی بائدھٹا آئی تھی بائدھ کیا۔'' ''د کیکئے بیس آپ کواس کی ترکیب بتائے دیتی ہوں۔''' مورث نے کہا۔

''مم میں نے منع کیا ہے تال شہیں۔'' ''میں بتاتی ہوں آ پکو۔'' اس نے کہا اور باہر رخ کر کے آواز دی۔'' دھوتی ۔اندرآ وَ۔'' ایک ادھیڑمر کافخص اندرواغل ہوگیا۔

و و فیکار جی مہاراج کو دھوتی با تدھنا سکھا ؤے پیس باہر جارہی ہول ۔ "عرض سے کہ دھوتی نے اپنالباس اتار کر جس کے بنچے وہ زیریں لباس پہنے ہوئے تھا۔ کئی بار دھوتی باندھ کر دکھائی۔

> " اورایک دو بارسکے لیس مہاراج ۔" دو تہیں ... بس تھیک ہے۔"

''آپ بہت سندرلگ رہے ہیں۔ گئے سندر ہیں آپ '' جابھائی ، باہر جا میں سندر ہوں یا سندرلال تو ہتو باہر جا '' دھونی خاموثی سے باہرنگل گیر تھا۔ پھرتھوڑی دیر بعد دو پہر کا کھانا آگیا۔ سندر کی میں کی میں آئتھی لیں ان کھی ہوئی تھیں

سبزی کی ہوگی تھی۔ پوریاں رکھی ہوگی تھیں۔ ایک طرف حلوہ تھا۔ بوی سی تھالی ٹیں یہ کھانالگا ہوا تھا۔ کی قسم کے اچا راور چشنیاں بھی تھیں۔ نعت ملی نے اس

پر تعرض نہیں کیا۔ اور کھانا کھانے بیٹھ گیا۔ کھانے سے فراغت عاصل کرنے کے بعد اسے اپنی آتھوں میں بوجہ محسوں ہونے لگا۔ بستر پر جاکر لیٹ گیا۔اور تھوڑی دریں اسے نبندآگئی۔

شام کو پارچ بہتے تھے۔ جب اسے، اس خوبصورت مورت نے بھرے جگایا اور بولی۔ ''جاگ جائے مہاراج ، اشنان کر کیجے۔ آپ

جات جاہے جہارات کاودسرال کا اندر موجودہے۔''

عسل خانہ بھی اپنی مثال آپ تھا۔ نعت علی نے سوچا جتن وقت اس عورت کے ساتھ گزرتا ہے۔ گزارلیا جائے کم از کم اے تخفظ حاصل تھا۔ ورنہ پڑامستا۔ ہوجا تا اسے کمی جمی طرح پیچان لیا گیا تھا۔ اورنج نے کیوں اس بر یا کستانی جاسوں ہونے کا الزام لگا دیا گیا تھا۔

ت کانی در کے شل کرتار ہا۔ باہر آیا تو وہی عورت علی کے لئے موجود تھی ۔ اور بیہ جائے انتہائی خوبصورت شرائی میں گئی ہوئی تھی۔ اس نے حسب معمول مسکراتے

''اگرائب جا ہیں تو ہا ہر کھی فضاء میں بھی جوئے پی سکتے ہیں۔'' نعمت علی نے سوچا کراب بلا وجداس سے گریز کرنا حمالت ہے۔''اس نے کہا۔ درنید بدر نیں سے اس نے کہا۔

"" منہیں میمیں تھیک ہے۔ تم نے اپنانا متہیں بتایا۔"
"" سبھوان کا شکر ہے۔ آپکو خیال تو آیا۔ شکر جی مہاراج۔ میں شائق ہول ۔"

''ٹھیک۔''شانتی جھے ہے باتیں کروگ۔؟'' ''کور نہیں ۔؟''جو باتیں آپ کرنا جاہیں گے تو کروں گ۔'' ''تو بیٹھ جاؤ ۔۔۔''

" جى-"ال فى كها-اورسائة آمام ييره كال " میں تم سنے یو چھنا حیا ہتا ہوں شانتی ! کہ میں منتمس كامهمان يول؟'' "رُوانِي لِهِر ن وتَى كائے" "رالي....؟" "بال ويق جوآ پكويهاس كرآكي إلى" "كهاساكي راني بيل بيد؟"

> '''لہم''مجھر کیجئے ۔سنسار بہت بڑا ہے۔ کہیں شہ کہیں کی تو ہوں گی ہیں۔''

" و منهیں شانتی اگر مجھ ہے دوئتی کرنا جا ہتی ہو۔ تو سب کھی کھی جا بنادور در نہتمہاری مرضی۔''

'' دوئ تو ہے۔ ہماری شکر مہاراج مجھے آ ب کی سيوايرلكايا كياب-داي بول آب كي مراكرات واي کے بچائے دوست کہن جائے ہیں تو کہ لیجئے میں تو ہر حالت میں آ سیا ہے تعاون کروں گی۔"

"لُو الله المحمد بنادٌ كدراني بورن ولي كهال كي

" كبيل كى بھى تېسى يىل \_ بس را فى كهلا تى يىل كيول كدرانيول جيسى بيل - بهت براي شخصيت بان كى - بس يون مجھ ليجي كەسارى حكومت ميں ان كابردا عمل دخل ہے۔ جو پچھ مجھے معلوم ہے۔ اس سے آب نے دیکھے ہی لیا ہوگا ۔ کہ لوگ مس طرح ان کی عزت

''کیاتم جانق ہو<u>۔ میں کو</u>ن ہول۔ ؟'' ''نہیں · میری اتی حیثیت نہیں ہے۔ بس رانی بی اے آپ کا نام شکر جی بتایا سوہم نے ، تالیا-اس سے آگے کی جانے کی ہمیں کوئی آگیا ہیں ہے۔" نعمت علی سوچ میں ڈوب گیا۔

عورت كا نام معلوم ہوگيا تھا۔ بيہ پينة چل كي تھا كدوه بهت بروى تخصيت كى ولك ب- اور بكه ية بيس چل سكا تھا۔ وہ سوچنے لگا ۔ كدش نتى سے اور كيا كے چنانج فيملديدن كياكه خاموش رباجائ راوروت كا انتظاركيا جائية

يبال ات برطرح كي آسائش ماصل تعين، سب مجھ ل گیا تھ اسے لیکن آیک خوف ایک احساس اب جھی دل میں موجود نقا۔ وہ یہ کہ ہندوستان کی حکومت اے یا کتانی جاسوں مجھتی ہے۔ اس کی تاش حاری ہے ۔ بیرتو میں یعد چل سکا تھ اے کہ اگر وہ گرفتار ہوگیا۔ تو اس پر کیا ہیتے گی ۔ لیکن یہت سرری یا تیں صرف موجف كيك بولى بيل-ادرائيس آس في سيسوي جاسکتا ہے۔ اسے پیتہ تھا کہ اگر اس کی اصل خیثیت

خوبصورت لكثر تفار

پھول بھی رانی یورن وتی لے بہت ہی "دانی بی فے آپ کو بدایا ہے ۔ فظر جی

"اين مسا" فعت على الجيل يوا " بحى - اصل ميں انہيں بارش كى بوند يں بہت پیند ہیں۔ آگر ہلکی ہلکی بارش ہور ہی ہوتو پھر آئییں چین نہیں آتا۔ شاید آپ کووہ اینے ساتھ شریک کرنا جا ہتی

" ميال ٿيل وه ڏ<sup>"</sup>

تمایاں ہوگئ ۔ تو پھراس پر کیا گزرے گی۔ خيران تمام بالول كيبيئه جوجمي آئے والا وقت کہے وہ دیکھا جائے گا ۔لیکن کچھ بھی ہو جائے ۔خیر الدين خيري كوچيوژ كر بها كنا ناممكن ہے۔ عاليًا يهاں آئے ہوئے یا نجواں دن ہوگیا تھا۔اس شام موسم ابر آ لودتھ ۔آسان پر گہرے کالے یادیا جھائے ہوئے منف - فضاء من أيك سوني سوني ي كيفيت تفي - بدن ہیں ایستھن ہور ہی تھی۔جس کمرے میں اے رکھا گہ تھا ۔وہ مہمان خانے کا ایک بہت ہی روش کمرہ تھا۔ دائیں جانب ایک بردی می کھڑ کی تھی۔ جواد ن کی جانب تھنتی تھی ۔ اور بہال سے خوبصورت پھولوں کا نظارہ بہت ہی

خوبصورت رگائے ہوئے تھے۔ غالباً اسے بھولوں کا شوق تھا۔ شام ہو گئے۔ پھر بلکی بلکی بوندا ہا عدی، ہوئے لگی ،اور پھراھ مک بی ش فتی اس کے یا س فی کئی۔

"يابرياغ بين"

" مجھے ہاغ میں بلایا ہے؟"

''تم میری راهنمائی کروی''نمت علی نے کہا۔ ورشانی است کے کرچل پڑی۔

تھوڑی در کے بعدوہ باغ میں داخل ہوگئ ۔ بهت ہی خوبصورت اور حسین لان بن ہوا تھا۔ اور اس ل ن کے ایک خوبصورت کیمولوں والے گوشے میں رائی ورن و تی نظر آ رہی تھی ۔ سفید رنگ کی ململ کی ساری باند معے ہوئے۔ خود بھی سفید اور پھولوں جیسی کھلی ہوئی رنظرة ربي تفي بلكي بلكي بوندول مين اس كى سفيدسا ژي بھگ گئی تھی۔ ور جگد جگد سے اس کے سفید بدن سے چیکی ہوئی تھی۔ساڑی کے نیجے سے اس کا گلانی رنگ اس طرح جھلک رہا تھا کہ اس پر نگا ہیں ٹکا تا مشکل ہو حائے ۔ تعت علی کے دل میں آیک ہوک ی اُتھی ۔اے وشالی باد آگئی ۔ وشانی بی تو اس کی محبت سے اور وہ اے بہت بار یا وکر چکا تھا۔ کیکن چوتکہ خود برے حالات كاشكار تفاراس لئے محبت كوكوئى جنون تبييل ل سكاتھا۔

راتی بورن ولی اسے دیکھ کرمسکرائی۔ اس کی مشکرا ہت بیں بڑی لگاوٹ بھی ۔ ویسے بھی ائتے کی حسین نفوش کی ما لکے بھی ۔ اور اس ونت تو بادلول کی حیصاول میں بہت ہی بیاری لگ رہی تھی۔وہ آستها استها كرال كيال الحاليات

"أَوَ الْمِحْتُ عَلَى ، أَوَ .... "الى بارراني في اے اس کے اصل نام سے بھارا تھا۔ اور تعمت علی کو ببرصورت اس بات يرجيرت بهوني اي هي ا

"آؤ بينيس - ليلي گهاس بري تونهيس تكھے

ووتهير \_ يورن وتي جي إ" نعمت على نے جھي است اس کے نام سے مخاصب کیا۔ اور وہ بنس پڑی۔ "واد ، ... بتم نے مجھے میرے نام سے یکارا ہے۔ ا پھی بات ہے۔ویسے لوگ مجھے بیال دیوی کہتے ہیں۔" ''میں بھی آ چکود یوی کہوں گا۔'' " ومنہیں یا ا .... منہیں ۔ کون کہنا ہے تم سے سیر

بات سب نے دیوی کہہ کہہ کرمیری مت مار دی ہے۔ کوئی تو ایسا ہے جو مجھے بوران و کی کہد کر ایکارے۔ بلکہ

''دووست يتم مجھے صرف يورن کہو۔ کہو گے؟'' ''اگراتا ہے کا تھم ہوگا تو ضرور کہوں گا۔'' " چاو پیشو ویسے ایک بات کی کھوں دهوتی کرتے میں تم بڑے بیارے ظرآ رہے ہو۔ " میں جھی ایک بات کھول آ ہے سے، بورن جی ۔''

"نے سب آپ نے کھے پہنا دیا ہے۔

"ورنه …کیا، " '' ورنه مجھے بھی نیابس پہننا بھی ٹییں آتا تھا۔'' « مجھے بہت سندرلگ رہے ہو۔اور پھراس وقت باداوں کی چھاؤں شراقو تم بہت ہی بیارے مگ رہے ہو \_ بيمت مجمنا كه ش مهين غلط جذبے سے بيسب بھ که پر ای موں را چھے دوست وا <del>لاتھے ہی لگتے ہیں۔</del>'' " تو كيا آب نے مجھ دوي كا درجد ديا ہے۔" ''ہاں ..... دینا حامتی ہول ۔آکر تم سوئیکار

"ميري څوش متي ہوگا۔" " تم بينهوتوسهي -خوش قسمت " پورن ولي نے سى قدر شوخ ليج مين كهار اورخود بهي گهاس ير بينه كل-تعمینه علی کی نگاہ خود ہخو دائل کی جانب اٹھ گڑا۔ ،س میں کوئی شک نہیں تھا۔ کہ اگر غور سے بورن وی کو دیکھا جاتا تو ایمان و مگانے لگنا تھا۔ اس نے پہلے بھی کسی کو اليبي نگاه ــــــنتهين ديكها ففاليكين اب دل جا ور ما تھا كهه · بورن ونی کے ایک ایک نقش کوغور سے و تھا رہے۔ یورن و تی نے اس کی آ تھھول میں دیکھاا در ہنس پڑی۔ "الوويكهونال منع كس في كيات مهيس "" وه بولی، اور نعمت علی ایک دم جھینے سا گیا۔ بور ن ولی ہس يزى كى - پھراس نے كہا۔

" جہریں تعجب ہور ہا ہوگا کہ تمہارے من کی ي تنس كيم يرشه ربي جول ."

" يلن جيران بون \_ پورن جي -" '' یہ'' تی'' بھی نکال دو۔ پورن کے آگے ہے

"جيسي آپ کي مرضي ...."

"اصل مين، مين عاماناسيوك مول مجررب ہونا؟''یوناسیوک۔

و میں نہیں جانتا''

"ميرے كرو بھانا مہاراج بيں ۔ انہوں في مجھے بہت کا شکتیں دی ہیں۔انہول نے مجھے انو تھی شکتی بھی دی ہے۔اس انو کھی شکتی کے ذریعے ہیں،من کی یا تنگ جان لیتی ہول۔ اور بھی بہت ہے گن دیئے ہیں انہوں نے جھے ،اورا نہی گنون کی ہنا پر جھے تبہارا پہۃ ملا۔'' "اب جبآب في الني بات كي بع يورن لو شن آپ ہے بچھاور بھی کو چھنا جا ہتا ہول۔"

"أج من في مهين اي لئة اسية يوس بلايا

"آپ جھے کتنا جانتی ہیں۔"

"بہت زیادہ کیل ۔ جب ٹس نے اسپے گیان ۔ سے سے یو چھا۔ کہ میں جو کچھ حائتی ہوں اس کے لئے كُونَى اليها كردار مجھے بتايا جائے۔ جو بمرے كام آسكے تو اس میں تمہر رانا منگل آیا۔

پھر میں نے سوچا کہ تم مجھے کہاں مو کے تو میرے گیان نے مجھے بتایا کدائ کھے تم تفانے میں ہو ادرمشكل كاشكار موريس فيتهاري مشكل كايت لكايا اور آخر كاريس وبأن بيني كني . اور تهيين ان سرع چنگل ے كال لائى "

ووکیا آپ کو بیر بات معلوم ہے۔ بورن ا کہ مِن يا كسَّانَي جِاسُونَ بَيْنِ ہُون \_''

" إن --- مين جانتي ہوں \_'' "کیا آپ کومعلوم ہے کہ میں یہاں کیے

· · نهیں بیر مجھے نہیں معلوم ۔ '' "كياآب في معلوم بيل كيا؟" " کیا تھا ۔ پر ایک بات کہوں ۔؟"تم بھی

"لال · جادر؟" تعت على في سوال كما يه " بال-جورے كيان ش يجھ باعمي ايك بي بين ك في الم وظر تبين وي سكة \_ بهانا جي مهدراج نے مجھے بتایا ہے کہ اگر کوئی حمیں لال جا در میں لیڈ نظر آئے تو اس کی گہرائیوں میں جانے کی کوشش مت کرویہ ہاں اگر تہمیں اس ہے کوئی کام ہے۔ تو دوستوں کی

''م - عمر . . م. بين · تو اس لال

'' پينهن - يهال ميں سينبيس كه سكتى \_ كه تمہارے من میں جما تک کر میں کج اور جموث کا بہتہ جدا سكول - " تحمت على سرّول مين احيا تك بني به خيال آيا كمكن بيدلال جا دراس كي ايني ذات مي تعلق ركهتي ہو۔ اور اس کا تعلق خیر الدین خیری سنے ہو۔جس کے ا ہے بھی تھوڑی بہت تو تول میں لیبیٹ دیا ہے ، کیونکہ وہ

ایک لمے کے لئے سریات اس نے سوچی ۔ اور پھر چونک کر بورن وتی گی طرف دیکھا کہ کہیں وہ اس

'' کوشش کررہی تھی۔ گرجب میں نے تمہارے من شرجها لكا\_و مجهدلاني ، بى له لى نظراً لَىٰ راس المحتم این اس جو در کے ہارے میں سوچ رہے ہو۔" نعت علی كاد ماغ چكرا كرره گياڻھ\_

ہڑی یہ اسرار شخصیت می تھی اے \_ پورن وتی اسے دیکھتی رہی پھر بو لی۔

" معامده كرس." و کیا ۔ ؟ " العمت علی تے سوال کیا۔ " الرتمهار بياس الله چيني ہے۔ توتم اسے

نے بتایا تھا۔ اس سے پہلے ندتو تعمق علی کواس کا کوئی جها تكنيري كوشش نبيس كرول كي سيد هيسيد سف بالتين کرتے میں ہم لوگ ۔'' سب سے بڑی بات بیٹی کہ خیراندین خیرگائے اسے " آپ کور کیج پورن ، پر میں آپ کو کی بتا وک اس سلسلے میں بچھیس بتایا تھا کیکن سیرہ خوشی کی بات تھی مرے یاس کو فی طلق جیس ہے۔سیدھا سادھاس آ دمی ہوں۔ ہاں! کسی چکر میں پڑ کر پاکستان سے مندوستان ہے۔ بینی اگر کوئی اس بات کوجاننے کی کوشش کرے کہ چل آیا تھا۔میرو کی سائل تھا۔جو مہال آ کر جھے۔ و اس طرح یا کتان ہے ہندوستان آبا۔اور پہال کیسے بچير كيا ہے۔ يول مجھ لو يورن كدوني سب كھھا۔ يل

توہی اس کا ساتھ و ہے۔ ہو تھا۔ اور پیٹھیٹی

" تم م م م كم كرب مو . ميك بات اور كمور ا -

آ تکھوں میں ضرور دیکھتی رہی ہوں ۔ اور تمہاری

آ تصيل بناني بين كرتم جو يكي كهدر بي بو - في كهدر

ہو چوکوئی بھی تہارے ساتھ تھا۔ میں اس کے بارے

يل تم سے پھھ بين يوچھوں كى \_ كيونك و بى لال شكتى ١١٥

تھا۔ وہ کہاں تم ہوگیا ہے بھی بھگوان ہی جانے۔ خیر .. .. تو

میں تم ہے کہ رہی تھی کہ میرے گیان نے جھے تمہر اتام

بنايار اور ميس مهيس حلاش كرتي مولي تفائي كي اور

علی کے نام ہے ہی پکاروں کی۔ کیونکہ مجھے تمہاری ہی

ضرورت تھی۔ اُیک مسلمان کی ۔'' نعمت علی کو گزرا ہوا

كامركزيها بانوقدم قدم يرايي بي محصيتين پيلي موئي

مھیں ۔ بالکل ایسے ہی کر دار ہے وہ کچھٹر صے پہلے خبر

الدين خيري كي معيت عيل نمث چكاتھ - اوراس -

يکھ لوگوں کو مشکلات ہے نجات دلائی تھی۔ بورن وتی

بهى تقريباً وليي بي تقي ليكن اب صورتحال بالكل مختلف

تھی کے ساتھ خبر الدین خبری اس کے ساتھ نہیں تھا۔

اصل میں تعت علی بر تنہائی میں میں شہیں نعت

جاد وگروں کی سرز مین متدوستان براسرار قو تو ن

وہاں سے پہاں لے آئی۔

وَمانت عير كام كربورن ولّى عن فائده المحاناتها. میرے مامنے چھوٹ یونے والے کی آعموں کا رنگ جِنْ نجداس في مطمئن نهج مين كها-گرانيل موجاتا ہے. اور جو کج بولتا ہے اس کی "آپ جھے بتائے . بیل آپ کے س کام آ تکھیں سفید بی رہتی ہیں میں نے وعدے کے مطابق تهررے من میں نہیں جمانکا۔ لیکن تمبادی

" " ہاں۔ وہ ہی سوچ رہی ہوں۔ ویکھو! ہم گیان شکتی والےلوگ ایک دوسرے ہے تگراتے رہتے ایسا۔ مورے یوس کالی طاقتیں بھی ہوتی میں ۔ اور روشن والی قوتیں بھی۔ میں کالی شکتی سے بارے میں بہت کچھ جاتی ہوں۔جومیرے لئے بہت زیادہ ہے اور تمہیں ایک بات بناؤل كه بها ناسيوك موت كي وجد سے مير كرو ۔ بھانا جی مہراج میری حفاظت کرتے رہتے ہیں۔ ورندوه ما ني اب تك جميح كها جِهَا ، وتا ـ "

مجربه ہواتھا۔ اور شداہے اس بارے میں معلوم تھا۔ اور

كه خيرامدين خيري كي كوئي قوت اس كے باس موجود

كسيه مسائل مين كرف رجوا لو كوكي جان تبيل سكه كا-

اس بات نے اسے براسکون بخشا تھا۔ اب اسے اپنی

''ذکون یانی؟''نعمت علی نے سول کیا ۔ تو اجا نک ہی بورن وتی کی آعموں کارنگ بدلنے لگا۔ وہ تھوڑی دیر تک دانت چیتی رجی راوراس کے بعد آسند

" برمیت شکره، راجه برمیت شکره، سه نام نعمت علی کے لئے اجبی تھ ۔ اس نے کہا۔

" کون ہے بیرانبدا پر مبعث سکھ ۔ ؟" "برائی والی ہے۔ کالے جادو کا ماہر۔سشار ميں نجائے كيے كيے نقصان پہنچا چكاہے، بہت ظالم ہے ں پر بروا دھر ، تما بنا ہوا ہے۔ سیریس بی جانتی ہول کدوہ ا تدرے کیا ہے؟''

" ہوں۔ تو پھر؟"

جہاں تک اس سرخ قوت کے بارے میں بھران وتی Dar Digest 131 December 2011

Dar Digest 130 December 2011

لال جاور يل ليشر موئ مو طرح سیوا کر کے اسے اینا کام نکالو۔'' حادث بارے میں میکھی جم مبیں جا تھا۔" أيك أوي تبين تفامه بلكه أيك عالم تهار

کے ذہن کو پرڈھائو کھیں رہی۔

مجھ پر استعمال مہیں کروگے۔ اور میں تنہارے من میں

" میں شہیں بتارہی ہوں ۔ وہ خود تو جو پھے بھی ہے۔ سو ہے ہیں۔ مرایک اس کا مدد گار بھی ہے۔ جس نے اسے سیح معنول میں کالی شکق دی ہوئی ہے۔ اصل مسئلہ اس مدد گار اسے ہر طرح کی مسئلہ اس مدد گار اسے ہر طرح کی طاقتیں دیتا ہے۔ وروہ ای کے بل پر جو پچھ کرتا ہے۔ سوکرتا ہے۔ وروہ ای کے بل پر جو پچھ کرتا ہے۔ سوکرتا ہے۔ وہ مدد گاراک کا گرد ہے۔ اور کون جانے وہ شیطان ہی ہو۔ بس کائی شکتی اس کے ذریعے پرمیت شیطان ہی ہو۔ بس کائی شکتی اس کے ذریعے پرمیت سٹیلے کو ہی ہے۔ "

''پرمیت نگھ ہے کہ ں؟'' ''ریاست''الور'' میں ہتم نے اس ریاست کا نام سنا ہوگا۔''

"بال، شاید بھی میرے کاتوں سے گزراتوہے۔"

د نھیک ہے۔ اصل ہیں ، ہیں تہہیں یہ جانا ہے۔

ہا ہی تھی۔ کہ م نے جس طرح ان بچوں کو بچایا ہے۔

اس ہیں تہہارے ایمان کی شکتی شامل تھی ۔اورا یمان کی وہ شکتی صرف تہا رہے ہی ہاں کاتعلق وہ شکتی صرف تہا رہے ہی ہاں ہے۔ کیوں کہائ کاتعلق تہارے دین دھرم سے ہے۔" ایک ہار پھر تھمت علی چکرا مردہ گیر تھا۔ اسے یاد آ گیا تھا کہ پہاڑی پراس نے کوٹلا کے چنگل سے ان بچوں کو بیے نے کے لئے ۔ کلام کوٹلا کے چنگل سے ان بچوں کو بیے نے کے لئے ۔ کلام یاں کی ایک کی ایک آبیت پڑھی ہی جواسے بچین سے یاد تھی۔ اور اس آبیت بی کی وجہ سے اسے گوٹلا پر شخ حاصل ہو کی میں۔ اور وہ مصوم ہی جی گئے تھے۔اس نے کہا۔

''نوپھر۔ پورن؟''
ایک اور بات تم ہے کہوں۔ ''میرے پاس
اتی بی شکتی ہے۔ پر بیل تمہیں اپنے کام کیئے مجورتبیں
کرسکتی، ہاں۔ اگرتم میراساتھی بن چو۔ تو بیل تم سے
یوچھوں گی کہتم کیا چاہتے ہو۔ بیس تمہاراوہ کام کردوں
گی۔اور میری ایک اور پیشکش کن لوے تم اگر پاکستان جا
گی۔اور میری ایک اور پیشکش کن لوے تم اگر پاکستان جا
چاہتے ہو تو بیل تمہیں پوری عزت آیرو کے ساتھ
پاکستان کی سرحہ پار کراسکتی ہوں۔ سرکاری طور پر بھی
پاکستان کی سرحہ پار کراسکتی ہوں۔ سرکاری طور پر بھی
پاکستان کی سرحہ پار کراسکتی ہوں۔ سرکاری طور پر بھی
جا جا جا ہو گے۔ تو کوئی بھی تمہیں نہیں روک سکتا۔ بجور جب تم جب تا جا ہو گے۔ تو کوئی بھی تمہیں نہیں روک سکتا۔ بجور جب تم

میرا کام کردو گے۔'' نعت علی اسے بیاتو نہیں بتاسکا۔ کہ
اس کے دل میں کہا ہے۔ لیکن اس نے اپنے طور پرول
میں بیسو چا کہ ذراسا وقت گزرے گاتو پورن وتی ہے ی
بیا چھے گا۔ کہ کیا وہ اسے اس کے ساتھی کی تلاش میں
مدد دے سکتی ہے۔ لیکن مسئلہ تو بیاتھا کہ خیرالدین خیری
بیجارہ کہیں گم نہیں ہوا تھا۔ بلکہ اس کی روح ایک شیطان
کے چنگل میں پھنس گئی تھی۔
کے چنگل میں پھنس گئی تھی۔

پھراس کے ول ہیں بید خیال بھی آیا کھ مکن ہے۔
بید چودو گرعورت اسے السی کوئی ترکیب بنا سکے جس سے
خیرالدین خیری کی روح کوآ زاد کرایا جا سکے۔ بہتر بیہ ہے
کہ بوران وتی سے تعاون کیا جائے۔ اس وقت پوران
وتی۔ گردان جھکا کے بیٹھی تھی۔ اس نے نہتو اس کے ڈئین
میں جھ کئنے کی کوشش کی تھی۔ اور نہ بی اس کی آ تھوں
میں جھ کئنے کی کوشش ہی تھی ہوئی تھی۔
میں و کیھنے کی کوشش ۔ وہ خاموش بیٹھی ہوئی تھی۔

نعمت علی نے یکھ دیرسو چنے کے بعد کہا۔ ''قو کیائم سے محصق ہو پورن اکہ اگرتم مجھے راجہ پر میت سنگھ کے مقابلے پر مجھے گی تو عیں اس میں کامیاب ہوجا ذرج گا۔''

" بہل بید خیال میرے من بیں ہے۔ بلکہ بچھے
اس کیسے ہوشیار بھی کیا گیا ہے۔ کہا گرتم ول ہے میری
معہ ونت کیسے تیار ہوجاؤ کے قومیرا کام بن سکتا ہے۔
" مجھے سوجنے کیلئے کچھ وقت دوگی پورن وتی ۔"
بال انجمی توسے ہی ہے۔ دیتم اس کام
کا آغاز اماوی کی رات سے کروگے۔ جب کالی شکتیاں پر
کی تھیلائے ہر طرف نا چتی پھرتی ہیں۔ اس سے تمہیں ان
کے تی ہے گزر ما ہوگا۔ اور تبھی میں تمہیں راچہ پر میت سکھ
کی راجد ھائی الور پہنچانے کی کوشش کروں گی۔

ہوتی ہے۔ راجہ پرمیت سکھی مجھ سے میری شکی چھین لینا

ہو ہتا ہے ۔ اور ٹیل اس سے اس کی ۔ پر ٹیل نیک

ارادوں ہے اسے نیچا دکھانا چاہتی ہوں ۔ جبکہ تم اپنی

ہوئے ہیں ۔ وو بہت کی لم ہے۔ اور دھر ماتما ہنا ہوں ہے۔

ہوئے ہیں ۔ وو بہت کی لم ہے۔ اور دھر ماتما ہنا ہوں ہے۔

ہوئے ہیں ۔ وو بہت کی لم ہے۔ اور دھر ماتما ہنا ہوں ہے۔

ہیں یہ سب با تیں تمہیں اس لئے بتاری ہول کہ اگرتم

میرے کام کیسے تی رہوجاؤ۔ تو یہ صرف میراکام ہی نہیں

ہوگا۔ بلکہ نیک کام ہوگا۔ ابھی تم نے جھے ہے ما لگا

ہوگا۔ بلکہ نیک کام ہوگا۔ ابھی تم نے جھے سے ما لگا

ہوگا۔ بلکہ نیک کام ہوگا۔ ابھی تم کوئی تھے فیصلہ کرنے میں

ابھی بہت دن باتی ہیں ۔ تم کوئی تھے فیصلہ کرنے میں

کامیاب ہوجاؤ کے۔''

" دو تھیک ہے بورن۔ میں ایسائی کروں گا۔"

د اور میں تہہیں بٹاؤل ۔ میں بار بارتمہارے

ما ہے نہیں آؤں گ ۔ بات سے ہے کہ میں بھی انسان

ہوں ۔ میر ہے من میں بھی انسانی کھوٹ ہے۔ تم یہت

متدر ہو۔ دعوتی اور کرنے میں تم راجکمار لگ رہے ہو۔

ہوسکتا ہے میرے من میں تمہارے لئے بھی کوئی برائی

آ جائے۔ اگر کوئی ایس برائی میرے من میں آئی تو تم

میرے می کام نے نہیں رہو گے۔"

میرے می کام نے نہیں رہو گے۔"

'' پرشانتی تمهاری پوری پوری و مکید بھاں کرے گی۔اور تمہیں ہرطرح کی آسانیاں وے گی۔تم اس سے من کی ہر بات کہدیکتے ہو۔ وہ میرے بحروے کی ہے۔''

'' ٹھیک ہے۔ پورن۔' ''ویکھو موسم کتا اچھاہے۔ اس سندرموسم ٹیں ایک سندرشترادہ میرے سامنے بیٹی ہوا ہے۔ حالانکہ میں ہرش کی دیوائی ہوں۔ پریقین کرد۔ من میں کھوٹ آ رہی ہے۔ تمہارے گئے۔ تم اگر چا ہوتو چلے جاؤ۔ یا پھراس موسم میں رکنا چاہیے ہو۔ تو رکو۔ میں جاری ہول۔ لیکن تھہرو۔ ۔ میں ہی جاری ہوں۔ جھے جاری ہول۔ لیکن تھہرو۔ ۔ میں ہی جاری ہوں۔ جھے

جائے۔' وہ کچھ کم سے بغیرا پی جگہ سے اٹھ گی۔ آل نے نعمت علی کی طرف دیکھا اور پھر آئٹھیں بند کرلیں۔ پھرآ تکھیں بند کئے گئے بی واپس مڑگی۔

ہوں ہیں بہت کی اس کی کیفیت سمجھ مہاتھا۔اس کے انگرر عورت چاگ رہی تھی ۔ اور وہ اس عورت کو قابونہیں کر پارہی تھی ۔ وہ واپس بلٹی ۔ سفید ساڑی اب اس کے پارہی تھی ۔ وہ واپس بلٹی ۔ سفید ساڑی اب اس کے پورے بدن سے چپک گئی تھی ۔ اور تھوڑی دور نکلنے کے بعد اور کھنے کے بعد اور کی بھی اس کے بدن پر شہو۔ بعد بول نگا۔ جیسے وہ ساڑی بھی اس کے بدن پر شہو۔ نہرے علی اے وہ کھارہ گیا تھا۔

اچا تک ہی گئی نے پیچے ہے اس کے کند سے پر اس کے کند سے پر اس کے مارا نو وہ اچھل کر پیچے و کیسنے دگا ۔ لیکن یہ ساتو کوئی میں تھا۔ اس کے حلق ہے ڈری ڈری آ وازنگی ۔ ''کیس تھا۔ اس کے حلق ہے ؟ کون ہے ؟ ''لیکن کوئی جواب نہیں ملا۔ اس نے بلیٹ کر پورن وٹی کو دیکھ ۔ تو اس کا دہاں کوئی وجود نہیں تھا۔ جبکہ اتنی دیر ہیں دہ کسی بھی طرح حو بلی کے اس درواز ہے تک نہیں گئے سکتی تھی ۔ جہاں ہے اندر داخل ہوا جا سکے ۔ نعمت علی ایک شخندی سانس لے کررہ گیا۔

ان تمام حالات نے اے چکرا کر رکھ دیا تھا۔ حالانکہ اس سے پہلے بھی اسے اس طرح کے واقعات پیش آ چکے تھے۔ لیکن پراسرار واقعات کا نیانیاسلسلہ ہر بر منفر د ہوتا تھا تھوڑی ویر تک وہ وہیں کھڑا بارش کی بوندوں میں بھیگنا رہا۔ یہ بوندیں اسے بھی اس وقت احجی لگ رہی تھیں۔ پھراجا تک ہی اس کے دل میں ایک پرسوز احد س جاگا۔ یہ وش کی کا احساس تھا، وراس کے منہ سے ایک مرحم کی آ وازنگی۔

''وشالی! تو نے جھے زندگی کی اس مشکل سے روشناس کرایا ہے۔ جس میں کہمی نہیں پڑا تھا میں ۔ تو مجھے بہت پڑا تھا میں ۔ تو مجھے بہت یاد آئی ہے ۔ جس نہیں ہوان ہے۔ میں نہیں جھے بہت یاد آئی ہے ۔ کون ہے کہاں ہے ۔ میں نہیں جاتا ۔'' وہ وہاں سے واپس چل پڑا اور آ ہستہ قدموں سے چانا ہوا آپی رہائش گاہ کے اندرداخل ہوگیا۔ سے چانا ہوا آپی رہائش گاہ کے اندرداخل ہوگیا۔ مہمان خانے میں اس کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔

ہاں شائتی اس کے کمرے کے دردازے پر بیٹھی ہوئی تھی

Dar Digest 133 December 2011

Dar Digest 132 December 2011

۔اس نے مسکراتے ہوئے تعمت علی کودیکھا۔اور بولی "ملآئے رائی جی اے؟"

" بھیگ گئے ہو بورے کے بورے '' " کیڑے بدرمالوں گا۔"

" إلى منيل في دوسر ع كير عد كاوسية ہیں۔ تولیہ بھی وہیں ہے، میرے لئے اگر کوئی سیوا ہوتو مجھے بتر ؤ۔''اس کی آ تلھوں میں شرارے ناج رہی تھی۔ لعت علی نے اس کے چیرے سے نگاہیں ہٹا ہیں۔ ور كمرے ميں داخل ہوگيا ۔ اس نے شانتي كا جرونہيں ویکھا۔ جو برسوز آگ ہے سلگ رہاتھا۔ اندرواخل ہوکر ال من الباس تبديل كيا -اب است وهو تي با تدهن بهي آ گیا تھا۔ نیا کرتا اور دعوتی مین کروہ سپری پر جا ہیھا۔ ورمسمری پر یوول لٹکائے شکائے ایورن ولی سے اس ملاقات کے بارے میں سوچنے نگا۔ بردی ،نوکھی کیکن ويجسب كهاني اس كسامنة آني هي راجد يرميت سنكه ایک نیانام جس کے بارے میں پورن ولی نے بتایا تھا كَهْ يْرِدُا لِللَّهُمَّ وَيْ ہے ۔ كالے جادة كا ماہر ہے۔''

ویلومیں توسمی ہے سب کچھ کیا ہے؟ ویسے حقیقت یہ ہے کہ بورن دنی نے بھی نعت علی کے دں پر ایک عجيب سائقش جيوڙ تھا۔اگرات دمحترم سرتھ ہوتے تو ان سے اس بارے بیں معلومات حاصل کی جاتی خیر الدين خبري كاخيل بهي ايكدماس كيدل بيس آيارادر اے بول نگا جیسے اس کی کوئی بہت ہی عزیز ہتی اس سے رخصت ہوگئی ہو۔ا جا نک، بی شانتی نے کمرے میں

" " کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے ۔؟ " فتکر

" دخييل يتم جاكر - آرام كرو - بيل بهي آرام كرنا حیا ہتا ہول ۔''نعمت علی نے بے رخی سے کہا ۔اور اس نے شانق کے چیرے پر ایک مجیب ساتا ٹر ویکھا۔ وہ ختک ہونٹول پرزیان پھیرتی ہوئی واپس مڑ کئ تھی۔ وروازهاس فيخووجي بندكرو بإنفاب

تعمت علی کچھ دیر سوچٹ رہا۔ بھر،س کے بعد مسيري يرليك كيار تجاني كب سي نيندا كي كال بجیب عجیب خواب نظر آئے رہے تھے ۔ مدوعلی اور آ سيه بَيْكُم كُوبُعِي خُوابِ بين ديكھا۔ وہ دونوں مطمئن يتھے ۔اور برسکون وفت گزار رہے تھے۔ان کے اپنے مسائل ٽُوخل ہو ہی چکے تھے۔ مجبح تنگ وہ خوا بوں میں گھر اربا۔ دوسراون معمول کے مطابق تھا۔شانتی اے ہر چیز دے ربی تھی۔ کیکن شام کو چھ تجب واقعات پیش آئے۔ س سے کمرے کی آیک کھڑکی یو تیں باغ کی ج نب هلی تھی۔اور قر کر کھڑ کی کھول دی جاتی تو اس میں ہے پھولول کی خوشبو کے ایسے جھو تکے آئے ۔ کہ سارا ممره معطر ہوج تا۔

رات کے کوئی ساڑھے گیارہ پونے ورہ بج يتهي المام كامون العقراغت موكى كلى - يوران ولى ال ے روز نہ طاقات جیس کرتی تھی۔ بس جہ بھی کھی ملنا جا ہتی سے اطلاع مجوادین تھی۔شائی می اس کی ہر طرح کی الکیم بھال کرنی تھی اتی رات کے ثانی بھی آرام کرتے چل کئی ہوگی۔

تعمت علی کو نیند نہیں آ ربی تھی۔ اس نے کھڑ کی کے باس جا کے کھڑ کی کھوں وی ، ممرے کی روشنی بند تھی ۔اس کھڑ کی میں سلامیں وغیرہ نہیں تھیں ۔ بیکہاس طرح شیشہ کے ہوئے تھے کہ آگر دروازے کھول دیتے جاتے و كمرك من عدات وافي كاراسته موجاتا تعداس کے علد وہ کھڑ کی ہے بیٹیج کی زمین بھی آئی گہری نہیں تھی كه كود كرجائے ميں كوئى دفت ہوتى اوراس وفت كھڑكى سے باہر چومنظر تعمت علی نے دیکھ وہ خاصا دلیسے تھا۔ س نے دیکھ کہ بورن وئی ایک ورخت کے

فِيحِ آسن علا يم يمكن مونى بداس في يوكاك الداز میں آس جمار کھ تھا۔ اور اس کے دونوں ہاتھ جڑے ہوئے تھے۔ آ تکھیل بٹر تھیں \_ کافی دریک وہ ای طرح جب كرتى ربى \_اس وقت جاند فكار مواته . اوراس كى روشنی بیورن وئی پر پڑر ہی تھی۔

بورن ونی در حقیقت اس وفت آ کاش کی

ايسراني نگ ري تھي کافي دير تک وه جاپ کر لي ريي ۔ اور اس کے بعد اس نے آسن بدلا ۔ زمین پر دوتو آ ہاتھ لگائے اور دوتول تھٹنول کے بل عجیب سے انداز میں ہوگئی کیکن پھر تعت علی نے ایک انتہائی حیرت انگیز

يورن ولي كابدن حيونا موتا جاربا تقار حجولا، چھوٹا، اور جھوٹا۔ اس وفت بھی وہ ایک خاص متم کی ساڑی ہائدھے ہوئے تھی کیکن نعمت علی کو یوں لگا جیسے یدن چیوٹا ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے اندر کچھ تبديليال بھي روتما ہوئے لکي جون -اور پھر نمت على نے دنیا کے سب سے خیرت انگیز منظر دیکھا۔

يورن و تي ايك فاخنة كي شكل اختيار كراً في تعيي -خویصورت فاخته جوایین قد و قامت کے مطابق تھی۔ ا اجا تک ہی اس نے بر بھیلائے اور زین یہ یا دُن اُٹکا کرایک دم فضا میں اثر کئی۔اس کے بعد نعمت علی نے اسے فاشتہ کی شکل میں اڑتے ہوئے ویکھا تعمت علی کا سم چکرانے لگا تھا۔اس نے دونوں ہاتھوں سے سر

قا خير تھوڑى دور تك فضاء ش بلند مولى اوراس ك يحد آ سند آ سند بلند جوتي چلي كئي . پيروه غائب ہوگئی نعت علی جیرت کے مارے مجمد کھڑا رہا۔ وقعتاً ہی اس کے دل میں بیک خیال آیا۔ جاکر ویکھے تو سہی کہ بورن وتی فاختہ بن کر کہاں گئی۔ کیہ وہ اپنے کمرے میں ے؟ كيار بصرف إلى كا وہم تھا \_ يا كير جو پكھ بوا ہے وہ حقیقت ہے۔ لیکن اس وقت اس کی جیرت کی انتہا نہ ری دیا جے کم ہے کے وروازے پرجا کراس نے وروازہ کھولنے کی کوشش کی کیکن دروازہ اندر سے بند تھا۔ نعمت علی ایک شندی سالس کے کرمسیری برآ بیشا۔ بدانتها فی حیرت ٹاک منظراس کے ذہن سے ندمننے والاتھا۔

ووسرے ون بورن وتی غالباً حویلی میں موجود مُنِیں تھی۔ شائق نے بیدی بتایا کی ' دیوی تی او پل ہے بابرگی ہوکی ہیں۔"

ووسرا، تيسرا، چوتها۔اور پھرکڻ دن گز رڪھے۔ اور

یہاں تک کداماوس کی رات قریب آ نے لگی ۔اس میں صرف دو دن باتی رہ گئے تھے۔اک دن پورن و لی نے اسے خاص طور ہے این بلایا۔ اور بڑے مسکراتے ہوئے اسکا خیر مقدم کیا۔

"" تہاری صحت پہلے ہے بہت اچھی ہوگئی ہے يشَّكُر جي مهاراج! مُكِن مير خيال ہے كداب بيل سهيل شَنگر جی! کہنے کے بجائے وکرم راج کہا کروں گی۔'' "وكرم راج. ١٠٠ ؟" نعمت على في جيراني سے

" إلى " بيتهارانيانام ہے " ''مگر کیوں؟ میرااصل نام توحمہیں معلوم ہے۔'' ° تتمهار ادوسرانا م تشكر قفابهٔ قفه نال \_؟ "

وولکین اب تم وکرم راج ہو۔ اور تمہارات تعلق ریاست کر ما کڑھی ہے ہے۔ جسے تم بہت وسے پہلے چھوڑ کیے ہو۔''سمجور ب ہونال تم۔اب سمآ گیا ہے وكرم راج كهتم راجه يرميت سنكه ك ياس حطي جاؤر تههيل الور جانا موگا- أيك آواره كردسياح كي ميثيت ے ۔ میں مہیں اور بہت ساری تعیادات بناؤل کی۔ رابد برمیت سنگه گھوڑوں کارسیا ہے۔اس کے اصطبل میں آیک سودو گھوڑے ہیں ۔ بے شار گھوڑوں کا تعلق مشرق وسفی سے ہے۔اس نے بھاری بھاری فیتوں یر بي كھوڑ ے خريدے بيں \_ان كھوڑول كى ديكھ بھال كيليے چوہیں بندے ہیں۔ جوسب کےسب اہرین فن ہیں اس کی بہن کرتا وتی مجھی گھوڑوں کی رسیا ہے۔ اوراسیتے آب کو بہت بڑا گھڑ سوار بھھتی ہے۔ دونوں جہن بھائی کھوڑوں کے دیوائے ہیں۔ اکثر دیلی، اور مملی میں ان کے کھوڑ ہے رکیس میں شریک ہوتے ہیں۔اوراس طرح وہ اور سے متدوستان میں مشہور ہے۔ میں مہیں خاص طور سے سے بتانا ج بتی ہول ساکھمبیں ان تک رسائی حاصل کرنے کے لئے ایک ماہر کھوڑ سوار کا کر دارا دا کرنا ہوگا۔ اس سے مہیں ہے آسانی ہوجائے کی کہ وہ خود مہیں ا ہے قریب رہنے کی دعوت دیں گے ۔'' نعمت علی نے

تعجب سے بورن دتی کودیکھااور بولا۔ ''لیکن مجھے تو گھوڑ سواری نہیں آتی۔'' ''مجھے تو آتی ہے۔''پورن وقی مسکرا کر ہولی۔ ''کیامطلب؟''

\* مطلب بیہ ہے کہ میں تہمیں گھوڑ سواری سکھ ں گئ'

''اسے مختفر ہے وقت ہیں۔'' ''چند کھول کے اندراندراس بات کی تم ہولکل چنق مت کرو۔ میتمہارانمیں میرا کام ہے۔'' ۔'' در میں میں سال

ا، دس کی رات کو پورن دتی کا ڈھنگ ہی نرالا تھا۔ وہ بالکل دیویوں جیسالیس چہنے ہوئے تھی۔ گلے میں مالا ئیں بڑی ہوئی تھیں۔ ہاتھ میں ترشول تقدر اور اک درخت کے پاس اس نے تعمیت علی کو بلا پاتھا۔

رات گہری تاریک تھی۔ ہرطرف اندھراجھایا ہوا تھا۔اوراس وفت ساری چیزیں ایک ہونے کی شکل میں نظر آ ربی تھیں لیکن بورن وتی گی آ تکھیں بی کی آ تکھول کی طرح چمک رہی تھیں۔ان آ تکھول سے نیلی شعاعیں خارج ہورہی تھیں۔ اور پورن وتی کا حسین

چیرہ اس وقت انتہائی بھیا تک ظرا رہا تھ۔ اس نے منہ ہی منہ میں ہے ہیں اور اس نے منہ ہی ہو تک منہ من کی اور اس کے بعد لعمت علی پر پھو تک مرک اور نام منہ غیاراس کے بدن سے آ کر لیٹ گیا ہوا وروہ غیر را آہشہ آ ہستہ اس کے بدن میں پیوست ہوتا جارہ تھا۔

یہاں تک کہ دہ غبر رفعت علی سے بدن میں مم ہو سی ۔ اور نعمت علی اپنے آپ کو تھوڑا سا بھاری بھاری محسوس کرنے لگا۔ تب پوران وتی نے کہر۔

"اور تخفی اب وہ شکق ال گئے ہے۔ وکرم راج ، چو تخفی راجہ بر میت سکھ کے پاس لے جائے گا۔ اور برمیت سکھ تیری اصلیت نہیں جان پائے گا۔ لیکن خیال رکھنا اس کے ساتھ کوئی الیم ہستی مسلک ہے۔ جو نامعلوم ہے۔ تخفی اس نامعلوم ہستی ہے ہوشے رر ہنا ہوگا ۔ بوران وٹی اے آ ہستہ آ ہستہ بچھ بتانے لگی۔ اور نعمت علی نے اسے ذہن نشین کرنیا۔ اس کا دل دھک دھک کررہاتھا۔ بھراس نے بودان وٹی ہے کہا۔

''ایک بات کہوں ۔ تم ہے بوران ۔؟'' ''ہاں ۔۔۔'' تیرے اس تفاطب نے ہی جھے سر شار کر دیا ہے۔ بول؟ کیا کہتا ہے؟'' ''میری ایک مشکل ہے جے تم جانتی ہوگ ۔''

مسمیری ایک مشکل ہے جسے تم جائی ہوئی۔'' ''ہل کیکن تونے ججھے اس کے بارے میں بھی نہیں بٹایار اور میں اس بات کا اعتراف کرتی ہوں۔ کہ میں تیرے من کے اندر جھا تک کربھی ،س مشکل کو تلاش نہیں رسکتی۔''

" اگریش اس کام میس کامیاب ہوج وَل تو کیا تم اس مشکل ہیں میری مدد کردوگی۔" " بھگوان کی سوگندھ کردل گی۔ اگر تو ذرا بھی مجھے بتادیتا تو میں دل دجان ہے کوشش کرتی۔" " بہلے میں تہارا کام کردول ۔ اسکے بحد تمہیں میری مدد کرنا ہوگی۔"

''میرادعدہ ہے تھوسے۔''بورن دتی نے کہا۔ کافی دیر تک وہ مختلف مم کے کمل کرتی رہی۔اور بار بارنعمت علی کوانو کھے معاملات سے دوجیا رہوٹا پڑا۔

اس کے بعد وہ اپنے اندر ایک عجیب سا ہلکا پن محسوس کرنے نگاتھار

اورائے یوں لگ رہاتھا۔ جیسے وہ انتہائی پھر تبلا اور طاقتور ہو۔ اسے اسپے بدن کی تو اتائی میں ہزار گا زیادہ اضافہ محسوس ہوا تھا۔ اور بید یا تیں اس کے لئے کائی خوش آئے تدھیس ۔ یہاں تک کہ مج کا ستارہ نمودار ہواتو پوران وتی نے کہا۔

''جااب جاگر سوجا۔ دوپہر تک سوتارہ۔ کجھے ٹرین سے سفر کرنا ہے۔ میں اس کا انتظام کر دوں گئے۔'' اور ایسا ہی ہوا۔ تھوڑا س ناشتا کرنے کے بعد نعمت علی گہری نیندسو گیا تھا۔ پھر بارہ بیج کے قریب شرنتی نے ہی اسے جگایا تھا۔ ٹیانتی اداس نظر آرہی تھی۔

''آپ کی سب چیزیں تیار ہیں مہاراج۔آب کوتھوڑی دیر کے بعد ہے جانا ہے۔ باہر گاڑی کھڑی ہوئی ہے۔ ، ڈرائیورآپ کواٹیشن تک ہے جانا ہے۔ باہر گاڑی کھڑی شوئی ہے۔ ، ڈرائیورآپ کواٹیشن تک ہے جائے گا۔' مشانتی کے لیجے کی ادائی نعمت عبی اچھی طرح محسوس کرر ہاتھا۔لیکن ساری با تیں فضول تھیں۔ جواس کے دل میں داخل ہو چکی تھی۔اس کا تو کوئی ہے ہی نہیں تھا۔ اور نعمت علی کوامیر بھی تھی۔اس کا تو کوئی ہے ہی نہیں تھا۔ اور نعمت علی کوامیر بھی نہیں تھی کہ وہ ودویارہ بھی اس کے یاس آ سکے گی۔یہ ایک احتماد تھی کا بیار تھا۔ جواس کے یاس آ سکے گی۔یہ ایک احتماد تھی کا بیار تھا۔ جواس کے دل میں جاگ اٹھی تھا۔

بہر حال پورن وتی اس کے بعد اس کے پاس نہیں آئی۔ یہاں تک کرشائتی نے آ کرکہ۔ ''تمام کام تیار ہو چکے ہیں۔ گاڑی کا وقت بھی ہونے والا ہے۔ ڈرائیور آنے والا ہے۔'' نعمت علی اپنے مختصر سے سامان کے ساتھ جو ایک بے بناہ خوبصورت اور جد بدکش میک میں تھا۔ ہاہر نکل آیا۔ اور اس کے بعدوہ اس گاڑی تک پہنچ گیا۔ جو بہت قیمتی اور شاندار گاڑی تھی۔

اس ڈرائیور کوبھی وہ پہلے گئی بار دیکھ چکا تھا۔ ڈرائیورنے اس کیلئے درواز دکھول دیا۔ ادر تعت علی اندر بیٹھ گیا۔ تن م انتظامات کردیتے گئے تھے۔ اسٹیشن جہنچنے کے بعد ڈرائیورنے ٹعت علی کے کمٹ اس کے حوالے کردیے۔ اور اسے مختصری ہا تیں بتا کیں۔ ایک قلی نے

اے ٹرین کے فرسٹ کلال کمپارٹمنٹ میں پہنچادیا۔اور نعمت علی کی زندگ کے شفے سفر کا آغاز ہو گیا۔

اب اس کے پاس نے پناہ سوچوں کے موا کھ مجی خیس تھا۔ کننے کردارا کے شھاس کی زندگی ہیں۔ کننے لوگوں سے داسطہ پڑا تھا۔ ہندوستان آتے ہوئے بہت ہے، حساسات دل میں شھے۔ ہندوستان کی زندگی ہبت ہے، حساسات دل میں شھے۔ ہندوستان کی زندگی عادشہ نہیش آ جاتا ۔ اس نے ٹو نے ہوئے دل کے ساتھ آ واز دی۔

''است دمحتر م .....استاد گھتر م \_ ' آپ نے تو کہا تھا کہ جب بھی میں آپ کواستاد گھتر م کہ کرآ واز دول گا آپ پاتاں میں بھی ہول گے تو میر سے پائی آ جا کمیں گے۔ کہال ہیں .ستاد محتر م ۔کہال ہیں؟''

کین خیرالدین خیری کی آواز نمیس سنائی دی۔
وقت گزرتار ہا۔ نعمت علی کاسفر جاری رہا۔ بھراس
نے ٹرین کے شخشے سے باہر دیکھا۔ رات برق رفتاری سے
بھاگ رہی تھی۔ سفر کرتے ہوئے سراون ہی گزرگی تھا۔
ٹرین کے باہر کا ماحول بہت بجیب تھا۔ ہیں وستان کی سر
سنروشا واب سرز بین نگاہوں کے سامے تھی۔ لیکن اس
وفت بھراس کے در بیل وشائی کا خیال آگیا تھا۔ اس کی
آرزوہوئی کہ وشائی اسے ٹرین کے ساتھ ساتھ دوڑتی ہوئی
نظر آئے وہ آگھوں کے سیمٹے نہیں تھا۔ اس نے ایک شھنڈی
سانس لے کر بروبرائے تے ہوئے کہا۔

سرے پیتروں کے پہاڑ چاردں طرف کھڑے تھے۔ ماحول بہت خوشگوارمحسوس ہور ہاتھا۔ان علاقوں

می*ں گری کی شدت ہ*وتی ہوگی ۔لیکن سے موسم بہت خوشگوار موسم تقام يها زيال شندي موري سين "اور" كاستيش

ے نیج از گیا۔ ہاتھ میں خوبصورت ساسوٹ کیس تھا۔ جس میں اس کے لباس وغیرہ موجود تھے۔ آ ہتہ قد مول سے چلیا ہوا وہ انتیش سے باہر آشیا۔ ریاست''الور'' کا نام اک نے بہت کہلے سنا تھا۔ راجيونانه كے علاقے ميں بيدياست بھي۔ وه تيس جانبا تھا کہ بیر یاست اس قدر جدید ہو ہوگی۔ ویسے تو ہندوستان کے تمام ہی شہر موجودہ وقت کے لحاظ سے بے مثال ہو

بدرياست بهي كافي خوبصورت نظرا ربي تمي. باہراکا او سیکسی ڈرائیورول نے اے کھیرلیا۔

" سرجی اکہاں ۔ ۴ سرکہاں جانا ہے؟ سرکہاں جانا ہے؟'' آ فر کار ایک لیسی ڈرانیورے بات چیت مولی اور اس ڈرائیور نے اسے مول دیوداس بھے دیا۔ بس يبال تك اي كي بات كلى رو يوداس كافي اليما موثل تھا۔اے وکرم راج کے نام ہے آیک کمرہ کرائے پر حاصل ہوگیا۔اور وہ اسیخ سازوسالان کے ساتھ اس مين مقيم ہوگيا۔اب ذہن ميں صرف آيک جي خيال تھا جس طرح ایک فاص مقصد کے تحت رائی یورن ولی نے است يهال بهيجا تقابه ال طرح وه البيخ كرداركو يهال الورى طرح تبعالے۔ اب س نے دوسری بہت س با تیں سوچنا چھوڑ دی تھیں ۔شام تک ہوٹل دیوداس کے ال بوے كمرے ميں رہا۔ جہاں اسے زندكى كى تمام آ سائشیں عاصل تھیں۔جبکہ یہاں ہرطرح کے گوشت کا استعمل با قاعد کی سے ہوتا تھا۔ مندو ہوک تھا۔ زیدہ تر ہندو بی نظر آ رہے تھے ۔لیکن ڈائٹنگ ٹیبلول پر برطرح کے کھائے سوجود تھے۔

غاص روایت شکن تکی یہاں۔واقعی اے بہیں پار نسی ہوگل کاس بقدیز اتھا۔ سبزی مز کاری البینہ یہاں گ کا آل عمد ہتی ۔شام کوہ ہاہر لکلار یاست کے بار بے میں

مجھی حید بدترین بنا ہوا تھا۔ شرین کو بہال آ دھے گھٹے رکنا تھا۔ وہ اطمینان

معلومات حاصل كرف كيليخ ال في الك ويثركا سهارا لیا حس کا نام وین دیول تھا۔ دین دیال نے اسے الور ، کے بارے میں ساری تفیلات بتائیں ۔ اور انہی تفصيلات مل راجه يرميت ستكهرك ورس شوكاجهي تذكره تھا۔ میہ ہارس شویا ﷺ ون کے بعدا یک خاص علاقے میں

ں بیدن تو اس نے بیہاں برسکون گزارہ۔ کیکن دوسرے دن دین ویاں جس سے اس نے انچھی حاصی ووئن کر کھی۔کے ذریعے ایک عملی منگوائی اور اس میکسی میں اس نے جھوٹے سے کیکن بہت خوبصورت شهر کی قابل دید جگهول کا نظاره کیا \_ میکسی ڈیرائیورکوچھی اس نے یورے دن کیلئے مخصوص کرلیا تھا۔ یرٹیکسی ڈ*رائیور نے* اے وہ جگہ بھی وکھائی ۔ جہاں راجہ يرميت سنگھ كامارس شوہو، كرتا تھا۔

" الابد صاحب برائے وهر ماتما بيل ، صاحب بتی! بس بول سمجھ کیجے ایک انو کھے سادھو ہیں وہ سسماوسوؤل کو عام طور سے بوج باٹ ہے فرصت تہیں ہوتی۔وہ یو جایا ہے بھی کرتے ہیں۔لیکن گھوڑ ہے ٰ ان كاجيول بين-"

" وه دېشے کہال بيل \_؟" "صاحب بى اكب بىلى كىھى الور تېيى

> ورنبین سه میگی بارآیا بهون <u>"</u> " ميل آ سيكوان كالحل دكھ تا ہوں۔"

ر کی کھی کا کی تھا۔ و لیے پوران و لی نے اسے بتایا تھا کہ ' دانبہ برمیت عُلے کے برکھے بچ بچ راہیہ تھے۔'' میہ کل بھی ای دور کا تھا گیکن راجہ پر میت سنگھ نے اس پر رنگ و روعن کرا کر ہے نئے وفت کا بنادیا تھے۔ پیز ہی تہیں چاتا تھ کدر کول قد میم عمارت ہے۔ بہت ہی وسطے وعریض ممارت بھی۔ رہبہ اگر جا ہتا تو یاری شو بھی ہر کراسکتا تھا۔ کیکن بہرحال تما م تر معلو، ت کرنے کے بعدنلمت کل اس بارس شوکا انتظار کرنے لگا۔

ور دن اس تے الور کی سر کرتے ہوئے

گزار \_ شھے۔اس دوران کوئی ایسائمل ٹیل ہوا تھا۔جو قائل اکر ہوتا۔ بورن وتی یا اس کی پر اسرار تو توں نے اس سے کوئی را بطرقائم میں کیا تھا۔ البتد، یے اندرجو كيفيتين وهمحسوس كرر مأتها فابل يقين تحين -

اے بہت زیروہ اعتاد تھا کہ جب وہ ہاری شوء میں این کرواری اوا لیکی کیلئے بڑے گا۔ تواس میں اے كامياني حاصل ہوكى۔ اور بياعثادات يورن ولى في بي بخش تھا۔ بیماں تک کہوہ دن آ گیا۔ جب اے راجہ برمیت سنگھے کے بارس شویس شرکت کرتی تھی ۔ ریاست کے لوگ اس میں بڑی وہین کیتے تھے۔ جس کا اظہار اب بيور ما تفا- جوميدان مارس شوكيك مخصوص كيا كر تفار وه كھي هيچ بھرا ہوا تھ ۔ بس وسيع وعريض جگه عالي تھي ۔ جہل کھوڑوں کے کمایات دکھائے جاتے تھے۔

كوشش كرك نعت على سب سي آ كي كا جُله بیٹے گیا۔اس نے لوگوں سے جگہ ما نگ کی تھی۔ جوا ہے آ سانی ہے و ہے دی گئی تھی۔ ورشداس رش میں اتی جگہ ال حانا أبك مشكل كام تفا بالوك با قاعده ميلي كى ك مشيت ہال آرہے تھے

حيرت كى بت ريخى كمان مين بري و درن مم کی عورتیں بھی تھیں ۔ جو یے شک ریک برنگے ساس يينج ہوئے تھيں ۔ليكن اچھى خاصى تعليم يافتہ ظرا آرہى تھیں \_ان کینے ایک الگ جگہ بنائی گڑھی ۔

پھراناؤ نسر نے لاؤڈ سیکروں پر راحیہ پر میت سنگهری آید کا اعلان کیار راجیصه حب کیلیج ایک با قاعره انگلوژر بنایو گیاتھا۔ نعمت علی نے دور سے داجہ صاحب کو و یکھا۔اوران کے سرتھ جاریا چکے خواتین جسی تھیں ۔اور شايدوه لزكي بهي جس كانام كرناوتي بنايا كبياتها .

وہ کھوڑ سواری کا بس ستے ہوئے گی۔ داجہ کے س تھ ہی اندرآ فی تھی۔ اوراس کے بارے میں پینے چل چکا تھا۔ کہ بیر راجہ برمیت سنگھ کی بھن ہے ۔ کافی خوبصورت الركاهي. گهرے گهرے سياه بال سبك نقوش جرے برجو تمکنت جھائی ہوئی تھی۔اس سے اندازہ ہوتا تھا۔ کہ کوئی شنرادی بی ہے۔اے دیکھ کرنعت علی کوائی

شنرادي يدوآ منى -جوينارى صرف ايك روح تكى -اور جس كاحصول ناممكنات من سي تفار يعرمز يداعلانات ہوتے رہے \_ بڑی با قاعد کی تھی اس کے بعد دو بندے بہت ہی خوبصورت کھوڑوں کو پکڑے ہوئے داخل ہوئے اوراس گھوڑ ہے کا تعارف کرایا جانے لگا۔

کھوڑے کی ہسٹری بتائی جار ہی تھی۔ جس نے جمبئ میں دو ڈرلی الیس جیتی تھیں۔ان کے بارے میں یہ بتایا جا رہا تھا کہ بیکھوڑے ڈر لی کیا بلکہ دنیا بھرکی کسی بھی رایس میں دوڑنے کیلئے تنار ہیں۔ اُلیک اُلیک کرکے گھوڑے لائے جاتے ، ہے۔ پھر گہرے براؤن رنگ کا ا کے انتہا کی خوبھورت گھوڑا۔ جے جار بندے بکڑے موے تھے۔اورجس کے تورقراب تھے۔لایا گیا۔ اور اس کے ساتھ ہی کرنا وتی ، اپنی جگدے اٹھ کرسٹر صیال طے کرئے نیجے آئے گی۔

عالباً بين وه كلوز الله عدام كرتے كے لئے بورن وتی نے تعمت علی کو تیار کیا تھا۔ گھوڑے کی شان واقعی دیکھنے کے قابل کھی۔ جارة وي اے پکڑے موت تھے۔ اور انہوں نے کافی کمی کمی رسیاں باندھی ہوئی تھیں تا کہ آئییں کھوڑے کے قریب ندآ نا بڑے۔ کھوڑا تمسی بھی طرح ان کے قانو میں ہمیں آ رہا تھا۔اٹاؤنسر نے لاؤڈ ایکیکر برگھوڑ ے کا نام شیردل بتایا۔ اس نے کہا۔' مشیر دل شفرادی کرنا وتی کا گھوڑا ہے۔ اور اس نے آج تک اپنی پیٹے برکسی کوسواری تبیل کرنے دی۔ کوئی ماں کالاں کرنا وتی کے علاوہ ایسا تہیں ہے۔ بورے راجیوتات میں جوشیرول کی بیٹے یسواری کر سکے۔ شیر دل نے اب تک بارہ ریسیں جیتی ہیں۔ اور وہ دنیا کے کئی ملکوں میں دوڑنے کے لئے جاچکا ہے۔"عقب ے ایک خوب صورت ثرالی مائی گئی جس بر الوارا استح موت سے ۔ اٹاؤنر نے بتایا کہ ' بدوہ ایوارڈ ہیں ۔ جو شیر دل کو حاصل ہوئے ہیں ۔'' بے شار تعریفیں کرتے کے بعد کرناو ل قریب آگئی۔اس نے خدامون سے کہا ۔ ''شیردل کی پیراسیں ،کھوں دی جائیں۔''شیردل کے قریب، کراس نے اس کے مطلع میں بندھی ہوئی ری بر

ہاتھ ڈالا اور خاص ڈریعے سے پھنسائی ہوئی راسیں، مھل گئیں۔خادموں نے رسیاں تھٹنے دیں۔شیرول جو انجل کودکرر ہاتھا۔ وہ ایکرم شتم ہوگی۔

یہ کرنا وقی کی جسمانی قوت ہے ممکن نہیں تھا۔

الیمی طور پرکوئی ایس عمل کیا گیا تھا۔ جس سے شیر دل

الرنا وقی کے قابو میں آگی تھ ۔ ورند کرنا وقی معصوم کی

الرم و نا ذک می برنی برنظر آر بی تھی۔ البتداس کے انداز

میں بہت ہی فخر و خرور تھا۔ طاہر ہے جس حیثیت کی

مالک تھی اس میں اپنے آپ کواس غرور سے بچانا بہت

مشکل کا م تھ ۔ اس نے گھوڑ ہے کی گرون میں بندھی

مشکل کا م تھ ۔ اس نے گھوڑ ہے کی گرون میں بندھی

ہوئی رسی بکڑی تھی ۔ اور بھر وہ گھوڑ ہے کو پور ہے

بیڈ ال میں گشت کرانے گئی ۔ جرحرف ہے تامیاں انجر

ربی تھیں ۔ اور کرمنا وئی کو داد و تحسین دی جرمی تھی ۔

بیٹر سے سے ۔ اور وہشت ہے ان کا برا حال تھا۔ کرنا

وئی اسے لے کر گھماتی پھر ربی تھی ۔ انا ڈنسر ہا قاعدہ

وئی اسے لے کر گھماتی پھر ربی تھی ۔ انا ڈنسر ہا قاعدہ

اسلان کرد ہاتھا۔

"اور باعدان ہر ماہ کیا جاتا ہے۔ کہ اگر کوئی شیر دل کی پیٹے پر سواری کر سکے تو اے پیس لا کھر دیہے اور بہت بڑا اعز از دیا جائے گا۔ راجہ صحب خود اسے اپنے ہاتھ سے العام دیں گے۔ یہ بہت بڑا عز از جیننے کیلئے جو ہمی جا ہے اس کھیل میں شرکت کرسکتا ہے۔"اعلان بار ہارد ہرایا جاتا رہا۔

ہارد ہرایاجا تارہا۔ ادراب نعمت علی کارکردگی کا وقت آگیا تھا۔ وہ اپنی جگہ ہے اٹھ اور آگے بڑھ گی ۔ لوگوں نے جیرت ہے اے دیکھا۔ جوروں طرف سے آ دازیں انجرنے لگیں ۔ لوگ شاید نعمت علی کے بارے ہیں کچھ کہدر ہے تھے۔ لعمت علی نے آیک مائیک بردارے مائیک نے کر اللہ ہے کہا۔

''میں اس گھوڑے کو آسانی سے قابو میں کرسکتا ہوں۔''کرناوتی رک گئی۔اس نے کینٹوز تگاہوں سے لعمت علی کو دیکھا۔لڑکی بہت خوبصورت تھی۔اس ک آ تھوں کا جلال بھی قابل دید تھا۔ آ ہند آ ہند تا ہستہ چلتی

مولی لعمت علی کے پاس آگئی۔ اور پھر تعمت علی سے اپنی خوبصورت آواز میں بولی۔

''تم کون ہوتو جوان کی نام ہے تمہارا؟'' ''میرانا م وکرم راج ہے۔'' ''کہال ہے آئے ہو؟'' کرنا وتی نے پوچھا۔ ''آ دارہ گرد ہوں ۔ کوئی شیرٹہیں ہے اب میرا۔ گھومتا پھرتا ہول ۔ پچھلے دتو س دیکی سے آیا ہول بہاں۔'' ''کسی کام ہے۔ ۔۔۔'سکسی کے میمان ہو؟''

" نہاں ۔ ...ریاست الور کا مہمان ہوں۔اور کسی کامہمان ٹیمیں ہول ۔''

" ہم مہمانوں کو نقصان نہیں کہنچنے دیئے۔ اگرتم اسی ریاست کے مہر ن ہو۔ تو سجھ لو ہمارے مہمان ہو۔ حمہیں ایسا کام کرنے سے روکا نہیں جارہ ۔ صرف چیناونی دی جربی ہے۔ بہتر ہے شیر دل سے ندکھیاو۔ بیہ مسکسی کومعاف نہیں کرنا۔ بات صرف اتن نہیں ہے کہ حمہیں اپنی بیٹھ سے گرادے۔ بلکہ تمہیں اپنے سموں سے کچل دے گا۔ جب تک تم زندہ رہو کے رہمہیں کچلتا رہے گا۔ بیاس کی فطرت ہے۔"

''آگراآپ ڈرربی ہیں کہ میں آپ کے شیر دل کو گیرڈ بن دوں گا تو ہید دومری بات ہے۔ورشداس طرح کے گھوڑ سے میر سے لئے کوئی حیثیب نہیں رکھتے۔''لعمت علی نے کہا۔اورکرناوتی کا چروغصے سے سرخ ہوگیا۔

" تو پھرٹھیک ہے اس کی راسیں اب تہارے ہاتھ میں۔" کرناوتی نے کہا۔ نعمت علی کوچ کچ اس وقت ورلگ رہا تھا۔ خیر الدین خیری ہوتا تو وہ اس طرح کے دس گھوڑوں کی پر داہ نہ کرتا۔ لیکن پورن وتی پر پورا مجروسہ تو نہیں کہا جاسکتا تھا۔ اس کے علاوہ کہی زندگی میں اس کا واسطہ گھوڑے سواری سے نیس پڑا تھا۔ اور میں اس کا واسطہ گھوڑے سواری سے نیس پڑا تھا۔ اور میں رہڑ گیا تھا۔

کرنا ول بیسے ہی چند قدم پیچھے ہی ۔گوڑے فرانتیاں چلائیں۔ اور رخ بدل کر نعت علی کو لا تیں مارنے کی کوشش کی ۔لیکن اس وقت نعت علی کو بحر پور طریقے سے اندازہ ہور ہاتھا کہ جو کچھ وہ کررہا ہے اس

میں اس کی اپنی سوچ اور عقل کا دخل نہیں ہے کوئی پر اسرار قوت اے اس مہارت سے گھوڑ ہے سے بچائے کی عافت بخش رہی تھی۔

وہ گھوڑے کی پشت سے پیچھے ہت گیا۔
اور پلت کرسا شنے آیا ۔ گھوڑا بہت زیادہ اودھم
عجارہا تھا۔ بھی وہ سیدھا کھڑا ہوج تا ۔ بھی پاؤں کے بل
مر ۔ جھک کر دلتیال مارنا۔ لوگ تیقیم لگارے تھے۔ تھت
علی اس کی راس مضبوطی سے پکڑے ہوئے تھا۔ اور
آ ہت آ ہت اس کے راس مضبوطی سے بیٹرے ہوئے تھا۔ اور
قمار وہ اب آ پ آپ بیس نیس رہا تھا۔ یہاں تک کہ
اس کے ہاتھ گھوڑے کے جربے سے اپن فاصلہ کم کرتا جارہا
منہ کھول کراسے کا نے کی گوشش کی لیکن اچا تک ہی الحمت
منہ کھول کراسے کا نے کی گوشش کی لیکن اچا تک ہی لامت
منہ کھول کراسے کا نے کی گوشش کی لیکن اچا تک ہی لامت
منہ کھول کراسے کا نے کی گوشش کی لیکن اچا تک ہی گرون
موٹر اور گھوڑے کی گرون

لوگ آیک دم خاموش ہوگئے تھے۔ گھوڑے کا منہ او پر کی جانب اٹھ گیا۔ نہت علی نے اسے این پرموڑا اور گھوڑ ابری طرح ہتھ یا دَل مار نے لگا۔ اس کی گرون انبیڑھی ہوگئی تھی۔ پھراچا تک ہی وہ زمین پر گر پڑا۔ لوگ اپنی جگہ سے اٹھ اٹھ کر گھڑ ہے ہوگئے تھے۔ دور جھے ہوا راجہ پرمیت سکھ چرت سے آ تکھیں پھاڑ نے نمت علی اور گھوڑ ہے کہ بھوڑ کے تھے۔ دور جھی اور گھوڑ ہے کہ بھوڑ کے تھے۔ دور جھی اور گھوڑ ہے کھیں کھاڑے کہ کھی اور کا تھا۔

گھوڑا جیسے ہی نے گراندت علی انھل کر۔ اس کے ہا کیں سمت آگے۔ اس کے بعداس نے دائ ڈھیلی کی تو گھوڑا آٹھنے کی کوشش کرنے لگا۔ لیکن لعمت علی اب اس پوزیشن میں تھا۔ کہ گھوڑا انھا تو وہ اس کی پشت پر ہو۔ اس نے ای طرح گھوڑا انھا تو وہ اس کی پشت پر ہو۔ اس نے ای طرح گھوڑ اے کی کمر پر پا دَاں رکھ دیو تھا۔ اور وہ ہی ہوا۔ راس ڈھیلی ہو کی تو گھوڑا اپنی جگہ سے اٹھ کر اور وہ کی اس کی پشت پر تھا۔ ایک شور بر پا ہوگیا تھا۔ گھوڑا اب بھی اٹھل کود کر دہا تھا لیکن بول بر پا ہوگیا تھا۔ گھوڑا اب بھی اٹھل کود کر دہا تھا لیکن بول بر پا ہوگیا تھا۔ جیسے لیمت علی اس کی پشت کا ایک حصہ ہو۔ اس نے گھوڑے ہے گئری ہوگی تھی۔ اس کے ہوش اڑے جار ہے تھے۔ لگ بول

رہا تھ ۔ جیسے ابھی گھوڑ ہے کی گردن پر سے ہوتا ہوا اس کے سامنے آگرے گا۔ اور گھوڑا اسے کچل ڈالے گا۔ لیکن ایسائیس ہو، ۔ گھوڑا پورے بنڈ ال کا چکرنگانے لگا۔ اس نے ہرممکن کوشش کر کی ۔ لیکن تعمت علی کواپنی عبدے اکھاڑ نے میں کا میں بہیں ہوسکا۔ اور یہ جانور کی خاصیت ہوتی ہے۔ کہ جب وہ بے اس ہو جاتا ہے۔ تو ہار ہاں کراہینے سوار کے ساتھ تعاون کرتا ہے۔

کی چگراگانے کے بعد گھوڑا آخرکاررک گیا۔ تماشا کیوں نے تالیاں ہج ہج کر پنڈال سر پر افعالیا تھا۔لیکن کرنا وقی ایک طرف کھڑی ہوئی جیب ہی نگا ہوں سے گھوڑے کو ذکھ رہی تھی۔ گھوڑا اب بالکل سیدھا ہوگیا تھا۔ اور نعت علی آرام سے اس کی پشت پر ہیٹے ہوا تھا۔ جی معنوں میں اس کے ہوش و حواس رخصت تھے۔ اور وہ پہموج رہاتھا کہ جیسے ہی وہ گھوڑے کی پشت سے از دے گا۔گھوڑا پھراسے اپنی لالوں پرد کھ لے گا۔

میں میں ہمرحال ار ناتھ ۔تماشا کی مسلسل تالیاں ہجار ہے منھے۔انا وُنسر نے اعلان کیا۔

"سے ہنومان، ہے بھگونتی، ہے درگاد ہوی! ہے پہنا جوان ہے۔ جس نے شیر در کو قابو میں کرکیا ہے اور اب شیر دل کے اندر کوئی ایسی بات نہیں رہی جس پر را جکماری کرنا وتی ۔ اپنی اجارہ داری دکھاسکیں۔ " فحت طلی گھوڑ ہے ہے شیجے اثر گیا ۔ راس اب بھی اس کے ہاتھ میں تھی ۔ لیکن وہ کرنا وتی کا کمل نہیں و کیے سکا تھا۔

کرنا وئی کے ہونٹول پر ایک سفاک مشکرا ہٹ تھی۔ وہ آ ہستہ آ ہستہ گھوڑے کی ج نب بڑھ رہی تھی۔ اور پھر اس نے لٹمت علی سے کہا۔" وہ گھوڑے کی راس اس کے ہاتھ میں دے دے۔" نعمت علی گردن خم کرکے چھے ہٹ گیا تھا۔

اوراب وہ واپس بیلک کی طرف جار ہاتھا۔ کیکن اچا تک ہی دھا کیں ، دھا تیں دھا کیں دھا کیں کی چار آ وازیں مسلسل ابھریں۔

اور گھوڑ ہے ہے جم کے مختلف حصول ہے خون کی دھاریں پھوٹے لگیں۔ وہ ہری طرح الحچیل کر ادھر ادھر بھا گا۔ اور پبلک میں بھگدڑ کچے گئی۔ لیکن وہ پلک تک جین پہنچ سکا تھا۔ چند ہی قدم چینے کے بعداس نے قلا ہازی کھائی۔ اور شجے گر ہڑا۔ جبکہ کرناوتی۔ اپنی پستول کی نال کو پھونک ماررہی تھی۔

پھراس نے آگے ہو ھاکر مزید تین فائر گھوڑے یر کئے۔ اور گھوڑے کا جسم بھڑ بھڑا کر سرد ہو گیا۔ مجمع میں ایک دم خاموشی جھا گئی تھی۔ راجہ پرمیت سنگھانی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اس نے اپنے باڈی گارڈز کو کرنا وتی کی طرف بھیجا اور وہ ڈرتے ڈرتے کرناوتی کے پاس تکفی گئے۔

" را جکماری جی۔ آپکو رابہ صاحب بلا رہے نا۔"

میں اور آئی ہوں۔ ''کرناوتی نے یہ کہ کر پیتول کی طرف دیکھااور پھراہے گھوڑ ہے پر دے مدا۔ اوراس کے بعد آہند آہند چکتی ہوئی راجہ پر میت سنگھ گ جانب چل پڑی تعمت علی پبلک کے بیاس چھے دیاتھا۔ سیکن راجہ پر میت سنگھ نے شایر پچھاور لوگوں کو اشارہ کیاتھا۔ جارافراوٹوٹ علی کے بیس چھے گئے۔

"" آپ کہال جارہے ہیں مہاراج" "" "کوں ۔؟" کیا جھے کر فار کرایے جائے گا۔ یا

عِيجِي كُولِي مار في كااراده ب."

"داجہ پرمیت سکھ آپ سے ملن جا ہے ہیں۔
آ ہے ۔ "ان میں سے ایک نے کرخت کیج میں کہا
اور لعمت علی ان کے ساتھ چل پڑا سب پچھای انداز
میں ہور ہ تھا۔ جس کی پیش گوئی پورٹ و تی نے کی تھی۔
جسم منتشر ہو چکا تھا۔ ہارس شوطمل ہوگیا تھا۔ اور آج
شرید برسوں کے بحد اس میں ایک المتاک حادثہ ہوا تھا
کرناوتی کا پیند بیدہ گھوڑ امارا گیا تھ۔ کرناوتی کی طبیعت
کا اندازہ اس بات ہے ہوتا تھا۔ کہ اس نے گھوڑ ہے کو
ایک منٹ کی زندگ نہیں دی تھی۔ گھوڑ ہے کا لاش اب
ایک منٹ کی زندگ نہیں دی تھی۔ گھوڑ ہے کا لاش اب
ایک منٹ کی زندگ نہیں دی تھی۔ گھوڑ ہے کو انش اب

اس کا کوئی انداز ہنیں ہوسکا تھا۔ نعت علی کا خیاں تھا کہ
پہلوگ جو سے لینے کے لئے آئے ہیں۔اسے لے کر
داجہ پر میت منگھ کے پاس پہنچیں گے۔لیکن وہ جاروں
آ دمی اسے لئے ہوئے ایک گاڑی کے پاس پہنچ گئے
گاڑی کا دروازہ کھورا گیا اورا سے اندر بیٹھنے کیسئے کہا گیا۔
گاڑی کا دروازہ کھورا گیا اورا سے اندر بیٹھنے کیسئے کہا گیا۔
ایک بڑی بڑی مونچھول والے تحض نے خونخو ارنگا ہوں
سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔

''شکر کرو۔ وہ گولیاں گھوڑے کے بدن ہیں انر گئیں در ندائیں تہارے بدن بیں انر ناجا ہے تھا۔ تم نے جو جراکت کی ہے۔ اس کا خمیازہ تہمیں جگتنا پڑے گا۔''

'' ٹھیک اس کا مطلب ہے کہ پیڈال ہیں تمہارے آ دی جو بگواس کررہے تھے۔ وہ صرف ایک جھوٹ اور قریب تھا۔'' ٹعمت علی نے ترکی بہتر کی کہا۔ اور مو پچھوں وائے تھی کا چیرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ ''کیا بگواس کردہ سے ہوتھ''

'' کیا بگواس کردہے ہوتم۔'' '' تم نے کہاتھ کہ جواس گھوڑ ہے کورام کرے گا اے انعام دیا جائے گا۔ مہی نعام دیا جانا تھا۔ راجہ پرمیت سنگھ کے وعدے ہیں''

'' اگرتم نے زیادہ بکواس کی تو میں سی وفت متہیں زیرہ ولن کرووں گا۔''

''تم' … یاتمہارے بیسارے ساتھی ہ'' نعمت علی کوبھی غصبہ آگیا۔ وی سات ہے''

وو کي مطلب؟''

''تم نے ویکھ کہتمہارے گھوڑے کا کیا حال کیا اس سے برا حال میں تمہارا کرسکتا ہوں ہے تہاری موجھیں بکڑ کر…، ور اگر کوئی خلط فہی ہے تمہیں تو بھر آؤ گاڑی سے نیچے اتروں''

" مجھے تو تم پاگل ہی لگتے ہو۔ خاموش ہو کر بیٹھو۔" مو مجھول والے نے کسی قدر گھرائے ہوئے لیجے میں کہا۔اس دوران گاڑی آگے بڑھ گئ تھی۔ (جاری ہے)

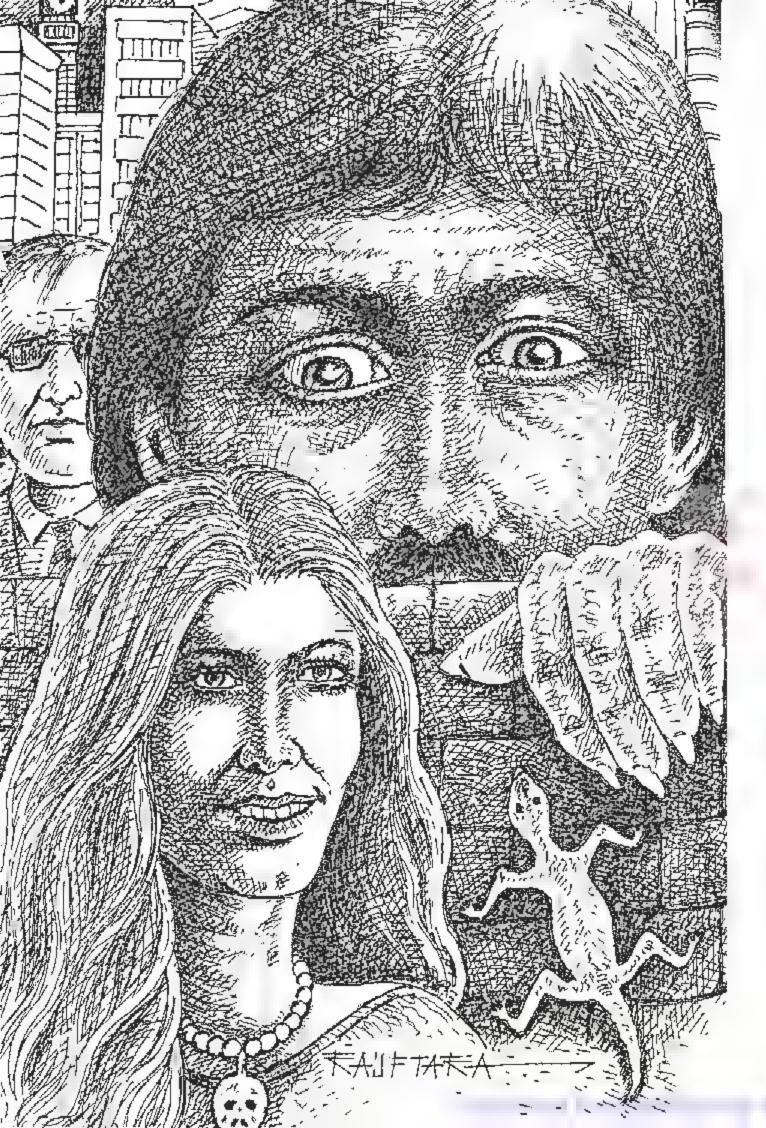

# شهروحشت

### تسطنمبر.15

#### اليم البراحيت

رات کا گهٹا توپ ابدھر ، پر ھول ماحول ، ویر ، ن اجاز علاقہ اور وحشت و دھشت طاری کرتا وقت ، جسم و جاں پر سکته طاری کرت کرت لرزیدہ لرزیدہ سناٹا ، نادیدہ قوتوں کی عشوہ طراریاں ، بیکی بدی کا ٹکرائو ، کالی طاقبوں کی خونی لوزہ بر اند م کرتی لین سرائیدں اور ساورائی محلوق کی دیدہ دلیری جسے پڑھ کر پورے وجود پر کہ کہی طاری ھوجائے گی ، برسوں ذھن سے محو نه ھونے والی اپنی مثال آپ کھائی۔

### دل دو ، غ کومبہوت کرتی خوف وجیرت کے سمندر میں غوطہ زیا خیروشر کی اٹو کھی کہانی

نسمت عی آن چکری گی تقدایک کے بعد ایک کے بعد ایک شکل پیش آرہی تھی۔ کیکن میروا منتقامت سے کام لیے رہا تھی۔ اس نے فیصد کرلیا تھ ۔ کہ پاکستان واپس جائے گا تو خیر الدین خیری کوآزادی دلواکرور نہ مرزمین ہندوستان میں جی ایتی جان دے دے گا

راجہ پرمیت سنگھ کے آدنی اے راجہ کے کل پیس اے آئے میں محل محل می تھا۔ اسے عزت وحترام کے مماتھ مہمان خانے میں تھہری گیا رات کو ہجہ صاحب فے اسے دیوون خاص ہیں صب کیا۔ پھر پراخلاق ہجے معالی ہے۔

> '' کیانام ہے تمہارانو جوان ؟'' '' وکرم راج'' ''الور کے رہنے اللے ہو۔'' ''نہیں دبلی ہے آیا ہوں۔'' ''گھوڑوں کے رسیا ہو۔'' '' جی۔''

"اندازہ ہوگیا۔ ہمارے پاس مہمان رہو۔ ہم قین دن کے سے ،جوا ، پورجارے ہیں ، دبیل آ کرتمہیں نعام دیں گے ہے سب سے سرکش گھوڑے کوقا دہیں کیا ہے بردی بات ہے آرام سے رہو تشہین کوئی

"نکلیف نہیں ہوگی انعت علی کووالیں کرویا گیا۔ اس کی خدمت کیلئے جس خص کو متعین کیا گیا تھا وہ یک دیلہ پتلا عجیب ساتر دمی تھا۔

رات کا کھا تا لے کرآیا تواس میں گوشت تھا۔ ''مید کی بہتمیزی ہے۔ میں ہندہ ہول۔ گوشت 'نہیں کھا تا۔'' نعمت علی نے کہا۔ تووہ مسکرادیا۔

"أ ب مسلمان میں جنب۔ ان موگوں کو پہنا موند ہو شل جانا ہول "اس نے پر سرارانداز میں کہا۔ "م کمے جائے ہو۔؟"

"اس نے کہ میں بھی مسمان ہوں۔" وہ بوں اور نعست علی اے گھور نے گا۔" آپ کو نا کھا تیں ہے حلاں گوشت ہے۔ میں نے کلمہ پڑھ کرڈ نے کیا ہے۔" "کلمہ پڑھو۔" نعمت علی نے کہا اور اس نے ہم للہ پڑھ کرکلمہ طیبہ پڑھ الدیں۔ پھر بولا۔

" رات کو بیش آپ کو اپنے مارے بیس بتا ؤں گا۔ اہمی چلن ہوں ۔" نفست ملی شخت تبسس میں ڈوب گیہ روت کواس نے آنی کہانی سائی

''میرانام علی خان ہے۔ ریلو۔ اسٹیشن برقلی کا کام کرتا تھا۔ ایتھے خدصے مدن کا، لک تھا۔ ساری ہاتیں اپنی جگہ تھیں ۔ لیکن میرے دل میں ایک خواہش تھی۔

Dar Digest 110 January 2012

آ خر کار بیکم صاحبہ ایک درواز سے کے پاس

"أ وَ إِسامان لِے كراندرا جاؤً" بيركه كر انہوں نے درواز ہ کھورا اور آ گئے بردھ کنئیں۔ اس کے بعد جوراستہ طے کرنا پڑا۔ وہ الیبی جگہ ہے گز رتا تھا جو نيج دُهلان بيل تفاريش في جيرت سے بيكم صابركو

''کیو سامان بہت وزنی ہے۔ چل آ میرے ساتھ۔ " بیگم صاحبے نے کسی قدرنا گواری ہے کہا۔ اور میں خاموتی ہے آ کے برمعتار ہار ڈھار ن تو ختم ہونے کا نام ہی تہیں لے رہی تھی ۔ لیکن ٹیجاتے کیوں اب میرے حوال خراب ہوتے جارہے تھے۔ یہ کیر کھر ہے؟ کیا ہڑے نوگ ایسے گھروں میں رہتے ہیں ۔ بیہ سجھیں آ مہاتھا۔ ہیں نے کس ایسے کمرے کا تصور بھی تہیں کیا تھا۔ یہال مجیب وغریب چیزیں رتھی ہوئی تھیں۔لیکن ایک دیو رکے ساتھ کچھ نظر آیا۔اے دیکھ كرميرى روح فنا ہوڭئ . بيه انسانی ڈھائيج تھے۔ چکىداراساني ۋھانچے جود بوار كےساتھاس طرح كے ووع كر عقد جيسے أنبان موں ميں في كهرائ موئے ليج ميں كبار

" كُواس مت كر! ادهر " "اب يَكُم صاحبه كا لهجه بدل گيانھا۔

وونتبيل جي ! ايسي دولت تهين حاسبة . جو دينا الوروب دو مجھيءا كيتيس جا دَل كار"

وو ميكواس كرر باب-"

" بير سريكيا ہے . كى ايتوانسانى ۋھانچ بين " ۋرنگ رې ہے " Dar Digest 113 January 2012

ركيل اورانهول نے جھے ہے كہا۔ د یکھا۔اور بولا۔ ''کنی دورادر جاتا ہوگا۔ جی۔ ؟''

" ریکیسی جگہ ہے بیکم صاحبہ؟"

" بجھے ڈرلگ رہا ہے جی۔" "لوچرم جا۔"

''دوه جی مگر ....میچگه بنی مجیب ہے۔'' "من إ تجفي بين كام سے كام ركھنا ع بئے۔ دوست عاسم يانيس ؟"

کہیں سے دوست کما دُمسا فرگاڑیوں سے اتر تے تھے۔ يوجائد " چنانچه شل فان سووعده كرليا بم باير فكل آئے - باہر آكر ايك كار الله دئ كركے آ مے بوهدای بن میں کیا بتا وال کیا لگ رہات مجھے کار کی سیچیلی سیٹ پر بیٹھا ہوا مثل کھڑ کی ہے باہر دیکھ رہاتھا۔ ہیر کاربھی کیاچیز ہوتی ہے۔ بیٹھ کر ہی انسان کومزہ آتا ہے - ہم سفر کرتے رہے مجھے ندازہ مہیں تھا کہ فاصلہ کتیا عے ہوگیا ہے۔ میں اور بیسوج رہاتھ کہ "اگر بیکم صاحبہ! نے واقعی ایک بڑی رقم دےدی تو میری آئندہ رعد کی كيسى كرر كى " جب ين موش بن آياتو ين في ا يک عجيب وغريب منظر ديکن په

کار جن گفتدرات میں داخل ہور ہی تھی وہ تو

بہت ہی پرانے تھے۔اور میں اس طرف بھی نہیں آیا تھا . کمپین بیداندازه مجھے انچھی طرح ہو گیا تھ کہستی مہت چیچے رہ گئا تھی . اور یہ کھنڈرات بستی ہے بہت دور ہیں کیکن بہرحال بڑے لوگول کی ہاتیں بڑی ہی ہوتی ہیں۔ جہاں ، ن کا ول جا ہے رہیں کون انہیں روک سکتا ہے۔ كار كھنڈرات ميں داخل ہوگئي اور يہاں تينينے كے بعد میرا انداز ہ غط ثابت ہوا۔ مامنے کے جھے بے شک ٹوٹے ہوئے شخصے کیکن اندر جو کالی کانی تل رہے تظر آ رہی تھیں۔وہ تو ہالکل مضبوط تھی۔ میں نے زیان ہے تو کچھنیں کہ لیکن جرانی ےاس رائے کود کھارہا۔ یبال تک کہ کار ایک ایسے درو زے کے سامنے آ کر مک گئی۔ جہاں لکڑی کا ایک بہت بڑا پید گک نگا ہوا تھا۔ اوراس میں پیٹل کی کیلیں جڑی ہوئی تھیں۔ پھ لک کے

ينيحالك كفركى كفحى أورجب بيكم صاحبي مجصيني

رنے کے لئے کہا۔ تو میں چیر ن جیران ما نیچے اتر آیا

ورسامان اخفا کراندر چل پرا اوبان بردی تصندک تھی۔

زمين صاف شفاف راستداييا كده يكهين تؤول خوش بو

جائے کیکن مجھے بہت عجیب سامحسوں ہورہا تھا۔اندر کا

ہور ہی تھی کے بیاتی البھی بیکم صدب پہال کیسے رہتی ہیں۔

يبال تو كونى اور نظر بهى تبين آرباب بالكل خاموتى .ور

"أكريل مخصے نوٹوں كاتنے ذهيردے دول کہ تجھے ساری زندگی کچھ کرنے کی ضرورت پیش نہ " كول يستر فيل آئ كى ربيكم صائبه! بهل ماحول وافعی بردا صاف ستقرا تھا۔ کیکن مجھے یہ جیرت

''تو پیمرچل میرے ساتھ۔'' "مين في الك لمحد كيك سوجا كريكم صادب كونى سر پھري معلوم ہوتي جين وے رائي جين تو کيول نہ لے

تو ہیں ان کا سامات لے کر باہر جاتا تھا۔ اس وقت بھی میرے دل میں برائی بی رہتی گی۔ میں سوچنا تھا کہ مجھے کوئی ایسابوڑھامسافر ملے جس کے پاس ٹوٹوں ہے مجرا ہو بیک ہو۔وہ بیار ہو۔ بیگ مجھے دے اور کہے کہ فلال عِكْدِيَ بَيْ وو -أور پُكررائة مِن مرجائي -م بھی میں سوچتا کہ رہیں کے نبی ڈے میں میٹ کے بیٹے زیورات ہے بھرا ہواصندوق مل جائے - بس میں میرے دل میں خواہش رہا کرتی تھی کیے دن سيح كاوفت تقدر بن آكرركي تعي - أيك بيكم صاحبه

مجھے ملیں۔ ان کے یوس ایک جھوٹا سر امپی کیس اور معمولی سا سامان تھا۔ چھے لے کر ہاہر آئیں اور پھر

انہول نے کہا۔ "قلی!میر کے ساتھ چیے گا۔؟" "جي، بيكم صافعه! مين سمجمانهين." ''ميسان كرمير بساتھ چلے گا۔ ؟'' "جهال ميل لے جاؤل كي-"

'' مگر ہماری تو یہاں ڈیوٹی ہے۔ بی۔'' "ييدول لو كول كروم يدي" " ۋېونى بتوۋىيونى بونى ہے۔ ئىگم صاحبہ بى!" "وواتو اوتى ب- مكرييون ك ي كام كرتا

باتو؟ پيڪ كے لئے كرتا بايكام \_؟ " ٻ ل جي - ؟"

آئے۔ لوکی کھے بربات پندئیں آئے گی؟"

كس انسان كى خوابش تبيس ہوتى كماسے بردى سے بردى رقم مل جائے''

سنسان کیفیت پہال پھیلی ہونی تھی۔ Dar Digest 112 January 2012

"بال ہیں تو پھر 🐃 ودمم لي الكريه '' در کیے میری بات سن! میں مجھے کچھ دینا جا ہتی جول - على ادهر آ! ال يُقريد بينه به تَقِي جو بَحُد دين ہے۔نگال کرد سے ری ہوں۔" " بیٹھوں گا جی! کھٹر اہوا ہوں۔ جو پچھو بینا ہے . وعدور "مل ت خوفرده ليح مل كهار " بَيْكُم صائب مجھے كھورنے لكيل - كير نهوسان کہا۔ نام کی ہے۔ تیر ؟"

"عي خال. " '' میری بات س راگر تو نے میری باتیں مان يس . تو يوں مجھ كے كہ بجھے زندگی كى كى شاندار چزیں ملیں کی کہ تو حیرا نیارہ چائے گا۔''

" ویکھو۔ بیکم صاحبہ! ش نجاتے کیوں آپ کے وهو کے بیں آ گیا۔ ہمیں تو بس اتنا ج بہ کے ہماری زندگی آرام سے گزر منکے ''

"مجھوٹ بولتا ہے قہ ساری زندگی تو دوسروں ك مال ير نگاميں جوئے روا ہے۔ توفے ول ميں سوجا كدكونى نوثول مع جمرا مواصندوق بهول كرجيا جائے ية نے دل میں سوجا ہے کہ مجھے ریل کی سیٹوں کے یقیجے سے زیورات سے بھرا ہوا کوئی صندوق مل جائے۔ تو ہیشہامیر بننے کے خواب و یکھٹار ہاہے۔ اوراب میرے مامنے جھوٹ یوں رہاہے۔"

"ميرا منه حيرت ہے كھيے كا كل ره كي تھا يا" مل نے چھی آواز میں بوما۔ "بیکم صاحبہ! آب کو سے ساری با تیل کسے معلوم ہیں۔؟''

" بجھے جو کچھ معلوم ہے۔ تیرے بارے میں وہ عَلْطَ فِيكِ بِ إِن إِلَى إِن اللَّهِ ہے ہتی ہول۔ کیا تو یہ بین جانا کہ بھھ حاصل کرنے کے کئے محنت کرنا پڑتی ہے۔؟''

"مية تو ساري يا تين تُحيك بين بيكم صاحبه المكر آپ کون ہو؟ میرجگہ بروی عجیب ہے ہمیں بس اس ہے

''اس بھر یہ بیٹے جوا بیں ابھی تھوڑی وہر بیل و لیس تی ہوں۔'' بنہول نے کہا دروالیس کے لئے مڑ گئیں۔ ٹیل تو جیزت سے پریٹان کھڑا ہو تھا۔اور سے سوچ رہاتھ کہ میرے دل کی بات بیٹم صاحبہ کو کیسے معلوم موج کے بہت رہ دور غزیم ماتھاں

ہوئی؟ بہت ہوڑ دہ رغ تہیں تھا۔
ہوئی؟ بہت ہوڑ دہ رغ تہیں تھا۔
ہر جال، وہ تو واپس چلی گئیں اور میں پریش نی
کے یہ کم میں اس چھر پر جا ہیڑے۔ میرے دل میں بہت
ہرے ہرے خوالت آرہے تھے۔ لگ رہا تھا۔ کسی
مصیبت میں پھنس گیا ہوں۔ بہر حال ایک بر پھر میری
نظر ڈھانچوں پر بڑئی۔ تو خوف ہے میرے رو نگٹے
کھڑے ہوگئے۔ ساری بہ تیں مجیب وغریب تھیں۔
آخر یہ ڈھانچے بہال کیول دکھے ہوئے ہیں؟ بہت
تہیں۔ نیکم صالمہ کوئی جادوگر تی ہیں

"پاچ منٹ، دن منٹ۔ اور پھر ایک گھٹٹہ گزر گیا۔ اب میری حات بہت بری ہو ہی تھی۔ چن شچہ میں ابنی جگہ ہے تھ ۔ اور دروازے کی طرف بھ گا۔ ب پچھے ملے یا نہ مے میہال ہے آئل بھی گنا بہت غروری ہے ۔ مجھے اند زہ ہور ہاتھ کہ کوئی مصیبت میرے سر پر آن پڑی ہے۔ بیل آ کے بڑھ کر آئل جگہ پہنچ چہ سے گزر کر یہاں تک آیا تھا۔ لیکن شریہ غلط جگہ آ گیا تھا۔

یبان توصرف یک دیورتی راوردیو رئیس کوکی درواز و بیس تھا مگریکم صاحبیاتو ادھر سے دی گئی ہیں۔ مجھے کوئی عنظی تو نہیں ہوئی ؟ میں نے سوچ اور دیوار ٹیوں، مول کر دروازہ تلاش کرنے لگار باتو میراول چاہ رہا تھا کہ طاق بھاڑ کر چیخنے لگوں۔

کوکی وروازہ بہال موجودنہیں تھا۔ میں نے جیج کے کہا۔'' بیگم صاحبہ ایکھے نکالوں میں مرج دُل گا۔ بیگم صاحبہ ایکھے نکالوں میں مرج دُل گا۔ بیگم صاحبہ ایکھے نکالوں میہال ہے۔ تمہیں مقد کا واسط ''

نے پہلی یار ہنتے ہوئے دیکھا تھا۔ میری سیکھیں بند ہونے لگیں ، اور بیل خوف سے دیوار سے مگ گیا ڈھانچے بنس رہ تھا۔

کھردومرے ڈھانچے نے بھی ہنسا شروع کردیا ۔ اوراس کے بعدسارے ڈھا پچے ہننے لگے۔ان کے ہننے کی آ واڑیں ہڑے ہال نما کمرے نے نکرانکراکر بھر ربی تھیں۔اور خوف سے میر خون ختک ہور ہاتھا۔ ہیں نے صلی بھاڑتے ہوئے کہا۔

" جائے دو کھے''

ا ھائے اور زور زور ہے ہننے گئے۔ پھر
اچ نک ہی خاموش ہوگئے۔ بس اپنی جگرسٹ کر کھڑا
رہا۔ اچ نک ہی جھے محسول ہوا جیسے کمرے بیل دھندی
ہور ہی ہے۔ سفید سفید ، وهند ، ہشہ آ ہشہ دھند
پورے کمرے بیل پھیل گئی۔ جھے بول لگ رہا تھا۔ جیسے
میرادم گئے۔ رہی کا تحصیل صقوں نے پنے ہاتھ کردن پررکھ
گئے۔ میری آ تحصیل صقوں نے ہا ہم رنگانے گئیں۔ پیٹیسل
کئے۔ میری آ تحصیل صقوں نے ہا ہم رنگانے گئیں۔ پیٹیسل
کی ہورہا تھا ، ہستہ آ ہستہ میرے بیرول کی جان نگلنے
گئی۔ اوراس کے بعد بیل زمین پر بیٹھنے گا اور پھر جھے
کوئی ہوش تبیل رہا۔

" کھر نہائے کب مجھے ہوش آیا تھ ۔ میرالودا برن اس طرح بیٹے دہاتھ ۔ جیسے شدید مردی میں پڑا، ہا ہو ۔ کافی ویر تک میں ای عالم میں پڑا رہ ۔ بھر میں نے اشفے کی کوشش کی مگر بدن کیے طرف کوڑھک گیا۔ میرا مارا بدن ، کڑ گیا تھا۔ رفتہ فقہ میں نے ہاتھ پوکل مارا بدن ، کڑ گیا تھا۔ رفتہ فقہ میں نے ہاتھ پوکل بدئے شروع کرد ہے ۔ اور تھوڑی ویر بعد میری کیفیت بحال ہوگئی ۔ بھر میں نے ادھرادھر نگا ہیں دوڑا تمیں اور بیو کئی کے موجود تھے۔ بلکہ یہ کوئی دوسری ہی وہ خوانی کی وہری کی وہری کی وہری ہی اور جہال میں کرچیرت ہوئی کہ اب میں س جگہ تیں تھا۔ جہال موہ خوان کی قراری ہی کہ موجود تھے۔ بلکہ یہ کوئی دوسری ہی جہال وہونی کی سات کے موجود تھے۔ بلکہ یہ کوئی میں اس کے کہ میں کے کہرے کی دیواروں میں انتیس گی ہوئی تھیں ۔ سامنے کی سمت کے درو زہ جی نظراً رہاتھا۔

میرے انہن میں گزرے ہوئے واقعات گھومنے کے میں در ہی ور میں سینے آپ برلعنت

وگ میرے بارے میں کی سوج رہے ہوں گے ہیں ا شھیکیدار جو ہمیں شخواہ دیا کرتا تھا۔ س کے پاس ہمیں ماضری گاتا پڑتی تھی۔ بڑا ہی سخت مزاج تھا۔ کوئی بغیر کیے ہے نہ تب ہوجاتا تو بس ٹھیکیدار مصیبت میں ڈال دیتا تھا۔ اتنی بری طرح ڈائٹ ڈیٹ کرتا کہ بندے کادم انگل کررہ جائے۔اب بیل کیا کروں۔ ؟''

میں نے دل میں سوچ ، بہر حال ، پنی جگہ اوران درواڑ ہے کی طرف چلا ہو مجھے نظر ہر رہا تھا، یہ کسی اوجھے درخت کی نظر ف چلا ہو مجھے نظر ہر رہا جہد ہوئے سے الیکن وہ ہاہر ہے بیت بوئے سے الیکن وہ ہاہر ہے بیت ہوئے سے الیکن کوئی ہات ہے بیت ہوئے سے الیکن کوئی ہات کے بیدھا الیکن کوئی ہات کے بیدھا وہ کوئی ہات کے میں ہور ہوتھا ۔اس درواڑ ہے کے علاوہ کوئی ایک جگہ ہیں ہور ہوتھا ۔اس درواڑ ہے کے علاوہ کوئی ایک جگہ ہیں ہور ہوتھا ۔اس درواڑ ہے کے علاوہ کوئی ایک جگہ ہیں تھی جہر س سے باہر نگلہ جا سکے ۔تھوڑی دیر کے بید ججھے اس بات کا احساس ہوگیا کہ میں میہاں ،یک بعد جھے اس بات کا احساس ہوگیا کہ میں میہاں ،یک قدری کی حیثیت رکھتا ہوں ۔ بہر حا س بیرسارا مع مد بڑا میں کی سنسنی خیزتھا۔

اچ مک بی میری بگاہیں دیواروں پر پڑیں۔
و واروں پر بچھ تصویری آویز بن نظر اکیں ۔ بیسب
بجیب وغریب تصویری تھیں ۔اور جھے یول لگ رہاتھا۔
ہیسے وہ زندہ ہول ۔ بھیا مک تصویریں جو دیوار پر لگ
ہوئی تھیں ۔کسی ایسے رنگ ہے بن کی تھیں ۔ جو چکا
تا ۔ سکن جرانی کی بت بہتی کہ جوتصویر میری نگاہوں
تا ۔ سکن جرانی کی بت بہتی کہ جوتصویر میری نگاہوں
کے ساسنے تی ۔ اس کی آکھیں کھلی ہوئی تھیں ۔ اور چند

المحوں کے بعد جب بیں نے ، ل پر تحور کیا تو جھے وہ آگائیں بند محسول ہوئیں ۔ بیل نے جیرت ہے آگائیں پند محسول ہوئیں ۔ بیل نے جیرت ہے آگائیں پھڑ پھاڑ کران تصویروں کود یکھ اور دوسرے لیے میں دہشت کی شد بیدلہر دوئے گئی۔ بیل نے صاف ویکھا تھا کہ وہ تصویر بن ایک دوسرے کو شارے کردہی تھیں ۔ ان کا ، نداز بالکل ایب تھا جیسے زندہ افر دبوں ۔ اور ایک دوسرے بالکل ایب تھا جیسے زندہ افر دبوں ۔ اور ایک دوسرے بالکل ایب تھا جیسے زندہ افر دبوں ۔ اور ایک دوسرے بالکل ایب تھا جیسے زندہ افر دبوں ۔ اور ایک دوسرے بالکل ایب تھا جیسے زندہ افر دبوں ۔ اور ایک دوسرے بالکل ایب تھا جیسے زندہ افر دبوں ۔ اور ایک دوسرے بالکل ایب تھا جیسے زندہ افر دبوں ۔ اور ایک دوسرے بر اور ایک ویس

'' وہ . ...میرے خدا '' میرا دل خوف و وہشت سے ہند ہو تا جار ہاتھایہ

زیده و بر بیل جو کی کہ اچ نک بی دروازے
پر آ ہٹ کی ہوئی اس کے بعد وروازہ کھلا اور میں نے
ویکھا کہ چارافرادا پنے کندھے پر ایک تا بوت اٹھ کے
اندر آ نے ۔ میں خوف و دہشت سے ایک طرف کھڑا
آ نے والوں کو دیکھ رہاتھا۔ وہ سیاہ رنگ کے لمیے لباوے
اوڑھے ہوئے تتھے۔اوران کے چبرے ان لبادوں میں
اوڑھے ہوئے تتھے۔سارے کا سارا ہاحول سنسٹی خیزتھ ۔
میرے دل میں صرف ایک ہی احساس اجروہ تھا۔ ور
بیتھ کہ کائش میں بھی دوسرے قبیوں کی ما تند زندگی گزارتا
اور کوشش کرتا کہ جو پچھ مجھے محنت سے ل جائے ۔ وہی
میری زندگی کا مقصد بن جائے۔لیکن دولت کے حصول
کی کوشش نے آ خرکار مجھے زندہ ور گورکر ویا تھا۔

تابوت کا ڈھکن کھوں ویا گیا میری نگاہیں ہے ، ختیاراس تابوت پر پڑیں۔اور میر ہے ڈئن کوایک جھڑکا سارگا۔ بید میری آئکھول کی خرابی ہے۔ یہ میں جو پچھود کھے ، مہول۔ وہی حقیقت ہے ''اوہ۔ میر ے خدا!'' پچھ سمجھ میں نہیں آرہا تھا۔ تابوت میں او میں لیڈ ہو، تھا۔ ہیں ، سبیہ میں ہی تھا۔ وہ میرا ،ی جسم تھا۔ میں نے دہشت زوہ انداز میں اپنے بدن کونٹول کر دیکھا۔ اگر دہشت زوہ انداز میں اپنے بدن کونٹول کر دیکھا۔ اگر میں اس تابوت میں لیڈ ہوا ہوں۔ تو یہ کیا ہے؟ جو میرا نی جسم میرا تھ ۔ میں ازی جسم میرا تھ ۔ میرے وجود میں موجود تھا۔ لیکن میرا اپنا جسم میرا تھ ۔ میرا نی جسم لیڈ ہوا ہے۔ واری بات تھی کے تابوت میں جوانی نی جسم لیڈ ہوا ہے۔

ده کسی اور کابی ہے۔ البتہ مجھے اس کا اند زہنیش تھا کہ وہ زندہ ہے۔ یا مردہ۔ وہ چاروں جو اس تابوت کو لے کر آئے شخصے خاموش کھڑ ہے ہوئے شخصے نجائے ان کے ذہنوں میں کیاسوچ تھی۔ ؟

پھراچا تک بن اس کمرے کی اندرونی دیوار میں ایک خوا پیدا ہوا۔ اس کی آواز اتنی زور دار تھی کہ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہڑا پھر میں انہی بیگم صاحبہ کود کھا۔ جو جھے یہاں لے کرآئی تھیں۔ وہ اس خلاء سے ندرآ رہی تھیں۔ کہا تھیں۔ کہا تھیں کہا تھیں اس کے کرآئی تھیں۔ وہ اس خلاء سے ندرآ رہی تھیں۔ کہا تا کہ جھے احمال ہوا کہاں چہرے پرکوئی بہت ہی خاص بات ہے۔ ہاں سے خاص بات تو تھی۔ چہرہ بالکل وہی تھا۔ لیکن ان کی آئی تھوں کی سیوہ پتای ل عاکب تھیں۔ اور وہ جس طرز چل رہی تھیں ۔ وہ بھی چرت انگیز ہات تھی۔ جھے یوں لگا جھیے ان کے دہ بھی جیرت انگیز ہات تھی۔ جھے یوں لگا جھیے ان کے قدم شاتھ رہے ہوں۔ بلکہ وہ کسی مشینی نداز میں آگے۔ برحدر بی تھیں۔ اور وہ کسی مشینی نداز میں آگے۔ برحدر بی تھیں گیا ہوں۔ بلکہ وہ کسی مشینی نداز میں آگے۔ برحدر بی تھیں کی جاتوں ہی برحدر بی تھیں گیا ہوں؟''میں نے سوچا۔

ہر حال اوہ آ ہتہ آ ہتہ آ ہتہ آ ہو کے براھیں اور تھوڑی ویر کے بعداس تا بوت کے پاس جا کھڑی ہوئیں ۔ چورول مبادہ پوش بھی ای طرح کھڑے ہوئے ہے۔ بیگم صالبہ نے ایک اور کھڑی جانب دیکھا۔ اور پھراپنا ہے ہوئے ہے ایک اس خص نے اپنے لیج سے لباس بیل ہیں ۔ ایک لبی کی تو کی جیس نے اپنے لیج سے لباس بیل سے ایک لبی کی تو کی چھری تھی ہیں وغریب انداز کی بنی رہے ہوئی تھی ۔ اس بیر انگا ہوا وستہ بے صد چھکدارتھا۔ ایسالگا تھ ۔ جیسے اس میں ہیرے ہوئے ۔ ہول۔ بیگم صالبہ نے دونوں ہاتھوں ہے وہ چھری یا تیج بیل اور تا بوت کے دونوں ہاتھوں ہے وہ چھری یا تیج بیل اور تا بوت کے دونوں ہاتھوں ہے وہ چھری یا تیج بیل اور تا بوت کے دونوں ہاتھوں ہے وہ چھری یا تیج بیل اور تا بوت کے دونوں ہاتھوں ہے وہ چھری یا تیج بیل اور تا بوت کے دونوں ہاتھوں ہے وہ چھری یا تیج بیل اور تا بوت کے دونوں ہاتھوں ہے۔

نجائے کیوں مجھے یہ خوف محسوں ہونے لگا کہ کہیں مجھے آل نہ کر دیا جائے ۔ لیکن میں تابوت میں تھا ہی کہاں۔ میں تو اپئی جگہ کھڑا ہوا تھا۔ تابوت میں تو ایک میر سے جینا ہدن میٹا ہوا تھا۔

خدا کی بناه! کوئی بہت ہی بڑاطلسی چکرفدا میں، میں چینسہ ہوا تھا۔ بیگم صاحبہ سیدھی کھڑی ہوگئیں وہ

بڑے اچھے نفوش کی مالک تھیں۔ پھرا جا تک بی انہوں نے اپنے دونول ہاتھ فضا میں بند کئے۔ اور پھر پوری قوت صرف کرکے انہوں نے وہ نمانح تجر تابوت میں لئے ہوئے میرے بندل کی گرون میں داخل کردیا۔

جھے اپنی گردن میں شدید تکلیف کا احساس ہوا۔ میرے حلق سے دہشت کھری آوز تکل گئی۔ میں نے دونوں ہاتھوں سے اپنی گردن بکڑئی کیمین ناتوان میں سے کوئی میری دہشت بھری آ واز پر متوجہ ہوا۔ اور نہ ہی کی نے یہ جائے کی کوشش کی کہ مجھ پر کیا گزری ہے۔ میری گردن میں شد مید تکلیف ہور ہی تھی ۔ اور مجھے یہ محسوس ہور ہاتھ۔ کہ جیسے دہ نو کیر ختج میری ہی گردن میں پیوسٹ ہوا ہو۔

بلگم صاحبہ نے دوہرے آ دی کی طرف رخ كركے اے ديكھا۔ اوراس محض نے دوسر انحفر ان كے عوالے كرديا - بيكم صاحب في دوس مخترعين سينے على تر از وکردیا تھا۔اور پھراجا تک ہی میراسر چکرانے لگا۔ میری آ تکھیں خوف ہے بند ہوتی جار بی تھیں مجھانے سينے بيل بھى تكليف محسول مورى كى \_ بببت دريتك بيل نے آ تکھیں تہیں کھولیں ۔ پھر اچا تک ہی میرے شانوں، پیشانی، دونول ہاتھوں گئیسلی اور چیروں میں بخت تکلیف ہوئے لگی۔ اور میں دردو کرب ہے کرا ہے الگا۔تھوڑی دہر کے بعد میں زمین بر لیٹ گیا۔ مجھ ہے كھڑائىيں ہوا جار ہا تھا۔ مجھے ول لگ رہا تھا۔ جیسے ميرے يورے بدن كا خون زين بربهدر با بو حالاتك تابوت میں لیٹے ہوئےجسم سے میرا کوئی تعلق تہیں تھا۔ ابنتہ میری آئکھیں سب کچھ و مکھر ہی تھیں۔ میں نے ويكها كهاى عبكه خلاء دوباره نمودار هوا اوروه بيكم صاسبه اس خلاء میں داخل ہو کمئیں۔ پجھے دیر کے بعد و ہاں پجھے بھی تهین تھا دیوار ہالک اپنی ہملے جیسی کیفیت میں واپس آ گئی تھی۔ ان جارول اقراد نے وہ تابوت اٹھایا اور كند صير يرركه كربا برنكل كئ وروازه بابرت بند بوك ۔ جیسے کی وہ درواز ہے سے باہر گئے میر سے جسم کی تمام تكاليف ختم هو كي تقين -

یے دریے خوفاک واقعات نے جھے سے میری

د، فی صلاحیتیں پھین لی تھیں میں خوف وہراس کے عام میں اپنی جگہ کانی دہر تک ای طرح آلیٹار ہاتھا۔ دل وو ماخ کی کیفیت ہڑی بجیب ہور ہی تھی۔ کیا سے کیا ہو گیا تھا۔ نبی نے وہ کون می منحوں گھڑی تھی جب میں ریلو ہے اشیشن پراس جادو گرنی عورت کے جال میں پھنس تھا؟ کاش! میں اس کا سامان بہر رکھ کراس سے اپنی مزدوری مانگنا اگروہ کچھاور کہتی تو میں لوگوں کو اپنی جانب متوجہ کر لینا اور کہتا دیکھو! سے جادو گرنی عورت مجھے اسے ساتھ کہاں لے جادی ہے۔

صورتی ل حال مجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ بھر اچ مک ہی جھے احساس نے جیسے میرے دل وہ ماغ پر مجیب می نقاصت بیدا کردی۔ میری آ تکھیں بند ہونے گئیں۔اور میں بے ہوڈی کی کی نیست کا شکار ہوگیا۔

اچ نک ہی کسی نے میرا شانہ جھنچھوڑ۔ دعلی فان سیملی فان اسٹھے گائیس کیا۔ ویکھ رہا ہے کہ کیا ٹائم موریا ہے۔ دگا ٹیاں نکل چکی ہیں۔ ہوگیا ہے۔ اور تو ابھی تک سور ہا ہے دوگا ٹریاں نکل چکی ہیں۔ بدل جاج کہ رہے یہ تیری طبیعت خراب ہے۔

سیالفاظ میرے ساتھی۔ قلی فیض اللہ کے تھے۔ میں نے آئکھیں کھول کے سماتھی۔ قلی فیض اللہ کے تھے۔ میں نے آئکھیں کھول کے سماتھ فیا۔ اس کے جسم پر سرخ وردی تھی۔ اوراس پر 62 نمبر کا تھے گا۔ اوراس پر 62 نمبر کا تھے گا۔ اوران پر 62 نمبر کا تھے گا۔ فیض اللہ خان بالکل تھیک کہ دہا تھا۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ لیکن پھر بردی زور کا چکر آیا۔ میں نے اس سے پھھنہ کہا۔ اورانی جگ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میں نے اس سے پھھنہ کہا۔ اورانی جگ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میں سے کھنہ کہا۔ اورانی جگ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میں سے کھنہ کہا۔ اورانی جگ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میں سے کھیں میں سے کہا۔ میں سے کہا ہے کہا

مل ہوش وحوال کی دنیا میں واپس آ گیا ہوں ۔ اس کا مطلب ہے وہ سب پچھ ایک خواب تھا ۔ لیکن خواب سید کیما خواب سیداور مید سب پچھ ۔ ؟'' البعتد ان تمام یا تول کومو چنے سے دماغ و کھنے لگا تھا۔

میں نے سوچا کہ پہلے پچھ کھانے پینے کی بات کروں تھوڑے ہی فاصلے پر چائے کا اسٹال کھل ہوا تھ۔ فیفل اللہ جھے جگا کرچلا گیا تھا۔ میں نے اپنی جیب میں دیکھا۔ پیچھ ٹوٹ رکھے ہوئے تھے۔ یہ توٹ پہلے ہی میری جیب میں موجود تھے۔ میں یہ بات دموے سے

کہ سکتا ہوں کہ میں جن سرے واقعات سے گڑراتھا۔ پھرال کے بعد، چا تک ہی میری جان س جادو گرنی سے کیسے چھوٹ گئی ،؟ میہ بات میری سمجھ میں نہیں آرہی تھی۔ بہر حال! کمی نہ کسی طرح گرتا پڑتا اسٹال تک پہنچا اوراسٹال والے ہے کہا۔

'' لا وُ بھائی! جلدی ہے جائے وے دو۔ اور تھوڈ سے سکت نکال دو۔''

چونکہ اس وقت کوئی ٹرین ٹبیس آگی تھی۔ اور پلیٹ فادم کا ماحول سنسان تفا۔ چائے والے نے جس کا نام جمن استاد تھا۔ چائے کی بیاق بیس چائے انڈیں۔ اور تین چائے سناد تھا۔ چائے کی بیاق بیس کھر کرمیر نے سامتے اور تین چائے سند کھر کرمیر نے سامتے کردیئے۔ بیس نے چائے کی بیالی اٹھا کر چرے کے قریب کی اس سے بلکی بلکی بھاپ اٹھ رہی تھی۔ کیکن اس فریب کی اس سے بلکی بلکی بھاپ اٹھ رہی تھی۔ کیکن اس کا رنگ و بیکی تھی جیش تھی تھی گئیں۔ یہ بالکل خون کا رنگ تھا۔ بیس تے بھٹی تھی تھی تھی تھی تھی اس سے جمن بالکل خون کا رنگ کی چائے کو دیکھا۔ اور جیرانی ہے جمن است دی طرف دیکھا۔ پھر بیس نے اس سے کہا۔ است دی طرف دیکھا۔ پھر بیس نے اس سے کہا۔

"باں! کیوں کیابات ہے۔ علی خان؟" "بیچائے ہے۔؟" "بوں "

ې "په پيالي <u>ش</u>ي؟"

" ہاں بھی جائے ہے۔"

''فرا دیکھوٹو اسے۔'' میں نے کہا۔اور جائے کی پیاں آگی طرف بڑھادی۔ اس نے چائے کی پیالی کو دیکھ کر بولا۔

" کیول کیابات ہے۔؟" "پیمرخ رنگ ۔" "مرخ رنگ؟" " تواور کی ؟"

'' جمن استادئے کہا۔ '''جمن استادئے کہا۔

یں یہ بات رموے ہے "کیا کہدر ہا ہے تور ذرا اسے سوتھ کر تو و کھ Dar Digest 117 January 2012

Dar Digest 116 January 2012

\_! "میں نے اسے کہا۔

''کیاہوگی ہے تھے؟'جمن خان جیرانی سے بولا۔ ''یار کمال کرتا ہے۔ یا تو تیری آ تکھیں خرب ہوگئی ہیں۔ یا میری۔ یہ تو بالکل خون کے رنگ جیسی چائے ہے۔ اور ۔۔۔ اور اس میں سے ، شمنے ولی بد بو ۔۔۔'میں نے جائے میں سے ، شمنے ور بھا ہے کو سو تکھتے ہوئے کہا۔

سونگھتے ہوئے کہا۔
"یار "یری کھویڑی پھھالٹ گئی ہے۔"جمن اس د
نے چائے۔ کی بیانی اٹھ تے ہوئے کہا۔" تیرا د،غ
خراب ہوگی ہے۔ فررا سے چکھ کرد کیھر" میں نے کہا۔
جمن استاد نے چائے کی بیانی اٹھالی ۔ اور
چائے کا ایک گھونٹ لیا اور پھر بون ۔" لے اب تو بھی

" " سیل نے پھٹی پھٹی آ تھوں سے اس خون ولی چائے کو ایکھا۔ جمن استادات دیکھ کر بالکل جران نہیں تھا۔ میں نے اسے چہرے کے قریب کیا۔ بد بواٹھ رہی تھی۔ میں نے اسے چہرے کے قریب کیا۔ بد بواٹھ رہی تھی۔ کیکن اس کے باوجود میں نے اس بد بوکو ہر داشت کرتے ہوئے اس کا ایک گوشٹ لیے۔ تمکین ور بد بودار خون سد خون اور صرف خون جھے ایک دم اٹی ہی آنے فون سد خون اور صرف خون جھے ایک دم اٹی ہی آنے کی بیالی رکھ دی۔ ورائی کرنے کی بیالی رکھ دی۔ ورائی کرنے کے لئے وہاں سے دوڑ گیا۔ جمن است دجیرائی سے میری صورت دیکھ رہا تھا۔ جھے ہوئی ہی الی آئی اور اس نے صورت دیکھ رہا تھا۔ جھے ہوئی ہی الی آئی اور اس نے جھے ہری طرح نڈھاں کردیا۔

تھوڑی دیر ہعد پلیٹ فارم کے تمام قلیول کوال بات کاعم ہوگیا۔ کہ بیل بیمار ہول کیکن میں بیمار نہیں تھا ۔اچ تک ہی میری نگاہ سامنے پھل والے پر پڑی۔ بیل نے چنے پال بیٹھے ہوئے ایک ساتھی قلی سے کہا۔ ''بھیاچہ پیسے لو۔ ورمیرے سئے چھے کیے لے '' وَ ۔ بیل سخت بھوکا ہول۔ کیا تہ وَں تہمیں میر او براس وفت کیا گزرر ہی ہے۔''

" کوئی بات نہیں میں لے کرا تا ہوں۔" اس نے کہااور تھوڑی دیر سے بعدوہ کیے لے آیا بمشکل ترم میں نے سرز تے ہوئے ہوتھوں سے

کینے کو چھیں اور پھرا ہے منہ کے قریب کرنے ہی واما تھ
کہ ، چ تک کیے کے س منے کا حصہ سانپ کے پھن کی
طرح ہمرانے گا۔ اس کی تنفی تنفی آ تکھیں بچھ پر جمی
ہوئی تھیں۔ اور زبان بار بار بابر نکل رہی تھی ۔ ش نے
دہشت : وہ چنخ مار کر کیل دور چھینک دیا ادر ممبر ہے س تھ
بیٹے اہوا تھی چونک کر چھے دیکھنے لگا۔
بیٹے اہوا تھی چونک کر چھے دیکھنے لگا۔
بیٹے اہوا تھی کے کی کے اور کیا ہوا ؟''

''سانپ سنپ ہے یہ کہاں ہے اٹھال پوتو۔؟''

"عی خان! جمن سترد کہدرہ تھا۔ کہ تیری طبیعت کچھ خراب ہے کہاں ہے۔ سانپ میرے مراک م"

'نی بید بید بید بید بید کیا ہے۔' بیل نے کیلوں گاطر ف اشارہ کر کے کہا۔
''اگر بیر سانپ ہے۔ تو ہم اے کھائے جائے بیل ۔' اس نے ایک کیلا تھایا اور اے چیس کر کھا گیا۔
بیس نے جیرانی ہے سے ویکھ ۔ ٹیمر بیل نے وہراکیلا تھایا اے چیل تو اس کی بھی زبن لہراتی ہوئی نظر آئی تھی ۔ بیس سے قبل تھی ۔ بیس سے قبل تھی ۔ بیس سے قبل اسے دوڑ گیا۔ بہت سے قبل افسوس بھری نگا ہوں ہاں سے دوڑ گیا۔ بہت سے قبل افسوس بھری نگا ہوں سے جھے دیکھ رہے تھے۔ اور بیل افسوس بھری یردوڑ اچلا جارہا تھا۔

' میں کے کروں۔'' تجائے کتنی دیر تک میں دوڑتا رہا۔ اوراس کے جد ٹھوکر کھا کر کر پڑا پہلے تو شاید پچھافی میری طرف دوڑے ۔ لیکن جب میں بہت دورنکل آیا تو ،نہوں نے بھی میرا پیچھ چھوڑ دیا۔ میں گرا توریل کی پیڑی میرے منتھ پرگی اور پھرش مید میں ہے جوش ہوگیا۔ منتھ پرگی اور پھرش مید میں ہوگیا۔

ور جب ہوتی آیا تو یہت در ہو چکی تھی۔ وہ واقعات جو میرے ذبن میں تھے میری آئی تو یہت در ہو چکی تھی۔ وہ واقعات جو میرے ذبن میں تھے میری آئی تکھیں بند ہوری تھیں، مجھوک سے میر دم نکلا چارہ تھا۔اور مجھے کو اول محسول ہورہا تھ کہ میں اپنے بدن کے کسی جھے کو جنبش ہی تہیں دے مگرا۔

''اوه - ميل کيا کرول ۽ ميں اپني اس حاست

کا۔ ؟''میر ہے ہونؤں ہے ایک بوڈ برا ہٹ ی نکل ور میں نے ہے تکھیں کھول کر ضروہ نگاہوں سے جاروں طرف دیکھا۔ ہاتھوں سے ٹوں کرریل کی بیٹری تداش کی رگر یہ کیا میر ہے ہوتھ کسی نرم گدے سے نگرائے تھے۔ اور ، حوں بھی ریلو ہے۔ شیشن کانہیں تھا۔ دور دور تک نہ تو ریل کی پٹرک کا پینہ تھا۔اور نہ بی پچھاور۔''

''میرے خدا ہے سب کیا ہے۔؟'' میں نے دیو نہوار ہے۔؟'' میں نے دیو نہوار ہاروں طرف و یکھا۔ ہڑا خوب صورت ماحول تھا۔ ہڑا خوب محول کی ۔ میں تھا۔ ہوگی اس ماحول کی ۔ میں نے ادھر ادھر دھر دیکھا۔ بھوک اب بھی شدت کے ساتھ لگ رہی تھی۔

دفعتاً سامنے دائے کرے کا درواز و کھل اور اس کے بعدو بی بیگم صاحبہ اندر داخل ہو تیں۔ ان کے بیچھے دو مڑکیاں تھیں جو ہاتھوں میں کھانے پینے کی اشیاءا ٹھائے ہوئے تھیں۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔اور سی کی ہوئی آئکھوں سے ان چیز وں کو دیکھنے لگا۔ بیگم صاحبہ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بھیل گی۔ انہوں نے ماھم آ داز میں کہا۔

''میر نام۔میرانام ہے پانی ہے۔'' ''بیکم صاحبہ بی! بیرسب کیا ہے۔میری سمجھ میں پچھٹیں آرہا۔ میں بھوک سے مرج وَں گا۔'' ''بنیں ایسے بیں سم مسلمان ہوناں۔'''

" بی بیگم صافعید!"

" بیگیم صافعید!"

" بیگیم صافعینی سے پالی کہو جھے۔"

" بی سستے پان ان میں نے کہا۔
" چوٹھیک ہے پہنے اپنا پیدے بھرلو۔" اس نے
اپنا چیجے آنے وال واسیوں کو کہا۔ اور واسیوں نے
کھانے چیجے کی چیزیں سامنے رکھویں۔

اس کے جدتم اند زہ گا کتے ہو کہ جھے جیسا بھو کا ان چیز وں پر کیسے ٹوٹ سکتا ہے۔

بہر حال میں خوب کھائی کر شکم سیر ہوگیا۔ جے پائی نے ہاتھ سے اش رہ کرکے ان دونوں داسیوں کو جائے کے لئے کہا۔ وہ برتن اٹھا کر چلی گئیں۔ مجھے یوں محسوں ہور ہاتھا جیسے دنیا کی ہر خمت میرے لئے بے مقصد ہو۔ اس سے چھی زندگی محملا و گون می ہوسکتی تھی۔

وہ میری صورت دیکھتی رہی۔ پھر اس نے کہا ۔'' میں تم سے ایک بہت بڑا کام لیٹا جا ہتی ہوں ، علی خان! کیکن اس کے لئے تہہیں بہت پچھ کھونا پڑے گارتم ریلوے سٹیشن ہر قبی کا کام کرتے ہو۔ جو پچھے تہہیں حاصل ہونا ہے۔ تم جاتے ہو پولیس کی ٹھوکریں ، جو تے گالیاں اور اس کے بعد زیرگی کا خاتمہ لیکن میں تہہیں مہار اجہ بنادوں آتو کیس ہے گا۔؟''

''میرے ہونٹول برچھکی می سکرا ہٹ بھیل گئ۔ میں نے کہا۔ '' جے پون مات تو بری خوبصورت ہے۔ لیکن اس دور میں مہاراجہ کہال ہوتے ہیں۔؟''

ے بیں۔ اس میں میں ہوں ہے ہیں۔ اس اس میں انہیں دیکھ کے ساتھ کی اس کے مام سے چلتی ہیں۔ اصل حکومت ن کی ہوتی ہے۔ شاندار کا میں عزت ہر شخص ان کے سامنے جھکتا ہے ۔ کیا تہمیں ہے وگ یوٹیس؟ ا

"باں اوہ تو آپٹھیک کہدری ہیں۔"
"ویکھو۔تمہیں دین۔ دھرم کے چکر سے نکانہ ہوگا۔ نہ ہنرہ کچھ ہوتا ہے نہ مسمان ،ستسار میں شکتی جس کے پاس ہو۔ وہی مہان ہوتا ہے۔ اگر تم مہان بنتا چاہے ہو۔ تو دی مہان بنتا چاہے۔ اگر تم مہان بنتا چاہے۔ وہی دھرم کے چکرے نکانا ہوگا۔"

"بت اصل میں یہ ہے۔ ہے پالی آجی اکہ میں جونتا ہوں کہ ہم مسمان جاہے وین وهرم ہے دور ہی کیوں نہ ہوجا میں۔ ایٹادین بھی نہیں پہتے۔ وہ بہت بر نصیب ہوتے ہیں۔ اور ضداجائے کی ہوتا ہے۔ ان کے ندر کہ وہ اسے فد ہب جے ویے ہیں۔ ہم مان۔ بہن ،

كيكن أكردين وهرم كامعاميه جوقو سينة تان كرتيس جم إيني مردن مھیلی پرر کھ کر کھڑے ہوجائے ہیں۔ اور زندگی ہمارے کئے بے حقیقت ہوتی ہے۔''

بهرحال ج يان كبني كلّ . "اكرتم ان جُعَرُول ہے نکل کرمیرے کہنے برعمل کرونو میں تنہیں اتنی ہی سے نقل تر بیر \_ \_ ... طاقت بخش سکتی ہوں \_''

" جنو پچھ میں کہوں گی تہمیں وہ کرنا ہوگا؟" "مثلًا "مين فيسوال كيا-

ال تے این باس میں سے ایک چیز کالی۔ بی ځويصورت ي چهوني سي مورني کمي . جوشايدسو ل تي ہوئی تھی ۔ اس مورثی کی لمبائی، چوڑائی تین ایج سے زیاد و تبین تھی۔ لیکن مورتی بہت خوبصورت تھی۔ اس نے كها - "ميه مورتي تهمين اين تبضي بين كرنے كے لئے ایک جاپ کرنا ہوگا۔ کیا سمجھے؟ اور جب تم پیرجاپ پورا كرلو كي لواك مورتي مين زندگي دوڙ جائے كي . اوراس كے بعداے سامنے ركاكر جو يكھتم جا ہو كے كرسكو گے۔ میمورتی حمہیں راجہ بناد نے گی ۔''

یں نے حامی بھرلی ۔اس بد بخت عورت نے مجھے وہ جات بتایا جسے بور اکر کے میں اس مورتی کا و لک بن سکتا تھا۔اس نے مجھےاس جاپ کے ورے میں بتانا شروع کیا۔ وہ ایک منتر تھا لیکن سچی بات بہ ہے کہ مجھے اس ہات کاعلم نہیں تھا۔ کہ جا دومنتر پڑھنے سے دین دھرم پر کیا اثر پڑتا ہے۔ بس سے بھے ہو کہ میں نے تو دوات حاصل کرنے کے لئے وہ جاپ کرنا قبول کرمیا تھا۔اس عورت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق میں تے ہرکام کرنے کا فیصلہ کرایا۔

ال نے کیا۔

" بيجاب كرتے ہوئے تمہيں بہت مشكل ہوگى۔"

''جاب ہے پیرحمہیں ڈرائیں گے۔لیکن اس عم رت کے ایک بڑے ورخت کے ساتے میں بیڑ کرتم بیجاپ کرنا جمہیں آس تی رہے گی۔''

میں نے اس سے وعدہ کرلید اور پھروہاں جائے كے بعد ميں نے ال مورثی كوسا مفركھ كر أبك جك كو المُجِينَ طرح صاف كيا \_اور پھروہيں آئتي بالتي ماركر بعيش گیا۔اس کے بعد آئیسی بندکرے میں نے منتز یو ھنا شروع کردیار تمام احساسات سے بیے نیاز ہوکرنجانے کب تک منتریز هتا رہ ۔ پھر اچا تک ہی میں نے آ تهصین کھول دیں اور گردن گھما کر ادھر وحرو کیھنے لگا۔ منترکے الفاظ اب بھی میرے بوں پر تھے۔ مگرا پے اس غيردانستمل يرجحه خودتعجب مواقفاله كجر مجهه أيك هكيه كهاناركها دوانظرآ كيابه

" يكفانا يهال كون لايا-؟ " مجھ ج يالى ك الفاظ يادآ ئے۔

" "زندگی گزارنے کے لئے ضرورت کی چیزیں خود بخو ول جائيں گي۔''

جو پکھے ہوتا کم تھا۔ بہر حال اِ کھانے کو دیکھے کر بھوک چک آخی تھی جاب کے پھیر کے آخری الفاظ مير كبول يرت يحرده بحى تم مو كئيراور مين اطمينان سے اپنی جگدے اٹھ گیا۔ کھانا اعتابی مزیدارتھا۔ مانی بھی موجود تھا چنانچے سپر ہو کر کھانا کھایا۔ دو تین گلاس یانی پیا اور پھرایتی جگہ آ بیٹھا۔ میں نے دوبارہ جب شروع کردیا الساس بارآ تاميس ملى بى ركمي تهيس ـ جاب كرت كرية اچا تك أي بين تح كرون الله كراس حانب دیکھ ۔ جہال کھانے کے برتن رکھے تھے۔ اور ہیدد کھے کر ميري حيرت كي اختا شدري كدوه برتن اب وبال موجود نيس مقے يہال تو كوئى بھى تبين آيا تھ - پھر يد برتن یہاں سے کون کے گیا۔ اس جرانی کے یاوجودمیرے منبہ سے سلسل جاپ کے القاظ نکلتے رہے کیونکہ اس كسكسل كوقابور كهنا ضروري تفار ورندسب بيجوهم موج تار ''وقت گزرتا رہا۔شام ہوئی پھررات ہوگئ اس مخصوص جله يردات كأكهانا بجيح لل كم تهار بوى عجيب بات

تعى - بيضي بينظي إلى طرح كهامًا الى جامًا \_ دوردور تك كسي أوم زاد كا نام ونشان نه و ببرحال كهانا كهايا ياتي بيا اورايتي مخصوص حكية كربيثه كيا-جب كالسكسل برقرارتها بول بمغي

المستمهم غنودگي آجاتي تقبي ليكن نينزنيين آ كي تقبي ايك خاص مات جومیں نے محسول کی تھی ۔وہ میری کرساری رات أيك مخصوص روشنی پورے ماحوں پر جھائی رہی تھی۔اور تن تھی کہ ين اينة آپ كوادرآس يوس كى چيزون كود مكيرسكتا تف بھر سے ہوگئ ۔ میں نے جاپ جاری رکھ تھا۔ میرے فیرمرنی دوستول نے سیج کے ناشتے کا انظام كرديد خفا \_ال كواور مين كير كهته ° يا تو كو كي ايساوجود جو نظرندآ تامو -يا كجر-\_\_

بهره ل! وقت گزرتار ما به دومرا دن .... بتيسرا ون ... اور پھر چوتھا۔ ون بھی سکون ہے کڑ ر گیا۔ ہاں ابنتہ چوشے ول کے بعد کی رات میرے لئے انتہائی لنتنی خیز تابت ہوئی۔ رات کے کھانے وغیرہ سے فراغت کے بعد مجھے ایک بلی کی آواز سنا کی دی۔ میں

چونک گیا۔ پھریس نے ویکھ کہ اُیک بلی میری جانب بڑھ ر بی ہے۔ بردی ہی مجیب وغریب بلی تھی۔اس کاجسم بھی عام بدوں سے ہواتھا۔وہ مجھ سے بچھوف صلے برآ کررک گئے تھی ۔اس کے بعد ایک دوسری بلی بھی ممودار ہوئی۔ ال کی حالت بھی اس ہے مختلف ندھی ۔ پھروہ ملی بھی اس نے بہتے والی بی کے برابرا کر بیٹھ گئی۔ پھر دواور بليول خمود ر ہو نيل ۔ اور وہ بھی مين اسي جگه آ کر بيٹھ كني -- اور پيمر - اور پيمران كى بالتجيين كل كنير -اوران کے منہ سے آوازیں خارج ہونے لکیں۔ خداکی پتاہ ہے وہ ہنگی کی آوازیر تھیں۔ نسانی ہنگی کی آوازیں ان کی تھلی ہا کچھوں سےدائت ہاہرا رہے تھے۔

پھران میں ہے ایک بی نے میری ہانب چھلا تک لگادی۔ایک کمچے کے سے میرے ہاتھ یاؤں برزيج تھے۔ اور میں بری طرح خوفز دہ ہوگ تھا۔ کیکن دوسرے ہی مجھ میں نے خود کوستھال ہا۔ اس منتر کے لفظ مسلسل مير إليول يرته - بلي الجهلتي موكي مير -قریب آنی اور میرے سریرے ہوئی جو کی جوئی چیھے جی گئی - میں نے مر کرد میکھنے کی کوشش کمیں کی تھی اور پھر ایک عجيب ڪھيل شروع ہو گيا.

وہ بلیال میرے وائیں بائیں۔ آگے بیچے چکرانے لگیں۔ میرے سر کے اوپر مخصوص اونچائی تک چھانگیں لگاتی رہیں ۔لیکن ایک دفعہ بھی ان کاجسم جھے ہے نبين فكرايا -آب مين ييمجه چكاتها -كهوه بنيان ميرا بجهين بگایسکتیں۔اوراگرمیں بیمل مسلسل جاری رکھوں گا<u>۔ تو جھے</u> كونى نقصان تبين يبنيح كاله يهسب اس عمل كااثر تقدر بجھےرو كا جاربا تقار خوفزوه كياجار بانقار ليكن أكربيس بمت سيكام ون اور بجائے ڈرئے کے جابیس دن سلسل میل کرون او كامياب وجاول كاليابي القائق يقييا اليابي تقاله

چنانچیریں نے اسے جاری رکھا۔ بلیاں تھک ہورکر این جگه جانبیمی تھیں میں اظمینان سے منتزیز صتار ہا۔ پھر ان میں سے ایک نے دوبارہ یکی حرکت کی اور میرے سرم سے کرر دلی ہوئی ۔ دوسری جانب چلی گئی ۔ میرا وصوال بنائے کی بھر یورکوشش ایک بار پھرکی گئی ہی۔اور پھر پیر بیاں ایک بار پھر تھک بار کر بدیٹے گئیں۔ پھروہ جارول جھٹکے سے اٹھیں اور ایک ست بھاگ کئیں۔ اور میری نظرول سے او بھل ہو تنگیں۔ میں نے بنی جگر نہیں جھوڑی تھی۔

کھر وہی معمولی شروع ہوگیا ۔ یعنی صبح کا تاشتہ مقررہ جگہ پر مجھے ل گیا اس کے بعد تین جارد ن پر سکون گزرنے شے۔ اب تو میں اس ماحول کا عادی ہوتا جارہا تقارونت بركصنال جاتا تقاله كهانے وغيره بے فراغت موتى تو بھراسيخ مل ميں لگ جاتا ...ليكن ابھى توش يد مشكور كا آغاز ہوا تھا۔ بیانالیّا آٹھویں رات تھی۔ آ دهی ر.ت سے زیادہ بیت چکی تھی کہ چیخوں کی آ وازیں گو نجتے لگیں۔وہ مسی مرو کے چیننے کی آ واڑیں تھیں۔ جو مدد کیلئے لیکار رہاتھا۔ کھر میں نے ایک آ دمی کود یکھا۔جو شد بدرجی تفا۔ اور توفز دہ اند زمیں بھا گ رہ تھا۔

" بي وَ بِيادُ بِعَلُوانِ كَلِيْنَ بِجُهِ بيي ؤ ، ... 'الل كے منہ ہے سلس أو زيں نكل رہي تھيں ۔ اوراس کے چھیے ایک عورت کی شیدوہ بہت زیادہ ڈر گیا تھا۔لیکن خود کوسنجا لتے رکھنہ ضروری تھا۔ پھروہ اً وي جِو مَكَ كَرِ مِجْهِيهِ وَ مَكْصِنْهِ رَكَّالِهِ

اس کا انداز ایمائی تھ جیسے اس نے پہلے مجھے

ویکھا ہو۔ وہ میرے ہولکل قریب آگیا۔ اس کا چہرہ انتہائی مکروہ اور بھیا تک تھا۔ گھنگریا ہے ہاں جو گردیں لئے ہوئے تھے۔ س کے ثنانوں تک جھول ہے تھے چہرے ہرخم کے نثان تھے۔ او پری ہونٹ کنا ہوا تھا۔ جس میں سے دانت ہا ہر جھا تک رہے تھے۔

" بچالے س بچالے سسمار و لے گ سسمارو الے گ س " اوپری ہونٹ کٹا ہونے کی اجہ سال کے منہ سے ف ظامیح طرح نہیں کل پارے تھ میں مصروف عمل ہا۔ " اے ٹرکی استانہیں تو نے میں کیا کہ رہا ہوں وہ مجھے کھانے پرتل ہے۔ ورات سو

وہ عورت بھی اُب میرے قریب آگئی تھی۔ کان بھینگ صورت ہل بھرے ہوئے۔ آئی تھیں پھی ہوئیں۔ ہندوانہ طرز کی ساڑھی ہندھے ہوئے۔ اس کے دانت بھی مجیب انداز میں ہمر نکلے ہوئے تھے۔ لیکن سیکن آیک مجیب می چیز جس نے میرے بدن میں لرزشیں پیدا کردئی تھیں۔ اس کے دانتول پر لگا ہوا خون تھا۔ پھراس کے منہ سے کراری کی آوازنگی۔

' دخبر دار جو آئے برطی کتیا۔! کیا جھے کی چپا جائے گی۔ ؟'' وہ آ دمی بولا

و اوركيار تَجْهُم بى تو كھاؤل گىر اوركون ہے

''میکھی تو ہے۔ اے کھاجا ''ال شخص نے میری طرف اشارہ کرکے کہار اور میں بری طرح سہم گیا۔ اس عورت نے میری طرف دیکھا۔ ہوبالکل، س طرح مجھے گھور رہی تھی۔ جیسے کوئی بھوکا شیرا سے شکار کودیکھیا ہو۔ بولی۔ ''کیوں؟'' ہے۔ کیول کھاؤل کھا

'' کیوں؟'' ہے کیوں کھاؤں ؟ ٹیں تھے کھاؤں گی۔آن تو بی میراشکارہے۔آئ ٹی میں تھے کھاؤں گی آئ تیری ہوری ہے ''

"ا يى بد بخت! كيا موكيا ہے ۔ تجھے ؟ اسپيغ مرد

کوکھائے گی؟'' ''میں بھوکی ہوں''' ''

اری بھو کی ہے تو کسی اور کو کھا۔ مجھے کیوں کھا تھے کیوں کھا تھے کہوں کھا تھے کہوں کھا تھے کہوں کھی تھے کہوں کھی تھے گھا گئی ہے۔ پیٹھی ایک کھی جب کھیے کہوں کھی ہے تھا ''

''میں کیا کرول؟ مجور ہول۔ منش کا گوشت' میری کمزوری ہے۔ میری مجبور ہے۔ میری بھوک آئی شدید ہور ہی ہے کہ کیا کہول تھھ سے چل آسس آھیں۔''

"ارے بایو بجھے بچالورے۔" "میرکیا بچائے گا۔ ؟ بیتو خودا پنے بچھر میں الجھا ہے۔ مجھے کیا بچائے گا۔"

'' مجھے بچالے۔ ، جھوڑ دے اپنا پھیر ۔ میرا جیون بچالے ۔ کھا جائے گی میڈائن ۔ ۔ میڈائن مجھے کھا جائے گی ۔۔۔۔۔ جیون نشٹ کردیا میرا۔ اب ، رڈالے گی ۔ میں مرنائیس جا بتا۔ میں ابھی مرنائیس جا بتا۔''

''کی کرے گا جیون کا ؟ پھرپاپ کرے گا۔ پھر لوگول کونٹگ کرے گا۔ارے تھے تو خوش ہونا چا ہے۔ کہ مکتی مل روی ہے تھے یا پول سے تمتی ل روی ہے۔''

یہ کہ کردہ عورت تیزی ہے آگے بریقی۔ ورپھر
اس نے جو ممل کیا۔ وہ میرا خون خشک کردینے کے لئے
کانی تھا۔ اس نے اس آ دی کا دایاں ہاتھ مضبوطی سے
بکڑ ااور اپنے دانت اس کے تمانے میں بیوست کردیئے
۔ وہ آ دی تکلیف ہے تڑیئے لگا۔ اور نیچے کر پڑا۔

روا دن سیک سے رہے الدر رہیں ہاں ہے اس اس میکن اس مورت نے اسے دانت وہاں ہے جہرہ ہیں ہیں جاتے ہیں اس میں ہیں ہی ہے ہیں اور سرتھ بی ساتھ اس نے ہاتھ مروز تا شروع کرویا۔ و پوری قوت سے ہاتھ کو جھٹے دے رہی تھی ۔ اور دانتوں سے مسلسل گوشت کا منے کی کوشش کررہی تھی ۔ بھر اس نے اس کا باز و ایک کردیا ۔ کررہی تھی ۔ بھر اس نے اس کا باز و ایک کردیا ۔ اب اس وی کا باز و ایک کردیا ۔ اب اس وی کا باز و ایک کردیا ۔ اب اس وی کا باز و ایک کردیا ۔ اب اس وی کا باز و ایک کردیا ۔ اب اس میں تھا ۔ اب اس کے اس کے اس کے اس کے اس کی اس کے اس کی اس کے اس کی میں تھا ۔ اب اس کی میں تھی ۔ وہ آ دی شدت کر ہے ہے زیان میں تروی رہا تھی ۔ میرا سے حس تھا شدت کر ہے ہے زیان میں میرا سے حس تھا

مزہ ا ، ہا ہے۔ اسے صلے ہیں۔ اس سے پہلے بی اس کوک نے سے انتام رہ بیل آیا۔ ارے ڈرکیوں رہا ہے۔ کول گھورے جارہا ہے جھے ، تہیں کھانا تو نہ کھے۔ بیس کوئی زہر دہی تہیں کرری تیرے ساتھ۔ "پھروہ ایک جگہ

بیٹے گئے۔ او پھراس طرح دوسراہاتھ بھی صدف کرگئی۔ ادھراس مخض کا بیاعالم تھا کہ وہ زمین سے تین تین فٹ اونچا اچھل رہا تھا۔ اس کے حلق ہے مسلسل بھیا تک چینیں بلند ہورہی تھیں۔

میرا رواں ، روال کانپ رہ تھا۔ ہیہ منفر ، یہ میرا روال ، یہ روال کانپ رہ تھا۔ ہیم منفر ، یہ میفرکسی انسان کے ہوش اڑا دینے کیلئے کائی تھا۔ کیکن میں نے بڑئی مشکل ہے خود پر قد بور کھا تھا۔ کیم اس مور کھی تا نگ نوچنا شروع کردی۔ وہ یو کی مہر رہ ہی اس براس نے ٹا نگ انگ کرنے کی کوشش ایس کی تھی ۔ کیم وہ دوسری ٹا نگ بھی چیٹ کرگئی ۔ مجھے امہر آتا جار ہاتھ۔ نو نے کیوں مجھے احساس ہور ہاتھ۔ کھوہ میر آتا جار ہاتھ۔ نو نے کیوں مجھے احساس ہور ہاتھ۔ کھوہ میر آریکھی میں اس آدی کو بیا کھوٹ میں سکتا میر اوب نوٹ جائے گا۔ اور ٹیمر، اور اور بھر، اور اور کھر، اور کھر، اور کھر، اور کھر، اور کھر، اور کھر، اور کھر کے اور کھر، اور کھر، اور کھر، اور کھر کو بیا

پھر .. اسب پچھ تم ہوجائے گا۔ میں پپی سب پچھ سوچتا رہالیکن میرے جاپ کرنے کی رفتار وائی تھی ۔ تسلسل وہی تھا۔ جس پر بچھے جیر نی ہوئی تھی۔ واقعی۔ اگر میں دھیان کے ساتھ ممل کرتا رہوں تو ضرور کا میاب ہو جاؤے گا اور ۔۔۔۔۔ ورید میرا پچھیس بگاڑ سکے گی۔۔ بیریں عدد ہے میں جند میں جند میں جند میں جند میں جند میں جند

ہ وی اور مساور تھے میرا کا مسامان کا رکھاں۔ پھر س عورت نے بقیہ جسم کو مجتنبھوڑ ٹا شروع کردیا۔وہ آ دی آ خری حد تک شدت سے بیخ رہاتھا۔ اس کی چینں گونجے رہی تھیں۔

کیمرآ ہشدآ ہشدال کی چیل مدھم پڑنے لگیں۔ اور پھراس کی مواز بند ہوگئی۔ وہ عورت چپ چپ کرکے کھاتی رہے۔ اس نے آدمی کا بدن خان کردیا۔ بھراس کی گردن کی طرف بڑھی اس نے آدمی کے گلے میں درنت پیوست کردیئے اورخون بہنے لگا۔

کھراس عورت نے سراٹھایا۔ اس کے ناک اور مند بر جا بجاخون کے دھے لگے ہوئے تھے۔ وانتوں سے ہری طرح خون طبک رہا تھا۔ اس نے خون خوار نظروں سے جھے ویکھا۔ کھروہ آئی جگدے اٹھی ۔ اور میری طرف بروھے گی۔ اس کے حلق سے فراہٹ نگلی۔

ارے ہیرا، سیمیں جموی ہوں۔ ارے ارے اور ہیرا، سیمیں جموی ہوں۔ ارے ارے اور ہیرا، سیمیں جموی ہوں۔ ارے اور ہیرا کی ایک اور ہیرا کی جمال کی ایک ایک ہوئی تو جا کی جمول ایک ختم شایا ہی جمول ایک ختم شدہ و کی ۔ گئا ہے۔ کی کھایا ہی جمیل ۔ ارے بیرا اساس میں تھے کھاؤں گی۔'

بیر کہ کر وہ میری طرف براھی اس کے تو کیے دانتول اور تاخنوں کود کھے کر ہی خوف آتا تھ۔ بہر حال اب وہ میری طرف بی خوف آتا تھ۔ بہر حال اب وہ میری طرف بی آربی تھی۔ اس کی رقب دبہت تیز تھی۔ وہ بالکل میر قریب آگئ ۔ مارے خوف کے میں نے آتکھیں بند کری تھیں ۔ اور مرنے کیسے تیز میں گول تھا۔ پھر نجانے کیا ہوا۔ اس نے جھے ابھی تک چھوا کیوں تھا۔ پھر نجانے کیا ہوا۔ اس نے جھے ابھی تک چھوا کیوں نہیں ۔ میں نہی تمجھا تھا کہ میری آیا ۔ میں نہی تمجھا تھا کہ میری آتکھوں کوکوئی دھوکہ ہوا ہے ۔ وہ ہڈیوں کا پنجرانی جگہ اس تھی میری تعلیم تھیں تھیں نہیں تھی ۔ فون تھا۔ جبکہ کھے دیر یہدے خون تھا۔ جبکہ کھے دیر یہدے خون تھا۔ جبکہ کھے دیر یہدے خون تھا۔ جبکہ کھے دیر یہدے خون

کے بے بٹاہ دھے اس جگہ پر موجود تھے۔ ہات اب میری سمجھ بیں آ ربی تھی۔ بیسب ٹمل کوتو ڑنے کی کوشش تھی ۔ بیلوگ بیائی چاہتے تھے کہ میرا جاپ کسی طرح وُٹ جائے۔ میں اس خوفناک منظر سے ڈر جوئل ۔ اپنی جگہ سے کھڑا ہوجاؤں۔ بھاگ جاؤل کین بیانہیں ہو. تھ۔ وہ عورت بھی غائب تھی۔

بجیب و غریب و اقدات کا آغاز ہوگی تھا۔ ہیں اپنے جاپ بیل مصروف تھا۔ اور ہوئے اطمیعتان سے عمل پڑھر ہاتھا کہ کہیں سے ایک چیز اڑتی ہوئی آئی ور مجھ سے بچے فی صلے پر زمین پر گر ہوئی۔ ہیں نے نظر اٹھ کراس چیز کودکھا اور میرے دو نگلے کھڑے ہوئی ہیں ہے نظر اٹھ کراس چیز کودکھا اور میرے دو نگلے کھڑے ہوئے ہیں بھرے کا کٹا ہوا سرتھ ۔ میرے دو نگلے کھڑے ہے جوان کی جھینظیں فرش پر بھھڑ گئیں۔ وول بیل اس کا جائزہ ہے ہی رہ تھا۔ کہ ایک دوسراڑتا ہوا آیا۔ اور پھرو تھے و تھے سے بھرول کے سر مرول کے سر بھی نے دھیان ۔ دوسراڑتا ہوا آیا۔ اور پھرو تھے و تے رہے۔ میں نے دھیان اگانے کے لئے آگھیں بند کرلیں ۔ ان سروں سے لگانے کے لئے آگھیں بند کرلیں ۔ ان سروں سے لگانے کے لئے آگھیں بند کرلیں ۔ ان سروں سے

اڑنے والی چھین میرے کپڑوں پر پڑتی رہی تھیں۔

مجھیک چوبیسویں دن سورج ڈھلنے کے بعد ہی

لیکن میں صبر ہے بیٹھا رہا۔ کافی دیر تک دھم وھم کی آوازیں کی رہیں۔ پھر خاموثی جھ گئے۔ پکھ دیر بعدوہ سرخود بخو دغائب ہوگئے۔

سر در - درہ ب ، دے۔ بہت دریائ طرح گزرگئی۔ پھر نجانے کہاں ہے کی بیچے کے ردنے کی آ داڑ آئی۔ پھر بیرونے کی آ داز کان پھاڑ دینے کی صدتک تیز ہوگئی۔ پھرایک اور آ داز آئی۔

"مارو ماردو اے ارے جدری کرو ۔۔ بیمروائے گاہمیں۔ "
"نادان ہے یالک۔ "

''ارے کا ہے کا نادان! ہماری آ زادی حتم کرنے کیلئے جارہا تھ نہیں چیوڑیں گئے نہیں بھوڑیں گے۔'' میں اب برسکون ہوگیا تھا۔ دل میں سوچا کہ اب ان تمام ہاتوں سے ڈر نابرگار ہے۔ منج تک بیم شغلہ جاری رہارای کے بعد ، حول پرسکون ہوگیا۔ میرے خیر خواہول نے میری دلچی کیلئے بہت سے ساہن کرد کھے تھے۔''

چنا نچہ تیسویں رات میں جب میں مصروف فقارکواچ بک بی زمین پھٹی شروع ہوگئی۔ ایک بہت میراس موراخ بیل میں سے ایک چیز میراس موراخ بیل سے ایک چیز نے سر ابھارا۔ انہائی خوفناک شکل تھی اس کی ۱۰ اوپر کو الشے ہوئے کان بھیڑ سے جیسے جیڑ ہے جن سے دانت باہرا رہے تھے۔ انگاروں جیسی دبحق ہوئی آ تکھیں اس نے دونوں ہاتھ اوپر رکھے تھے۔ ور ہاتھوں پر وزن فرار کراویرا گیا۔

اس کے ہاتھ پیر بالکل انسانوں جیسے تھے۔لیکن اس کا قد صرف ایک قٹ تھے۔ نتا ہیب ناک ہونا ہیں نے زندگی میں پہلی ہرد کیصا تھا۔ پھراس کے پیچھے پیچھے ایک اور بونا لگل اس کا بدن بھی و بیابی تھا۔ ابستہ چیرہ شیر کی مائند تھا۔ یہ سسد شتم نہیں ہوا۔ دواور ہوئے ان دونول کے پیچھے باہر نکلے اور ان کی حاست بھی مختلف نہیں ختی۔ پھرسب سے آخر میں ایک اور ہونا لگلا۔

ال كا بدن بحل ويباً بى تھا۔ال كا جمرہ انتہالَ

نوفناک تھا۔ اس کا قدیمی ان تینوں سے تھوڑ ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر ج بج بال اگے ہوئے تھے۔ چبڑوں سے نو کیمیے دانت ہاہر جھا تک رہے تھے۔ چمروہ یا نچول ایک ساتھ چیتے ہوئے میرے قریب آگئے۔ کمبابونا سب سے اس آگئے۔ پھراس کے منہ سے منمناتی ہوئی آ واڑنگی۔ ''دشنو۔''

''بی مالک'' ایک دوسرے بوٹے نے کہا۔ '' اربے سیکون ہے رہے۔؟'' ''میہ بیرابڑا کشور ہے۔''

"ارے ہیں نے بوجھار کون ہے۔؟"
"ایول تو ہے۔ مسلا ، سالیکن گن تیرہ کے لئے جاپ کررہا ہے۔"

' '' '' '' ہونہہ میہ پدی۔اور بندی کا شور پدریہ کرے گا جاپ۔؟''

و کرے گا مالک سیکردہ ہے۔ آپ و کھے رہے ہیں تال کیے پڑھرہاہے۔

" رئے ہے دے ۔ رئے ہے دے۔ لیکن سوج الے نہ صرف تو بلکہ ہم سب اس کے پنچ آ جا کیں گے۔ دکیے دشتو، آبیک تو رہ تھہرامنش، پھر مسلا ..... نہ بھی نہ۔ میں تو نہ آؤں گا اس کے پھیر میں۔" میں تو نہ آؤں گا اس کے پھیر میں۔" میں تو نہ آؤں گا اس کے پھیر میں۔"

بری رین میں۔ "تم میں سے ایک اے مادے گار" "جم میں ہے۔؟"

'' ہالٰ عم نوگوں میں ہے۔'' ''بر ۔۔بر مالک۔''

ہے کیا پر پرلگار کھی ہے۔ طے کرلو۔ کون ارے گااہے۔''

'' میں ماروں گا اے' وہ بوتا جسے وشنو کہا گیا تھا

۔ بولا۔ دونہیں اسے میں ورول گار'' آیک دوسرے وٹے نے کہا۔

بونے نے کہا۔ دونہیں ہم دونوں میں سے کوئی اے ہاتھ نہیں گائے گا۔ اس کی موت میرے ہاتھوں لکھی ہے۔"

تیسرے ہونے نے کہا۔ اور پھر بجیب ہی تھیل شروع ہوگیا۔ وہ سب آپس میں لانے گئے تھے۔ ہر کوئی ہے ہی جو ہتا تھا کہ میری موت اس کے ہاتھوں ہو۔ پھر میں نے ویکو گئے اس کے ہاتھوں ہو۔ پھر میں سے چھوٹی ویکھ کہ انہوں نے اپنے اپ سوں میں سے چھوٹی چھوٹی تکواریں نگال لیس۔ وہ تکواریں ہرانے لگے۔ ن کے انداز اگر عام حالات میں کوئی شخص و کھیا تو مارے بشمی کے انداز اگر عام حالات میں کوئی شخص و کھیا تو مارے بشمی کے ان کا براحال ہوجاتا۔ لیکن میں جانا تھا کہ وہ بونے بھی مجھے اس ممل سے رو کئے کیلئے بھیجے گئے مشمیلے بھیجے گئے مشمیلے بھیجے گئے مشمیل جانو تھیں خاموش رہا۔

پھران بونوں میں جنگ شروع ہوگئ۔ وہ جاروں
آپس میں انتہائی ماہرانہ انداز میں لارے ہے۔ پھران
میں سے دو ہونے زخی ہوگئے۔ اور زمین پر گر کر کراہنے
میں سے دو ہونے زخی ہوگئے۔ اور زمین پر گر کر کراہنے
گئے۔ پھراجیا تک ہی وہ دونوں عائب ہوگئے۔ اس کے
بعد یاتی دونوں بونوں میں جنگ شروع ہوگئ۔ اس دوران
وہ یہ نچواں بونوں میں جنگ شروع ہوگئ۔ اس دوران

"شاباش وشنوشاباش" السرے بونے نے کہا اور وشنو نے ایس سے گردن جمعکادی اس برسے بونے نے کہا نے گھرتی ہے ایس برسے بونے نے گھرتی ہے اپنے لب سے تلوار نکائی اور وشنوکی گردن اڑادی اور شنوکی گردن اٹرادی اور پھر میں نے جومنظرد یکھا۔وہ نا قابل یقین حد تک جیب ناک تھا۔ بونا آ رام سے اس طرف مڑا۔ جہال اس کی گردن جاپڑی تھی۔ اس نے اطمینان سے اپنی تلوار زمین پر رکھی جھک کر اپنی گردن اٹھائی اور دوبارہ اپنی شرون اٹھائی اور دوبارہ اپنی شرون اٹھائی اور دوبارہ اپنی جھکے سے اس بر سے اٹھائی ۔ اور جھکے سے اس بر سے بونے کی طرف مڑا۔

"مالک ..... کیا .... میکیا ترکت کی تھی؟"
"وشنو میں ماروں گا۔اسے تو ہث جا۔ میرا ارادہ بدل گیا ہے۔ اب میں خود ہی اسے ماروں گا۔"
"تو مالک آپ مجھے ایسے ہی منع کردیتے۔"
"دبس! میری مرضی ...! میری تو منع کرنا ہی

''اچھا۔ پھرٹھیک ہے دیکھتے ہیں۔کون است مارتا ہے۔'' میہ کر بونا اس بڑے بونے کی طرف نیکا اوران دونوں میں جنگ شروع ہوگی۔ پھراڑتے لڑتے

وه دونو ل بھی شدیرزخی ہو گئے تھے۔ ﴿

اس کے بعد پھرایک ادر عجیب وغریب منظر و يكھنے ميں آيا۔ ان دونول فے ايك دوسرے كو ايج ميں سے آدھا آوھ کاٹ دیا تھا۔ اور پھروہ دونول بھی

البھی میں اس منظر کے بحر میں کھویا ہوا تھا کہ عجب تماشے سرمنے آئے۔میرے میز یانوں نے استے ہیبت ٹاک منظر ۔ یہ خوفناک چبرے ان کا اند زلیکن میں معصول کرم تھا۔ کہان سب کے سیجھے مقصدوہی تھ ۔ بیجن کسی بھی طرح میرا جائے اوٹ جائے ۔ ادراس کے بعیر میں بھول جاؤ ل رکین اب شاید میمکن شقا یہ پھر مندر کی زمین کرزنے لگی۔ اور میں چونک برا -اب كيا جوا؟ شايد الزلد آربا ب-مير عريف شايد ان تم محربول سے ناکام ہو کر جھے زمین میں وقن کرنے رِينَ كُنَّ مُنْ الله الاراس كَنَّ زُلْزِ عِي صورت بيدا موكَّى تھی۔لیکن تھوڑی ہی دہرین این سے ارزے کی وجہ مجھ میں آئی ۔ آٹھ دس جنگلی تھینے میری جانب دوڑتے ہوئے آرہے منتھ۔ال ماریس بالکل خوفز دو تبیس ہوا تھا ب میں فے آ تکھیں کھول رکھی تھیں کیا ہوگا۔ زیادہ ہے زیادہ .... ریکھینے مجھے اینے طاقتور کھرول ہے کچل ویں گے۔ مجھے اپنے سینگوں پر اچھامیں گے میں مربی جاؤں گا۔لیکن اب میں مرتے دم تک جاپ کے لفاظ و ہرانا جا ہتا تھا۔ کہ میرے ول کی حرکت بند بھی ہو جئے لے اپنے مقصد کی تھیل کرتے ہوئے۔

بہرحال وہ جنگل تھینے میری جانب پڑھے۔ ور يمر بري ثبيب بات ہوئي ان جنگلي جمينوں كا فاصلہ مجھة ے کوئی ایک گزرہ گیا۔ تو احیا تک وہ کسی چیز سے ٹکر ئے - وه كيد چيز تقى ؟ كيونكه ميرى نظروب كي سامنے كوئي شقاف منظرتين آرباق \_ پھريس نے ديکھا كدوه مسينے او ف مجھوٹ گئے ۔ مسی سے سرے خون سنے رگا۔ کسی کے سينگ ٽوٺ گئے ۔ بہرحال وہ تماشہ کانی دیر تک جاری رہا به وه محمینے تونی محمول حاست میں میری طرف بر صنے کگے۔ ور پھرکسی چیز سے ٹکرا کر بلیٹ ہائے۔ پھرتھک ہار

وہ۔ اس کے بعیرکوئی خوفناک واقعہ پیش نہیں آیا تھا۔ اس توصرف أيك كالكن كلي كم بقيدون بكي ور عيون اور

عاليسوس د ناتهي آ هشداً هشدانيا وف**ت يورا** مصروف تھا۔ اور ساتھ ساتھ ایسے و قعات پیش آنے و لے و قعات کا منتظرتھ ۔ اس دور ن جھے بہت ہے اندازے ہوئے تھے جاپ کے ان دلول میں مجھے ڈرانے کی ہرممکن کوشش کی گئی تھی۔ کیکن میری تقدیر نے میراساتھ دیا تھا۔ ون اور رات کی تمیز کیے بغیر میں نے ال كالچيركيا تقار جي نے كتى بار بيكل د جرايا تھا۔ اب تو مجھے سےالفہ ظالیے از پر ہوگئے تھے۔ کہ شاید انہیں زندگی كجرند بهول يه تارويسے أيك بهت. جيما تجربه ہوا تھا

ہ م دنیا کے لوگ کہتے ہیں کہ جولوگ ہے ہے

وہ مکر وہ شکل کی بلیاں جن کی غرامت آ دی کے میں ۔ ال کے بعد وہ مرد اور عورت .. آہ وہ اند زجانو وں ہے بھی بدئز تھا۔ کس طرح اس نے اس

''فعی خان۔'' میں نے کوئی جواب میں ویا تھا ''علی خان مین ہوں ۔ ہے یوں ۔ تمہاری سائقی ... تهماری دوست.'' مخص کی آئیں کھیں تو جی تھیں۔ کان چیائے تھے۔ وہ مخص اس کی زبان یالکل

سنج کام کررہی تھیں حالانکہ شروع میں مجھے اس سے الفاظ

سجھ میں آبیں آئے ۔ تو میں میدی سمجھ کے بہونٹ کٹ ہونے

ک وجہ سے شاید ایس ہے یہ لیکن آخری وقت میں اس

آخری وفت میں وہ ہالکل سیجے اغاظ اوا کررہا تھا۔ اس کا

مطلب تھا کہ وہ دونول بھی بدروح ہیں۔ پھروہ بکرے

كے كئے ہوئے مرجوميرى وجد بنانے كے لئے بھينے كئے

تنے۔ پھر بچوں کے رونے کی آوازیں۔اس کے بعدوہ

ہیت ٹاک بونے ۔جو مجھے مارنے کے لئے بے چین

تھے۔اوراس کے بعد وہ محصیلے جن کی آ تکھوں میل خوان

كى جھلك تھى۔اس طرح نمودار ہوئے تھے۔ جيسے جھے حتم

ہی کردیں گئے لیکن میں خوفزوہ ہوئے بغیران تحفوں کو

قبول کرتا رہا ۔ جہیں برداشت کرتا رہا تھا ۔ اور

ب اب ال جاب كاختام كاوفت آن يبني تقار

ميرا چاپ ململ موگير- بال حاليسوي ون مورج

و مطلق كا وقت بتايا كم يقدر في تصريح ما تك ميل في كو

بني طرف آئے ہوئے ويکھا اور ميں اپني جگہ مہم گيا

سکن پھر میں نے سوچا کہ ہوسکتا ہے۔ کہ میرجمی میرے

محسنوں كاكونى تخذہو۔ چنانچەش اس تھے كا سقبار،

تھنگھرو بندھے ہوئے تھے۔ اور اس کی قدموں کی

دھک کے سرتھ ساتھ آو زیں پیدا کررہے تھے۔

آ ہستہ آ ہستہ وہ میرے قریب آگئے۔ اور میں اے دیکھتا

رہا۔ پھروہ میرے بالکل قریب آگئی۔ اور میں اس کی

مسكر، بهث كا أعمارُ لئے آ تكھوں ميں وہي روشن تھي۔

کیکن .... کیکن مجھے مختاط رہز جائے ۔ ہوسکتا ہے یہ جمی

فريب ہو۔ اور اگر ميں ايلي جگه چھوڑ دوں تو سنب حتم

ہوج نے گا پھروہ مجھ سے مخاطب ہوئی۔

آئے والی ہے یاں تھی ۔ چرے ہر وہی

شکل دیکچه کر جیران ره گید \_\_\_\_

نَ لَهِ وَهُ كُو لَيُ عُهِرت بِي تَعْمَى \_ اس كَنْ بِيرول مِيل

كيبيئة تيار بوگياب

پھر مورج ڈھل گیں۔اور پیرہی وفت تھا۔ جب

جواب میں میں نے خاموش اختیار سے رکھی۔ ''علی خان تہارا جائے تتم ہوگیا ہے۔ اب تم آ زاد ہوتم بول سکتے ہوتم اپنی جگہاٹھ کر باہر جا سکتے ہو۔ یا ہر کی فضاؤں میں سالس لے سکتے ہو۔ سیجھ تو بولو۔''

'' يُحْجِعه بيها حساس مو. تفايه که واقعی ميرا جاپ تو اب حتم ہو چکا تھا۔ اور اب میں کم از کم سی کومی طب كرسكتا ہوں۔ چنا نجیر میں نے کہا۔

"میں کیسے ، ن لوں کہم ہے یالی ہو۔؟" جواب میں ہے یالی کا قبقہد بلند ہو گیا۔ اب میرے پاس کوئی شاتی تو ہے تہیں جو میں تمہیں دکھاؤں اور يقين د 1 وَل \_''

'' پھر بھی ہے میری نظر کا دھو کہ بھی ہوسکتا ہے۔'' " اور ميري آواز . ؟"

" ان جالیس وتول میں میں ئے جو پچھ یہاں دیکھاہے اس کے سامنے تمہاری آواز کا ہے یالی جیسی ہونا کوئی تعجب خیز بات تہیں ہے۔"

ومنہیں .. سیلی خان میرا یقین کرو۔ میں ہے يالي ہوں۔ايھ سيديھو "وه يہ كرميري جانب پرچی اور اس نے میرا ہاتھ بکڑیا۔ میں اس سے اپنا ہاتھ چیٹرائے کی کوشش کرتا رہائیکن اس کی گرفت اور مضبوط ہور بی تھی۔ مجھے مجبوراً کھڑ اہونا پڑا۔اس نے پھر کھا۔

"و ملموعي خان! بھے سے ملے تم فے جو بھ یباں دیکھایا جن چیزوں ہے تمہررا واسطہ پڑا انہوں ئے تہرہیں چھوا تک نہیں اور چھوبھی کیسے سکتے تنجے ۔ جاپ کے دوران تمہارے ارد گردایک دیوار تھی۔ ایک ایس و يوار جو شمهين نظراً على تفي ما دور شكسي اور كو - ورتم تک تکنیخے وان ہر چیز اس دیوار سے رک جاتی تھی ۔اور جہں تک س بکرے کے خون کی چھیٹوں کا تعلق ہے۔ تواسکے لئے دیو رکی ضرورت نہیں تھی۔ وہ ایک ضروری

کر وہ بھی غائب ہو گئے۔ بڑی اذبیت ناک رات تھی يل ال مورقى كام لك بن جا أل

مجرجا بیوان دن بھی آگیے۔شکرتھا۔اس کے بعد كونى محص تفك كرني إلى آيارول مين أيك خوف كا حساس بھی تھا کے دیکھو آ کے کیا ہوتا ہے میکن یہ خوشی بھی

تھی کہ چو رہ جا ہے تو ختم ہو گیا

كرربا تفا مير بھى انتال توجد كے ساتھ جاپ ين

لوگول سے ملتے ہیں۔ان سے خوش اخلاق سے بیش آتے ہیں۔ان کے کام تنے ہیں۔اور ن سے کام بھی لیتے ہیں وہ دنیا میں کامیاب کہواتے ہیں۔لیکن میرا تو کسی انسان ے بالا ہی نہیں پڑا تھا۔ ہرمحہ، ہردن، زیروست تحقے مير \_ منتظرر يت جومير \_ فيرخوا بون في مجهد ذرائ ك لئے ميرام ياتوڑئے كيلئے بھيج تھے۔اينان محسنوب كخفول كرجمي نبين بعول سكناتها-

بدن کولرز، د ہے۔ وہ انسانی آ و زوں میں ہلی تھیں۔ انبوب نے میرانداق اڑایا تھا۔ مجھےرو کنے کی کوشش کی منظر ... وه منظر لو جیسے میرے و ماغ پر لفش ہوگی تھا۔ وہ عورت جس طرح ہے اس می کو کھا رہی تھی۔ اس کا

چیز تھی۔ لیکن تم و کیے لو۔ ایک بھی سرتم سے فکر نہ سکا۔ میں متہمیں ہاتھ لگا سکتی ہوں۔ میں نے تہمیں ہاتھ پکڑ کر کھڑا ا تہمیں ہاتھ لگا سکتی ہوں۔ میں نے تہمیں ہاتھ پکڑ کر کھڑا ا کردیا ہے، نیداس بات کا شہوت ہے کہ میں ان میں سے نہیں ہوں۔ تہماری میڈم ، ۔ جہاری دوست ، ۔ ۔ اوراب تم آز دہو۔''

میں سوچ میں پڑ گیا۔ واقعی پیسب کی درست ای لگ رہاتھا۔ اگر میہ ہے بالی نہ ہوتی ۔ تو مجھے جھونہ سکت تھی ۔ کیونکہ اس سے پہلے جتنے بھی لوگ یا بد ہیت چیزیں میرے باس مجھے ڈرائے کے سئے آگی تھیں۔ ن سب نے مجھے جھوانہیں تھا۔

ہے پالی نے پھر کہا۔

"اب جبکہ تم آزاد ہوتو تم اپنے اند م کے تق دار بھی ہو۔ آؤمیر سے ساتھ۔ "ج یالی نے میرا ہاتھ پکڑلیا اور جھے گئے ہوگن تیرہ کے جسمے کے قریب پہنے گئی پھر اس نے گن تیرہ کے جسمے کے قریب پہنے گئی پھر اس نے گن تیرہ کے بیروں کوچھوا، در بیس نے دیکھا۔ کہ اس کے بیروں کے بیال سے زمین سرکی شروع ہوگئی۔ اس کے بیروں کے بیال سے زمین سرکی شروع ہوگئی۔

قالبًا اس کے پیروں بیں کوئی کل تھے۔ جس کے دبانے سے نین میں خلاء نمودار ہوگی تھا۔ بھروہاں آئی جگہ بن گئی کہ ایک آ دی وہاں سے بدآ سانی مقد بندر جاسکتا تھا۔ بھر نینچ قدم رکھ تھا۔ جے پالی نے میرا ہاتھ بکڑا ،در پھر نیچ قدم رکھ دینے ۔ بچے کئی سٹر صیاں بنی ہوئی تھیں ۔ جوغالبًا کسی تہہ خانے میں جا کر ختم ہوئی تھیں ۔ ہم نے ان سٹر صیوں خانے میں جا کر ختم ہوئی تھیں ۔ ہم نے ان سٹر صیوں سے بچے اثر تا شروع کر دیا۔ ابھی ہم آ ٹھ دی سٹر ھیاں سے لیے اثر تا شروع کر دیا۔ ابھی ہم آ ٹھ دی سٹر ھیاں طے کی ہوں گی کہ ایک جانب سے آ واز آئی۔

'' بچانو ہمیں بچانو '' میں نے چونک کراس طرف دیکھا۔ وہ ایک سر کٹاشخص تھا۔ ۔۔۔۔میں نے پورے ہوش وحواس سے عالم میں اسے دیکھا تھا۔ وہ سرکٹ ہی تھا۔ بیکن بیسرکٹا بول رہاتھا۔ میں خوف سے کا عینے لگا۔

" در شیم علی خان! ڈروٹیس ..... میں پیچے ٹیس کے گا۔" ہے یالی نے کہا۔

ہم کیکھ اور نیچ اترے تو ایک اور شخص کو دیکھا۔ اس کے پورے بدن پر کا نے تھے۔ اور دونو سا آ تکھیں

عَا سُبِ شِيسِ ـ

''ارے لڑ کے! بچالے … بڑا انیائے ہوا ہے ۔ ہمارے ساتھ بلکہ ظلم کیا ہے۔ ہم نے اپنے جیون کے ساتھ، بھگوان کے لئے بچالے ہمارا جیون۔''

میں بہر حال انسان تھا۔ ڈرتو لگ رہ تھا۔ لیکن متا بھین تھا۔ مجھے کہ ہے پالی کے ہوتے ہوئے اب جھے کچھے بی نہیں ہوگا۔ بینچ اتر نے کے دوران ہی طرح کے ہوگ بچھ سے ظراتے رہے۔ کسی کا سرنہیں تو کسی کے جسم پر کا نے تھے۔ کوئی کوڑھ کا مریض تھا۔ تو کوئی ہاتھ سے محروم تھا۔ لیکن سب کی زبان پر ٹیک ہی پیکارد ہی تھی ۔ کہ آنہیں ہے لیاج ئے۔

پھر ہم نیچے تہدخانے میں بیٹنے گئے۔ یہاں مدھم روشن پھیلی ہو کی تھی۔اور ہر چیز واشنے نظر آ رہی تھی۔ ہے مالی ہو کی۔

ل۔ '' جانتے ہو بہلوگ کون تھے۔ ؟'' جواب میں، میں نے نفی میں سر ہلا ویا۔ '' بیال مورتی سے حصول کے خواہش مند تھے۔'' ''کریا''ک'''

اس نے میری طرف ویکھا۔ اوہ ۱۰۰۰ وہ آکھیں ۱۰۰۰ وہ آکھیں ان آکھوں میں انگارے دوشن سے ۔ پھر طبلے کی تھاپ دوبارہ شروع ہوئی ۔ اور وہ اس کے ساتھ دوبارہ رقع کرنے گھا۔

دوبارہ شروع ہوئی ۔ اور وہ اس کے ساتھ دوبارہ رقع اس کرنے گی ۔ اس بار میں ہاتھوں کی جگہ ہے مزید دوباتھ دکھانا اس کے بدن میں ہاتھوں کی جگہ ہے مزید دوباتھ دکھانا شروع ہوگئے ۔ پھراس کی لمبائی اصلی ہاتھوں جتنی ہوگئی ۔ پھراس کے بدن ہے اس کی ٹائلیں بھی دو سے جار ہوئی اسلی ٹائلوں ۔ پھراس کے بدن ہے اس کی ٹائلیں بھی دو سے جار ہوئی اس کے بدن ہے اس کی ٹائلیں بھی دو اپنی اصلی ٹائلوں ۔ پھر مزید فیلوں پرنا بی رہی تھی ۔ جس کی وجہ ہوئی اس کے علاوہ اپنی اض فی ٹائلوں پرنا بی رہی تھی ۔ جس کی وجہ بیالی سے اس کا باتی جس کی وجہ بیالی اس کے سار اور ہولانا کے منظر تھا۔ ہے بالی لگی بائلی ہوئی جڑیل ہے کم شدلگ رہی تھی ۔ بگھرے بالی لگی بورکس کرتے کرتے اجیا تک وہ دک گئی ۔ اور تیزی ہوئی ہوا گوشت بھر رفع کرتے کرتے اجیا تک وہ دک گئی ۔ اور تیزی سے میری طرف مڑی۔

''آ مير ڪيالآ۔'' ''کي مسرع''

''میرے باس آ۔۔ علی خان۔''اس نے نرم الہے میں کہا۔ لیکن میں اس کے صلیئے سے شدید خوفر دہ تھا۔ '' میں سبح خوش ہول۔ علی خان! بہت خوش ہول۔ تو آپ مقصد میں کا میاب ہوگیا ہے۔ تو نے وہ حاصل کرلی ہے جس کیلئے کئی لوگ اپنا جیون گنوا بیٹھ۔ کیا تو خوش ہے؟''

> ''بَکِی'' ''بہت خِشُ؟'' درو میکا م

"جي ڀاڪل \_"

''اچھ تو پہنے یہ مور تی لے لے۔'' اس نے اپنے لباس سے ایک مور تی نکال ۔ بیہ وہی مور تی تھی جو اس نے پہلے مجھے دی تھی۔ پیس ڈرتے ریک پھر ہو گی۔ ''آ ؤ ۔ علی خان امیر سے پیچھے آ ؤ۔'' میں اس کے چیچھے ایس خداء میں داخل

میں اس کے چیھے چیھے اس خداء میں واغل ہوگیا۔ بہاں نسبتازیادہ روشی پھیلی ہوئی تھی۔ اس روشی میں۔ میں نے سامنے ایک بہت بڑا مجسمہ ویکھا جوڑ مین سے تقریبا پہنچ فٹ او نیچا تھا۔ اس کا پھیلاؤ کوئی آٹھ فٹ تھا۔ تجیب سے بے ڈھنگ ہاتھ یا اس دور تک چھیے ہوئے تھے۔ چہرہ انتہائی بھی تک بدن پرلب وہ تر اشا گیا تھا۔ جس میں ہے ہاتھ یا وَں ہا ہرفکل کر پھیلتے چلے گئے تھے۔

جے باں نے کہا۔'' یہ شیلا کا ہے۔ گن تیرہ کا چہیتا میرے من کا میت ۔ واقعی میرے من کا مہیت۔''

میں نے دیکھ کہ جے پالی کی ہم تھوں میں خمار بروھتا جارہا تھا۔ اس کی آ تکھیں بار بار بری ہور ہی تھار بروھتا جارہا تھا۔ اس کی آ تکھیں بار بار بری ہور ہی تھیں۔ بھر جے پالی نے تھر کنا شروع کر دید کہیں سے طلبے کی آ واز آ رہی تھی ۔لیکن اس طبیح کا اس کمرے میں نام ونشان تبییل تھے۔ بس آ واز ہی آ رہی تھی ۔ووکسی ماہر رقاصہ کی طرح رقص کر رہی تھی ۔ اور میں جیرانی سے اس کی کیفیت و کمھے ہا تھے۔ برواہیجان خیز رقص تھے۔

یں نے اس سے پہلے ہے پالی کو استے جوش میں نہیں و یکھا تھا۔ ہے پالی ایک انتہے خاصے بدن کی مہارت و یکھ کر میں جیران رہ گیا تھا۔ کافی ویر تک وہ رقس کرتی رہی ۔ طبعے کی آ واز کے ساتھ تھنگروں کی جھنکارایک مجیب سال ہیدا کررہی تھی۔ ہے پالی کا چیرہ شدت جوش سے سرخ ہوگی تھا۔ لیکن سیکیا شدت جوش سے سرخ ہوگی تھا۔ لیکن سیکیا اس کے چیرے کی کھاں چھنی شروع ہوگی تھی۔ پھر اس کے چیرے کی کھاں چھنی شروع ہوگی تھی۔ پھر اس کے چیرے کی کھاں چھنی شروع ہوگی تھی۔ پھر اس کے چیرے کی کھاں چھنی شروع ہوگی تھی۔ اس کا بدن اس کے چیرے کی کھاں چھنی شروع ہوگی تھی۔ پھر اس کے چیرے کی کھاں چھنی شروع ہوگی تھی۔ اس کا بدن اس کے چیرے کی کھاں جھی کھائے ہوگی ہوگی ۔ اس کا بدن اس کے چھوں پیروں کی کھاں جیڑے گئے۔ نیوا پڑتا جار ہوگی تھا۔ اور جیران بھی کہ اسے کیا ہوگ ہے۔ پھر اس نے رقس کرنے کی رفار کم کردی۔ ہوگ ہے۔ پھر اس نے رقس کرنے کی رفار کم کردی۔

بی خوفز دہ بھی تھا۔ اور جیران بھی کہ اسے کیا بوگ ہے۔ پھراس نے رقص کرنے کی رفنار کم کردی۔ بوگ ہے۔ پھراس نے رقص کرنے کی رفنار کم کردی۔ سرتھ ہی ساتھ طبیے کی آواز بھی مدھم ہوتی جارہی تھی۔ پھروہ بھی ختم ہوگئ اور جے پالی بھی رک گئ تھی ڈ رتے آ گے ہوھا۔ اور پھر میں نے وہ مورتی س کے ہاتھ سے لے کی۔اس نے پھرکہ ۔

"علی خان تونے بید مورتی ہے شک حاصل کرلی ہے۔ اور تواس کا حق و رہے۔لیکن بیرکام تو نے صرف ایٹے لئے کیا ہے نان ۔؟" "جی۔!"

ا ورون س کام کے بدلے مورتی کے کیے گئے۔ بی ملی ناں؟"

"جي ٻولڪل"

''نتو اس میں تو سارا فائدہ تیراہی ہوں۔اس میں مجھے کیا ملاے؟''

''آپ میری جان بے سکتی ہیں۔'' ''ار بے میری جان بے اتن ہمت و لد ٹر کا جس نے ہوئے بڑول سے ادھورہ رہ جانے والاعمل کرد کھایا۔اس کی زندگی تو میر سے لئے انتہائی فیمتی ہے۔ اور پھر سب سے بڑھ کریہ کہ تو میرا دوست ہے۔ اور اس دوئتی سے

صلے میں ۔ میں جھ سے یک کام بیتا میا ہتی ہوں۔'

" مجھے بنا ہے کیا کام بیتا ہا ہتی ہیں آپ جھ

سے ۔ میں وعدہ کرتا ہوں ۔ آپ کا برکام کرول گا۔''
میں نے سہے سہے انداز میں کہا ۔ میری اب بھی وی

" بنہیں علی خان اڈر نے کی ضرورت تہیں۔ اب گن تیرہ کا مجسمہ تیرے پاس ہے، اب تو خود ڈرانے والی چیز ہے۔ ایک طاقت کا ، مک ہے۔ اب تو اس طاقت کواستعیل کرتے ہوئے۔ میرروہ کام کرنے گا۔" طاقت کو ستعیل کرتے ہوئے۔ میرروہ کام کرنے گا۔"

یں میں ہیں ہے۔ ہر کہ ہر کر ہیں ہوتے ہوتے ہیں۔ دنیا میں برخص کے پچھ دوست ہوتے ہیں۔ جیسے تو میر ادوست ہے۔ میکن زندگی کے ہر موڑ پر اس کے منتظر ہوتے ہیں۔ اور آن کا ایک بی کام ہوتا ہے۔ اپنے تریف کا نقص ن یا پھرائ کی موت ۔ اس چیون پھیر میں میر ہے بھی پانچ وٹمن میں۔ جو میری جان لینے کے نواہش مند ہیں۔ ہیں میں۔ ہیں جو میری جان لینے کے نواہش مند ہیں۔ ہیں جو بیتی ہوں کے میں بی انہیں بن کے حیون ہے آزاد

کردوں۔ انہیں اس تکیف سے ہمیشہ کیدے مل جائے کہ میں ابھی تک زندہ کیوں ہول مالو سمجھ رہا ہے تاب میری بات ؟"

"جي ميڏم!"

'' وراس کام میں تو میراساتھ دےگا۔ بلکہ ان پاٹیجوں شمنوں کو تلاش کر کے تو بی ان کا خاتمہ کرےگا۔ '' جی میں ۔؟''میں نے خوفز دہ لیجے میں کہا۔ '' ہاں ۔ … تجھے میرا ریکا م کرنا ہوگا۔ مجھے اپنے پانیچوں شمنوں کا خون جا ہے۔''

'' بیر آن خیرہ کی شخصی بچھ معامدت میں محدود ہے لیکن ان پانچول کا خون لائے کے بعد تو امر شکتی کا ما مک بن جائے گا۔ میں کہتے وہ شکتی دوں گی کہ پھر شاید تجھ سے بڑا شکتی مان کوئی نہ ہو۔''

پھر ال نے شیاد کا کے جمعے سے نیچے رکھا ہوا ایک پیالہ اٹھایا۔ س پیالے میں ایک بجیب ساسیال تھا داس کارنگ بالکل سفید تھا۔ وہ بالکل یانی کی طرح تھا۔ میکن پانی سے گاڑھ تھا۔ اس نے وہ سیال میرے مند پر ڈال دیا۔

''حابالک و جہوتیری تیری و جہور گن تیرہ کی شکق تیرے ستھ ہے۔ جے پاں کا آشیر ہاد تیرے ساتھ ہے۔ وجے تیر مقدر ہے۔ تیری وج اوش ہے۔ ٹیری وجہوگ۔''

جے پالی بلند آواز میں تہتی رہی کیکن میں خاموش کھڑارہاتھا۔

(جوری ہے)



# شهروحشت

قىطىنىر:16

اليم البدراحت

رات کے گھٹا ٹوپ احدھرا، پرھول ماحول، ویران اجاڑ علاقہ اور وحشت و دھشت طاری کرتا وقت، جسم و جاں پر سکتہ طاری کرتے لرزیدہ لرزیدہ لرزیدہ سناٹا، نادیدہ فوتوں کی عشوہ طراریاں، نیکی بدی کا ٹکرائو، کالی طاقتوں کی حوثی لرزہ بر اندام کرتی لین ترانیاں اور ماورائی مخلوق کی دیدہ دلیری جسے پڑھ کر پورے وحدد پر کیکیے طاری ھوجائے گی، برسوں ڈھن سے محو نہ ھونے والی اپنی مثال آپ کھائی۔

### دل و دیاغ کومبہوت کرتی خوف وجیرت کے سمندر میں غوط زن خیر وشرکی انوکھی کہانی

آنکھوں میں ہونے والی شدید جلن نے مجھے ہے۔ چینی کا اظہار ہے یال مے کرنا چاہتا تھا۔ ہیں اپنی ہے جینی کا اظہار ہے یال ہے۔ کرنا چاہتا تھا۔ کین پھریہ جسن شدید ترین ہوتی چلی کئی ہور میں نے دونوں ہتھیلیاں آ تھوں پرد کھیلیں ۔ مورتی میرے به کئی ہیں ہاتھ کی انگیوں میں دنی ہوئی تھی۔ کائی دیر کئی ہیں اپنی آ تھجیں ملکا رہا ۔ میرشایدای پانی کا اثر تھا۔ جو جے پالی نے میرے چرے پر ڈالا تھا۔ اس پانی میں مرجیس یا ایسی کوئی چیز شائل تھی کہ چھودیر کے لئے میری مرکبی ہوگئی گئی ہیں مرجیس بالکل بندی ہوگئی تھیں، پھر سے جس شتم ہوگئی کین میں اب بھی آ تھے ال با تھا، اور پھر آ جستہ ہے جان میں اب بھی آ تھے اللہ با تھا، اور پھر آ جستہ آ جستہ ہے جان ختم ہوگئی۔ میں اب بھی آ تھے اللہ با تھا، اور پھر آ جستہ آ جستہ ہے جان

ً ول بير يبي خيال تقا كه مي طرح ال مرك تك

پُنَیْ جاؤں اور کسی ایسے تفق کو تلاش کروں جوآباد علاقے کا راستہ بنائے یا جھے وہاں لے جائے چنانچے میں چاتارہا اور پھر سرئے تک پہنٹے گیا۔ یہ ایک شفاف سرئے کے دوسر دور تک کسی آدم زاد کا نام ونشان نہ تھے۔ کافی دیر تک بین آئی الی طرف بھی ایسے ہی ڈھلان تھے۔ کافی دیر تک بین آئی طرف کی فار آبارہا۔ پیراکی جانب دھول اڑتی ہوئی نظر آئی فال گاڑی اس طرف آربی تھی۔ میرا اندازہ درست فالباکوئی گاڑی اس طرف آربی تھی۔ میرا اندازہ درست فالباکوئی گاڑی اس طرف آربی تھی۔ میرا اندازہ درست فالباکوئی گاڑی اس طرف آربی تھی۔ میرا اندازہ دراصل فالباکوئی گاڑی اس سرئے کے کناروں پر موجود تھی اور تیزی سے گزرتے والی گاڑیاں اس دھول کواڑاتی ہوئی ۔ دراسی اور تیزی سے گزرتے والی گاڑیاں اس دھول کواڑاتی ہوئی۔ اور تیزی سے گزرتی ہوئی۔

بہر حال میں اس بات کے لئے تیار ہوگیا کہ اس گاڑی کو ضرور روکوں گا۔ چنا تچے میں سڑک کے در میان آگی۔ البتہ اتن جگہ میں نے ضرور چھوڑ دی تھی کہ اگر گاڑی والا مجھے نہ دیکھ بائے تو میں ایک طرف ہو جاؤں تاکہ محقوظ رہوں۔ پھر میں نے دونوں ہاتھ اٹھا دیئے اور زور، زور سے اس انداز میں ہلائے شروع کردئے۔ جسے میں مدد جا ہتا ہوں۔ پھر اس گاڑی والے نے شاید جھے دیکھ نیا تھا کہونکہ اس کی گاڑی کی رفقار کم ہونا شروع ہوگئ۔ گاڑی میرے قریب آکررک گئی۔ یہ بالکل ٹی چکتی ہوئی

گاڑی تھی۔'' پھراس میں سے ایک آ دی باہر لکلا۔ بھا خوش شکل آ دی تھا۔ رنگ گورا، خوبصورت کمبے بال، جو شانوں تک پھلے ہوئے تھے۔ آ تکھول میں سنہری فریم کی عیک ہاتھوں میں انگوٹھیاں، گلے میں چین پڑی تھی۔ جدیدتر اش خراش کا اب سہنے ہوئے تھا۔ اس نے کہا۔ جدیدتر اش خراش کا اب سہنے ہوئے تھا۔ اس نے کہا۔ "آ ہے یہاں تنہا اس ویرائے میں کیا کردہے

> " کیجینیں ایک مسافر ہوں۔" "راستہ بھول گئے ہیں کیا۔؟" "ج \_"

"لکن آپ کے پاس کوئی سواری نہیں ہے۔" "بنہیں تی ایس شہر جانے والی اس میں سوار ہوا تھا ۔ پھر اس ایک جگہ رکی سب نیچا تر کرادھرادھر گھو سنے لگے ۔ میں بھی ایک درخت کے نیچے بیچھ گیا۔ اور میری آ کھ مگ گئی۔ آ کا کھلی تو اس جانچی تھی۔"

''الوہو… میآو بہت ہراہوا۔'' ''بی ایشہر جانا حابتا ہول کی آپ میری مدد ''عج؟''

" 'ہاں ..... کیوں نہیں ؟ میں شہر کی طرف جارہا ہوں۔ میرے ساتھ چلیں ، شہر میں آپ جہاں کہیں بھی کہیں گے میں آپ کو اتار دول گا۔ "اس نے کہا اور ڈرائیونگ سیٹ کے ستھ والد دروازہ کھول دیا۔ میں اس کے ساتھ گاڑی میں بیڑھ گیا۔ پھراجا تک اس نے کہا۔ "آپ کا سامان دغیرہ ؟"

''وہ کس میں ہی تھا۔''سامان کے ذکر ہے مجھے مورتی یہ دآگئی جومیں نے اندرونی لباس میں چھپری تھی۔ '''اوہ ایرتو بہت براہوا۔ آپ کا پرس دغیرہ تو

۾- آپ کے پاس<sup>م،</sup>" "جينين"

" تو کیاوه اس سامان کے ساتھ ..." "جی ہاں ابالکل۔"

" پھرتو اس کو تلاش کرنا ہوگا۔ اگر سامان ندہا۔ تو اس کی ربورٹ کرنا ہوگی۔"

'' چھوڑیں صاحب اب جو ہونا تھا دہ ہو گیا۔'' ''لیکن پھر بھی اہم کاغذ، کوئی ایسی دستاویز ، جو اہم ہو، اور جس کے لئے رپورٹ کرنی پڑتے۔'' ''جبیں صاحب! اس سامان میں صرف میرے

نیل صاحب: اس سامان میل کیڑےادر کچھ بیسے بیٹھے۔''

"چلوا میجی نیمت ہے۔ بہر حاں بہت براہوا۔ تم کہو تو اس سامان کے حصول کے لئے بیس کوشش کروں؟"

" بنہیں صاحب! آپ کیول تکلیف کرتے ہیں ایک کول تکلیف کرتے ہیں ایک کو لئے ایک کو کرنا۔ " یہ کا خوات کا تم کی کرنا۔ " منہیں او چھا میں نے ابھی تک تمہارا انام نہیں ہو چھا میں نے ابھی تک تمہارا انام کیائے۔ "

" 'دعلی خان ہے جی میر نام۔' '' مجھے شیر گل کہتے ہیں۔'' ''علی خان! تم رہتے کہاں ہو؟ کیا اسی شہر '''

در نہیں بی اس شہر میں تو میں آیک اجنبی کی حیثیت سے جارہا ہوں۔ میں تو کرشن پور کے آیک علاقے ممبئی سی میں رہت ہوں۔''

"اچھاآپ كوالدكياكرتے بيل-؟" "والديس بيل."

"اورو لدهه؟" دد نهر شر

''وہ بھی تہیں ہیں۔'' ''برا انسوں ہوا سن کر آگی ایم سورگ

> ـ ''جواب میں میں خاموش رہا۔ ''آپ پڑھتے ہیں؟''

ا پ پڙ ھے يُں؛ ""بين جي!"

'' پھرکوئی کام وغیرہ کرتے ہیں؟'' '' بح ہاں۔ایک دکان پرملازم ہول۔'' '' میں میں د''کمر سامہ شکھ کیا ہے۔''

''اچھ اچھا۔'' پھروہ خاموش ہوگیا۔ کافی دیر تک ای طرح خاموثی چھائی رہی پھراس نے کہا۔''شھر جنگ تراد مع کہ ان قامرک میں شرع''

آباد میں کہاں قیام کریں گے؟" اس کے یوچھے پر مہلی بار جھے اس شہر کا نام یہ جا۔

جہاں ہم جارہے تھے۔ میں نے کہا۔ 'وہاں میرا کوئی جانے والرنہیں ہے۔''

'' اورآپ کے پائ تو پیسیے بھی تہیں ہیں۔'' '' بی ۔'' میں نے افسر دہ سبح میں کہا۔ ''آپ ایسا کیوں ٹیس کرتے کہ میرے ہاں تیام ''ریں۔'؟ بلکہ یہی من سب رہے گا۔''

"بی آپ کا بیاحسان بی بہت ہے کہ آپ جھے۔ شہرتک لے جارہے ہیں ور نہ شل تو ان بیابانوں شل سر کرا تا پھرتا۔"

"اس میں احسان کی تو کوئی بات نہیں ہے۔ بحثیت انسان بیمیرافرض ہے۔ اوراگرکوئی شخص یہ سب نہیں کرتا تو ہیں بچھتا ہوں کہ وہ انسانیت سے قارج ہے۔ چنا نچیآ پ کیلئے بہتر ہے کہ آ پ یکھاروز میر ہے ہاں قیام کریں۔ جس مقصد کے لئے آ پ یہاں آ ئے ہیں اسے پورا کیجئے۔ اور پھراپ شمرروانہ وجائے۔" بورا کیجئے۔ اور پھراپ شمرروانہ وجائے۔"

" خیال وغیرہ آپ جھوڑیں، آپ کواب میرے گھر رہنا پڑے گا، اللہ کا دیا میرے پاس بہت یکھ ہے۔ آپ کو وہاں کوئی تکلیف نہیں ہوگ۔ اور ہاں رقم وغیرہ کی یرداہ بھی بالکل شہیجتے گا۔"

میں اس کا کیا جواب ویتا؟ خاموش رہا۔ پھر کافی فاصد ہے کرنے کے بعد گاڑی شہر میں داخل ہوگئی۔ گاڑی پھھ دیر تک مختلف سڑکول پر دوڑتی رہی راہتے میں جھے اندازہ ہوا کہ یہ چھوٹا ساشہر ہے۔ لیکن صاف ستھراما حول ہے۔ سڑکیس خوبصورت ہیں۔ چاروں طرف ہریالی ہی ہریالی چھائی ہوئی ہے۔ چھوٹے چھوٹے یازار ہیں۔ بڑا ہریالی چھائی ہوئی ہے۔ چھوٹے چھوٹے یازار ہیں۔ بڑا ہی برسکون ماحول ہے۔

میں اب تک بریشان دہاتھ۔ کیکن اب کچھ سکون محسور کی ہور ہوتھا۔ اب مجھے ایک مقصد کل گیا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ طاقت بھی دی گئی تھی۔ ایک ایک طاقت جو بہر صاب ایک حیثیت رکھتی تھی وریے فض سیخض تو میرے سیئے فرشتہ ہی ثابت ہوا تھ۔

پھر گاڑی مختف راستوں سے گزرتی ہوئی ایک

"آؤ "ال نے کہا۔ اور درد زہ کھوں کر پنچے الز گیا۔
الز گیا۔
میں ہمی پنچے الز آیا تھا۔ ہیں نے شیر گل، کو دیکھا۔ اچھا خاصا لمہا چوڑا تھا۔ انتہائی شائدار شخصیت تھی اس کی، پھر میں نے کوئی پرنظر دوڑائی۔ انتہائی خوبصورت کوئی تھی ۔ آیک طرف وسیجے لائن تھا، جس میں مختلف متم کے بھول گئے ہوئے شخے۔ دیوار کے ساتھ ناریل کے ورخت بھی شخے۔ کوئی کی شان وشوکت سے مجھے شیرگل کی ورخت بھی شخے۔ کوئی کی شان وشوکت سے مجھے شیرگل کی

حیثیت کا اندازه جوگیا تھا کہ میخض انتہائی دولت مندے

کونگی کے سرمنے رک گئی پھراس آ دمی نے بارن بھایا۔

ا بیک ملازم نے دروازہ اندیہ ہے کھول دیا اور شیر گل گاڑی

الندر بيتا چلا كيا-اس في كاثرى ايك جگه روك دي-

- بڑی آن بان ہاں ہاں گئ شیرگل مجھے لئے ہوئے آگے بڑھا، اور سامنے کی سمت جانے کی بجائے وائیں سمت چلنے لگا۔ آگے جاکر میں نے دیکھا کہ دیوار کے ساتھ ساتھ چار پانچ کمرے ہوئی تھے۔ ان کے آگے چھوٹی چھوٹی کیاریاں بن ہوئی تھیں۔ جن میں پودے گئے ہوئے تھے۔ پھرشیر خان ان کمروں میں سے ایک کے دروازے کے پاس آیا۔ اور زورے کی کوآ واز دی۔ 'نیم شیر، ، ۔ او ، بیم شیر۔''

جواب میں اندر ہے آ واز سنائی دی۔ '' ۔ ۔ آ تا ہے۔ ہے آ تا ہے۔ ہے آ تا ہے۔ ہے گل جاناں الی آتا ہے۔ ۔ ۔ '' دومنٹ کے بعد دروازہ کھلا۔ اور اندر سے ایک آ دی برآ ید ہوا۔ مضبوط ہاتھوں، پیرول والا پٹھان تھ ۔ معمولی لبس پہنے ہوئے تھا۔ مجھے و کیے کھار دہ چونک پڑا۔

"سلام " صاب بتم آگیاصا حب " " توکیاندآ تار؟"

و منتیں صاب! کیابات کرتا اے ام تو انتظار کرتا تھ آ ہے کا۔"

''مچلو انتظار ختم ہوگیا اب تمہارا ۔ اب خوش بوناں۔؟''

'' جی ہاں۔ بہت خوش ہوں۔'' ''اجھا۔ سنو سے ہمار عیاب سے مجھدون بہاں

ا تیام کریں گئے۔''

" بى اچھا صاب ا" الميس يهاں كوكى تكليف فيس موگار آپ فكر مت كرور"

''دیکھوعلی خان اجمہیں مہاں کوئی تکلیف نہیں ہوگی ہتم یہاں رہو۔اپنا کام کرو،اور میہ پچھڈ پیسے ہیں،انہیں رکھو۔''اس نے جیب سے سوسو کے چندنوٹ ڈکال کرمیری جانب بڑھادیئے۔

جانب برهادیے۔ میں جھکتے ہوئے اسے دیکھنے لگا۔ "ارے اس میں جھکنے کی کیابات ہے۔ جھے اپنا بردا جھائی سمجھو، ور کھانے پینے یا دوسری جیزوں میں بھی تکف نہ کرتا۔ جو چاہتے ہو، جما جھبک کہنا۔ ٹھیک ہے نال ؟"

-B"

"اور ہے ۔ "اس نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے پیموں کی جانب اشارہ کرکے کہا۔" ہے آپ رکھیں۔" "دنہیں! اگر جمھے ضرورت ہوٹی تو آپ سے ما تک لول گا۔"

''ان نے ''ان کے ''اس نے ایک اور ''اس نے اللہ کا اور ''اس نے اللہ کا ا

پیرشر نے مجھ سے کہ ۔ 'آؤ صاب!' اور ش اس کے ساتھ اندرداخل ہوگیا۔ کمرہ اچھا خاصا تھا۔ صاف سخرا، ایک جانب درمیان میں ایک میز رکھی ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ کمرے میں کوئی سامان نہیں تھا۔ بہر حال سر چھیانے کا بہتر شکانہ فل گیا تھا۔ میں نے سوجا کچھ دن بہاں رہوں گا۔ اس کے بعد یہاں سے نکل کرکوئی دوسری جگہ تراش کریوں گا۔ اس کے بعد یہاں سے نکل کرکوئی دوسری جگہ تراش کریوں گا۔ ابھی تو جے یابی کا کام بھی کرنا تھا۔

"صاب! بدآپ کے رہنے کا کمرہ ہے۔ اگر کوئی چیز جاہئے ہوں کسی جیز کی ضرورت ہو، تو سپ بلا جھجک کہوہم آپ کا خدمت کیلئے تیار ہے۔"

" کی اچھا۔'

"صاب آپ اب تھم کرو۔" " مجھے بھوک لگ دہی ہے۔"

"صاب بم ابھی آپ کیلئے کھانا بھواتا ہے۔

آپ منہ ہاتھ دھولو۔ وہ دیکھو۔ وہ ہاتھ روم ہے۔"ال نے ایک جانب اشارہ کیا۔ کمرے کے ساتھ ہی ہاتھ روم بنا ہوا ہے۔

" کھیک ہے۔ " میں نے کہا۔ اور بہتھ روم میں وافل ہوگیا۔ آجھ روم میں وافل ہوگیا۔ آجھی طرح مندوعویا مجھے مورتی کا خیال یا۔ اور میں نے ایس کے اور میں نے ایس کے ایس کی مورتی ہالکل صحیح سوامت تھی۔ میں نے اس کووالیس اپنے لیاس میں رکھالیا۔ پھر ٹیل باہر آ گیا بچھ دیر کے لئے مسہری پر لیٹ گیا۔ آرام دہ مسہری تھی۔ اور لیٹنے میں لطف آرہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازے پر دستک ہوئی اور میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔

" کولنا۔؟"

" میں ہوں۔ ملازمہ … آپ کے لئے کھاٹالا کی . "

یں نے درواڑہ کھول دیا۔ پندرہ سولہ ممال کی
ایک پیاری می لڑک کھائے کی ٹرے ہاتھ میں لئے کھڑی
تھی ۔ ش ٹرے اس کے ہاتھ سے لینے لگا تو وہ ٹولی
۔ "ارے آپ کیون تکلیف کردہ میں میں کھانا میز ہر
لگا دیتی ہوں ۔ "اس نے کہا تو میں نے اسے اندر آئے
سے لئے راستہ دے دیا۔ پھراس نے کھاٹا میز برلگا دیا۔
ساتھ یاتی کا جگ بھی تھا۔ کہنے گی۔
ساتھ یاتی کا جگ بھی تھا۔ کہنے گی۔

دوباره چکرلگاؤل گ۔" دوباره چکرلگاؤل گ۔"

\_ کیکھود مرکے بعد دروازے پر دستک ہوئی۔''اچاؤ، درواز ہ کھلا ہے۔'' میں نے کہا۔ وہی لڑکی درواڑہ کھول کر

اندرداخل ہوگئی۔

میں جلدی ہے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس نے خاموتی ہے برتن سمیٹ کرٹرے میں رکھے بھر مجھ سے خاطب ہوئی۔ 'دکسی اور چیز کی ضرورت تو نہیں 'ب؟'' ''نہیں ۔۔۔۔ شکر مید۔!'' میں نے کہا، اور وہ واپسی

"د جہیں ۔۔۔۔ شکر مید۔!" بیس نے کہا، اور وہ والیسی کیسئے موگئے۔ میں اسے درواز ہے سے باہر جاتے ہوئے ویکھار ہا۔

پھریٹس آرام کرتا رہا۔ یس نے اپنے خیالات کو اب ذہن ہے جھٹک دیا تھا۔اور کافی صد تک پرسکون بھی ہوگیا تھا۔ کافی دیرای طرح گزرگی ۔ بھر دروازے پر دوبارہ دستک ہوئی۔

'' کون؟اندرا جاؤ''میں نے کہا۔اور پیرشیراندر داخل ہوگیا۔ میں ایک ہار پھراٹھ کر بیٹھ گیا۔

الله المين المين

"بال ... يرشير" من في جواب ديا-"اور چائي-؟"

"نہيں جو نے بيں پي۔"

"اوه .....صاب! تم بهت شرماتا ہے ال لی بی سے چائے کا بول دیتا ۔ دو منٹ میں آجاتا ۔ اچھا ، ہم خود چائے کے لیکر آتا ہے۔ "پیرشیر نے کہا اور باہر چلا گیا۔ بہت اچھا، رویہ تھا ان لوگوں کا میر ۔ ساتھ۔ ایک تو کھانا بی اتناشا مدارتھا۔ اس کے بعد چائے اور دوسری چیزیں، ٹی بہر حال ان لوگوں سے متاثر ہوئے بغیر بیس روسکا تھا۔

تھوڑی دیر کے بعد پیرشیر، چاہے کے کرآ گیا۔ اس کے ہاتھ ش ایک ٹر ہے تھی۔ جس میں چائے کی کیتلی رکھی ہوئی تھی۔ ساتھ ہی دو بیالیاں بھی تھیں۔ یہ برتن بھی انتہائی خوبصورت تھے۔ پیرشیر ہوا۔ 'صاب! تم کو کرانہ شکتہ ہم بھی آپ کے ساتھ؟''

"بال سیر شیر، اس میں بوچھنے کی کیا ہات ہے، "بین بوچھنے کی کیا ہات ہے؟" میں نے کہا۔ اور بیر شیر، نے دونوں بیالیوں میں جانب بڑھادیا۔ اور جانب بڑھادیا۔ اور

دوسراکپ کے کرز مین پر پیٹھ گیا۔ میں نے محسوں کیا کہ پیرشیر کے چیرے پر پچھ چکچاہٹ کے آثار میں میں نے اسے یو چھائی سیا۔ '' کچھ کہن جاہتے ہو۔ پیرشیر۔ ؟''

''ہاں ۔۔۔ صاب! ہم جانتے ہیں۔ جو پکھ ہم کہیں گے۔اس سے ہاری زندگی خطرے میں پڑجائے گی۔لیکن ہارادل جا ہتا ہے کہ۔۔۔ ''

· '' کہو … پیرشیر!'' میں نے کہا۔ کیکن اس وقت ایک جیب ی آ ہٹ ہوگی اور پیرشیر کاچیرہ سفید پڑا گیا۔''

پیرشر خوفزدہ نگاہوں سے دروازے کی جانب دیکھارہا۔ جیسے کی کی آ مرکا منتظرہ و لیکن تھوڑی دریے احدا ہیں ختم ہوگئیں۔اس کا مطلب تھا کہ کوئی دروازے کے پاس سے گذرر ہاتھا اور اب وہاں سے چلا گیا تھا۔ پھر بھی احتیاط' پیرشیرا پی حکد سے اٹھ۔اس نے دروازہ کھولا ۔اور باہر جھا تکنے لگا۔

شی اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ اور بیا ندازہ لگارہا تھا
کہ پیرشیر کس سے خوفز دہ ہورہا ہے۔ یا جو پچھ بھی وہ مجھ
سے کہنا چا ہتا ہے۔ وہ کی ہے۔ صورتحال جو پچھ بھی تھی۔
میرے علم میں تھی ۔ لیکن شیر گل کے بارے شی، شی پچھ نہیں جاتنا تھا۔ پیرشیر پوری طرح مطمئن ہوئے کے بعد
واپس بلٹا، اور میرے پاس آ گیا۔ اس نے بھاری آ واز

''صاب! بات کوجلدی شم کرتا ہوں۔ اصل میں آپ کی شکل میر ہے جھوٹے بھائی ہے بودی ملتی جاتی ہے ۔ میرا چھوٹا بھائی میری بہتی میں دشمنی جستی ہے ہمارے خاند، نوں میں دشمنی جستی رہتی ہے صاب! بس آپ ہیں بھولا۔ میں اسپیتے ہمارے خاند، نوں میں دشمنی جستی رہتی ہے صاب! بس اسپیتے ہمائی کے قاتلوں میں سے جار کوشم کر چکا ہوں۔ مگر ابھی میرے سینے میں انقام کی آگ رہتی ہے۔ تیمر! چھوڑو صاب! میں آپ ہے۔ تیمر! چھوڑو صاب! میں آپ ہے۔ کہد باتھا کہ آپ میرے بھائی کے ہم شکل ہو۔ اس لئے میں تبییں جاہتا کہ آپ ان دوگوں ہے۔ جال میں پھنسو، جب میں نے بہلی بارا آپ کود کھا۔ تو اس وقت میں نے دل میں سوچ لیا تھا کہ آگر جھے۔ ممکن اس وقت میں نے دل میں سوچ لیا تھا کہ آگر جھے۔ ممکن

ہوسکاتو ہیں آ پُ کی جان ہیا وَال گا۔

صاب ادھر سے نگل ہو وہ بے قطرناک ہوگ ہیں ۔ ڈاکے ۔ بیمان کااڈہ ہے۔ ہم ہوگ ادھر ہیروئن بیچے ہیں۔ ڈاکے ڈالے ہیں اسمگلنگ کرتے ہیں ۔ سارے کام ادھر ہوتے ہیں ۔ سارے کام ادھر ہوتے ہیں ۔ سارے کام ادھر بوتے ہیں ۔ ساری زندگی خطرے ہیں پرعتی ہے۔ آپ کو بیلوگ ادھرا نے ہیں۔ ابھی آپ لوگوں کے ساتھ ہوا ، چھ سلوک کریں گے۔ پھرآپ کے ہاتھوں میں کیانس لیس کے اور اس کے بعد آپ کو اپنے جاب ہیں پی نس لیس کے ۔ بس بول ہجھ وصاب آآپ زندگی ہیں اور کے جاب سے بیس نکل سکتے ۔ پھرآپ یہ میں کیانس لیس کے جاب سے بیس نکل سکتے ۔ پھرآپ یہ میں کیا میں کے جاب سے بیس نکل سکتے ۔ پھرآپ یہ میں کام کرنے پر مجور ہوں گے۔ ابھی آپ آ ذاو ہو۔ دوھر سے نکل مائے۔

'' دو پیرشیر کے منہ ہے ابھی اتنی ہی آ واز نگی تھی کہ حیا تک ہاہر ہے گولیوں چلنے کی آ و زیر سنائی دینے لگیس مرسے ساتھ پیرشیر بھی چو تک پڑا تھا۔ پھراس نے کہا۔ '' پٹاہ خدایا۔'' اس کے بعد دوڑ تا ہوا ہا ہر لکل گیا۔ '' کولیاں ہوے دوروشور سے چل رہی تھیں۔

اس کے بعد ایک آواز سٹائی دی۔ وہ عامباً اوَ ڈ اسٹیکر میرسٹائی دے ری تھی۔ آواز نے کہا۔

" خردارا پولس نے تم لوگوں کو جاروں طرف سے گھرلیا ہے۔ اگر ایک بھی گولی اندر سے چلائی گئی۔ تو ساری مجارتوں کو بم سے اڑا دیا جائے گا۔ پولیس کی بہت بڑی تعداد نے تم موگول کوچ رول طرف سے گھیرر کھا ہے۔ سامنے کے درواز ہے۔ ایک ایک کرکے ہاتھا تھ اگر جرنگل آؤر تو تمہاری زندگی آجے جائے گے۔ خیال رکھنا اگر پھر بھی بھینکا گیا تواس کا جواب گولی سے ملے گا۔ "

بولیس بار پررسامان کردی تقی اور میں برحوالی اور پریش فی کے عام میں سوچتار ہا کہ بولیس نے بھی چھاپہ ارٹ کی سے کی جھاپہ ارٹ کسیے یہی وقت مقرر کیا تھا۔ پیرشیر کی تفصیل بتائے کے بعد ممکن تھ کہ میں فوری طور پر یہاں سے نکل جاتا۔ پیرشیر ضرور میرک مدد کرتا۔ لیکن تقدیر نے اس کا موقع نہیں دیا تھا۔ سول یہ پیدا ہوتا تھا کہ میں کی کروں جرید بیتانی کی ایر میر سے ہو۔ وجود میں دوڑر ہی تھی۔ اور میرا ذہن کوئی

فیصلہ کرنے سے معذور تھ۔ آخر کاریہ فیصلہ کیا کہ خاموثی
سے اپنی جگہ بیشار ہوں۔ باقی لوگ کیا کریں گے بیدان
کا معاملہ ہے۔ آگر میں ولیس کے ہاتھ مگ گیا تو اس پر
اپنی ہے گنا ہی تا ہت کرنے کی کوشش کروں گا۔اس کے سوا
اور پی نیس ہوسکتا تھا۔

باہر ہنگامہ آرائی ہوتی رہی ۔ لیکن فائرنگ نہیں ہوئی ہوتی رہی ۔ لیکن فائرنگ نہیں ہوئی تھی ۔ یا تو ان لوگول نے بداند زہ رگا میا تھا کہ پولیس نے جو کچھ کہا ہے۔ وہ ایما کرنے کی پوزیشن شل ہے۔ اور ایما کرڈ الما جائے گا۔ چنانچہ جان بچانا ضرور کی گئی۔ اور میر بھی خیال ورست ٹابت ہوا۔ بھاری ہوئوں کی آواز سنگی و سے رہی خیال ورست ٹابت ہوا۔ بھاری ہوئی ۔ پھر کی آواز سنگی و سے رہی تھی ۔ بھاگ دوڑ ہور تی تھی ۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد میر سے کمرے کے دروازے پر لات ماری گئی۔

ال کے بعد چند حاقق پولیس والے اندر گھس آئے۔ وہاس طرح مجھ پر ٹوٹ پڑے نظے۔ جیسے جانور پکڑ رہے ہوں۔ ایک لمجے کے اندر اندر میری کلائیوں بیس جھکڑ یاں ڈیل دی گئیں۔ میرے منہ سے آیک مدھم ک آو زنگی تھی۔

'دسنو تو جمیری بت سنو سنن الیکن میری بت سننے ورد کوئی نہیں تھا۔ وہ مجھے وکھیلتے ہوئے ممارت سے باہر لے آئے اور پھرا کی ٹرک ہیں اٹھ کر بھینک دیا۔ ٹرک میں اور بھی بہت سے لوگ ستھے۔ ان میں پیرشیر بھی تھا۔ جس کے ہاتھوں میں جھکٹریاں بڑی ہوئی تھیں۔ عمارت کی صفائی کی جارت مقی۔ تیرہ افراد پکڑے تھے۔ شیرگل ان میں نہیں تھا۔ ابھی اندر تلاشی ہور ہی تھی۔ لڑکیاں بھی تھی۔ ن میں وہ سرکی بھی تھیں ۔ جس نے جمجھے کھانا دیا تھا۔ سب سمے ہوئے نظر آ رہے تھے۔

مبت وریک میر بنگامه آرائی ہوتی ربی اوراس کے بعد پولیس کا ٹرک اسٹارٹ ہوکر چل پڑا۔اس کی منزل پولیس ہیڈ کوارٹر تھی۔جس کا بورڈ مجھے نظر آگی تھا۔ پولیس کی ایک جیب بھی ہیارے بیجھے آربی تھی۔ اور میں دل میں موج رہاتھا کہ ہنتیات کے اڈے سے پکڑا گیا ہول۔

دیکھوآ کے کیا ہوتا ہے۔ پولیس بیڈ کوارٹر میں ہمیں بہت برے ہاں میں بہنچادیا گیا۔ ہاں خوب روشن تھا۔ چھکٹر بال پرے ہوئے لوگ ذمین پر بیٹھ گئے ۔ پولیس والے ان میں سے بعض کوٹھوکر س بھی مارر ہے تھے۔ لیکن شکرتھا کہ میری طرف کوئی متوجہ بیس ہوا تھ ۔ رات آ دھی کے قریب گزرگئی۔ اندر کے ، حول سے اند زہ بی نہیں ہوتا تھا کہ تی رہت ہوگئی ہے۔''

پھر ایک ایس پی تین انسپکٹروں اور پچھ سب انسپٹروں کے ساتھ ندرآیا۔وہ ایک یک کر کے ان اوگوں کا چ نزہ لیٹا رہا۔ان میں سے پچھ کواس نے نام لے کر آوز دی تھی۔اور بڑے طنز پیدا غاظ کھے۔ پھر وہ میر سے پس پہنچ اور اچا تک ہی اس کی آئیکھیں شدت جیرت سے پھیل کیک اس نے ایزیاں ہی کر ججھے سیاچ ٹ کیااور مدعوای سے کویا۔

''ارے سر '' مآپ ، ''آپ کو ، '' ، سوری سر بیوقو فو! حیدی کرو ۔ جالی مثلوا کر جھکڑی کھولو، شہیں شہیں معلوم تبیں ۔ بیکون ہیں؟''

ایس پی کے چہرے پرایے بدخوای کے آتار نظر آر ہے تھے۔ جیسے اس نے بہت ہی بڑے اور معزز شخصیت کود مکھ لیا ہو۔

انسپکٹر بھاگ دوڑ کرنے گئے۔ایس فی نہایت معذرت آمیز کیج میں بولا۔"سرآب یقین کریں ان گدھوں سے غلطی ہوئی ہے۔ سیمراصل میں اس آپریشن کا نچارج میں بی ہوں ۔ سر سپیز ، پلیز سر سات بچھے معاف کردیں ۔کانسپیل احمق ہوتے میں۔اور پھرسرآپ ''

میرے مندہے کوئی آ واز نہیں نگل۔ میں یہی مون آر ہاتھا کہ بولیس آ فیسر کی شدید غلط ہی کا شکار ہے لیکن پر بھی تھی۔ کہ لیکن پر بیری خوش تعمی تھی۔ اور میری آرز وبھی تھی۔ کہ پہ غلط ہی کسی حد تک المیسے ہی رہے۔ تا کہ میری جان فی کا بیا تھی ہی ہی ہوئی کروار میں رکھتا تھا۔

تھوڑی در کے بعد جھکڑیوں کی جالی آ گئی میری

ہوہیر سے ساتھ۔'' بہر حال میں دہاں سے چل پڑا۔ اُسکٹر بڑے پر احترام اند زمیں میرے ساتھ ہاہرآیا۔ باہر پولیس کی جیب کھڑی ہوگی تھی۔اس نے مجھے جیپ میں ہمنے کی چینکش کی اور جب میں ہمٹے گیا تو وہ خود ڈرائیونگ سیٹ پر جاہیٹا۔ رائے بھراس نے کوئی ہات نہیں کی تھی۔ میں بے سوچ رہا تھا کہ ایس ٹی کے گھر والے تجانے میر سے ساتھ سوچ رہا تھا کہ ایس ٹی کے گھر والے تجانے میر سے ساتھ

جھکڑیاں کھول دی تنکیں۔ اور اس کے بعد ایس لی نے

كرج كركيك ألبكثر الكيار"صاحب كواية ساتھ ك

جا کرمیرے گھر پہنچ دو۔ میں گھر میکی فون کئے ویتا ہول ۔

" مر! پییز ، آب اس واقت مجھ ہے کچھ مت یو چھیں ،

بِس آپ چلیں۔ سر پلیزان جس طرح ہے ہی آپ

رہے۔ اور میری زندگی نی جائے۔ ورنہ ٹجائے کیا سلوک

میں نے دل میں سوچا کہ بھائی تیری غطانہی قائم

كبيل، مين آب مصمعذرت كليخ تيار بور.

ہمرحاں! ابھی تک وہ عالم بدخوای میں تھا۔ یقینی طور پر ایس فی نے اپنے گھر و لول کو میر سے ہارے میں ہوئیات کردی ہوگ۔ ورمند اتنی رات گئے کوئی خوبصورت کوشی اس طرح روشن ہو سکتی تھی۔ جنتی ایس پی کی کئی روشن تھی۔ جنتی ایس پی کی کئی روشن تھی۔

برآ مدے ہی بیں ایک عورت ساڑھی ہا ندھے ہوئے کھڑی تھی۔اوراس کےساتھ ایک نوجوان لڑکا بھی موجود تھا۔ان کے پاس دو ملہ زم بھی تھے۔عورت نے آگے ہڑھ کرمیرا، ستقبال کرتے ہوئے کہا۔

المسرامير، نام براج كمارى ميل ايس في المسين كي المسين كي يوى مون مي المارى مين المسين كي يوى مون مي المارك مين المسين كي يوى مون مين المراب كو بال سكسين في المسين آب كي بار مين بنايا ب - آسية بييز إليه كمر آب كا بار تونيس باليان مي المارى خوش تسمى باليان مي المارى خوش تسمى باليان آسية المارك باليان المارك با

میں نے دل میں سوجا کہ یہی میری خوش متی ہے کہ میں تھائے کے لاک اپ کے بجائے یا پھر کالنٹیبلوں

کے ہاتھوں مارکھانے کی بچائے بہال تک آیود یکھنامیہ ہے کرریہ خوش متی کب تک قائم رہتی ہے۔ بہر حاں اوہ لوگ مجھے اندر لے گئے۔ را جکماری نے کہا۔

"سراآپ ایال تبدیل کر کیجے۔ ہوسکتا ہے۔ وہ
آپ کے جسم پر فٹ آجائے، گوپال سکسین کا جسم آپ
کے جسم سے بہت زیدہ ملتا جاتا ہے۔ سر مسکوئی ایسی،
وی بات ہوتو معاف کرد ہجئے گا۔ ہم موگ اصل میں نیند
سے جاگے ہیں گوپال تو اپنی ڈیوٹی پر چوئیں گھنے مصروف
دہتے ہیں ، ہم ان کا انظار نہیں کرتے، سوجاتے ہیں،
آسے پیسزہ!"

میں نے بھی در ہیں یہ بی سوچ تھ۔ کہ جمنی آسانیاں مجھے یہاں حاصل ہورہی ہیں آئیں حاصل کرنے سے گریز درکروں۔ کیونکہاس کے بعد جوہونا ہے اس کا مجھے اچھی طرح ہے تھا۔ بہر حال! شسل خانے ہیں گیا۔ جولیاس مجھے دیا گیا تھا۔ وہ پہنا ۔۔۔۔۔ گو پال سکسینہ پر تو میں نے خور نہیں کیا تھا۔ کین اس کالباس میرے بدان پر پوری طرح فٹ تھا۔ ہیں اسے پہن کر باہر آی تو نوجوان بوری طرح فٹ تھا۔ ہیں اسے پہن کر باہر آی تو نوجوان بوری طرح فٹ تھا۔ ہیں اسے پہن کر باہر آی تو نوجوان تو ہمارے ماتھ ہی ہوجائے۔ نینداتو آپ کی خراب ہوئی تو ہمارے ساتھ ہی ہوجائے۔ نینداتو آپ کی خراب ہوئی گئی ہے۔''

کانی کا تام س کرمیرے مند میں پانی بھر آیا تھ۔
چنانچہ میں کرینہ کے ساتھ اس بڑے ہے۔
چہاں ایک ڈائنگ ٹیبل گئی ہوئی تھی۔ یہاں وش بھی تھا
۔ راجکماری بھی تھی۔ کرینہ جھے لئے ہوئے ڈ، کمنگ ٹیبل
گینچی۔ایک کری پر جھے بیٹے کا اشارہ کیا اور جب میں بیٹے
گیا تو وہ ایک کری پر میرے سامنے سکراتی ہوئی بیٹے گئے۔
گیا تو وہ ایک کری پر میرے سامنے سکراتی ہوئی بیٹے گئے۔
میز پر بہت ہی چیز ہی تھی ہوئی تھیں۔ بیدوقت کا کھیل تھا۔
لیکن بات وہی تھی میں اس کھیل کو عارضی مجھی ما تھا۔ فعاہر
ہے۔ اس کے بعد جو میری مجامت ہوگی، وہ د کھنے کے
قابل ہوگی۔

میں کھانے پینے سے فراغت حاصل کر چکاٹو راج کماری نے کہا۔''سر!اب آپ کچھوریآ رام کرنا پیند کریں گے،آ ہے میں آپ کو ہیڈروم تک پہنچادوں۔''

"بال فرور" میں نے کہا۔ ور راجکماری مجھے
ایک خوبصورت بیڈروم تک لے آئی۔ سنگل بیڈ بچھ ہواتھا
د بہت ہی کشادہ کمرہ تھا۔ ایئر کنڈ یشن چل رہاتھا۔ کمرے
کا ،حول بردارو مائی تھا۔ میں نے راجکماری کاشکر بیادا کیا
اوروہ مجھے گڈ تا تن کہہ کروہاں سے جل گئی۔ میں نے ہنتے
ہوئے دل میں سوچا کہ "نی ٹی تھوڑی ویر تک تو گڈ تا تن

میں مستانہ چال چلز ہوا بیڈ پر جا بیٹی گئیو کی مورتی ہیں نے اپنے لباس سے نکال کرسر ہانے رکھ لی۔ بہر جا بیٹی تک اس کے نع ونقصان کا مجھے انداز وہیں تھا ۔ بیس تو جن حامات سے گزر رہا تھا۔ وہ میرے لئے انتہ کی ولچیں کا باعث تھے۔ میں بیڈ پر لیٹ گیا ، نیلا مرحم بلب جس رہا تھا۔

''اوہ میرے خد! یہ بیزی خوفناک بات ہے ۔الس پی بھی میرے ساتھ کوئی اچھ سلوک نہیں کرےگا۔ گرے پالی ، کوئی بات سمجھ بیل نہیں آ رہی تھی۔اب تو میں بہت زیادہ پریشان ہوگی تھا۔

سی بہت ریارہ پر میں ان ہوں۔ ای وقت آوازیں سال دیں ورمیں اپنی جگہ ہے۔ اٹھ کھڑا ہوا ہاہر یولیس کی گاڑی آ کررکی تھی۔ میں نے

آیک کھڑی سے جھا تک کردیکھ۔ اور میرے انداز ہے گ تھد لیں ہوگی۔ ایس لی غی با اپنی ڈیوٹی سے وہ پس سگی تھا۔ مل زم اس کے ساتھ ، تیں کرتے ہوئے آ رہے تھے ، پھروہ ندر چلا گیا۔ میرے سے اس کے پاس جائے یہ اس سے ملنے کا کوئی جواز ہیں تھا۔ میں وہاں سے ہٹا، اور سہت ہتہ چل ہوا۔ ہے پالی کی تصویر کے پاس آ گیا۔ اس وقت مجھے جے پالی کی آواز سنائی دی۔ اس وقت مجھے جے پالی کی آواز سنائی دی۔ اس وقت مجھے جے پالی کی آواز سنائی دی۔

"متایا نہیں تم تے مسن" اس بار ہے بانی کی تصویر کے ہونٹ ہے اور میں نے گہری سانس کی۔ کے ہونٹ ہے بالی ایم سے ؟"
" ہے بالی اہم سے ؟"

"مم فی میں بیارے مخاطب کیا ہے۔ میں خوش ہوں ۔ گن تیرہ کے خوش ہوں ۔ گن تیرہ کے کہ لات نہیں ہوں ۔ گن تیرہ کے کہ لات نہیں و مکید ہے تم ؟"
کہ لات نہیں و مکید ہے تم ؟"

''تو اور کیا، پرشیر یا اس ہے بھی پہلے چلے جاؤ تہہیں جس محبت سے وہ لوگ شہر تک لے کرآئے۔ اس کے بارے میں تم کیا تبجھے ہو؟ پھر پیرشیر نے تہہیں اپ بھائی کا ہم شکل یا یا۔ یہ بھی گن تیرہ کا کمال تھا۔ اس کے بور اتفاقہ طور پر پولیس نے اس وقت ریڈ کردیا تھا۔ تم بکڑے گئے لیکن ایس ٹی گو پال سکسیتہ نے تہہیں دیکھا۔ کوئی بڑا آفیسر مجھ میا۔ بھٹی طور پر وہ یہ موج رہا ہے کہ اس گروہ کا سراغ دگائے کے لئے اس میں داخل ہوئے تھے ۔ ان ساری باتوں کے بارے میں تم کیا کہتے ہو۔ ''

"سب میری کوششول کا نتیجہ ہے۔ گن تیرہ کے حصول کے بعد تم جینے بڑے انسان بن گئے ہو۔خواب میں بھی نہیں سوچ سکتے ۔لیکن جو وعدہ تم نے مجھے سے کید

ہے۔اس کی تحییں سے بعد ہی تم تکمل ہوسکو گے۔'' ''وعدہ …؟'' ''ہاں … ہانچ شکار، … میرے بارڈ شکار……بادئیں ہے۔وہ دعدہ تمہیں؟'' ''یودہے۔'' ''اور جانتے ہوکہ پہلاشکارکون ہے۔'''

اچا تک ہی ہے آئی گی آ واز انجری ۔'' کسسوچ میں پڑ گئے۔؟ خاموش کیوں ہو گئے۔؟''

"ج پل! میں ایس پی، گوپال سکسیند کے بارے میں موج رہاتھا۔"

. ''میرادخمن ہے۔ بیدال دشمنی کی دجہ تہمیں نہیں بتاؤل گی۔لیکن مجھاس کا خون در کارہے۔ جائے ہو بیہ وہ پائل ہے۔''

> "پاڻل؟" "مان <u>"</u>

''یاک کیا ہوتا ہے۔'''

"جو ماں کے پیٹ سے پیروں کے بل دنیا میں آ آیا ہو۔ وہ بائل کہلاتا ہے۔ اور آس میں ایسی خصوصیت ہوتی ہے۔ کہ ہم کالے جادہ والے ایسے لوگوں کی تلاش میں رہتے ہیں۔ ایسے بانچ افراد کا خون جب میں اپنے بدن پرڈال کر پورن ماشی کی رات کواس نے ہاؤں قو جھے

امرشکتی حاصل ہوجائے گی۔ بیں اپنے جیون کو ہزارول سال کیا کرسکتی ہول سن رہے ہو؟" دیں ۔"

> ''بیہ تنہاری مسبری ہے تاں۔؟'' ''جی۔''

"ال کے پیچے ایک تیخراورایک برتن رکھا ہوا ہے ۔
الیس کی تھکا ہوا آیا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد سوجائے گا۔
تم جاؤ گے۔ اس کی شدرگ کا ٹوگے۔ اورخون بیالے بیس بحرکہ لے آؤگے۔ بیس تہیں اس کے بعد بناؤل گ کہ تہہیں کیا کرنا ہے۔ اس می رہت سے سیدھے باہر لکل جانا کوئی تمہیں کیا کرنا ہے۔ اس می رہت سے سیدھے باہر لکل جانا کوئی تمہیں اراراستہیں روکے گا۔ بیر میرا پہلا کام ہے۔ اور جھے امید ہے کہ تم بن وعدہ پورا کرو گے۔ گن تیرہ تہہیں امرشکتی وے وی ہے۔ گن تیرہ تہرہ تہارے گئے وہ کھی ارکہ گے دیکھا تم کی دیا تی ہو۔ گئی تیرہ تہوں کا خون جھے سے کیا بن جاتے ہو۔ لیکن پانچ آومیوں کا خون جھے دیئے کے بعد۔"

دینے کے بعد۔"
میرے ہاتھوں میں ارزش شروع ہوگی تھی۔ساری
زندگی امن وامان سے گزاری تھی۔ کسی کا خون کھی نہیں کیا
تھا۔ میں تو کسی جانور کونقصان نہیں پہنچ سکتا تھا۔ میرے
ہوش وحواس رخصت ہوتے جارہ تھے۔ میں نے ایک
ہار پھرتصور کی طرف دیکھا۔ جے پالی کی تصویر نے آگھ
سے اشارہ کرتے ہوئے پھر کہا۔" اب میں عاموش ہور ہی
ہول ۔ جاؤا اینا کام کرو۔"

بیں آ ہتہ آ ہتہ مسہری کی جانب بڑھ گیا۔ میرے ہاتھ کر ذریعے تھے۔مسہری کے سر ہائے گن تیرہ کی مورتی رکھی ہوئی تھی۔کیا سے اٹھا کر ہاہر پھینک دول۔اور ان ساری مصیبتول سے نجات حاصل کرنے کی کوشش کرون یا پھر یا پھر

اچانگ بی مجھے یول محسوں ہوا۔ جسے میرے ہاتھ پیرول میں میں کھنے و شدی ہور بی ہے۔ میں مسیری کے مقتی حصے میں جھاری کے مقتی حصے میں جھاری کے مقتی حصے میں جھاری ہوا کے ایک چکدار ججر دکھا ہوا ظر آگیا اور اس کے ساتھ ہی ایک پیالہ بھی جو پلاسٹک کا بنا ہوا تھا۔ آ ہ سید مجھے وہی کرنا ہے۔ جو اس نے کہا ہے۔

میں جادو کے جال میں پیخسا ہوا ہوں۔اس جادو سے لکانا میرے لئے کسی طور ممکن نہیں ہے۔

جو پھر بھی کرنا ہے۔ مجھائی کے احکامت کے احکامت کے تخت کرنا ہے۔ مجھائی کے احکامت کے بوھے۔ محت کرنا ہے۔ میر بے ارز تے ہوئے ہاتھ آگے بوھے۔ میں نے خبر اپنی مٹھی میں دہایا اور اس کے بعد بلاسٹک کا یہالہ بھی اٹھا یا اس میں اپنی جگہ کھڑا ہوا کا نب رہا تھا۔ اور یہسون کے رہا تھا کہ '' مجھے کی کرنا جا ہے ؟''

پھرآ ہستہ ہستہ حواس قابو ہیں آنے گے۔ایک بات میں انچی طرح جو نتاتھ کداگر میں نے ہے پالی کی ہوایت پڑئس نہیں کیا۔ تو پھر ایسے طلسی جال میں چینس جاؤں گا۔ جس سے نکلنا میرے لئے ممکن نہیں ہوگا۔ یہ بات تو طے تھی کدوہ شیطان زادی میری ایک آیک ترکت پرنظرد کھے ہوئے ہوتی ہے۔اور ۱۰۰۰ اور پچھ حاصل کرنے کے لئے مجھے اس کے احکامات پڑئل کرنا ہی تھا۔

A . A ... A

علی خان کی کہانی جاری تھی کہاندرے باؤدہ آگیا ۔ اوردہ ادھوری کہانی چھوڑ کر چلا گیا ۔ لیکن لعمت علی اس کہنی بھی کھویا ہوا تھا۔ ' پھر کیا ہوا۔ علی خان ، داجہ پرمیت سنگھ کے باس کیسے بیٹنی گیا تعمت علی کے ذبن میں ایک سنگھ کے باس کیسے بیٹنی گیا تعمت علی کے ذبن میں ایک سنجس تھا۔ کیا راجہ کو اس کے ہارے میں معلوم ہے۔ مسلمان ہے۔ ' غرض یہ خیالات اس کے ذبن میں گردش مسلمان ہے۔ ' غرض یہ خیالات اس کے ذبن میں گردش مسلمان ہے۔ ' غرض یہ خیالات اس کے ذبن میں گردش مسلمان ہے۔ ' غرض یہ خیالات اس کے ذبن میں گردش میں گردش میں گردش میں کر ہیں۔ اس داجہ پرمیت منگھ کا پیغام دیا۔

'' راجرص حب نے آپ کو بلایا ہے۔ چو بدار نفت علی کو لے کرچل پڑا شوبصورت کل کی گئی غلام گردشیں طے کی گئیس اور پھر چو بدار آیک دروازے پرجا کررک گئے۔
'' جو کو۔ ، عمد جاؤے' اک نے کہ ۔ اور نعمت علی بڑا دروازہ کھول کر ندرواخل ہوا۔ لیکن میر کیا۔ بیتو دنیا ہی ٹی تھی ۔ اس طسم گاہ کا تو تصور ہی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ سرز بین جندوستان ، قد بم دیوی ، دیوتاؤں کا ملک ، جہال پر اسرام عقا کہ کے ساتھ اتو کھے طلسم کدے بھرے ہوئے تھے۔ اوراس وفت بھی ایک انو تھی دنیا نعمت علی کے سامنے آگئی ۔ اوراس وفت بھی ایک انو تھی دنیا نعمت علی کے سامنے آگئی ۔ اوراس وفت بھی ایک انو تھی داستان کا دیدہ ور بن گیا تھا۔ یہ

داستان ایک ناگ تحبید اور آدمخورول کی تھی۔ اس قبیلے کا سرد، رغورال تھا۔

غورال جڑی ہو نیول سے علاج کرتا تھا۔ چھوٹی موٹی جادوگری کی ہا تیں بھی اسے آئی تھیں۔ کیکن علاقہ ایب تھا کہ قدم پر ایک سے ایک جادوگر پایا جاتا تھا۔ قبیلول میں جب ہنگامہ آ رائی ہوتی تھی۔ تو اس کے دو حسے ہوا کرتے تھے۔ ایک جادوٹونوں والا دوسرا جنگ و جدل والا جب جادوٹونوں کی جنگ ہوتی تو ماحول بہت عجیب ہوجایا کرتا تھا۔ اوراس میں بڑی خود بڑی ہوا کرتی تھی۔ لیکن ذرا مختلف طریقے سے اور جب تکوار کہا ڈول اور نیز دن کی جنگ ہوا کرتی تھی۔ تو فیصلے محول میں ہوجایا کرتے تھے۔ اور جب تکوار کہا ڈول کرتے تھے۔ اور جب تکوار کہا ہوا کرتی تھی۔ تو فیصلے محول میں ہوجایا کرتے تھے۔

ان کا قبید بتاہ ہوا تو غورال نے دائش مندی سے کام لیتے ہوئے اپنے اہل خاندان کے ہمراہ دریائی راستے اختیار کرکے آیک طویل سفر منتخب کرلیا۔ اور آخر تقدیر نے اسے بہال تک پہنچا دیا۔ مقصدو ہی تھا۔ کوئی ٹھکانہ بچول کی زندگی۔ اور یہ بی سب بچھانسان ہمیشہ سے سوچتا آیا ہے۔ رائدگی۔ اور یہ بی سب بچھانسان ہمیشہ سے سوچتا آیا ہے۔ رائدگی۔ اور یہ بی سب بچھانسان ہمیشہ سے سوچتا آیا تھا کہ اس کے بیجھانسان ہمیشہ و جانا تھا کہ اس کے بیجھانسان ہمیشہ و جانا تھا کہ اس کے بیجھانسان ہمیشہ و جانا تھا کہ اس کے بیجھانسان ہمیشہ بیجھانہ تھا کہ اس کے بیجھانسانسان ہمیشہ بیجھانہ کے بیجھانہ ہمیشہ بیجھانہ کے بیجھانہ کی بیجھانہ کے بیجھانہ کی بیجھانہ کی بیجھانہ کی بیجھانہ کی بیجھانہ کی بیجھانہ کے بیجھانہ کی بیجھان

نگانہ پچھ ڈیادہ ہی خوش قسمت تھی۔ اسے بالکل ، نسانوں کے ایم زمیس زندگی گرار تالپندآ گیا تھا۔ اوراب اس کے جدنے کا اندر زبدل گیا تھا۔ ادھر دوسری لڑکیاں بھی اینے اپنے آپ کے اینے اس کے جدنے کا اندر زبدل گیا تھا۔ ادھر دوسری لڑکیاں بھی اینے آپ کے ان کے ان کے فیلے انہی پر چھوڑ دیتے تھے۔ اور وہ اپنی راہوں کے انتخاب میں تھیں۔

ادھراڑ کوں میں ہمیوش نے سب سے پہلے اپنی منزل تلاش کر لی تھی۔اصل مسئلہ انسانوں کے درمیان رہ کرانسانوں کی فطریت سے مکمل واقفیت کا تھا۔جو ہم حال تھوڑ ہے عرصے میں نہیں ہوجاتی ۔ونیامیں کوئی ایساعلم نہیں

ہے۔ جودفت سے پہلے تجربات دے، تجرب صرف عمر بی
کی دین ہوتے ہیں۔ ماحول سے واقفیت ماحول ہیں رہ کر
بی ہوتی ہے تورال نے اپنے بچوں کوفطری طور پر ناگ بنا
دیا تھا۔ تم م ترخصوصیات کے ساتھ۔ اور اس سے زیادہ وہ
اور بچھ نیس کرسکنا تھا۔ باتی کام انہیں خود کرنے تھے۔

جیموش نے اس سلسلے میں سب سے پہلے تیر مارا تھ کہاں نے لوگا کواپنے وجود ٹیں اتاری تھا۔ اور لوگا بہر حال ایک ہر اسرار بیر تھا۔ ہیموش کو اس سے خاص فائدہ ہور ہاتھا۔ ایک دن اس نے لوگا سے لوچھا۔

" موگالید بتاراس د نیامل رہنے والے اٹ ان بہتر اور خوبصورت زندگی کیے گزارتے میں۔؟"

اوگائے خود اے اس کی زبان میں جواب دیا ۔ ''ش طر ، پیاوگ گھر بنا کررہتے ہیں۔ بیجو پھر، ہیمنٹ، اور مٹی کے گھر دیکے دہا ہیں ہے ہر گھر کی ایک کہائی ہے۔ بیچین سے بیر گھر کی ایک کہائی ہے۔ بیچین سے بیاوگ ماں باپ کے زیر سامیہ پروان چڑھتے ہیں۔ جوان ہوتے ہیں تو اپنی مرضی کے مالک ہوتے ہیں تو اپنی ہوئی بیچل مالک ہوتے ہیں تو اپنی ہوئی بیچل مالک ہوتے ہیں۔ بوڑھے ہوتے ہیں تو اپنی ہوئی بیچل ضرورتوں میں دولت کر ادر کر آخر کارختم ہوجاتے ہیں۔ ضول کے فتاف طریقے ہوتے ہیں۔''

''فرض کرو۔ بیس دولت حاصل کرنا جا ہتا ہوں۔ تو مجھے کیا کرنا ہوگا۔''

" دمیں تجھے سب کھی تاسکتا ہوں۔ ہیموش!" پھر موگا۔ اے رایس کورس لے گیا۔ دوڑتے ہوئے گھوڑے ہیموش کو ہڑے دلچسپ لگے تھے۔ لوگانے اس کے اندرے کہا۔

" پیتھوڑی می رقم جو تیری جیب میں آپھی ہے لےادرگھوڑوں پرجواکھیل''

''دہ کیسے کھیلا جاتا ہے۔؟ کیاان کی پلیٹھ پر پیٹھ کر جس طرح بہلوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔جو گھوڑ دل کو دوڑاتے جس ۔''

" " دونہیں اوھر جا کر۔ گھوڑوں پر نمبر لگا کر۔ میں تجھے بتائے دیتا ہوں۔" اور پھر رئیس ہیں جیموش جیتا تھا۔اورا نے نوٹوں کا پورا تھیلائے کر رئیس کورس آئس سے آتا پڑتھا۔ بیک ہوٹل جیل قیام کیا تھا۔ اس نے دوراس کے بعد لوگا اسے مختلف طریقول سے دولت حاصل کرنے کے گر بتا تارہا۔ چنانچے تھوڑ ہے ، بی عرصے کے بعد جیموش ایک دولت متد یتانچے تھوڑ ہے ، بی عرصے کے بعد جیموش ایک دولت متد آدمی بن گیا۔ اس نے ایک بہت خوبصورت مکان خریدا۔ لوگا ہے ہر طرف سے گائیڈ کردہا تھا۔ تیجہ سے ہوا کہ جیموش ایک امیر آدمی کی حیثیت سے اس مکان میں مقیم ہوگی۔ اس نے موگا ہے کہا۔

"اب جھےکیا کرتاہے۔؟"

" دبہتر سے ہے کہ اب تواپ آب کو صالت کے دھارے پر چھوڑ دے۔ ایک عزت دار آ دی کی حیثیت سے تھارے پر چھوڑ دے۔ ایک عزت دار آ دی کی حیثیت سے تو بہال آئے ہے ہے۔ آگے اپنے آ ب پر بھروسہ کر، اور میری بات میں، میں تھے یہاں تک تو لے آ یا ہوں۔ لیکن تیرادوست بن کر۔ اس وقت تیرا تیج ساتھی بنول گا۔ جب تو جھے آزاد کردے۔ "

" تحجّے آزاد کرنے کا کیا طریقہ ہوگا۔ ؟" "وہ میں تحجے بتادوں گارلیکن ایک شرط پر۔" "ہاں، ۔ بول۔"

''سوچ تجھ کر مجھ سے میے طریقد پوچھنا۔ اور اگر خلوص دل سے مجھے آزاد کرنے پر آبادہ ہو۔ تو میری بات پر عمل کرنا۔ اگر تونے میری بات سننے کے بعد مجھے آزاد کرنے سے انکار کیا تو میں تیرے پیٹ میں رہ کر تیرے سارے وجود میں زہر پھیلا دول گا ورتو مرجائے گا۔''

ہیموش دل ہی دل ہیں ہنس رہاتھ ۔اس نے دوگا کو یہ ہیں بنس رہاتھ ۔اس نے دوگا کو یہ ہیں بنایا تھا کہ ورحقیقت میں وہ تو ایک ناگ ہے ذہر حیا ہے۔ کسی بھی طرح کا ہو۔ اسے نقصان تہیں پہنی سکتا۔ ہیر صال اس نے خاموش اختیار کری تھی ۔

ادھر دوسرا کردار نیرون تھا۔ نیرون دوسرا ذین توجوان تھا۔ جوابھی اپنی زندگی کے لئے بہتر راستے تلاش کرد ہاتھا۔ شلوگ جوغورال کا مجھدا بیٹا تھا۔ ابھی دنیا کے تجربے ہی کردہا تھا۔ لیکن نیرون کی زندگی میں خود بخود ایک ایسا داقعہ چیش آیا۔ جس نے اسے جویل کہانی سے

شسک کردیا۔ ابھی ٹک اس نے اپنے لئے کوئی الیس جگہ منتی نہیں کی تھی۔ جوستفل ہوتی۔ ویسے بھی ان میں ہے مرحض ابھی تک اس دنیا کو بجھ رہاتھا۔

نیرون اس دی شہر کے ہنگامی ماحول سے سمی قدر شک آ کر ویراتوں کی تلاش میں تکل پڑاتھ ۔ اور لمباسفر طے کر کے شہری آبادی ہے دور نکل آبا تھ۔ جنی طور پر سکون کا سمندر موجز ن تھا۔ ندآ دم مندآ دم ڈاد۔

قرب وجوار میں بہاڑی ٹیلے بھرے ہوئے تھے

آ سان پرچا تد چہک، ہاتھ۔ ہفتڈی بھتڈی ہوا کیں چل

ربی تھیں۔ وہ ایک ٹیلے کی بندی پر بیٹج کر بیٹھ گیا۔ باپ

نے انہیں سانپول کی قطرت بخش دی تھی۔ اور وہ سب

اندرونی طور پر ناگ تھے۔ یہی وجہ تھی کہ عظم ہی بین کی

آ واز نیرون کے ذہن پر رود کی ہر س طاری کردیں۔ بین

کی عظم آ واز دور سے آ رہی تھی۔ تیکن ہوا کی لہریں اے

اپٹے کندھوں پر سوار کر کے سفر کرارہی تھیں۔ اور نیرون

اس آ وازکون کرمہست ہوتا جارہ تھا۔

بہت دیر تک بین بی رہی اور وہ مسی بی ڈوبار ہا - پھر جیسے ہی بین کی آ واز بند ہوئی اس کے ذہن کو ایک شدید جھٹکالگا اور وہ چونک کر چاروں طرف و یکھنے لگا۔ اب اس نے انسان کی حیثیت ہے سوچا کہ بین کی آ واز آخر کہاں سے آ رہی ہے۔ ؟''

بهوئ تقط عَاميًّا كُوكَي خاند بدوْل كَصروبان تيوم پذير تقار اوروه این کاروائیول میل مصروف تفا۔

وہ انہیں ویکھٹارہا۔ زندگی رواں دو ل تھی ان کے درمیان، خاند بدوش عورتیں کافی خوبصورت تھیں کیکن ان میں ایک وحشت كى يولى جول محى \_ اور و دوحشت كافى دلكش لك ربى تھی۔ مرد، عورتیں، نے سب ہتے۔ پھر نیرون نے ان خاله بدوشول ميل أيك أدر عورت ديلهي توجوان لا ي تهي . حسن و جمال کا آیک دکش شریکار که آئٹھیں اس برجم کررہ جائیں۔ اے ویکھ کر ذہن پر آبک اتو کھا س تصور انجرتا تھا۔ نیرون کی بھا ہیں اس برجم کئیں۔اس نے ویکھ کہ اس كى حيار بين أيك توكهاس باللين سے . يول لكما تفار جیسے دوروشی کاایک ستون ہو کیے بھی بھی میں نہیں آ رہاتھا کہ برسب چھ کیا ہے۔ چھراجا تک اس نے ایک ایت خوبصورت نوجوان كوديكها جوان كقريب أكررك كميا تقا وه دونوں ایک دوسرے کود مکھتے رہے۔ مجائے کیوں نیرون کے سینے میں ایک رقابت کا ساانداز پیدا ہوگیا۔ بیہ نوجوان اگراس لڑکی کا شوہریا متکیتر ہے تو اے اس دنیا یں رہنے کا کوئی حق تہیں ہے۔ کیوں کہ میں اسے پہند كرنے رگا ہوں۔

ببرحال نوجون اس سے کھے كهدر ما تھا. كيروه دونول دبال سے آ کے جل بائے اور ایک ٹیلے کی آ ڑیں مین کردک گئے۔ نوجون اڑی نے کہا۔

"كيابات ہے-كيلاش پھھناراض ناراض مي لگ

" وتم كونى أشقه وي ثبين مورزورا." دوسکي مطبب ٢٠٠٠

"بياً في والاوقت بيكاتن ديريس أي بو" ''ادہ ہم نہیں جانتی کیلاش کہ جھے کیسی کیسی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ چھوڑو۔، ن باتوں کو دیکھو موسم كتن خوصورت ہے۔ بادل چھائے ہوئے ہیں۔ جا ندنكاتا ہے اور چھپ جاتا ہے ۔ تو يول لكتا ہے جيسے ہم جاندے کھیل رہے ہول۔ آؤ ... ، ہم ایک دوسر ہے ہے

مچر وونول ایک ووسرے سے اٹھیلیال کرتے

ہجر حال اس کے بعد اس ئے بقیہ وقت وہیں ت وانديه صحبين لك رباتها ..

پیمن پھیوا ہوا تھا۔اور اس کا چیکدار خوبصورت بدن بلکی

تھیلیں۔'' توجوان نے لڑکی کومی طب کیا وروہ بےاختیار

ر ہے۔ نیرون گری سوج ٹیل ڈوبا ہوا تھا۔اس تے سوجا كەذراس اندازەلگا ياچائے كەن لوگول كا طرز زىدگى كى ہے۔ ہیں خاص قبیعے سے معلق رکھتے ہیں یا پھر ہیے ی جنگلول میں بھٹکتے رہتے ہیں۔؟

گزاره يهال تك كهرات گزرگني \_اور دوسري هيچ آگئي\_ وه ټلوگول کا طرز زندگی د یکھنا رہا۔اور اپنی فرسد داریال یوری کرنے کے لئے نکل کھڑے ہوئے ۔ ان میں سے جائے۔ ان کے ساتھ جانور بھی تھے۔ جن کا دودھ دنیرہ نگال کروہ اینے لئے استعمل کررے تھے۔ نیرون ان کی زندگی کامکمل طور پرتجزی کررہا تھا۔ جنگل کے نیل ویٹے ، چھوٹے موٹے جانور، ان کی خوراک بینتے تھے۔ تیرون د کچیں ہے ان وگول کا جائزہ لیٹار ہا۔ بیمال تک کہ دوسری رات آئن ۔ جا غدنگل آیا تھا۔ اور آئ آسان روش تھا۔ ستارے آسان سے جڑے ہوئے تھے۔ اور ان کے اُڑو

نیرون ، حول کی رنگینیوں ہے دلچیبی لیتار ہالیکن اچا تک ہی وہ چونک پڑا۔اے ایک تجیب سااحہ س ہوا۔ مچراس نے ادھر ادھر نگاہیں دوڑا نیں۔ جہاں ایک سر سراہٹ کا حمال ہوا تھا۔ اس نے دیکھ ایک انتہائی چوڑے کیکن کا ناگ کنڈلی مارے کھڑاہوا ہے۔ اس کا مبكى لهرين ليار باتفا اس كي تنفي منى خوبصورية آتيجيين نیرون برگڑی ہوئی تھیں۔ نیرون جبرت ہے اسے دیکھنے

لگا۔ وہ ان میں ہے نہیں تھا۔ لیمنی غور ل کے بیٹوں میں ے کوئی نہیں تھا۔ نیرون انچی طرح ایبے سارے یہن بھا نیوں کو پیچا نیا تھا۔لیکن اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ناگ اس کے سامنے کیوں آ کر کھڑ اہو گیا ہے۔؟ وہ آ ہستہ آ ہستہ آ کے بروھ رہاتھا۔ اور اس کا چھن

ار انداز میں پھیلا ہو. تھا۔ جیسے دواس پر بوری پوری نگاہ کن جا ہتا ہو۔ پوسی دیر ہوگئی۔ نیرون کی آ تکھیں سانپ ی ہتھوں بیں گڑی ہوئی تھیں۔ کیچھ دمر بعد ساتے نے اینا مچین سکوڑا۔اور پھرتیزی ہےایک جانب چل پڑا۔

ميکن نيرون کواس سے دلچين پيدا ہوگئ تھی۔ وہ خود نا گول میں سے آیک تھا۔ اور ناگ جی بنا ہوا تھا۔ چنانچدوہ تیزر آری ہے وہاں ہے آ کے بڑھا اورس نب سے پیچے چا ہوا۔ یک فیلے کی اوٹ میں چلا گیا۔ جیسے ہی

نیرون ٹیرے کے دوسری جانب مڑاتو وہ جیران رہ گیا۔ دوسری جانب کیلاش تھی۔جوجیران ی کھڑی ہوئی تھی۔ نیرون اے دیکھ کر ایک کیجے کیسے تھٹھک گیا۔ كيلاش كى نگاہيں اس يرجى ہوئى تھيں \_ پھروه كچھ قدم آ کے برھی۔اورای کی مترخم آ و، زا بھری۔

'' کون ہوتم؟ ہمارے قبیلے کے تو تہیں ہو۔ اجبی ہو؟ كہاں سے جے آرے ہو۔؟ "بہت سے سوالات ال نے ایک ساتھ کردیئے۔ نیرون اس کی آ تھوں میں و مکھ رہ تھا۔ اور نیچائے کیوں اے محسول ہور ما تھا۔ جیسے لڑ کی کی آ تھوں میں اسکے لئے دلچین ی ہے۔اس نے ایک قدم

آ گے ہو ھایا۔اور ہو ا۔ " یہی سوال میں تم ہے بھی کرسکتا ہول تم آ سان ہے اتری ہو باز مین ہے نگلی ہو۔اتی حسین ہو کہانسان کو سيناوير قالويانامشكل بوجائ."

نيرون بغورال كاجائزه كرباتها به و کیلاش ہے۔میرانام۔اورتم کون ہو۔؟" ترکی کی "وازا کھری\_

"نيرولنا" "انسان ہو۔؟" "بال ۱۰ انسان بی کههاوه" دو کوئی سادهو، سفت هو؟<sup>"</sup> "وه کیا ہوتا ہے ... میں تبیس جا تنا۔" '' ارسے تم سادھو ۔ سفت کیس جائے۔!''

"جرت ہے۔ خیرتم جو کی بھی ہو مجھے بوتان کے د بوی مجھ مہاہوں۔"

و لوينامعلوم ہوتے ہو'' "" تم بچھے ہیوتو ف بنار ہی ہو۔ آئی خوبصورت لڑکی اگر چھے بوتان کا داہتا کہدرہی ہے۔ تومیرے لئے یہ جیرانی کی بات ہی ہو عمق ہے۔'' تم مجھے ہیوتوف

ومنهيس ديوتا وَل كوبيوقوف نهيس بنايا جاسكتا۔ اور خاص طور پر مجھ جیسی معمولی مورت۔" " تتم اور معمولیا"

"تو چر؟" وه ايك دا ي مسرال. ° تتم ... مير بياس وه الفاظ تبين ميل - جو تہہارے حسن کی تعریف کرسکیں''

'' واہ اتی خوبصورت بائی*ں کرتے ہوتم کہ* دل عجيب عجيب سا ہور ہاہے۔''

<sup>دو</sup> کیداش مجهیں دیکھ کر ش اپناسب کی کھول

"چلو مان، يتى مول يتمهارى بات \_ احيمه بتاؤ كهاب رہتے ہوتم . ؟ يهان كوني جگدے - تمهار ب رہنے ك لخديا كهيل بي الحل كرا رب مور؟"

"نه ساوهو، بهون نه سفت وول ما نه جوگ ہوں . <sup>ریی</sup>ن ہیہ مجھومیرا کوئی ٹھکانہ بیں ہے ۔ بس بھٹکتا

"آئ . مير اساته .... بيرى خويصورت جگه ئے کرچل رہی ہوں کمہیں۔"

نیرون اس کے ساتھ چل پڑا آگے ایک چھوٹا سا آ بشەرنظرآ ر ہاتھا۔وہ اے لے کراس آ بشار کے یہ س کی آ گئی جہاں درخت اگے ہوئے تھے۔ یہ بڑی خوبصورت مكي آسان سارى جائدتى من الرون كياش ساتھ گھال پر بیٹھ گیا۔ کیلاش نے کہا۔

« دخمهین دیکی کرتواینے آپ کو بھوں جانے کو دل حابتا ہے۔ تم اس بات کوتعلیم میں کررے کیکن میرادل کہہ ر ہاہے کہ تم ضرور کوئی دیوتا ہو۔ · کیسی با غیر کرری ہوتم ، اور میں خود حمہیں کوئی

Dar Digest 131 February 2012

Dar Digest 130 February 2012

''دیوی اور میں۔ ؟ چیوٹھیک ہے۔ میں تمہاری دیوی اور میں۔ ؟ چیوٹھیک ہے۔ میں تمہاری دیوی اور تم میرے دیوتا۔''دہ آگے ہڑھی اور اپناچہرہ نیرون کے سینے پررکھ دیا۔ وہ جمر ن بھی تھا۔ اور خوش بھی اس کی پیندگی حسینہ خود بخو داس کی جانب مائل ہوگئ تھی۔ لیکن وہ جسے اس نے بچھلی رات اس حسینہ کے ساتھ دیکھا تھا۔ اس کا کیا ہوگا۔ اچا نک ہی نیرون کو دور کہیں سے ایک آواز سائی دی ، وہ زول کی آواز تھی۔

" ميرکون ہے۔؟"

"ایک باگل سر پھرا۔ جو میرے چیچے پڑا ہے۔ کیکن جوتم سے دل لگالے اس کی نگاہوں میں بھل اور کوئی کیے رہ سکتا ہے۔؟" کیلاش نے کہا۔

نیرون خاصامتا تر ہوگیا تھا۔ لیکن رقیب روسیا کا تصورات کے سے بھی بڑا بھیب تھا۔ وہ دورے زولا کے سے بھی بڑا بھیب تھا۔ وہ دورے زولا کے سے کو دیکھتا رہا۔ ژولا، دیوانوں کی طرح کیلاش کو آوازیں دیتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ لیکن کیواش نے کمل خاموثی اختیار کرر کھی تھی۔ اور منہ ہے کچھ بھی نہیں بولہ تھا۔ بہر حال زولا۔ وہاں سے تھوڑی دوری پر حاتے ہوئے آگے نکل گیا۔ کیلاش خاموثی سے اسے جاتاد کیستی رہی تھی ۔ پھراس نے کہا۔

۔ ''اب ثم میر بٹا کا۔ ٹنم را ٹھکانہ کیاں ہے؟ میں تم ہے کہال ملکتی ہول''

''ای جگه مررات به نیرون نے جواب دیا۔ ''تو پھرٹھیک ہے۔ میں ای وقت آ جایا کرول ''

چنانچے نیرون اس سے رفصت ہوگی ۔ بری ونجیب بات میر تھی کہ کیاائی کے بدن سے اٹھنے والی خوشبو نیرون کو ہے حدمتاثر کردہی تھی ۔ اس کی سمجھ بیل نہیں آرہا تھ کہ کیاائی سے اسے اپنائیت کیوں محسوس ہورتی ہے۔ کیکن اس دن اسے ایک بوڑھا سپیراملا۔ اس کے ہاتھوں بیں بین تھی ۔ اور وہ ادھر ادھر گھومتا پھر رہا تھا۔ نیرون کود مکھ کردہ اس کے قریب آگیا۔ اور اس نے بھاری لیے س کہ ا

"توجون لكياتم سپيرے مواسييرول كي اس

وادی ہے تہمارا کیا تعلق؟'' ''دنہیں بابا۔ لیکن تم کون ہو؟''

" میں سیرا ہول۔ ایک ناگن کو تلاش کرد ہا ہول۔
وہ ناگن جو اچھ دھ ری ہے۔ بیٹی اپنی جون بدر سکتی ہے
۔ اتی خواصورت بن جاتی ہے کہ آم اے دیکھے کے و دنگ رہ
ج و گے۔ وہ ناگ دائی ہے۔ اور اس ناگ رائی کو قابو میں
کرنے کا مطلب ہے ہے کہ انسان سیروں میں سب ہے
بڑا سیرابن جائے۔ اگر میں نے اس ناگ رائی کو پکڑا ہا تو
میرے قبیلے والے مجھے سروار بنالیس گے۔ " نیرون نے
میرے قبیلے والے مجھے سروار بنالیس گے۔ " نیرون نے
میری تگاہوں سے اس پوڑھے سییرے کو دیکھا۔ اسے
نجائے کیوں میشہ ہواتھ۔ کے وہ پالفاظ کیلاش کے بارے
میں کہہ دہا ہے۔ لیکن بھی وہ اس وقت تک بوڑھے
سیرے سے بیکھی کہ سکتا تھا۔ جب تک دہ کیلاش پر
میلی ورند ہوجائے۔
میلی ورند ہوجائے۔

#### \$ .... \$ ....\$

شلوگ ان دو تول بھا ئيول ميں ذرامخ آف طبيعت
کا الک تھا۔ اس ميں کوئي شک تبيل کما پي وحشيان فطرت
کے مطابق وہ بھی آ دم خور تھا۔ اور اس کے مشاق بھی مثال بھی مثلف نہيں ستھ۔ وحشت اور ديوائگی ميں وہ بھی اپنی مثال آپ تھا۔ کی مثال ميں تھا۔ وہ اس نے اندر مشريد بجسس تھا۔ وہ اس نئی دنيا ميں آ کر بہت خوش تھا۔ اور اپنی فطرت و بحس کے مطابق کچھ کرنا جا بتا تھا۔ بیموش اور نیون تو دو مختلف راستوں پرنکل ہی گھڑ ۔ بو اسے اس کی مطابق کے مرکا جا بتا تھا۔ بیموش اور لیکن شکوگ ایکن شکوگ اپنی چیز دل کی تھوج میں تھا۔ جو اسے اس کی دني کے ماحول سے دوشناس کراسکیں۔

سر پر چمکاہ وانیلا آس ون در مین کی گرائیاں ،اس نی دنیا بیں موجود وہ تمام چیز س جو بجھ میں نہ آشیں۔وہ ان کے لئے بدی دکھی رکھی تھیں۔ وہ مستقل اس کھوج میں رہنا کہ کوئی نئی بات اسے معنوم ہو۔وہ انو کھی عی رتیں اس کے لئے نہایت چیزان کن تھیں۔ جہال وہ بہنچا تھا۔ جو در حقیقت سائنسی تج بہ گاہیں تھیں۔ وہال اندر داخل ہونے کے لئے بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھ ۔لیکن ملوگ اس میں داخل ہو کر صورتی ل کا جائزہ لیا جائے ایتا تھ۔

یباں تک که آمیک دن وه سمانپ بن کر آمیک گثر کے راستے اس ممارت میں داخل ہو گیا۔

عمارت اندرسے خاموثی، ورسنسان تھی۔ یہ خلائی ادارہ تھ۔ اور بہاں ہر طرف خلائی تحقیقات پرکام موقی ادارہ تھ۔ اور بہاں ہر طرف خلائی تحقیقات پرکام ہوا کرتے ہتے۔ اس وقت بہاں کام کرنے والے تمام افراد چھٹی کرکے جانچے ہتے۔ شلوگ کو بہی غنیمت محسوس ہوں کہ وہ سانپ بن کر مختلف جگہوں کی سیر کرتا رہے۔ چنانچہ وہ کوئے کھدروں سے گزرتا ہوا اس عظیم الشان چنانچہ وہ کوئے کھدروں سے گزرتا ہوا اس عظیم الشان لیبارٹری میں واغل ہو گیا۔ جہاں ہزاروں سائنسی آلات بھرے ہوئے ہتے۔ ججیب وغریب آوازیں فضا میں گردش کرری تھیں۔

شلوگ نے فرشتوں کو بھی میہ بات معلوم ہیں تھی۔
کہ کیا ہوئے والاہے۔ چند ہی کھوں کے بعد اچا تک ہی
اے اپنے بدن میں تفر تفراہت محسوس ہوئی۔ اور بھر ایک
عیب وغریب وھوال اس مشین کے اندر بھر گیا۔ شلوگ کو
یول محسوس ہوا۔ جیسے اس کا جسم ڈرات ہیں تبدیل
ہوتا جارہا ہے۔ پھراسے یول لگا۔ جیسے اس کے بیہ
ذرات مشین سے نکل کرفضا میں منتشر ہوگئے ہوں۔
ذرات مشین سے نکل کرفضا میں منتشر ہوگئے ہوں۔

کچھ لمحول کے لئے ۔ اس کے ہوتی و حواس رخصت ہو گئے تھے ۔ اور نبی نے کتنی دیر گر ری تھی کہ اس

نے اپنے آپ کوانس کی جسم شرامحسوں کیا۔ اس نے اپنے طراف بیل طراف بیل طراف بیل میں چاروں طرف ویکھا۔ اس کے، طراف بیل ریت بر بیٹے ہوتھ ۔ اس کی بچھ بیل ہوتی ہوتی ۔ اوروہ ای ریت پر بیٹے ہوتھ ۔ اس کی بچھ بیل ہیں آ رہا تھا کہ ریسب پچھ کیا ہے۔ لیکن اس کے اندرایک عجیب وغریب موج انجری رہی تھی ۔ اسے یوں لگ رہا تھا۔ جیسے وہ ایک نی سل کا نمائندہ ہو۔

ایک الوکھا ذہن اس کے ذہن میں داخل ہوگیا تھا۔ غالباً پیسب کچھائی شینی کمل کا تقیبہ تھا۔ جو غیر متوقع طور پر سرز وہوگیا تھا۔ وہاں موجود سائنس دان کوئی بہت ہی پراسرار تجربہ کررہ ہے تھے۔ اور بیہ تجربہ شلوگ پر منتقل ہوگیا تھا۔

ال نے ایک بار پھر چاروں طرف نگاہیں دوڑا کیں اس کے آردگرد چھر نہی جھاڈیاں تھیں۔ قریب سے ایک پھر پھر اس کارنگ بھی نیلا تھا۔
اور کی پاؤل تھے۔ شلوگ نے اور فضاء میں دیکھا۔ اس سر ایک گنبدنما حجت ہی تھی۔ جو چاروں طرف سے دمین پرائیک گنبدنما حجت ہی ۔ دوراس گنبد کی آخری سرحد ریت کے ساتھ ملی ہوئی تھی۔ اوراس گنبد کی آخری سرحد اس سے صرف ایک سوگز ہر ہے تھی ۔ فضاء کا قطر سرف فرھائی سوگز تھا۔ کا قطر سرف فرھائی سوگز تھا۔ کیا تھا۔ سوائے ایک سرخ فرھائی سوگز تھا۔ کیا تھا۔ سوائے ایک سرخ فرھائی سوگز تھا۔ کیا کہ سرخ فرھائی سوگز تھا۔ کیا کہ مرخ فرھائی سوگز تھا۔ کیا کہ مرخ فرھائی سوگز تھا۔ کیا کہ مرخ فرھائی ساتھ کیا ہوئی تھا۔ کیا کہ مرخ فرھائے۔ کیا کہ مرخ فرھائی ساتھ کیا ہوئی تھا۔ کیا کہ مرخ فرھائی ساتھ کیا ہوئی تھا۔ کیا کہ میں جمائی دی کے اس کے ایک کر فقطر کے دائز سے میں جمائی دی کے اس کے ایک کر فقطر کے دائز سے میں جمائی دی کے ایک کر فقطر کے دائز سے میں خیا ہے۔

'' کمیا پیرسب آئی۔خواب ہے؟ بیگر می ابید بیت، سرخ چیز ، کی طرف د کھنے پر عجیب خوف کا احساس ہواتھ۔ نہیں ،نہیں ، سسیہ خواب شاتھ۔ کیونکہ ضائی جنگ کے دوران وہ سونییں سکتا تھ ۔ پھر کیا بید موت ہے؟ نہیں ، بیہ موت بھی نہیں ۔موت اس طرح نہیں ہو گئی۔ نبی گری، نبی ریت ،اور سرخ خوفناک چیز ، اف۔''

وہ انہی ہاتوں کوسوج رہاتھا۔ کہاس نے ایک آواز سی۔اوریے آوازاس نے اپنے کا نوں کے بجائے اپنے سر کے اندرے سی ۔ان فضاؤں۔اوراطراف وجوانب میں الفاظ اس کے دماغ میں ساتے لگے۔

اوراس جگہوہ ای دفت میں دونسلوں کوموجود ہوتا موں جوالیک زبر دست جنگ میں کودنے واں میں ۔ ایک

الی جنگ جہ کسی ایک نسل کو بانکل ختم کردے گی۔ اور دوسری کواس قدر کمزور بنادے گی۔ کداس کا وجود نہ ہونے کے برابررہ جائے گا۔ اور وہ رفتہ خاک میں مل جائے گی۔ لیکن میں کہتا ہول کہ ایسا ہر گرنہیں ہوتا جا ہے۔'' '' کیوں سے تم کون ہو۔ جو یہ اضافا کہے جارہے ہو۔ ج'' شلوگ کے دماخ سے بیسوال اٹھا۔

''سیر میرے افتیار میں ہے۔ کہ جنگ کوختم کردوں ۔ بیرونی حملہ آ دردل کو ان کی کہکشاؤں بیس دالیں بھی دون ۔ لیکن دہ بھر حملہ کرنے آ جا کیں گے۔ یا تمہاری نسل کے لوگ جلد یا بدیران کو دہاں جابیں گے۔ اگر دونوں بی اس فضہ عیں موجود ہوں گے ۔ تو میں ایک دوسرے کو جاہ ہونے سے ندروک سکوں گا۔ اور بھر میں بھی باقی شدہ سکول گا۔' افعاظ اس کے دماغ میں دیکارڈ ہوئے باقی شدہ سکول گا۔' افعاظ اس کے دماغ میں دیکارڈ ہوئے تباہ کردوں گا۔ دوسرے کی جابی کے بیڑے کو تباہ کردوں گا۔ دوسرے کی جابی کے بغیر، اس طرح کی

شلوگ نے سوچا۔''خواب!''، سیکن بیرخواب نہیں ہوسکتا ہے۔ پھراس نے سوچا۔'' کون کی تہذیب اور نسل ہاقی رہ جائے گی؟''

''خاموش!'' آواز كي كيابه''زياره طافت والا

ا نہ آدہے گا۔ میں اس میں کوئی تبدیلی تہمیل کرسکتا۔ میں اس حرف اس کے خل دے رہا ہوں۔ کہ کمل فتح حاصل ہو۔
میں نے اس قبیلے سے سئے میدان جنگ سے دوانسان چین لئے ہیں۔ ایک تم ادر دوسراوئی اجنبی۔ بیس تبہارے کو میں دو فرانسان سے معلوم کر چکا ہوں کہ تبہارے ابتدائی دور میں دو فرانسان کی جنگ کا فیصلہ کرنے کے لئے طرفین کے دو پہلوانوں کی لڑائی غیرمعروف نہ تھی۔ تم اور تبہاری تخالف بہلاں میدان میں موجود رہو۔ در بخیر کمی ہتھیار کے ۔ اور بہاں میدان میں موجود رہو۔ دور بخیر کمی ہتھیار کے ۔ اور بہاں میدان میں موجود رہو۔ دور بخیر کمی ہتھیار کے ۔ اور فیلی ایندی تہیں ناوافق ہو۔ اس جنگ کے لئے وقت کی کوئی یا بندی تہیں بناء خاصل کرے گئے وقت کی کوئی یا بندی تہیں بناء حاصل کرے گئے۔ اور اس کی نسل بناء حاصل کرے گئے۔ اور اس کی نسل بناء حاصل کرے گئے۔ اور اس کی نسل بناء حاصل کرے گئے۔

حاصل کرے گی۔''
سوال کا جواب آگیا۔'' مید یا لکل جی طریقہ ہے۔ دونوں
سوال کا جواب آگیا۔'' مید یا لکل جی طریقہ ہے۔ دونوں
کے حالت ایسے ہیں کہ جسم فی قوت متمی طور پر مسئلہ کا
فیصلہ کر سکت ہے۔ یہاں ایک دیوار ہے۔ وہنی طائت اور
ہمت حوصلہ زیادہ اہم ہوگا۔ قوت کے مقابد ہیں سب
سے اہم حوصلہ یہ دری اور جرائت ہے۔ جو بچنے والے
کا تدرہوگی۔''

"لیکن جب ہم لڑ رہے ہوں گے تو دوتو کے خطائی بیڑ ہے۔ "شلوگ نے سوچا۔

ورس ایک دوسری قضایی ایک که جب تک یب اس موفضایی وقت خاموش رہے گا۔ میں دیکھی ہول کہتم تعجب کررہے ہوکہ رہے گا۔ میں دیکھی ہے۔ اور حقیقی ہی نہیں جو کہ رہے کہ خورے ہوں ہی ، جیسا کہ میں تمہاری محدود فرم نت کے لی خورے ہوں ہی ، میراو جود وی ہے ۔

جسمانی شہیں۔ تم نے جھے آیک سیارے کی شکل میں دیکھا ہے۔ یہ آیک ورہ ہوسکتا ہے۔ یا آیک سورج۔ لیکن تمہارے لئے اب میہ جگہ تقیق ہے۔ یہاں جو کچھتم کرو کے وہ اصل ہوگا اور تمہاراوی عمل آخری ہوگا۔ اورا کر یہاں تم مر گئے۔ تو وہ تقیقی موت ہوگی۔ یہاں تمہاری ناکا می تمہدری نسل کا تا تمدہ ہوگی۔ تمہارے ہے۔

بنای کائی ہے۔'' اور تب آ واز بند ہوگئی۔
اب وہ پھراکیا تھے۔''یکن پالکل اکبار نہیں۔ اس
ہے جب شلوگ نے اور یکھا تو معموم ہو، کہ سرخ شے
ہو، آ رہا تھا۔ معموم ہوتا تھا کہ اس کی نہ تو ٹائگیں ہیں نا ہز و
ہور آ رہا تھا۔ معموم ہوتا تھا کہ اس کی نہ تو ٹائگیں ہیں نا ہز و
ہور آ رہا تھا۔ معموم ہوتا تھا کہ اس کی نہ تو ٹائگیں ہیں نا ہز و
ہور آ رہا تھا۔ معموم ہوتا تھا کہ اس کی نہ تو ٹائگیں ہیں نا ہز و
ہور تہ کوئی جسمانی ساخت، وہ تبلی ریت پراڑھکتا ہوا آ یا۔
ہارے کی می تیزی کے ساتھ ، وہ اس وقت شلوگ کے د ماغ
ہیں اس کے خلاف فرت کی ایک لہر دوڑگئی۔
میں اس کے خلاف فرت کی ایک لہر دوڑگئی۔
میں میں دور ہے لڑھکتا ہوا '' رہا تھا ۔ شلوگ نے

دسمن دور سے اڑھكتا ہوا "رہا تھا۔ شلوگ نے قریب سے ایک پھر اٹھایا تا كدمقہ بلد كر سكے ليكن دشن الله تيزى سے سر برآ گيا۔ كدائے جان بچے نے كے لئے بھا گذری اس کے باس اتنا بھی وقت ندتھا۔ كددشن سے لڑ، كی کے متعمق سوچ سكے اسكیم بنا سكے ۔ ایک الیم تلوق سے جنگ كی اسكیم جس كی طاقت، جس کے علوق سے جنگ كی اسكیم جس كی طاقت، جس کے علوات واطوار، اور جس کے طریق جنگ کے متعلق اسے بہتے ہی علم ندتھ۔

پانچ گر کے فیصلے پر وہمن رک گیا۔ بلکہ ایسا معدم ہوا جیسے کسی نے اے تر ہرؤی روک ویا ہو۔ سامنے یک شدد کھالی دینے ولی ویوارتھی۔ جس سے آگے دہمن شد کھالی دینے ولی ویوارتھی۔ جس سے آگے دہمن شافت اسلما تھا۔ تب شافوگ کو یاوآ یا کہ ریہ جنگ جسمانی طافت سے ہیں جیتی جامکتی۔ بلکہ اس کے لئے وہنی توت سے کام بیماہوگا۔ گیند نماوشمن ہار بار ویوارسے کر اتا تھا۔ اور یہجے گر بنا تھا۔ اور یہجے گر بنا تھا۔ اور یہجے گر ہم تھوں نے ہیں ہوتی ہوتی جا در کی ہوا رکواو ہر سے اور دا کیں ہا کیں طراف سے دیکھا۔ سے ویوارکواو ہر سے اور دا کیں ہا کیں طراف سے دیکھا۔ س

ائے خیال آیا کہ دیوار کے پنچے سے کھود کردوسری طرف ج نے کا راستہ بنائے ۔ اور دعمن پر جملہ کرے ۔ نادیدہ ربڑ کی دیوار تجھونے سے گرم محسوس ہوتی تھی۔ لیکن یہ نتہ کی جیب تھی ۔ کہ بالکل قریب ہے اے آ تھیں چاڑ کرد کیھنے کے باوجود بھی ربڑ کی دیوار نظر آتی تھی ۔ شاوگ نے چھسوچ کر باتھ میں پکڑا ہوا پھر آیک طرف

ڈال دیا۔اوردوں ہاتھ نادیدہ دیوار پرد کھ کراے دھکیا۔ اس میں بلاشیہ کیک موجود تھی۔ سیکن زیادہ نہیں ۔ پوری قوت صرف کرے کا نتیجہ اس کے سوا کچھاورند نکلا کہ دیوار چندانچ برے ہوکر پھراصل جگہ پرواپس آگئی۔

پھرشلوگ این بینی کی کھڑا ہو کردیوارک بائدی معلوم کرنے نگا۔ جہاں تک اس کی انگلیال پہنچ سکیں ۔ وہاں تک دیوارموجود تھی ۔ شلوگ نے دیکھا کہ گیندنی مرخ دشمن لڑھکا ہوا۔ پھراس کی جائب آرب ہے۔ ۔ سے دوہارہ ابکائی ہی محسوس ہوئی ۔ اور وہ دیوار سے پیچھے ہٹا چلا گیا۔ لیکن دشمن نہیں رکا۔ وہ اپنی طرف دیوار کے ساتھ ساتھ ایک جائب چلا آیا تھا۔ شلوگ کے دل میں خیال آیا شیدیہ نادیدہ دیوار محفق زمین کی سطح دل میں خیال آیا شیدیہ نادیدہ دیوار محفق زمین کی سطح ساستہل سکے۔ میسوچ کروہ جھکا اور دیست ہٹ نگائے کا راستہل سکے۔ میسوچ کروہ جھکا اور دیست ہٹ نگا۔ ماستہل سکے۔ چند منٹ میں اس نے دوفت گرائی تک ماسکی تھے۔ چند منٹ میں اس نے دوفت گرائی تک رایت نکال ڈائی اور پھر ہتھ ڈال کرشؤ یا تو وہاں بھی نادیدہ دیوارک رکاوٹ محسوس ہوگئے۔ نادیدہ دیوارک رکاوٹ محسوس ہوگئے۔

مرٹ دشمن واپس پیٹ رہاتھا۔ تھ ہر ہے اسے بھی اپنی حدود سے باہر تکنے کا راستہ نہیں مد۔ شلوگ نے سوچا ضرور ہا سفرور اس دیوار ہے گزرنے کا کوئی راستہ ہونا چا ہے ۔ کوئی ابیا طریقہ جس کے یاعث ہم دود شمن ایک دوسرے کے آھے ساھنے آسکیں۔ ورنہ پہلاائی تنظمی فقتول ہے ۔ لیکن یہ بہا سرار راستہ تلاش کرئے کے لئے ابھی جلدی کی ضرورت نہیں ۔ اس سے پہلے آیک کوشش اور کرنی جا ہے۔

گیندنما دیمن اب نادیده دیوار کے بالک پاس موجودتھا۔انداز آچھفٹ کے فاصعے پر۔اور یوں معلوم ہوتا تھ۔ جیسے وہ شلوگ کی شخصیت کا بغور جائزہ لے رہا ہے۔ شلوگ نے بھی اس پر نگاہیں جمادیں ۔ خدا کی بناہ، گنی عجیب وغریب شے ہے۔اس کی سمجھ میں ندآ تا تھا کدآ خر اس کو دنیا کی ممی چیز یاشکل سے تشویبہ دی جاشتی ہے۔ اس کو دنیا کی ممی چیز یاشکل سے تشویبہ دی جاشتی ہے۔

کرنے کے لئے کوئی خارجی شہادت موجود بھی۔ اس کے کال ، آئکھیں ، مند پچھ دکھائی ندویتا تھا۔ محض گولائی ، البتہ شلوگ نے میضرور دیکھا تھا کہ اس کے جسم میں بہت ہے موراخ ہیں۔

اور پھر دفعتا ان سوراخوں میں سے دو لیے لیے یتجے برآ مدہوئے اور ریت میل دھنس گئے۔ جیسے وہ ریت كامعائنينه كررب بوران جيرت أنكيز بنجول كاقطرابك وتجي کے قریب اور لمبائی شاید ڈیڑھ فٹ تک تھی ۔ لیکن ریے نیچے سوراخول شل اوشيده رج ستے ، اور ضرورت كے وقت ہی باہر نکلتے تھے۔ اور جب سرخ دہمن کا جواب دے سکے الدور بلاشباس كاجواب موصول مواادر شلوگ و مشت س لرُ كُورُ اكر چند قدم يَحِيهِ بهث كيا\_ وه جنگ كاخوابشمند تقار ال كايبغام الناصاف تبيل تقار جتناذات ابدي في شكوك کے وہاغ میں واخل کیا تھا۔ لیکن پھر بھی وہ اس کا مطلب سمجھ گیااس نے اسیع ذہن ہے دہمن کے خوف کا احساس خارج كيا-آب وه زورزور بيسانس كربانف اور اييغ آپ کونجيف محسول کرر ہاتھ ۔ليکن ابھی اسو جنے پیھنے ، کی قوت ہوال تھی ۔ اور وہ وہیں کھڑا ہو کراس عجیب و غریب دہمن کو بندرد کھتا رہا۔ اور دین جنگ کے دوران اس کادیمن بھی بے حس وحرکت اپنی جگہ برموجودر ہا۔اور ہے جنك وه تقريبا جيت چڪا تھا۔

یکروہ چند منٹ تک لڑھک کر اس جگہ گلم گیر گیا جہاں جھاڑیاں آگی ہوئی تھیں۔ بھراس کے جسم کے سوراخوں میں سے تین پنج برآ مدہوئے۔ادرانہوں نے جھاڑیوں کا معائنہ شروع کر دیا۔

"اچھا، دوست، چر جنگ ہی سہی ۔" شلوگ نے بھی بنسی ہو جنگ ہی سہی ۔" شلوگ نے بھی بنسی بنس کر کہا۔" اگر بیس نے تنہارا پیغام سیح طور پر وصول کرلیا ہے تواس کا مطلب ہے کہتم امن بینٹر نہیں ہو ۔اب موت ہی جارے درمیان فیصلہ کرے گ۔"

سبب دست و برایس با برایس با به سال کا مطلب کی تھا۔ایک نسل کا باکل خوتہ ایک نسل کا مطلب کی تھا۔ایک نسل کا کا خوتہ وہ نسل شلوگ کی دنیا میں بسنے والی سرخ دشمن کی نسل ہو۔ ان دونوں میں سے ایک کا اختیام لازی تھا۔اور بیہ ہو۔ ان دونوں میں سے ایک کا اختیام لازی تھا۔اور بیہ

خیاں آتے ہی دفعتاً اس کا دل انسانی ہدر دبوں اور السائی ہدر دبوں اور السلطی میں اسلام میں اسلام میں اسلام میں ہو جائے گا کہ انسانی نسل مجر ہو جائے گی جشتا زیادہ وہ اس پرغور کرتا اسے میہ وہم حقیقت بنیا محسوس ہوتا تھا۔

شلوگ کوایک ایک طاقت نے جو شک انسانی کے دائرے سے خارج ہے۔ اپنے مدعا اور طاقتوں کے بارے میں بتایا تھا۔وہ سب کی تھا۔اوراب نسل انسانی کی قسمت کا دارہ مدار تھن ایک وات واحد شلوگ بررہ گیا تھا ۔ خدار حم کرے اسے محسول کرنا ہی کتنی اذبیت ناک بات تھی۔ لیکن بھراس نے اپنے ذبین سے اس خیال کو جھٹک دیا۔ وہ موجودہ صور تحال برخور کرنا چاہتا تھا۔ بار باراس کے دل بیس پر خیال آتا کہ اس ناویرہ دیوار کو جور کرکے دمن کو دل بیس پر خیال آتا کہ اس ناویرہ دیوار کو جور کرکے دمن کو دل بیس پر خیال آتا کہ اس ناویرہ دیوار کو جور کرکے دمن کو دل بیس پر خیال آتا کہ اس خور کر است ہوگا ؟ "اگر ایسا ہے تو بھر اس کا دشمن و تی طور پر اس سے زیادہ طاقتور ہے۔ جونکہ دہ اس کی وہنی پیغام رسانی کی طاقت کا تج ہے کر جکا تھا۔

رسائی کی طاقت کا تجریہ کر چکاتھا۔
شلوگ اپنے ذہن میں وشن کے متعلق تمام
تصورات واحساسات کو خارج کرویئے کے قابل تھا۔
لیکن اس کا دشمن بھی اس بات پر قادر ہے۔ شلوگ اسے
تکنگی با ندھ کر سکنے لگا۔ اور اپنے ذہن کی تمام قوت کواس پر
مرکوز کر کے دل میں کہنے لگا۔

اس کا دم لکا جوری کا میں میں سیستی مرقا ہے۔ تم
مرر ہے ہو ۔ تم مر سیس شناوگ کی بیٹائی لیسنے ہے تر
ہوگئی۔ اور اس وہاغی جدوجہداور دہاؤ کے باعث اس کا
جسم کا چنے لگا۔لیکن اس جیب وغریب گلوق براس کا کوئی
اثر محسوس نہ ہوتا تھا۔ وہ بڑے اطمینان اور سکون ہے
جماڑیوں کا معائد کرنے میں مصروف تھا۔ اس جدوجہد
اور ذبنی طافت صرف کرنے کا متیجہ یہ ہوا کے شلوگ اپ
آپ کو نیے فی محسوس کرنے لگا۔ بے بناہ گری کی بدولت
اس کا دم لکا جر باتھا۔ اور اس برغنو دگی کی حالت طار کی
سرگاؤ تھی

وہ آرام کے لئے ریت پر لیٹ گیا۔ اور پوری توجہ سے اس عجیب چیز کی حرکات کا مطالعہ کرنے لگا۔ال

ی نے سوچا میکن ہے۔ اس قریبی مطاعے ہے اسے اپنے ہن کی تو ت اور کمزور یوں کا سراغ مل جائے۔ سرخ ہن جھاڑیوں کی شاخیس اکھاڑر ہاتھا۔ شلوگ ہوشیاری ہے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اس نے یہ اعدازہ نگانے کی کوشش کی کہ جھاڑیوں سے شاخیس اکھاڑنے کا کام کتنا سخت ہوسکتا ہے۔

اور پھراے خیال آیو کہ وہ اپنے جھے بیل بھی ایسی میں بھی ایسی میں بھی ایسی میں بھی ایسی میں بھی ایسی کی جہاڑیوں سے شاخیس اکھاڑنے کی کوشش کرے ۔ تاکہ اپنے باز وؤں اور جسمانی قوت سے مقابعہ کر سکے ۔ اس نے دیکھ کہ سرخ مخلوق کوش خیس کھاڑنے چیں سخت محنت کرنی پڑر ہی ہے ۔ اور اس کام شمال کا ہمرینچ میں موف تھا۔

شلوک نے وہی لمب سا پھر پھر اٹھالیا۔ بیہ ہارہ
الگا کہ بنو کیلا بھر تھا۔ ورنوک کی جانب سے کافی تیز تھ۔
دوسری طرف سرخ مخلوق مسلسل نیلی جھاڑ ہوں کا معائنہ
کرنے اور شاخیں ، کھاڑنے میں مصروف تھی ۔ آیک
مھاڑی سے بیچے ہے ایک جھوٹی سی نیلی چھپکلی نکل کر
بھاڑی سے بیچے ہے ایک جھوٹی سی نیلی چھپکلی نکل کر
بھاڑی گے۔

و بی چیکی جوشلوگ اس ہے پیشتر و مکیے چکا تھا.

سیکن ہرخ مخلوق کا ایک پنجر ٹیزی ہے اس پر جھپٹا اور چھپکل کی ٹانگیں اکھاڑنے لگا۔ ہالکل ای طرح سکون واطبیتان سے جھےدہ جھاڑیاں اکھاڑر ہاتھ۔ چھپکلی اس سے یخج میں ونی ہوئی تھی۔ اور اس کی گرفت سے آزاد ہونے کی کوشش کررہی تھی۔ اور اس دور ان میں چھپکلی نے ایک ہلکی ہی چیخ ماری۔ اور یہ پہلی آ واز تھی جواس نے موش قضاء میں شلوگ کے کانوں نے سی۔

میں منظرد مکی کرشلوگ ایک بار پھر کانپ اٹھا۔ وہ اس حگہ ہے اپنی نظریں ہٹ لیما چ ہتا تھا۔ کیکن اس نے طبیعت پر قابو یا کر بیر تماشا دیکھنا جاری رکھا۔ کیونکہ اسپنے اور مد مقابل کی ہر حرکت کا مضبوط مطالعہ کرنا ہی اس کے لئے کارآ مد تابت ہوسکنا تھا۔ اور پھر چند ہی منٹ بعد ہی چھیکل بے جان ہوکر سر رخ مخلوق کے پنجوں میں دنی ہوئی تھی۔

بے جان ہو رسر سول سے پیون میں دی ہوں اللہ اللہ تعین اللہ میں اللہ تعین سرخ مخلوق فی اس کی ٹائلیس باتی تعین لیکن سرخ مخلوق نے آئیں اکھاڑنے کی ضرورت نہ تھی اور دفعتا وہ مری ہوئی چھیکی شلوگ کے پیروں موئی آئی اور شلوگ کے پیروں کے قریب کر ہڑی ۔ لیکن تعجب کی بات سے تھی کہ مری ہوئی چھیکی نا دیدہ و یواد کوعبود کر کے آئی تھی ۔ کیاات کا مطلب ہے ہی کا دیدہ و یواد کوعبود کر کے آئی تھی ۔ کیاات کا مطلب ہے کہ نا دیدہ و یواد کوعبود کر کے آئی تھی ۔ کیاات کا مطلب ہے کہ نا دیدہ و یواد کوعبود کر کے آئی تھی ۔ کیاات کا مطلب ہے کہ نا دیدہ و یواد اس خائب ہو چکی ہے۔ ؟

پھرکا جاتو ہاتھ میں مضبوطی نے ٹیکڑ کرشلوگ بیلی ما تندایتے وشمن کی جانب لیکاسنہری موقع تھا۔ اے ہلاک کرنے کا وہ ٹادیدہ دیوار اگر موجود نہ ہوتو ۔ لیکن افسول دیو،رغ نم نہیں تھی ۔ وہ دیسے بی قائم تھی ۔ شلوگ کا سرشدت ہے دیوار سے ٹکرایہ ۔ اور وہ چیچے کی جانب جا کا سرشدت ہے دیوار سے ٹکرایہ ۔ اور وہ چیچے کی جانب جا پڑا۔ اورد بیل جیھے کی جانب جا نہا اورد بیل جیھے کی جانب جا نہا ہوئی اس کی جانب آربی ہے۔ اس فضاء میں بلند ہوتی ہوئی اس کی جانب آربی ہے۔ اس سے بیچنے کیلئے وہ ریت پرلیٹ گیا۔

کیکن وہ پھربھی خفوظ شدر ہا۔ آبک پھر بوٹ ذور سے اس کی ہائیں ٹا تگ کی پنڈلی پر بڑا اور ورد کی آیک زبر دست ٹیس سارے جسم میں دوڑگئی۔

کیکن وہ اس تکلیف کونظر انداز کرے جلدی ہے ۔ چھےاڑھک گیا۔ کیونکہ اس نے ویکھ لیا تھا کہ سرخ وٹشن ایک اور پھر پھینکنے کی تیاری کرر ہاہے۔اس نے پنے وو پنجوں میں پھر یکڑر کھ تھا۔اور پھر پھر سنسنا تا ہوا۔

شلوگ پھر کی زدسے دور بھنے چکا تھا۔ سرخ دہمن کا پھر زیادہ دور تک بھی بڑتے سکتا تھا۔ پہلے چھر کی ضرب سے شلوگ بہری فرب کے شلوگ بہری فرادہ فوظ ہوجا تا۔
پھر شلوگ بہ خبری میں زخمی ہوگیا ورنہ وہ ضرور محفوظ ہوجا تا۔
پھر شلوگ نے ابنا ہاتھ بلند کیا اور پوری قوت سے ایک پھر سرخ دہمن کی جانب پھینک دیا۔ اور پھر تادیدہ دیوار پر رکر کے دہمن کی سرحد میں جا پڑا۔ اب سرخ تلوق کے بھا گئے کی ہاری تھی۔ بڑی تیزی سے گردش کرتا ہوا وہ اینے میدان کے آخری کن رہے تک بہنچ گیا۔

شُلُوكُ الْحِي فَتَحْ يُرِبِنِسَ مِيرُ الهِ

لکین جونی اس کی نظر بنی پنڈلی کے زخم پر پڑی۔
اس کی ہلمی میکافت رک گئی دخمن سے پھر نے اس کی ٹا مگ کو بڑ گہر زخم پہنچایا تھا۔ کئی اٹج لمب زخم تھ ۔ اور اس میں سے خون بہدر ہاتھ ۔ شلوگ نے سوچا ، گرخون خود رک جائے تو زیادہ اچھا ہے۔ ورنہ سخت مصیبت کا سامنا کر تا پڑے گا۔ لیکن اس زخم کے بدے میں اب وہ ایک ٹی حقیقت وریافت کرچکا تھا ۔ یعنی ٹاویدہ ویوار کی ایک خصوصیت ۔ وہ دو ہارہ اس دیوار کی جانب گیا۔ اور اپنے خصوصیت ۔ وہ دو ہارہ اس دیوار کی جانب گیا۔ اور اپنے ہاتھوں سے اسے چھوا۔

جهار ایول کے، ندرے اس نے ایک چھکلی پکڑی

ادراس آ ہستہ سے تادیدہ دیوار کی طرف بچینکا ۔ لیکن چینکی دیوار کے پارندجاسکی۔ ادراس سے ظراکر گرگئ ۔ اور تیزی سے ایک جھاڑی ہیں جھپ گئی۔ لیکن شاوگ کوان معنے کاحل مل چکا تھا۔ زندہ اشیاء اس دیور کو بارند کرسکئی تھیں۔ البتہ مراہواجہ میومادی اشیاء کے لئے کوئی رکاوٹ نہتی ۔ بھراس کا دھیان اپنی زخی پیٹرلی کی طرف گیا۔ خون بہن کم ہوگیا تھا۔ جس کا مطلب تھ کے اسے اس کے لئے اب زیادہ فکر مند نہیں ہونا جا سے ۔ لیکن کم از کم پوئی تو ضرور ملنا جا ہے ۔ بشرطیکہ یہاں پائی دستیاب ہو سکے ۔ اور زخم دھویا جا سکے۔

پائی کا خیاں آتے ہی۔ شاوک کومسوں ہوا کہ

یوس سے اس کا حقیاں آتے ہی۔ شاوک کومسوں ہوا کہ

تلاش کرنا چاہئے۔ورند سے جنگ اس کے لئے مہلک بن

جائے گی بس وہ کنگڑا تا ہوا اپنے حصے کے مید ن پس چکر

لگانے گا۔وا کی طرف کی آخری حد تک پہنچ کراس نے

اس بر اسرار نادیدہ ویو رکود کھے لیا۔ یہاں وہ صف نظر

آربی تھی۔ تیلی مائل بھورے منگ کی ویواراوراس کی سطح

ویس ہی تھی۔ جیسی ورمیاتی جھے کومسوس ہوتی تھی۔ گرم اور

ربوکی ماتند کچلدار۔ یہاں بھی اس نے دیوار پر ربت

ربوکی ماتند کچلدار۔ یہاں بھی اس نے دیوار پر ربت

بھینک کر تجربہ کیااورواقعی ریت یارہ وگئی۔

کی بار وہ اوھر سے وھراس طویل قید خانے ہیں اور ایک بیال کی کہیں نام ونشان تک نہ تھا۔ پیس کا محاس اس پر شدت سے عاری ہود ہا تھا۔ بیا ہارات تھی۔ اندازے کے مطابق ایک سوتمیں فارن ہائیں اور فضاء ہیں ہوا کی بلکی ی تح یک نہیں۔ بار برجینے ہائیں کی تح یک نہیں۔ بار برجینے سے اسکی پنٹر کا زخم اور خراب ہوگی تھا۔ اور اب وہ بمشکل بیال سکتا تھا۔ اس نے یہ بھی اندازہ کیا کہ سرخ وٹمن کی حالت بھی فا با سے جو نہیں رہی ۔ کیونکہ ذات ابدی نے بتا یہ فات قا کہ اس مقام کی فض ءوو نول سے لئے اجنبی اور غیر تسکین فضاء وو نول سے لئے اجنبی اور غیر تسکین دو ہے۔ ممکن ہے وٹمن کسی سے سیارے سے آیا ہو جہال ورسو ورج اس مردی جسوں ہور ہی ہو۔

(جاري ہے)

# شهروحشت

### قطنمبر:17

اليم السراحت

رات کا گهٹا ٹوپ اندھیرا، پرھول ماحول، ویران اجاڑ علاقہ اور وحشت و دھشت طاری کرتا وقٹ، جسم و جاں پر سکته طاری کرتا لرزیدہ لرزیدہ سناٹا، نادیدہ قوتوں کی عشوہ طرازیاں، نیکی مدی کا ٹکراٹو، کالی طاقتوں کی خوبی لررہ ہر اندام کرتی لن ترابیاں اور ماورائی مخلوق کی دیدہ دلیری جسے پڑھ کر پورے وجود پر کپکیے طاری ھوجائے گی، برسوں ذھن سے محو نہ ھونے والی اپنی مثال آپ کھائی۔

#### ول ودماغ کومبہوت کرتی خوف وجیرت کے سمندر میں غوط زن خیروشر کی انوکھی کہانی

اللّی ہا گئی ہیں تکلیف اب پہلے ہے جی ہڑھ گئی ہیں۔ کہا تھی ہیں ہڑھ گئی ہیں اس نے فیصلہ کیا کہ سب سے پہلے ہا گگ کا علاج ضروری ہے۔ نہلی جھاڑیوں میں سے ایک ہم کی جھاڑیوں میں سے ایک ہم کی جھاڑیوں میں سے ایک ہم کی جھاڑیوں میں سے ایک ہم سے ایک ہم سے ایک ہوئے تھے۔ یا پہوں سے ایک جھاڑی کوئی شے تھی ۔ اس نے مٹی بھر پنے اکھاڑ کے اوران کا معائد کرنے کے لئے اس نے بچول سے رخم کوصاف کیا۔ اور بھرتازہ ہے زخم پررکھ کراویر سے ای جھاڑی کی بیلیل اتار کرنا تگ پر بائدھ لیں۔ یہ بیلیل اتار کرنا تگ پر بائدھ لیں۔ یہ بیلیل

نہایت مفیوط تھیں۔اس نے اپنے پھر کے ہتھیا رکی عدد سے بہت کی پلیس کاٹ ڈاکیس۔

اوران بین بعض بیس ایک فٹ سے زیادہ مجی تعمیں۔ اوران بیلوں کو بٹ کراچھا شاموٹا رسمہ بنایا جاسکتا تھا۔ سواس شے سوچا۔ ممکن ہے ایب رسہ کام بن آ جائے ۔ پھر اس نے ایپ بھری جاتو کی توک کو دوسر ۔ پھروں سے رگڑ کر اسکی دھار تیز کی اور پھر بیلوں کو بٹ کر ایک دھار تیز کی اور پھر بیلوں کو بٹ کر ایک پھرائی اوراس میں اپنا چھیار بیلا کو بٹ کر ایک چھاڑیوں کا معائنہ کرنے لگا۔ تین بیلوں کو بٹ کر ایک چھاڑیوں کا معائنہ کرنے لگا۔ تین فیسے میرہ مقبول کی جھاڑیوں کا معائنہ کرنے لگا۔ تین فیسے میرہ میں جائیں ہیں ہے ایک میں جائے کیسے بہترین خاب ہو سے اور تیسری تھیں۔ اس میں جائے کیسے بہترین خاب ہو سکتے تھے۔ اور تیسری تھیں۔ شوک پھرائرا تا ہوانا دید ود یوار پھرائی ہیں موئی موئی اعلیٰ ہو سکتے تھے۔ اور تیسری تھیں ۔ شوک پھرائرا تا ہوانا دید ود یوار پھرائری کی جائے گیا ہوانا دید ود یوار پھرائی کی جائے گیا ہوانا دید وار موجوز تھی ۔

وَمَّن ا ہِنے حصے بیں ایک ایسی جگہ محفوظ تھا۔ جہاں شلوگ کا پھینکا ہوا پھر نہیں بیٹنے سکتا تھا۔ اور پھیٹ کچھ کارروائی کرنے بیں ضرور مصروف تھا۔ لیکن کیسی کاروائی ؟ شلوگ کوانداز ہمیں ہوسکا۔ایک باروہ حرکت ہم کرتے کرتے رکا اور دایوار کے فزویک آیا۔اورشلوگ کو،

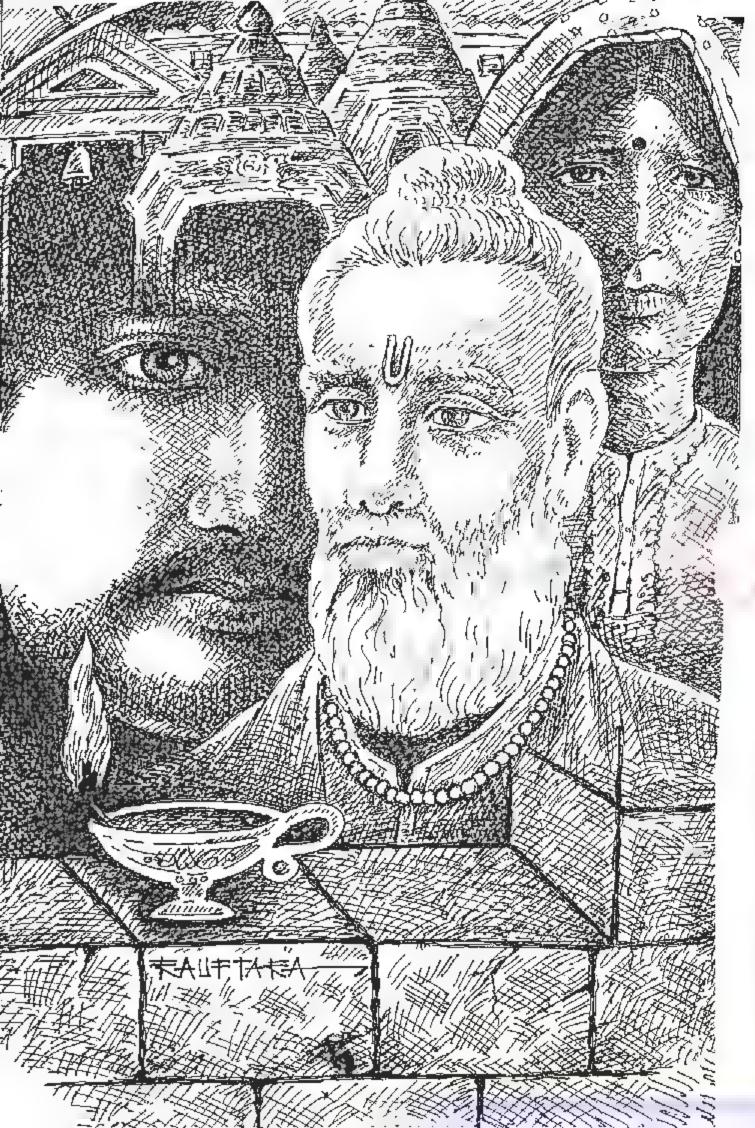

یوں محسوس ہوں۔ جیسے وہ اپنی توجہ ساسفے مرتکز کئے ہوئے ہے۔ اس مرجہ بھی شلوگ کو الکائی ہی " نے گی اس نے جھا کر کیے پھر دہمن پر پھینگا۔ اور جمن والپس مر گیا۔ اور شمن والپس مر گیا۔ اور شمن کو مرب ہوگی جواس سے چیشتر وہ کر ہما تھا۔ شعوگ کو کم از کم اطمینا ن ضرور تھا کہ وہ اپنے وہ کی قرر بہتیں سے وہ دی گا۔ اور بیموچ کر وہ متواتر وہ گھنٹے تک پھر لالا کر جمع کرتا ہا۔ اس نے اپنی سرحد میں پھروں کی گئی ڈھیر یا بی جمع کردیں۔ اب اس کا طلق بیاس کے ذبح کر گوا۔ اور سوائے پی فی کے اس بیس کے ذبح کو اب گئی بات نہیں سوجھ دری تھی۔ لیکن یہ اس کے ذبح کو اب گؤئی بات نہیں سوجھ دری تھی۔ لیکن یہ اس اسے اپنے بھاؤ کی بات نہیں سوجھ دری تھی۔ لیکن اس اسے اپنے بھاؤ کی بیا گئی بات نہیں سوجھ دری تھی۔ لیکن اس سے جہاؤ کہ میں گئی مرد سوچتا ہوگا۔ اس اور گری کی ناویدہ دیوار کو تھیے جو در کر ہے؟ وشن کو کس طرح ہا کہ کیا اور س سے جہائے کہ شوگ بیاس اور گری کی شدت سے مرجا ہے ، مید دو تول کام سر انجام با جائے ۔ مید دو تول کام سر انجام با جائے ۔ مید دو تول کام سر انجام با جائے ۔ مید دو تول کام سر انجام با جائے ۔ مید دو تول کام سر انجام با جائے ۔ مید دو تول کام سر انجام با جائے ۔ مید دو تول کام سر انجام با جائے ۔ مید دو تول کام سر انجام با جائے ۔ مید دو تول کام سر انجام با جائے ۔ مید دو تول کام سر انجام با جائے ۔ میشوں سے جہائے کہ شوگ بیاس اور گری کی سید سے ہم جائے ۔ مید دو تول کام سر انجام با جائے ۔ مید دو تول کام سر انجام با جائے ۔ مید دو تول کام سر انجام با جائے ۔ مید دو تول کام سر انجام با جائے ۔ مید دو تول کام سر انجام با جائے ۔

جو کی تک چی ارخد اجائے کس قدر او نیچ کی تک چی کا دیدہ دیوارخد اجائے کس قدر او نیچ کی تک چی گئی تھی۔ اور ریت کے اندر کی گہرائی۔ کہاں تک تھی؟ یہ مثما مسوالات اسے حل کرنے تھے۔ ایھی وہ انہی خیالات میں گم تھا کہ دفعتا اس کی نظر اپنے جھے بیس حرکت کرتی ہوئی ایک چھاڑی سے نگل کر دوسری ہوئی آئی تھی۔ دوسری جھ ڈی کے جھاڑی کی جانب ربگ گئی تھی۔ دوسری جھ ڈی کے جھاڑی کی جانب ربگ گئی تھی۔ دوسری جھ ڈی کے قریب پہنچ کر چھاگی نے شلوگ کی طرف مرم کر دیکھا ور شلوگ اے دکھے کرانس پڑا۔ اور اس سے کہنے لگا۔

روب چھنگل شلوگ کی جانب چند قدم آ گے آ کی اور ہولی '' ہیو۔''ایک کمھے کیلئے شلوگ پر جیسے سکتہ طاری ہوگیاں

اور تب بھروہ ایک ربردست قبقہہ مار کر ہنس پڑااورایہ کرنے ہے اس کے حلق کوکوئی تکلیف محسوں نہیں ہوگی۔ وہ چھپکل سے مخاطب ہوا۔ آت وَ، میر ہے قریب آجاؤ۔ 'لیکن چھپکل و، پس مز کر جھاڑیوں میں بھاگ گئی۔

اب وہ بھرشدت سے پیال محسول کرد ہ تھا۔

اس نے سوجا اگر اس طرح بہاں بیٹا ۔ ہاتو اپنے دشمن سے جنگ بھی تہیں جست سکے گا۔ اسے پچھ ند پچھ تدبیر اختیار کر نی جا ہے ۔ لیکن کیا تدبیر؟

یمی ایک بات مجھ میں آئی تھی کہ نا دیدہ دیوار کو عبور کیا جائے۔ وہ اے عبور کرسکتا ہے۔ یواس پر سے پھل تگ سکے گا۔؟ اوریہ بھی تو ممکن ہے کہ ریت کے یچنے سے کوئی راستدل ج ئے۔

بیسوچ کر وہ کنگڑا تا ہوا نادیدہ دیوار کی جانب گیے ، اور اپنے چاتو کی مدد سے اس کے سرتھ ملی ہوئی زمین کو کھود نے رگا ۔ کھود تا رہا ۔ کھود تا رہا ۔ خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ اس سخت دشوہ کام میں اس کا کتنا وقت صرف ہوا ۔ لیکن اس نے چارفٹ گیرا گڑھا کھودلیالیکن خشک رہت ہی گئتی چی ۔ تی تھی ۔ بائی کا نام ونشان نے تھا ۔ ورگڑھے کے ساتھ نادیدہ دیوار کی رکاوٹ صاف محسوس ہوتی تھی ۔

شلوگ تھک کر وہیں لیٹ گیا۔ اور پھراس نے اسے دش کوئی جیب کارروائی کرنے ہیں مشغول تھی ۔ شلوگ کے دیکھ کارروائی کرنے ہیں مشغول تھی ۔ شلوگ نے دیکھ کہ دو جھاڑیوں کی لکڑی کے دو نکڑوں کو بیلوں کی مدوسے ہائدھ کرکوئی شے تیں رکرر ہاتھا۔ آیک چارفٹ اور پی مربع ہی شے کو شکنے لگا جو دشمن بڑی سرگری سے بنا رہاتھا۔ پھروشمن نے آیک بڑا پھراس شیبن میں رکھا اور اسے گھما کرشلوگ کی جانب کرلی۔ اور پھروہ پھر سنستا تا ہواشوگ کے سر پر نے گزرگیا۔ جس فی صلے سے بیپ پھر اور اس تھا۔ پھروٹا سا پھر بھی نہوں کی جانب کرلی۔ اور پھروہ پھر سنستا تا ہوائی سے بیپ پھر اس تھا۔ اس فاصلے تک شلوگ آیک چھوٹا سا پھر بھی نہوں۔ آئر ہا تھا۔ اس فاصلے تک شلوگ آیک چھوٹا سا پھر بھی نہوا۔ آئر ہا تھا۔ اس فاصلے تک شلوگ آیک چھوٹا سا پھر بھی نہوا۔ آئر ہا تھا۔ اس فاصلے تک شلوگ آیک جھا جا تا تب بھی نہوا۔ آئی اشاء خواہ ، وہ اپنی اور پھر اس کی جانب آیا۔ اور شلوگ آچال کر ایک طرف ہوگیا۔ می ملہ خطر ناک صورت اختیار کرنا ایک طرف ہوگیا۔ می ملہ خطر ناک صورت اختیار کرنا

بھر وہ تیزی ہے ، دھر ادھر حرکت کرنے لگا۔ تا کہ دہمن کا مشانہ ٹھیک نہ بیٹھے۔ اب ایک ہی صورت

باتی تھی کہ کسی طرح پھر پھینے والی مشین کو تبہ کردیا جائے۔
لیکن کیسے؟ زمین کھود نے کی رجہ سے اس کے باز واب
حفت درد کررہ ہے تھے۔ وہ مڑ کھڑا تا ہوا چل کر اپنے
مبیدان کے آخری کنارے تک چلا گیا۔ سیکن دہمن کے
پھر وہال بو آسانی پہنچ رہے تھے۔ وہاں ہے وہ پھر
ناویدہ دیوار کی جانب آنے نگا۔ راستے ہیں وہ کئی بارگرا
دوہ بھٹکل اٹھ کرقدم اٹھ تا تھا۔ وہ سمجھ گیا۔ کہ اس کا
خاتمہ اب قریب ہے۔ تاہم اپنی جان بیجانے کی خاطر وہ
ب قاعدہ دوڑ دھوپ میں مشغول تھا۔

وفعتاً دیمن کی نمیس نما مشین سے نکلا ہوا پھر شلوگ کے بیتے کیے ہوئے پھروں کے ڈھیر پر آن گرا۔ اور پھروں کے نکرانے سے آگ کی چنگار پیل نمودار ہو گیل۔ چنگار پیل آگ ،شلوگ کو یاد " یو کہ قدیم نسل کا آ دمی چھمان پھرول کورگڑ رگڑ کرآ گ جلاتا تھے۔اوراگر جھوڑ بول کے خشک ہے آگ پکڑ لیس تو خوش تسمی ہے سے چوں کی ایک جھاڑی ،س کے قریب ہی موجود تھی۔ اس نے جھاڑ یوں کو اکھاڑ ڈال ۔ پھرا سے پھروں کے ڈئیر پر لے گیا۔

اور پھرائی بڑا پھراٹھا کر دوسرے پھر پر زور

سے ماراق آگ کی چنگاریال نکلیں شلوگ نے گئی باریہ
ملل انجام ڈیا۔ حتی کہ جو ڈیال جل کر را کھ ہوگئیں۔
لیکن اب اسے ایک ترکیب سوچھ گئی تھی۔ شلوگ نے اور اس
جو ڈی کی ش خول کواس میں ڈال دیا۔ جو آ ہستہ بین رہتی تھیں۔ لو ہے کے تاروں کی ، نند مضبوط بیلیں آپ نے ہیں کہتی رہتی تھیں۔ لو ہے کے تاروں کی ، نند مضبوط بیلیں آپ نے ہیں کہت درجن بم کے گوئے تیار کر لئے۔
بینوں کو لیسٹ کرا یک درجن بم کے گوئے تیار کر لئے۔
بینوں کو لیسٹ کرا یک درجن بم کے گوئے تیار کر لئے۔
بینوں کو لیسٹ کرا یک درجن بم کے گوئے تیار کر لئے۔
بینوں کو لیسٹ کرا یک درجن بم کے گوئے تیار کر لئے بیلیں
بینوں کو لیسٹ کرو گئے۔ وہمن خطرہ محسوس کرتے ہوئے
لینٹیل چھے ہٹانے لگا۔ لیکن شلوگ نے تاخیر کے بخیر
لینٹیل چھے ہٹانے لگا۔ لیکن شلوگ نے تاخیر کے بخیر
لینٹیل چھے ہٹانے لگا۔ لیکن شلوگ نے تاخیر کے بخیر
لینٹیل جھے ہٹانے لگا۔ لیکن شلوگ نے تاخیر کے بخیر
لینٹیل جھے ہٹانے لگا۔ لیکن شلوگ نے تاخیر کے بخیر
لینٹیل جھے ہٹانے لگا۔ لیکن شلوگ نے تاخیر کے بخیر
لینٹیل جھے ہٹانے لگا۔ لیکن شلوگ نے تاخیر کے بخیر
لینٹیل جھے ہٹانے لگا۔ لیکن شلوگ نے تاخیر کے بخیر
لینٹیل جھے ہٹانے لگا۔ لیکن شلوگ نے تاخیر کے بخیر
لینٹیل جھے ہٹانے لگا۔ لیکن شلوگ نے تاخیر کے بخیر
لینٹیل جھے ہٹانے لگا۔ لیکن شلوگ نے تاخیر کے بخیر

چوتھ بم دشمن کی بنائی ہوئی لکڑی کی مشین پر جاپڑا اور س میں فوراً آگ لگ گئی۔ دشمن نے اس برایت پھینک کرآگ بھی نی جاہی لیکن مشین کو بچانے کی تمام کوششیں ہے کار فابت ہو کی ورچند سے کے ندراندر مشین جل کررا کھ ہوگئی ، زخم کی تکلیف ، بیاس ، اور گرمی کی شدت ورتھ کا وٹ کے ہاتھوں کمڑور ہوکر شلوگ سے لئے کھڑارر ہن دشو رہوگی وہ دیت میر بیٹھ گیا۔

اب کیا گیا جائے۔ کیا دھمن کی طرح وہ بھی پھر پھینکنے والی ایک مشین تیار کرے ؟ تیر کمان؟ لیک مشین تیار کرے ؟ تیر کمان؟ لیک مشین تیار کرے ؟ تیر کمان؟ لیک جائیں ہے شک تیر کے نیزہ بھی رکامی ب ٹابت ہوسکتا ہا جا سکیل گئے۔ نیزہ ؟ ہاں ہے تھی رکامی ب ٹابت ہوتا لیکن ہے ۔ دور پھینکنے کیلئے تو نیزہ بھی ریار ٹابت ہوتا لیکن قریب سے حمد کرنے کیلئے نیزہ بہتر ین چھی د ہے لیکن فیرہ ہار پوئ کی ، تند بننا چ ہئے جس کے سرے پرایک مبار لمیانوکیا ہی تو ہو۔ اوراس نیزے کے سرے پرایک مبار میں اوراس نیز ہے کے سرے پرایک مبار واپس کھی وہ اوراس نیز ہے کے سرے پرایک مبار واپس کھی وہ وہ اوراس نیز ہے کے سرے پرایک مبار واپس کھی وہ وہ اوراس نیز ہے کئے اور اس اور نیلی جھی ڈیوں ہے بیٹیس اکھا ڈاکھا ڈاکھا

میں منٹ رسہ بنتے کے بعداس نے موٹی موٹی موٹی موٹی موٹی موٹی مان شاخول کوہا تدھ کرایک جارمنٹ لمبا نیزہ تیار کرلی پھر ایک جارمنٹ لمبا نیزہ تیار کرلی پھر ایک لئے ہے۔ پھر کوٹس کھر اس کی ٹوک بنائی اور بیہ پھراس نے نیزے کے سرے پر مضبوطی سے باندھ دیا تاکہ ہاد پون ضائع ند ہوا سکے قریب ہی ریت کی کوئی شے ذوردار آواز کے ساتھ گری۔ اور شلوگ نے گھرا کر آئے سویا آئے میں کھوں ویں ۔ خداج نے دہ کتے عرصے تک سویا رہاتھ۔

پھر ایک اور پھر اس کے قریب ہی آگرا۔ شوگ نے ہاتھوں کے بل ذراسااٹھ کردشمن کود کھیا ۔ وہ تادیدہ دیو رہے پچھ گز کے فیصلے پر موجودتھ ۔ شلوگ کو حرکت میں وکھ کروہ جلدی ہے چچھے ہٹنے لگا۔ شلوگ کی حالت اب انتہائی ابتر ہو چکی تھی ۔ بیاس کے مارے اس کی زبان با ہر لکلی ہوئی تھی ۔ آئھوں ہیں مردنی سی چھ کی ہوئی تھی ۔ اوروہ جانتا تھ کہاں کا

اختیام قریب ہے۔ اس سے ساتھ ہی انسانی نسس کا بھی خاتمہ ہو

وفعتاً شلوگ کے مردہ ذبن میں زندگی کی آیک سرن نمودار ہوئی ۔ و وکھسکٹا کھسکتا انتہائی جا ں کئی کے عالم مين تايده ديوارتك پينج ول معلوم بوتا تق بيس اے وہال تک چینے میں صدیال صرف کرتا ہے ال گا-نا دبیره و یوارهب معمور و بال موجودهی به تب شبوگ ئے سر تھا کرا ہے ویکھار وہ وہیں ایک مشین بنانے کی یں ری نیں مشغول تھا ۔مشین نصف ہے زیادہ مکمل ہو چکی تھی۔ شلوگ کے ذہن میں جو تدبیر آئی تھی۔ وہ سیھی کہ نا دیدہ دیوار کے قریب ہی بیٹ جائے۔ دخمن اے نی فل سمجھ کر حمد کرنے کمیئے قریب آئے گا۔اور پھروہ اینا بار بون اس کے جسم پر بھینکنے کی کوشش کر سے گا۔ ووسري ظرف شلوگ کواين ابتره لت پريقين ہو چا تھ ے کہ دشمن کومشین استعال کرنے کی ضرورت ہی کہیں روے گی ۔ کیونکہ اس کی موت قریب ہے۔ اور جب مشین تنار ہو گی تو وہ مرچکا ہوگا۔ اور پھراس نے اپنی أتحليس بندكرليس

''اچا مک ہی شنوگ نے اپنے قریب ایک آ و ز سنی ۔'' ہیلو۔'' بیا یک منتی کی ہار یک '' واز تھی شلوگ نے آئیسیں کھوں دہیں سرکو تھی کرو یکھاریا یک چھپکل تھی

'' ب وَریهاں ہے جو وَ۔''شعوٹ کہنا جا ہتا تھا۔ لیکن اس سے حلق ہے آواز ہی نہ نگلی اس نے دو مارہ آئیس بند کرمیں .

'''' ''' '' '' آواز نے کہا۔ ''ہلاک کرووزخمی ، ہلاک کروو ۔'' شلوگ نے دوبارہ آئٹھیں کھولیں نیلی چھپکل وہیں موجود تھی کھروہ نازیدہ دیواری طرف گئی ۔ در مالیم آگئی

''زخمی! ، ، وہ یولی بہ'' ہلاک کردو ، آئے۔'' اور سے کہتے ہوئے وہ پھر دیوار کی جانب غائب ہوگئی شلوگ سمجھ گیا کہ وہ اے اپنے چھے ۔ نے کا اشارہ کررہی ہے یہ ہار باروہ ہے معنی .لفاخہ کہتی تھی درشلوگ اپنی آئے تھیں

صوبہ ۔ کیھیکل بھا گئی ہو گی۔ نادیدہ دیوار کی جانب جو تی اور پھرشوگ کے پاس واپس تباتی۔ ''زخمی ہارک کردو '' ت

مجبور ہوکر شلوگ اس کے پیچھے رینگتا ہوا جلا اور پھر اس کے کا نوں میں ایک عجیب می آ واز آئی۔ ریت مرکوئی نیلی می شے پڑی تھی۔ اور ہے چینی ہے تڑ ہے ۔ ہی تھی۔ جب شلوگ نے اسے پیچان لیا بیاتو و می چھیکی تھی جسے وٹمن نے اس کی ٹانگیں اکھاڑ کرشلوگ کی طرف پھینکا تھا۔ اور وہ اسے مروہ سمجھ رہا تھی۔ لیکن اوہ تو بیسنکا تھا۔ اور وہ اسے مروہ سمجھ رہا تھی۔ لیکن ایکن وہ تو

زندہ گی۔ ''زخی ا'' دوسری چھکل نے کہا ۔''زخی ہلاک کردو. ہل ک کردو۔''

شنوگ جھ گیا۔ اس نے اپنا چ تو پیٹی ہے تکا!
اور زخمی چھ کی کو ہلاک کردیا زندہ چھ کی جلدی ہے ایک جو رژی کی طرف بھاگ کی۔ شلوگ دو بارہ رینگنا ہوا
تا دیدہ دیوار کی جانب چاہ گیا۔ شلوگ کو بازہ رینگنا ہوا
تا دیدہ دیوار کی جانب چاہ گیا۔ ویٹمن سرگری ہے مشین کی
تی ری بی لگاہو تھ۔ میا تک شلوگ کے ڈہن بیل میک نئی بات آئی ۔ زخمی چھ کی تو نادیدہ دیوار عبور کر کے آئی
تی بات آئی ۔ زخمی چھ کی تو نادیدہ دیوار عبور کر کے آئی
تھی ۔ وہ ویٹمن کی طرف ہے آئی تھی اس تے چھیکی کی
تا تکمیں آگھ اگھ اُرکرا ہے شلوگ کی جانب پھینک دیا تھ ۔ او۔
اس نے سوچا کہ چھیکی مردہ ہے لیکن وہ مردہ نہیں تھی۔
وہ صرف بیہوش تھی۔
وہ صرف بیہوش تھی۔

آ ہ ۔ تو اس کا مطلب ہے ہوں کہ ایک زندہ اور یہ ہوت گہا گیک زندہ اور یہ ہوت چھکی نا دیدہ دیوار عبور تہیں کر سکتی ۔ مگر ایک بہوش چھکی اے عبور کر سکتی ہے اور اس خیاں کے آتے ہی شلوگ ، پٹی زندگی واؤ پر لگانے کیلئے تیار ہوگیا ۔ اس نے ایک پھر ہاتھ میں پکڑا، ور نا دیدہ دیوا ہے قریب کھدی ہوئی دیت سے ڈھیر پر بیٹ گیا۔ ریڈ ھیر آ دھا دشمن کی مرحد میں وہ اس ڈھیر پر اس اند، زے بیٹ گیا کہ بہوش ہوجائے ۔ پر اس اند، زے بیٹ گی کہ ، کر بیبوش ہوجائے ۔ پر اس اند، زے بیٹ گی مرحد میں وہ اس ڈھیر طرح گرے کہ وہ اس کی مرحد میں وہ اس خیا اس خواس کے اس خواس کی مرحد میں وہ اس خواس کے اس خواس کی مرحد میں وہ اس خواس کی اس حد بی وہ اس کی اس حد بی وہ اس کے اسے ہتھے رول کو اچھی طرح اسے

س تھ دکھ یہ تھ۔ پھراس نے وہ کیں ہاتھ سے پھر بدند کیا ۔ جے وہ ہے سریر مارکر ہے ہوش ہونا چہتہ تھ۔ یہی مکن تھا کہ اس ضرب سے وہ باک ہوجا تا۔ اسے شریوں کردٹمن میرتن مرکتیں و کیور ہا ہے۔ اور پھر وہ شلوگ کو بہوش ہوکر اپنی سرحہ میں گرتے و کی کرضر دیفتیش کیلئے آئے گا۔ اور وہ مجھے گا کہ شہوگ مرٹیا ہے۔ اور پھر س نے چھرا ہے مر پر مار۔ وبعث اس کی کمر میں زور سے دروہ تھا۔ اور س نے آئی تھے سے کھول ویں۔

لیکن اس نے کوئی حرکت نہ کی۔ میں کا اندازہ صحیح تھے۔ ویشن آ ہستہ آ ہستہ اس کی جانب آ مہا تھا۔ اور دہ میں کا میں اور اس نے ایک دہ میں اندازہ کی اور اس نے ایک پیقر شلوگ پر بھینکا تھا یہ معلوم کرنے کیلئے کہ آ با۔ وہ مرکبا اسے در نہ وہ سرگیا ہے۔ دہ مرکبا اسے در نہ وہ سرگیا ہے۔

ہے یوزئرہ ہے۔''
وٹمن قریب آگیا۔شہوگ دم سادھے پڑا رہا
پھردشن نے بنج کھوں کرشلوگ کی جانب بڑھا۔ پوری
عافت جمع کرئے شلوگ نے آپنی رپون دشمن کے دے
مارے اور ہار پون دشمن کے جسم میں کھب گیا۔ اور دشمن
والیس آی حاست میں جھاگا کہ ہر یون اس کے جسم میں
گڑ ہوا تھ ۔شلوگ نے آس کے جیچے جانے کی کوشش
کی کیکن گریڑا۔

کی کیکن کر پڑا۔
خواب پچھ بھی و کھے وادھورے رہ جائے ہیں۔
نعمت کلی کی زندگ سے پرامرارواقع سے چھٹ گئے ہتے۔
جب بھی بھی اپنے آپ پرغور کرتا۔ جیب ی کیفیت کا
شکار ہوجا تا۔ مداخل نے بردی سادگ سے زندگ گزاری
تھی وہ خود بھی کھائی رہاتھا۔اور عیش کر رہاتھ۔ کہ مدد علی کو
اے عالم اور درولیش بنانے کی سوچھی۔ قبرستان بھیج و یا
اور قبرستان میں جو پچھ ہوا وہ کی اب مدد علی کی زندگ کا
حصہ بن گیاتھا۔ جب بھی بھی بھی تحقی رکرتا۔ پچھاچھا کیاں اور
چھر الیا ہے۔ جس بورنے گئیش۔

مثلاً بیرکه کم از کم مددعلی کوزندگی کا بیددورگز ارئے میں ان دشوار بول کا سامن کرنانہیں پڑر ہا۔ جو انہوں بینے زندگی پھراٹھ کی تھیں۔اورصرف پبیٹ بھرروٹی کھاکی سے زندگی پھراٹھ کی تھیں۔اورصرف پبیٹ بھرروٹی کھاکی تھی۔اور پچھ بھی نہیں لیکن اب وہ عیش وآ رام کی زندگی

گزار رہے تھے۔ کو جاتا ہے کہ بیٹی سے بدی میدیں وابستہ ہوتی ہیں۔اگر فیرامدین فیری اس طرح خیل جاتا۔ تو جعل نکماس نعمت عی ہی باپ کیلئے کیا کرسکتا تھا۔ کیکن اور پچھیس قر کم از کم اب اس کے ول کو کو یہ سکون ضرور تھ ۔ کہ مد دعی اور آسیہ بیگم آرام وسکون کی زندگی گزار رہے ہیں۔ انہیں کوئی پریٹانی یا تکلیف نہیں ہے۔ایک بیٹے کا فرض پور ہوچکا تھے۔

بی سین استان اس جو الجھنیں بیش آگیں تھیں ان کا کیا کرتا - ہاں - اپنی جگہ ایک بات پروہ اٹل تھا کہ مندہ ستان سے آگر پر کستان واپس جائے گاتو خیرا مدین خیری کوس تھ لیکر چاہے وہ ایک ہوا ہی ہی ۔ یک روح ہی تھے ۔ سیکن پچھاس طرح کارشتہ ہوگیا تھا۔ خیرالدین خیری سے کہوہ اسے جھوڑ کرنمیں جاسکتا تھا، جائے اس کوشش میں زندگی ہی کیوں نہ قربان کرتی پڑجائے۔

راجہ پر میں سنگھ کے ہاں جو داقع ت اسے پے در ہے جی آ رہے تھے۔ ان سے بعض اوق ت اکتاب ہو اور پہنے آ رہے تھے۔ ان سے بعض اوق ت اکتاب ہو نے گی تھی۔ کی سیکن رائی پوران وقی لے اسے بتایا تھا۔ کہ راجہ پر میت سنگھ ہے ۔ اور پر دھان سنگھ ہی وہ تھا۔ جس کے سئے نعمت علی بیماں رکا ہو افقا۔ پر دھان سنگھ کے قبض سے نیم لدین خیری کی روح تھا۔ پر دھان سنگھ کے قبضے سے نیم لدین خیری کی روح کو آز دکرانا ہے نعمت علی کی زندگی کا سب سے بروا مقصدتھ۔ اور وہ اٹل تھا اک بات بر کہ اگر اس کوشش میں مقصدتھ۔ اور وہ اٹل تھا اک بات بر کہ اگر اس کوشش میں جان ہی کیوں نہ بھی جائے گا۔

کم اذکم موت کے بعدروطی تو مل جا نمیں گ۔
اور پچھ ہو یا شہو۔ چنا نچہ وہ یہ یا معروف تھا۔اور اس
کے سامنے ہر طرح کی کہانیاں آر بی تھیں ۔ شلوگ کی
کہانی اس وقت زیر عمل تھی ۔ مگر راجہ پرمیت منگھ کے
پیغام نے اس کہانی سے رابطہ توڑویا۔

راجہ پرمیت شکھ نے اسے بلایا تھا۔ نیوریاں کرنے کے بعدوہ راجہ پرمیت شکھ کے پاس بہنچ کی راجہ پرمیت شکھ نے بہت ہی، چکھے انداز میں اس کا استقبال کرمیت شکھ ہے۔

ودبهم جو يركي بيل تهدر ساعم من آچكا موكار

وگ ہماری پوچا کرتے ہیں۔ دیوتا ، اور اوتار کا ورجہ و ہے ہیں ہم ابھی کیے دیتے ہیں ہم ابھی کیے بنا کیں ہم ابھی کیے بنا کیں ہم ابھی کیے بنا کیں ہم ابھی ہی ہے ہی نہیں ہیں۔ مہارے من میں ایک بہت بروی ہات ہے۔ گر جم رکی وہ بات پوری ہوجائے۔ تو پھر ہم کیا ہول گے۔ بیابھی سنسار و، لے نہیں جائے۔ ہم پر اس محض کی قدر کرتے ہیں۔ جس کے اندر کوئی خاص بات ہواور ہم قلیل وقت میں ہمارے بسند بدہ انسان بن گئے ہو۔ شیر دل بھین بی سنے کرناوتی کے سندیدہ انسان بن گئے ہو۔ شیر دل بھین بی سنے کرناوتی کے سنتھر ہاہے۔

وہ صرف کرنا وتی ہے ہیں کی بات تھی ۔ شاہر مسموت مسموی اس بات کا علم نہ ہوکہ کی ایسے کئی سرئس موت کے گھاٹ الرچکے ہیں۔ جنہوں نے شیر ول کی بیٹے پر ہاتھ رکھے کی کوشش کی ۔ لیکن تم نے شیر ول کو گیرڈ بن دیا۔ اور اس پر قبضہ جمانے ش کا میاب ہوگئے ۔ بیا معمول بات نہیں تھی۔ ہم اس بات کی دل سے قد دکرتے ہیں۔ اور اب ہم یہ جیجے ہیں وکرم راج ، بیا بی نام ہے ناں اور اب ہم یہ جیجے ہیں وکرم راج ، بیا بی نام ہے ناں اور اب ہم یہ جیجے ہیں وکرم راج ، بیا بی نام ہے ناں

"بحي مهاراجي"

''محیت ہے۔مہاراج کی۔''

مبت ہے۔ ہیں ہاں۔ ''تم ہمیں بتاؤ ہم کہیں جانا تو نہیں جا ہے۔ کیا تم آیک طویل ٹر سے کیلئے ہی راساتھ در سکو گے۔''

" کی مہر راج میرے آگے پیچھے کو کی ٹیٹل ہے مراد آگر کر میں خش میں ساتھ نے جی کو کی ٹیٹل ہے

۔ میں یہاں آ کر بہت خوش ہوں۔ آپ نے جو عزت مجھے دی ہے۔ میں اس کی دل سے قدر کرتا ہوں۔''

" و المحتمد المحمد المحم

'' پوچھوہم سے کہ یو تال سنگھ سن کیا ہے۔'' ''مہت نہیں کر پار ہامہارائ ۔ آپ کا تکم ہے تو ناد ہے تھے''

المرب المستحدات المستحدات المائل المرى الله المستحدة المراب المستحدة المراب المستحدات المستحدات المراب الم

ہم نے ہے کہ ہماری بہن کرناوتی تم اور
ویر پردھان عکھ ہمارے ساتھ پاتاں گری چیس گے۔
جہاں پاتاں عکھان پوشیدہ ہے۔ نعمت علی کے
رو تکنے کھڑے ہوگئے ہے۔ جو کہائی اس کے ساخے آئی
تھی۔ وہ تو خیر جو پچھ تی سوتھی ہی۔ سیکن سے جان کر کہ کسی
سفر میں پردھان عکھائی کے ساتھ ہوگا۔ یہ بھی بڑے تور
کرنے کی بات تھی اس نے گرون جھکاتے ہوئے کہا۔
مزین اس کیلے
مزین اس کیلے

" " تميد ري جگه بدل دي گئي ہے۔ اب تم ممثل شل اندر کے جصے میں رہو گے۔ وہاں جہاں، ہماري اپني ہر حن ہتی ہے "

چیزرہتی ہے۔' ''جو تھم مہار ج ،غرض سے کہ راجہ پر میت سکھ اسے پاتال سکھان کے بارے بیں بتا تا رہا۔ جو ،یک تخت تھا اور جس پر بیٹھ کردنیا بھر کے سارے راز ٹمایاں ہوئی جاتے تھے۔ اور پر میت سکھ ہر چیز پر قا در ہوسکتا تھ ۔ خیر ، نعمت علی کواس جات پر یقین تو نہیں تھ ۔ وہ مسلمان تھا۔ اور اس کا ایمان تھ کہ غیب کا علم صرف التد تی لی کو

ہوتا ہے۔ انسان جا ہے گتنی بھی کوششیں کرلے <u>س</u>کتے کی موت «راجا تا ہے۔

تاریخ گواہ تھی فرعون، شداد، نمرود، حسن بن صب ہے، ورنجانے کول کون، نجائے کیا کیا حسر تیں لے کر ونیا ہیں آئے تھے۔ اور انہوں نے اپنے طور پر ہر کوشش کر کی تھی۔ کیا اللہ تع فی کے تھے۔ اور انہوں نے اپنے طور پر ہر کوشش کی جائی اللہ تع فی کی اللہ تا م رہ گیا تھ کا بات کا نام رہ گیا تھ کا بعث بن گیا۔ اور اب دنیا ہیں بس ان کا نام رہ گیا تھا۔ ور وہ بھی بڑی حیث سے اور چر ہندہ دھرم بیں تو اس تنم کے رکھیل کھیل رہا تھا۔ اور پھر ہندہ دھرم بیں تو اس تنم کے رہی تھا کہ فیر اللہ بن فیری کی روح کو آزادی دلا ہے۔ اور بیجی اللہ کی فیری کی روح کو آزادی دلا ہے۔ اور بیجی سب بیکھائی کی فیری کی روح کو آزادی دلا ہے۔ اور بیجی سب بیکھائی کی فیری کی دوح کو آزادی دلا ہے۔ اور بیجی سب بیکھائی کی فیری کی دوح کو آزادی دلا ہے۔ اور بیجی کی خوبھورت حصد تھا۔ اس کے برابر ایک زنان خانہ بھی موجود تھا۔

سامنے ہی پائیں باغ بھی تھا۔ جس بیل حسین و جیس بیل حسین و جیسل بھوں کھلے ہوئے تھے۔ اور اس رات وہ ان بھولول کے درمیان بیٹھانے ماضی کے بارے بیل سوچ ساموچ میں اس باتھا۔ کہ اور اس کے بعد اس اور اس کے بعد اس ان بات کی حرف ہے بلک ہے تعد اس نے بلک ہے بعد اس نے آ ہٹیں سیس سیس ۔ اور اس کے بعد اس نے بلیٹ کر و بیل آری دو تین سہیدوں کے نے بیٹ کر و بیل کر دو تین سہیدوں کے سے تھا تو کرناوتی اپنی دو تین سہیدوں کے سے تعد اس ہو۔ سرنانہ باغ تو نہیں تھا لیکن بھر بھی اسے بیادہ س ہو۔ کہ کہ ناوتی رجہ برمیت شکھی بہن ہے۔ وہ اپنی جگہ ہے۔ کہ کرناوتی اس کی طرف آری تھی۔

" رے ویہال کی کررہا ہے سائس! کیا کررہا ۔

ہے قریب رہا۔ '' جھے نہیں معلوم تھا۔ راجکماری جی! کہ آپ یہال آئیں گی۔؟''

یہاں آئیں گی۔؟''
''مگر اوہو اوہو ہمیں یہ چل گیا۔ تو۔
تو یہاں تک پہنے گیا ہے۔ ہڑی ہات ہے۔ کیمی بھی کی بی کی
جی میں راج بھی بیوتو فیوں کی حرکتیں کرتے ہیں۔ راجہ
ہوکرانہوں نے ایک سائس کو تنی عزت دے دی ہے۔''
کرناوتی طزیہ لیج میں بول ربی تھی۔

نعمت علی کوغصہ تو آر ہا تھا۔ لیکن صور تھال کے تحت اس نے سب یکھ برداشت کرلیا تھا۔ کر تاوتی نے کہا۔۔

ہوں۔ ''اب کھڑا کھڑا منہ کیا دیکھ رہا ہے۔سنا ہے تو ہمارے ساتھ سفر پر جارہا ہے۔؟''

" کی ہال 'راجیص حب نے بیای کہا ہے۔ جھے

"چل ٹھیک ہے۔ بھائی بی امہراج کے جو فضلے ہوں گے۔ ان پر عمل کراہ جائے گا۔ آؤس پڑکیوا یہاں سے چلتے ہیں۔اس جگہ بھی ایسے آسے لوگوں کا قضہ ہوگیا ہے۔"

" دسٹیں کرنا وتی جی ! میری ہات سٹیں ۔" 'فعت علی کا صبر '' خرکار انتہا کو پہنچ گیا ۔ اور کرنا وتی رک کرا ہے ویکھنے لگی ۔

"آپ کوصرف اس بات کا دکھ ہے تال ۔ کہ شن کے آپ کا چینئے قبول کرنیا۔ اور آپ کے سٹوکو این نے قبضے بیل کرلیا۔ اور آپ کے سٹوکو اپنے قبضے بیل کرلیا۔ کرناوتی بی امیر ے لئے دوشؤ ہی تھا۔ اگر آپ کا بی کی کی گھوڑا ہو۔ تو اے لائے بیل اسے بتا تا ہوں کہ گھڑ سواری کیا ہوتی ہے۔ آپ کومرف ای بت کا دکھ ہے تال اور اس کی دجہ ہے آپ میرک تو بین کررہی ہیں۔ چیلیں تھیک ہے۔ آپ ورت ڈات تو بیل آ پیوٹینٹے کرنا بھی میر ے لئے تقارت کی بات ہے گئر اور اس کی دخونی آبا تو پھر بیل آ پیوٹری شرمندگی کا سامن کرنا بڑے گا۔ "کرناوتی ہے خونی نگا ہول ہے اسے دیکھ اور پھر لولی۔

"جھے تمہارا چینے تبول ہے۔ تمہاری موت اگر میرے ہاتھوں لکھی ہے تو مجبوری ہے۔ میں کی کرسکتی موں۔ "آ و "اس نے ساتھی لڑ کیوں سے کہا۔ اوراے گھورتی ہوئی واپس میٹ گئی۔ تعمت عی کو واقعی غصہ آ رہ تھ۔ میک لیمے کیلئے اس کا ویں جہا کہ ساری چیزوں پر لعنت بھیج کروہاں ہے جلہ جائے۔

لیکن انجمی وہ بیسوج بی رہاتھ کہ اچا تک ہی بیک درخت سے ایک خوبصورت طوط اڑا اور اس کے

کندھے مرآ کر ہیڑے گیا۔اس وفت اس طوھے کا یہاں آیا جو بڑے سرٹز کا تھا۔ ور بڑہ عجیب تھا۔تعمت علی کو بہت جیران کن محسول ہوار میکن جا تک ہی طوطے نے ، نے نی سواز بیں کہا۔ دونہیں یہ میری جات نہیں پہیں وکرم راج ا

مہیں جمہیں غصرتیں آنا جا ہے تعمت عی ایک وم ایک ره گیا۔اور پھراج کے ہی اے بورن وٹی کا خیاں آیا۔ جوطرح طرح کے روپ دھار سکتی تھی اس نے حیرت ہے اے دیکھا۔ تو اچ تک ہی طوحا اپنی جگہ ہے اڑا۔ ز مین پر جیفا اور ال کے بعداے یورن ولی نظر الی۔ جو، نسانی شکل میں آ چک تھی۔ اس کے ہونوں یر بیک مسكر بهت هي - وه آ م يرهي اور بوے بيار ي تعت

علی کی گردن میں پانہیں ڈ ل دیں۔ ''میرے دوست!میرے ساتھی!تم یک بہت پڑا مقصد ہورا کرد ہے ہومیرا۔ تم میری زندگی کا بہت بڑا حصہ بن چکے ہو۔ گرتم سو برکار کروتو میں تمہدرے چرنول کی دای بنتے سیع تیار ہوں۔ "وکرم راج میں تم سے بریم کرنے کی ہون ۔ میری بات سنو ۔ "جس یا تال تھے اس کے ہورے میں راجہ برمیت تنگھ نے تم ے کہا ہے۔ وہی تو میری سب سے بودی طلب ہے۔ میراستان ہے۔ اورتم اس کاؤر بعد بن رہے ہو۔ تم نے ا پنی محنت اور اپنی کوشش ہے وہ مقام حاصل کرلیا ہے کہ راجه پرمیت سنگھ اب مہیں اینے ساتھ سے جانے کیلئے تیار ہو گی ہے۔ورند سے بہت ہن کا م تھ کہ مہیں جانا ہے۔ اس الرك كى يرواه مت كرور بيراليي اى طبيعت كى ما لك ہے۔ تم اسے جوتے کی نوک پر رکھوں پیٹمہارا پکھانیں بگا ڈ سکے گی۔ میں اس بات کا دعوی کرر ، ی ہوں ہمّ و کھیر لیتا۔ بیتمہارے یاؤں چوہے کی بیہ بورن وٹی کا قول ہے۔تم اس کی بالکل چانا نہ کرو۔ سینے آ پ کوٹا بت

محردو کہتم رہجہ برمیت سنگھ کے ساتھ جانے کے قابل ہو

- بستمجھ بینا۔ کہ مہیں میرا یہ کام کرنا ہے۔ ' لعمت علی

نے اس کے شانوں پر ہاتھ رکھا اور اسے '' ہت ہے

فيضح كردمار

اے ایک دم دشان یاد آگئے تھی ۔ اس کی محبوبہ وہ جس نے نعمت علی کوایک نو کھا احساس ہے روشناس كرايا تق - حالاً نكه و ٥ أيك روح تخفي \_بهجي بهجي نو نعمت علي كو ال بات يربلني آنے لکتي تھي۔ كدروحوں نے اس كے كرو کیسا کھیر ڈ.ل رکھ ہے۔ اس نے پورن وقی ہے کہا۔ \* ' تھیک ہے۔ یورن وٹی جی-آب نے جو کام

میرے سیرو کیا ہے۔ میں است سرانجام ا پینے کیلئے تیار

ه ''مهرت سه بهرت به و مصنه و او ، بهرت بهرت وهن وادء بد دل مت ہونا ہے' ہورن وئی نے کہا۔ اور پھر اجا تک، ک نے ہوتھو فضاء میں پھیلائے۔ اور تعت علی نے آیک نوکھ منظرد یکھا۔ابیامنظر جوقعموں اور کہانیوں میں ہی نظرة سكتا ہے۔ انسائی زندگی كااس سے بھال كي تعلق ۔ يوران ولى فضاء ميں برواز كر كئ تھى ۔ و كيستے بى د لیکھتے وہ اتن او کی ہوئی کہ کسی جھوٹے سے میر ندے ک شکل میں نظراً نے لگی۔

نعمت عی ایک گہری سانس لے کرمحل میں واپس

ر راجم برمیت سنگھ نے اس کے بعد تین جارون تك كوكى مله قات تبيس كى كل شرائ أيك بروى هيشيت حاصل تھی محرماوتی اس دوران کیے ہور بھی تظرفہیں '' تی تھی ۔ ان لوگول ہے بھی ملاقات نہیں ہوئی تھی ۔جن کا ساتھ باہر کی دنیا میں رہا تھا۔ البتہ اور کچھ فراد تھے جن ے تعمیث علی کی ، چھی خاصی دوستی ہوگئ تھی۔ انہی ہیں ایک دیپ چند بھی تھا۔لمباچوڑ ااچھی شخصیت کا ، لک ، نعت علی سے بڑی محبت سے پیش آتا تھا، اس نے بنایا تھا کہ وہ میمی یہ تار سنگھاس کی تلاش میں جائے والول میںشائل ہے۔''

" وجمئيں جانا كہال ہوگا۔؟ " نعت على نے ديپ چندے سوال کیا۔

''میرےسپروس سارے سفر کی ذمہ داری<u>ا</u>ں ہیں اور جھے بتادیا گی ہے وکرم رہے مہاراج کہ آپ ہور ے ساتھی ہیں غالبا آ پکوخاص طور ہے اس شیم میں

شامل کیا گیا ہے۔ ہم وگ تیت کی تراموں میں ایسے علاقول میں جانیں گے جن میں ہے بعض علاقوں میں ابھی انسان کی بھی ملیل ہوئی ہے۔ ہما یہ بہر اڑ کے عقیمی جصے میں ۔اس طرح کے فلیلے آباد ہیں۔ جن تک سائی الله المالي الما ہول گئے۔''

یو تال منگصان انہی علاقوں میں پایا جاتا ہے۔ تحافے کیول تعمت علی کواس بات سے دیجیس کا حساس ہوا تھا۔ اب تک وہ بسے علاقوں کی سیر کرچکا تھا۔ جہاں کوئی خاص بات نہیں تھی۔ ہندوستان ویسے تو ہزی وسیج عَلَمُ كلى ، اور يهاراكي يحصروايات كے بارے ميل نعمت على من جا تقد ليكن تبت وغيره كاعلاقد اس كي علم في باہر تھا۔اس انوکی دنیا کے بارے میں بھی اے تھوڑی بہت معلومات عاصل ہو کی تھیں۔

و بان بدھ بھکشو وَل اور دلا کی لا ما وَل ، کی حکمر اتی ن \_ اور و بان کی براسرار روایات برسی و لجسب و دلش تھیں۔نعت علی کو پہلی ہورمیاحیات ہو، کہا گران علاقوں كاسفركيا جائے \_ تو عف آئے گا \_ ويسے بھى اس كى زندگی کا کوئی خاص مقصد تو تھا تہیں ۔ ماں ہاپ اچھے عْ صِيماً رام كى زندكى كر ردب تھے. پير بھى اس نے خيرا مدين خيري ہے سوال کيا۔

"استاد محترم! آب نے کہاتھ کہ جب بھی عل آپ کوآ داز دول گا۔ آپ میری آ دا ژکاجواب دیں گے۔ کم از کم اور کیجھیں تو آپ مجھے اتنا تو ضرور بتادیں كه كيا ميرے لئے بير سفر مناسب رہے گا۔" اور نجاتے کیوں نعمت علی کو بیاحیاس ہوا۔ کہانیک مدھم سا راگ ال کے کانوں میں گونے رہے لفظ تو خبیل تھے الیکن احساس بول رباتهاء أوراسته بيبتاياج رباتها كهيب فركرنا اس کے لئے ضروری ہے۔ ول کو بیک اُ ھارس می ہوگئ تھی ۔ پھر عالباً چھٹا

دن تھا۔ بل گفتگو کے ہونے میں کہ اس ویپ چند بتوانے کیائے آگیا۔'' ''آج سب وگ کمل ہو گئے ہیں۔ ورشاید

ایک و دودن کے اندر، ندرجمیں سفر کرنا پڑ جائے '' " بہت خوب ہمیں پیسفر کیسے کرنا ہوگا۔؟" ''وه لِعد مِن معنوم ہوگا کیکن سے رات کو پر میت سنگھ مہاراج نے سب کوطلب کیا ہے۔ اور انہیں ان کے ہارے میں بنادیا جائے گار''

یھر کی رات دیپ چند کے ساتھ ہی د واس جگہ بیچ گیا جہال تمام لوگ موجود تھے۔ ایک ہے لیے بالول والاسادهويهي وبإل موجود تفيه يبيعيرد ليجيته بي نتمت علی نے پہچان میا۔ یہ بردھان سنگھ تھا۔ نعمت علی کے دل کواکیک خوف کا سااحساس ہوں۔ رانبہ پر میت سکھے نے سب کا ایک دوسرے سے تعارف کرایا۔ یہاں تک کہ كرناوني بحى موجود كلى است كها.

" بهارا بيمشن أيك آ دھ دن ميں روانگي كييئے تیرہ و جائے گا. اور جمیں اینے طور برسفر کرنا پڑے گا۔ وه بهبت پچھ بنا تا رہا ۔ لیکن ، نعمت علی نے محسوس کیا کہ یردهان شکھاسے تورے و مکھ رہا ہے <u>۔ تمت علی کے ول</u> كويك توف كاحساس موارتواس كے كان ميں يورن و کی کی سر گوتی انجری۔

و تنهیل منهیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اسے تم پر شک ضرور ہوا ہے۔ بیکن وہ تمہیں بیجیان نہیں سكے گا۔ ايكدم سے فيمت على كا دل بروا مو كيا۔ اس كا مطلب ہے یہ کم پورن ولی تمام طال ت سے واقف ہے اوراس کی پیٹھ ہے ۔ نعمت علی کو ایک ڈیسارس کی ہونی تھی۔ یہال تک کہ جنب مراری بہ تیں ختم ہو کئیں <mark>ت</mark>و يراهان سنكها ته كراس كے پاس آيا.

'' پیتر تبیل کیول ۔ تو من کوابنا اپنا سالگ ہے۔ کیا نام ب تيراوكرم راج إكون بية ؟"

"دائ مول مهاراج آب كاروكرم رج بے.

" کیول سوتو ہے۔" ''چل ٹھیک ہے، چھا رگا تو ہمیں جان چھوٹ گئی کھی۔ ور نہ نعمت علی کا ول تو دھاڑ دھاڑ کر . یا تھا کہ

ریکھو!اب بھائٹر. پھوٹا ہے۔ بھرحاں ال کے بعدتم م تر تيارين ممل ہوتی چکی گڑھیں۔

تحت علی کو ون عداقوں کے بارے بیل پھھیلیں معلوم تفا لیکن راجه برمیت تنگه اور اس کے ساتھی تمام ، کاموں میں معروف رہے تھے۔ساری توریان ممل جومیں اور اس کے بعدان لوگوں کے سفر کا آغاز ہوگیہ . وہ سرگی لٹکا چکل پڑے تھے۔

مرى لنكا ، تك كاسفر خاصى دلچينيول كا باعث تقد \_اورسفر میں بہت لطف آیا تھا ، کرنا وٹی کے ساتھ دو مژ کمیاں اور بھی تھیں ۔ جواس کی مصاحب تھیں ۔ کرنا وتی کی نفرت کا وہی عالم تھا۔ ہمرسال سری لاکا کے بیک قصبے ہیں ان لوگوں نے قیام کیا ہرائیک کواینے اپنے طور پر سروب دت کی آز دی آئی بهال گیانڈی تامی اس تشب میں نتمت ملی کی ملاقات ایک بدھ کڑے ہے ہوئی۔اس کا نام ہے ور تناتھا۔ وہ نعمت علی کا دوست بن گیا، اور دونول بہت جید ئے تکلف ہو گئے۔

ورتنا کا باب گیانڈی کے ماقوت کی ایک کان شل الجيئشر تھا۔ ورتنا انعمت علي كواسينے بارے ش بنا تار با - استایک از کی سے عشق تھا۔ اور وہ خوب سیروسیاحت کیا کرتے تھے۔ورتنانے نمت علی کو وہاں کے قابل وید مناظر وکھائے ۔ میرعلاقہ کتنا حسین تھا۔ اے الفاظ میں میدن کرنامشکل ہے۔ بہاڑی سلطے میں آخری چوٹی بھی ویکھی گئی ۔ جس کے بارے میں رہ ہی روایت تھی کہ حضرت آ دم کواک چو کی پر پھینکا گیا تھا۔ وہاں ہا تاعدہ ا کیک احاصہ نا ہو، تھا۔ سری لنکا کے مسلمان عقیدت مند زندگی کی بازی مگا کر اس چوٹی تک آتے تھے۔ اور يهال بينه كرع وت كيا كرت تحصه

اس کے عداوہ ور نا نعمت علی کو بہت می چیزیں وکھاتا رہا ۔ انہوں نے یہان بدھوں کی ٹہایت مشہور عماوت گاه مهاسون د يول بھي ديلھي ۔اور پيڪھ بجيب ي پر اسرارقو تشن العمت عي كواسية ارد كر در تصار محسول حو كيل ساسے بوں مگ رما تھا۔ جیسے عالم خواب میں ہو۔ اور اس کے ذبن پرایک دھندی تھائی ہوئی ہو۔

اس دن جب مهاسان الول ہے واپسی ہورہی کھی تو انہوں نے ایک ایس جگہ قیام کیا جہال پھر کی چٹان شیر کے مند کی شکل میں بنی ہوئی تھی ۔ بوراشیر کا د مانته تقار لمب لمبي دانت تحليه و ي تقيم - ح ورتنا نے اسے بتایا کہ لوگ پہاں آئے ہیں قواس میں بیھرکر تصویریں تھنچواتے ہیں ۔ اور یول لگتا ہے ۔ جیسے وہ شیر مسيحلق بين بينطيه ہول۔

نعمت علی ہے ورتنا کے ساتھ وہوں جابلیشا۔ اور س کے ذہن برایک وهندی جھے نے تکی۔ اے یوں لگا جيسے ايک اندهيري تي فضاء ہو،وراس کانسلسل نديُّو ث یار ہوہ و غرض میر کہاس طرح سے وفت گزرتارہا، ور تا المسى گېرى سوچ ميں ۋوبا ہوا تھا۔ پچھ ديروه نعمت على كے ساتھ خاموش بیشار ہا۔اوراس کے بعد اس نے سرسراتی' ہوئی آورز میں کہا۔

" ''میرے بارے میں تم کیا جائے ہو؟'' وکرم راج مہاراج \_'؟' 'لعت علی نے اسے سوایہ تظرول سے ویکھاتوہ ہوا۔ "ماراعلق سری انکا کے ایک ایس تعبیر ے ہے۔ جس کا اپنائیک وقارایک مقدم ہے۔ ہم جے دوست کہددیتے ہیں سے جان سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں۔ یہ بات بھی تہا رے علم میں ہے کہ میں قد ہما بدھ ہوں اور میں نے اپنے قبیلے کی روایات کے مطابق بہت ی مذہبی تعلیمات کا جائزہ میاہے۔

''بېږرول مېرتمېيل بېت ي اليي يا تيل بٽاؤل گا \_جنہیں من کرحمہیں حیرت ہوگی ۔'' نعمت علی حیران نگاہوں ہے درننا کا جائزہ لے رہاتھا۔ بڑی سادہ س زندکی گزاری تھی اس نے اب تک بہت یر اسرار واقعات چین آئے تھے اس کی زیمر کی میں الیکن اس طرح کی معلومات اے بھی حاصل نہیں ہوئی تھیں۔ بر امرار واقعات ہے گزرنا ایک الگ بات ہے۔اور ان کے بارے میں معلومات آبک مشکل کام اب تک جن توگول سے اس کی مار قات ہوئی تھی ۔ وہ پیشک بعض معامدت ميں نا قابل يفين تھے كيكن أب صورت حال بهت بى مختف محسوس مورى كلى. ورتنا كيفيلكار

ومتم تہیں جانتے کہ وردھان سادھانی سی الك شان كا الم مبيل - بلكه بدر مين سے آسان تك پھلی ہوئی ایک چمکر روھند ہے۔ جواس کے گرد ہیٹ ج ل ہے۔ جووروهان سادهانی کوجائے کی کوشش کرتا ے ۔ اور میں مہیں ول سے بتار ہا ہوں کہ وہم کا کوئی وجرزمیں ہے۔ میں تمہیں ایک ایس جگہ لے چلول گا۔ اگر تهمیں اس کی اجازت می ۔ جے دیکھ کرتم ونگ رہ جو د ئے۔'' تعت علی کے دل میں ایک باکل ہی تئی امنگ بیدا

راجه پر میت سنگه کی طرق ہے اسے اجازت تھی كرجب تك داند يرميت سنكه يهال سي أكر بروض كا انتظام تبیل کر لیتا۔ وہ آزادی ہے جہاں جاہے کھوم سکتا ہے۔ اور ورتنا در حقیقت ایک بہتر مین دوست وربہترین سأتكى ثابت ہوا تھا۔ اس نے كہا۔

"وروهان ماوهانی کے نام سے یک جگد منسوب ہے۔ ہم، ہےرانگایل کہتے ہیں جو یہاں ہے زیادہ فاصلے پر کوں ہے۔ یہا سا سے تھوڑی می دوری بر کیے کہتی ہے۔ جہاں دشوارگز ادیماڑوں کا ایک راستہ جاتا لے۔ اس بستی کا نام مودیب ہے۔ کسی زمانے یاں اک را سے پر آ مدور فٹ رہتی تھی۔ اور محکمہ جنگل ت کے اوگ جنگلی ہاتھی کیڑنے والے ادھر جا نگلتے ہتھے۔ مگر اس ك بعدوم ي وريد واقعات مون كلي ور لوگول في ادهر جانا چهور ديار اي رست ير كافي دور ج کرور دھان سادھ الی اور اس کے بدعقیدہ کھکشو وک کا وص ہے۔ بہت کم لوگوں نے وہ وجگہ دیکھی ہے۔اس کی کی وجہ یہ جھی ہے کے سال کے آٹھ مہینے ان یم ڈوسا پر برف جمی رہتی ہے۔ میرے بتانے بھی دورہے ہی اس وهار کی عمارت ویکھی ہے۔ پر قریب جانے کی ہمت مهیس کی اس کی وجہ و ہال کی روایات ہیں۔''

" كيسى روايات؟" نعمت على كے مند سے ب س خنتہ نکل اے یوں لگ رہاتھ ۔ جیسے اب اس کے ذہن الله منگول نے جنم لیا ہے وہ کہنے لگار ''ابھی تم نے کہا تھا۔ ورتنا کہور دھان ساوھ کی

يدعقيده اور بدمست يهارنه

'' بول -ان لوگورا کے عقبیرے ہمارے عقائد ہے کیل کہیں کھاتے۔ بلکہ ہم اپنے انفاظ میں انہیں کا فر کہتے ہیں۔ کیونکدوہ بدھ مذہب سے بہت دور کی با تیں کرتے ہیں۔"' '' وروہ حبکہ کیسی ہے؟''

" ' وہال برف جی رہتی ہے۔ اور وہال موگوں کے نجانے کی ایک وجد رہ بھی ہے کہ وہاں جو کی وقعہ جیا تکیا۔ وہ یا تو د نیا کوئر ک کرکے اتبی گمر ہ بھکتو ؤں ہیں ش ل ہوجاتا ہے یا پھر پائل ہوجاتا ہے۔''

'' وه ....''نعمت على نه مدمم لهج ميل كي ميهر حال ال کے بعد ہ ہ واپس آ گیا۔ ور تنائے اسے یک عجیب ہی دنیا کی سیر کرادی تھی لیکن جس جگہ ق م کر آگرا تفا۔ وہ بھی خاص قتم کی طرز تغییر کا نمونہ تھی ۔ نعمت علی کو بھی ایک ایک جگہ دے دی گئی تھی ۔ جومہد ن خانے کے طور براستعول ہو تی تھی۔ اس کا راستہ یا ہر ہی تھا۔

رات کے کھائے پرسپاوگ ساتھ تھے۔ تعمت بھی کو ہو قاعدہ تو کروں کی جگہ نہیں دی گئی تھی ۔ اور پھر خاص طورے كيونكيدات بندوسمجھ جاتا تھا۔ اس كئے رات كا كھانا ان لوگوں نے ساتھ ای كھايا تھا سنريال دوده ور پھھ خاص مسم کی چیزیں جو بسر طور بردی مذیر تھیں۔ ور تنبد کی بھی۔ نجانے کے تک نفت علی جا گا رہا۔ پھروس نے لائٹ بجھائی ورایعے بستر پر لیٹ گیا۔ اور بهبت دیریتک کرونیس بدل کر ہایہ

نجائے کپ اے نبینر '' گئی ۔ اور نجائے ''ٹنی وہر سویا تھا کہ نیند ہی سے عالم میں اسے یوں محسوس ہو کہ کوئی است یکارر ہا ہو۔ جواسے یکارر ہاتھا۔اس کی آواز عِالْيَ بِيجِالْي كُلْقَ مِنْ اور نعمت على ايك دم جاكه كيا\_ کھڑی، س وفت رات کا ایک بجار بی تھی۔ بیک ہر پھر آ د، زنهٔ کی دی تو ده ترکی کرانچه گیا۔

وشال کی آوازاس نے صاف پیجانا کی تھی۔ يبتريس كون ج ك رم تحاركون مور باتحار يبال ال جگەنعت عى تنهانىيس تفار بلكە بهت مدوگ س

آس ہوں موجود تھے ۔لیکن وہ ان سب سے بے نیاز ریرنگل آیا

ہاہراس نے ایک سفید سامیددیکھا۔ چوسکی لباس ہیں ملبوس تھا! سامیرسرے پاؤل تک ایک بودہ نمالباس ہیں موجودتھ ۔ لیکن سرکے بال تھے ہوئے تھے۔ اور پھر وصد میں چھ کی ہوئی مدھم روشنی ہیں اس نے گردان گھما کر ویکھ تو نعمت عی ایکدم بے اختیارہ وگیا۔ وہ وش کی جی تھی ''و ۔۔۔ و ۔۔۔ و ۔۔۔ وشاں ۔'' اس نے ہاتھ اٹھ کرآ واز دی لیکن وش ن آگے بڑھ گئے۔ اس کالباس اڑر ہاتھا۔ نعمت علی دیون واراس کے چھے چل پڑا۔

اس سے بہتے ہیں اس بر بدلحہ طاری تہیں ہو تھا ۔ وہ آگے بردھتا رہا او کچی بیٹی فیکر بول ، داد بول اور میدانوں سے گزرتے ہوئے۔ وہ آگے بردھتا جارہاتھ ۔ وشالی اس سے سنتے ہی ف صلے برتھی۔ بول لگنا تھا۔ جیسے وہ قضاء میں تیررہی ہے۔

نعت علی کواس بات کا اندازہ نیس تھا کہ وہ کتی دور تکل آیا۔ لیکن ہے انوکھا سفراس کے لئے ہوش وحواس سے عاری تھا۔ بہتی چھچے رہ گئی تی ۔ اور وہ بہاڑی ماستوں پر آ کے بردھتا چار جار ہا تھا۔ رات کا بچھلا ہر گھنے جنگلوں کا گزر اور پھر بلندیاں اور بہتیاں جن پر چارھتے ارتے ہوں لگ رہا تھا۔ کہ جیسے یہ فضائی سنا تا اس کے سئے کوئی حیثیت نہ رکھتا ہو۔

سردی کافی تھی۔ دھند بھی تھی۔ کین نعمت می کے اندر ایک بجیب می توانائی اور سرشاری تھی۔ اے اندازہ مہیں تھا کہ وہ کتنی بلندی پر بھی گیا ہے۔ رات کتنی گزرگی ۔ آخر کار پچھ دہر کے بعداس نے دیو قامت درختوں پر اکا دکار پچھ دہر کے بعداس نے دیو قامت درختوں پر اکا دکار پھون کی چچپ ہے تی۔ اس کے ساتھ ہی دہم مدہم روشنی بھی نمودار ہوئی جارہی تھی۔

مر اروں میں ورور اول میں کھر فرراسا اجالا ہواتو اس فے سراٹھا کرو کیھا۔ اس وقت وہ جس پہر ڈک دشوار گز، رک پہر ڈی پرچڑھ مہاتھ۔ اس کے فتہ تے پراہے ایک عمارت دھے کی صورت میں نظر آئی۔ اس نے دیکھ کے اس عمارت کے عقب میں بہاڑ ایک دیوار کی

طرح سیدهاافھتا چار کی ہے۔ ورا تنابلندہ کراس کی چوٹی ہودوں میں جیب گئی ہے وہ آگے بردھتا چلا گیا۔ اسے خبر الدین خبرو کا ساتھ حاصل تھا۔ ایک نا قابل یقین کی کیفیت تھی۔

کمین اب تک اس نے اپیا کوئی منظر بھی نہیں دیکھا تھا۔ اور وشالی بھی اسے کہیں آس پاس نظر نہیں آربی تھی۔ بہر حال وہ آگے بڑھت رہا۔ اور پھر آیک مجیب عمد رت نظر آئی۔ بلکدا سے عمارت کہن مناسب نہیں تھا۔ بہر ڈکی آیک تھوس چنان کوئر اش کر قدرتی غار کی کیفیت و ہے دی گئی تھی۔

جش کی میک تواب کی نہ ہوئی ہی ۔ محراب سے
گزر کرائیک طویل غلام گردش نظر آر ہی تھی۔ ایک چھوٹا
سا گنبہ بھی محسول ہور ہا تھا۔ ایسا محسوس ہوتا تھ کہ جیسے
اس آ دھے گنبہ کا حصہ پہاڑ نے نگل لیا ہو۔ اندرونی
حصہ سرنگوں ، ور گھھا وَل پر مشتمل تھ ۔ چٹانوں کو کا ث
کابٹ کر چھوٹے بڑے جمرے بنا ہے گئے تھے ۔ یقیقا ،
ان جمروں میں بھکٹو ، یا پہاری رہتے ہوں گے غرش بیا
ان جمروں میں بھکٹو ، یا پہاری رہتے ہوں گے غرش بیا
کہ دہ آگے بردھت رہا۔ اور پھراہ تک ہی ہ اس نے پلی
گرٹ کا شور سنا۔ یہاں سے پھھ نہ صلے پر دوراسے
پھوٹے شفے۔ اور اان دونوں راسنوں میں سے ایک
طرف وشالی کھڑی اسے د بھے رہی تھی۔

وہ کچھاورآ گے ہڑھا۔ آس نے چٹان ٹیل چرر پانچ سٹرھیال تر اش کراوپر جانے کار، سند دیکھا۔اور پھر جب وہ اوپر پہنچا تو اسے آبک چوڑ اسا پلیٹ فارم نظر آیا ۔ یہاں وش ں گفتوں کے بل بیٹھ گئی تھی ۔ نعمت علی اس کے سامنے جا کھڑ اہوااس نے کہ۔

'' وش ں ۔'' کیکن انجی ال کے منہ سے بیا مقاط ادا ہوئے تھے کہ ان کی منہ سے بیا مقاط ادا ہوئے تھے کہ ان کی وشائی کا پورا بدن دھو کیں بیں فروب کی گیا۔ سفید لطیف دھوال جس سے خوشبوا تھے دی تھی ۔ چند لمحات کک میددھوال فضاء بین بائند ہوتا رہا۔ اور اس کے بعد جب دھوں ہو تو تعمت علی نے دیکھا کہ وہاں کسی کا کوئی وجود نہیں ہے ۔ نعمت علی آ تھے بیں بھاڑ بھاڑ کے ارک ط رف دیکھنے لگا تھا۔ اسے میک عجیب سے کر جارول طرف دیکھنے لگا تھا۔ اسے میک عجیب سے

د کھ کا احساس ہور ہاتھا۔ س کے علق سے آیک مدھم می آوازنگلی۔

آواز نکلی۔
''وش ن! وش ایا کہال چی گئیں تم۔وشالی متم کہاں چی گئیں تم۔وشالی متم کہاں چی گئیں تم۔وشالی متم کہاں چی گئیں تے اپنے دونوں گئی ۔ اسے بیوں مگا جیسے اسے کسی نے اپنے دونوں باز وؤں ہیں سنجال لیا ہو۔اورا یک عجیب وغریب خوشہو اس کے سارے وجود ہیں تیرنے گئی ہو۔ پھراسے بیل اس کے سارے وجود ہیں تیرنے گئی ہو۔ پھراسے بیل محسوس ہو، جیسے کسی کے گھنیرے بال اس کے چیرے کا

چھور ہے ہوں۔ ایک لیچے کیلئے اس کی آتکھیں ہند ہوئیں۔ پھر فوراً ہی کھل کئیں۔ بڑی جمیب می کیفیت گا احساس تھا۔ جب زہنی کیفیت واپس آئی۔ تو اس نے پورن وٹی کو و بکھا۔ جس کا چہرہ دھند جیسی کیفیت میں چمک رہاتھا۔ ادراس کے ہوئٹوں پرائیک بڑی دکشش سکرا ہے تھی۔

"مہا مہا سیتی۔آپ؟"

"بال ۔ وکرم راج ۔ بید میں ہول ۔ تم زندہ طلسمات میں گھرگئے ہو۔ تم بہت ی نگاہوں کا مرکز بن گئے ہو۔ اور میں جانتی ہوں ۔ ایسا کیول ہے تہارے گئے ہو۔ اور میں جانتی ہول ۔ ایسا کیول ہے تہارے تضور میں بھی بید بات نہیں ہوگی وکرم راج کہ دیوی اور ویوتا کول نے تہمیں اپنی تحویل میں لے لیو ہے۔ تجانے وہم ہے کیا کام لینا چاہتے ہیں جوہوگا۔ اس پر پریثان مت ہوتا۔ کیا تجھے؟ جوگز روی ہے اسے گزرنے دو۔ وقت آنے پر بہت ی حقیقین خود تمہارے سامنے وقت آنے پر بہت ی حقیقین خود تمہارے سامنے

ہ جو یں اور استہوں ہیں ۔ وہ بیس ہول ۔ جو تم لوگ سمجھ رہے ہو مجھے ۔''

" ميل جا تي هول -"

یں جوں۔ ''وشالی کہاں گئی؟'' نغمت علی کے مندے ہے، مفتیار نظلا اور پورن وٹی کا چبرہ فشک ہو گیا۔

معیارت اور پر در ایس ای برا مست کرد و کرم راج! بہت ی وشالی تمہار سے رائے میں آئیں گ بہت کچھ تمہارے رائے میں آئے گا۔ بچھ رہے ہوتا؟" بس میت ہوگئی باقی ہاتون پر غور منت کرد ۔ بعد میں سوچنا۔" پوران

وتی نے نعمت علی کی آئکھوں پردونوں ہاتھ رکھ دیتے۔ ترم سااحساس اوراس کے بعدا یک آواز۔

''اٹھ جائے مہاداج!اٹھ جائے پر بھونا شتے کا سے ہوگیا ہے۔ آپ بہت در ہے سورے ہیں ۔سب جاگ گئے ہیں۔''ایکدم نے قمت علی کے بدن ہیں تھر تقرابے ہی ہوئی۔اوراس کی آئھ کھل گئے۔

سمجھ بین آر ہاتھا کہ بیسب کیا ہے۔ کیا ہوگیا ۔ بیطلسم تو بہت ہی ہورناک تھا۔ بہر حال این جگہ ہے اٹھا۔ پورا بدن ٹوٹ رہاتھا۔ صاف لگ رہاتھا کہ جوسٹرال نے برات کو بطے کی تھا۔ وہ اس کے جسم پر بھی اثر انداز ہوا ہور ہی تھیں۔ بیال تک کرآ گے کے سٹر کا آغاز کردیا گیا۔ ان لوگوں نے ذریعے سٹرشاندار تھم کی جیپیں اور گھوڑے کے اختیار کیا تھا۔ تین جیپیں تھیں۔ پانچ گھوڑے تھا دران گھوڑوں کو ہیں سے حاصل کیا گیا تھا۔

رہ برمیت سکھے کے لئے یہ سادے کام کرنا مشکل نہیں تھا۔ ہرجگہ اس کی یہ برائی ہور ہی تھی۔ اوراسکا تعمت علی کو بھر بور طریقے ہے اندازہ تھا۔ پروھال سنگھ لہتہ جب بھی تھی سامنے آتا تو سے فورے و یکھنے گئا تھا۔ یہ بی خوش نصیبی تھی کہ اس کے ذہبن میں نعمت علی کی بات نہیں آئی تھی۔ اس دوران نعمت علی نے کئی بار سے بات نہیں آئی تھی۔ اس دوران نعمت علی نے کئی بار سے کوشش کی تھی۔ کہ بردھان سنگھ کہ معمولات تلاش کرے اور سے پینہ چلائے کہ آگر خیرالدین خیری کی روح اس کے قبضے میں ہے تو وہ کس طرح ان روحوں کو اپنے قبضے میں

رصا ہے۔
یا چرخیر الدین خیری کے علاوہ کوئی اورروح بھی
اس کے قیضے میں ہے یا نہیں کیکن ظاہر ہے۔ نعت علی کو یہ
سب چھیمیں آتا تھ۔ چنا نچوہ کی معلوم نہیں کرسکا تھا۔
سفر کا آتا ڈیمو گیا۔ ، حول انتہائی خوبصورت تھا
۔ نبی نے کیسے کیسے مع ملات نظر آ دہے تھے۔ وہ لوگ
خوبصورتی کے ساتھ آگے ہوئے جلے جاد ہے تھے۔ اور
و کیے رہے تھے کہ یہاں نبی نے کی کیا ہے۔ تبت کے
ملاقے میں ہر منظر بے بناہ خوبصورت تھا۔ اور جو پچھ

نگاہوں کے سامنے آ رہاتھ ۔ وہ اتناحسین تھ کہ کطف آ جا تا تھا۔ بہر طور تقریباً دو دن کا سفر کیا گیا اور اپ س کے بعد وہ روایتی بہاڑی سسلہ شروع ہو چکا تھا۔ جس کے بارے میں پہلے بھی کئی بارسنا چاچکا تھا۔

اس دوران قیام بھی ہوتا تھا۔ کھا تاوغیرہ بھی پکایا جوتا تھا۔ اور ساری چیزیں نگاہول کے سامنے آج تی تھیں۔

نعمت علی بہت ہی جیب سی کیفیت کا شکار تھا۔ اس دوران نہ تو وش نی اسے نظر آئی تھی ۔ اور نہ ہی پورن وتی بس وقت گزرر ہا تھا۔ اور احساس ت میں تبدیدیں موتی جار ہی تھیں۔

بھرایک بہت ہی خوبصورت جگہ قیام کیا گیا۔ یہ ہمایہ کی ترانک کاعلاقہ تھا۔ اور یہاں کے مناظر کانی حد تک خوبصورت بھی زندگی ملک خوبصورت تھے۔ اور دی پیاپت تھا۔ کہ یہیں زندگی کی شام ہو جائے۔ کرناوتی کی شرت کا وہی عالم تھا۔ یہال غالب کچھ وقت زیادہ قیام کرنا تھا۔ اس کی بنیادی وجہ تو معلوم نہیں ہو کی تھی۔ لیکن یول لگنا تھا۔ جیسے داجہ وجہ ترکی تا ہو۔ ایک تھا۔ جیسے داجہ وجہ ترکی تھی ۔ لیکن یول لگنا تھا۔ جیسے داجہ وجہ ترکی تھی ۔ لیکن یول لگنا تھا۔ جیسے داجہ وجہ ترکی تا ہو۔

ا دو پہر کے بعد موسم میں فاضی تبدیبیاں بیدا ہوگی تھیں۔ آسان پر بادل جھکے ہوئے تھے۔ کرناول ایک توبصورت سفیدرنگ کے گھوڑے پرسوار ہوکر سیرو سیاحت کیلئے گلی۔ تعت علی کوبھی کوئی کا منہیں تھ۔ سیاحت کیلئے گلی۔ تعت علی کوبھی کوئی کا منہیں تھ۔ اچا تک ہی کرناوتی نے کہا۔

''بی اِشد موار ، آؤیل رہے ہومیر سے ساتھ۔'' نعت علی نے گرون اٹھ کر کرنا ولی کو دیکھ ۔ اس کی آئکھول میں بدستور تفخیک کے آٹار تھے۔ دوس مدد کا مدارہ کا میں میں دوس

''کہ ل جانا ہے۔ راجکماری بنی!'' ''ان علاقول میں گھوڑ ہے کی سیر کا مزہ ہی انگ ہے ۔ بشرطیکہ کسی کے اندر ہمت ہو ی'' نعمت علی نے گردن خم کر کے کہا۔

''داگر آپ جھے علم ویں گ تو بھلا میری مجال ہے۔ ہے کرتے سے الکار کروں۔'' ''گھوڑ الاؤ۔'' کُوٹا وقی نے ایک سائس ہے کہا

یرسوار ہو گیا۔ کرنا وقی آ ہستہ آ ہستہ سفر کررہی تھی۔ اس کے س تھ تبن گھوڑ ہے اور ہے چوشھ گھوڑ ہے پر نعت ملی سوار تھا کرنا وقی کی آئٹھول میں کوئی عجیب می کیفیت نظر آر ہی تھی۔ جس کونعت علی نے محسوس نہیں کیا۔

۔ اور وہ ایک مشکی گھوڑا لے کر آ گیا ۔ گھوڑا نہایت

''تو پھرآ ؤ۔'' کرناو تی بون،ورغمت عی گھوڑے

تمكر مست وتوانا تقاب

"کيخيالے؟"

ہمر صل محدد است روی سے آگے بڑھ رہے سست روی سے آگے بڑھ رہے تھے۔ انہیں دوڑانے کی کوشش نہیں کی گئی تھی۔ کیونکہ بین اللہ تاریخی ایک خوناک ڈھلان تک پینچی ، بید دھلان تک پینچی ، بید دھلان بین تا قابل یقین تھ ۔ آئی خوناک چٹا نیں اس مصل بھری ہو جائے ۔ اور میں بھری ہو جائے ۔ اور انسان اس کے درمین جیا جائے گئوڈ اروکا ۔ لیکن اس انداز انسان اس کے درمین جیا جائے گئوڈ اروکا ۔ لیکن اس انداز میں کہ گھوڑا ڈھلان کے بالکل گنار ہے جر کھڑا تھ ۔ یہاں آئر کرکرنا وتی نے بالکل گنار ہے جر کھڑا تھ ۔ میں کہ گھوڑا ڈھلان کے بالکل گنار ہے جر کھڑا تھ ۔ میں کہ گھوڑا ڈھلان کے بالکل گنار ہے جر کھڑا تھ ۔ میں کہ گھوڑا ڈھلان کے بالکل گنار ہے جر کھڑا تھ ۔ میں کہ گھوڑا ڈھلان کے بالکل گنار ہے جر کھڑا تھ ۔ میں کہ گھوڑا ڈھلان کے بالکل گنار ہے کہ کوئی تو تع

اور اجا تک ہی اس فے سرنج گھوڑے کی ران کے اوپر نگادی۔ گھوڑ ابری طرح اچھ تھا۔ اور جمت عی کو اس طرح اچھ تھا۔ اور جمت عی کو اس طرح اپنے آپکوسنجان مشکل ہوگی تھا۔ کوئی لیم چیز گھوڑ او بوانہ چیز گھوڑ او بوانہ ہوگیا۔ اس کے بعداس نے ڈھلان میں چھد تگ لگادی ہوگیا۔ اس کے بعداس نے ڈھلان میں چھد تگ لگادی ۔ بیسب پچھ تھے تک لگادی ۔ بیسب پچھ تھے تک کی گئی تھا۔

یا قاعد ہ شد سوار آو وہ تھا ہی نہیں۔ وہ تو اس پور ن وئی کی مبر بانی تھی کہ اس نے اسے یکھ سے پکھ بنا دیا تھ لیکن اس دفت اسے تھوڑ ہے کوسنے النا انتہائی مشکل ہوگیا۔ تھوڑ اچٹا نول کے درمیان چھلہ تمیں نگا دیا تھا۔ ہر جھھا تک پر نعمت علی جھوڑ ہے کی پہشت پر سے اچھل جا بتا۔

سکین بس تفدیر تھی۔ جوا ہے جمائے ہوئے تھی۔ کھوڑا هٔ هلان بردوژ تاخیا جد موقعا.

تعمت علی کو بیانداز و ہوگ تھا۔ کماس کے ضاف کوئی گہری سازش ہوئی ہے تھوڑ ، نے کئی جگر بھوکر کھائی تھی۔اور تھت علی کے بدل میں سردلبریں دوڑر ہی تھیں \_ پھر جو کچھ ہوتا تھا۔ وہ ہو گیا ۔ تعمت علی کھوڑ ہے گی پشت سے بہت او می، چھلاتھا۔ اوراس کے بعدج کھی تھا ہے کم از کم اے اس کاعلم نہیں تھا ۔ لیکن جب اس کی آ نکھ کھلی تو اس نے خود کوایک عجیب وغریب ماحول میں و یکھ مچھود مرکبیلئے اس کے محساس ت اس سے بہت دور ھیے گئے تھے۔ لیکن اس کے بعد آ ہستہ آ ہستہ ہوش و حواس واليس آتے سيے گئے۔ اس في محسوس كيا كه وه ایک پہاڑی غار میں ہے۔ کائی بلندی پر غار کی حصت نظر ، ربی تھی۔ جوخاصی ہمواراور ناتر اشیدہ تھی۔

یے غارسو فیصدی قدر تی تھا۔ بدن کے نیچے کو گ نرم ہی پیزتھی۔اس نے اس چیز کوچھوکرد یکھا۔لیکن اسکی مجھ میں کچھکیل آیا۔ البتداے اپنی طبیعت میں ایک فيب ي فرحت كا حياس جور يا تحد . رفته رفته و قعات ال کے ذہن میں نمیال ہوتے ہے گئے ۔اہے وہ ڈ صلہ ن کا بولن کے سفر یاد آیا۔ کرنا ولی یاد سنی جس تے مُصُورٌ بِي كُوالْحِكِشْنِ ( يا تَهَا إِنَّهِ رَكُمُورٌ بِهِ كُلِّي مِولَى تِهَا يَقِينًا وہ نیز اب یو رکسی سی چیز کا انجلشن تھا۔ جس نے کھوڑ ہے کے د جود میں '' گ رگا دی گئی \_نفت ملی کو یفتین گفا۔ کیہ محموز اتؤمر حاكامه كار

ليكن جو بچھ كرنا وتى نے كي تق ۔ وہ نا قائل معانی تھا۔ اور اب ریٹھیں کہا جا مکٹا تھا۔ کہ وہ راجہ يرميت منگھ التي دور کل آي تھا۔ آيگھول تک وهماضي كى بارے شل فوركر تاريا اور يكرس كے بعدال في گردان تھم کی اس نے دیکھا۔ کہ پیھر کی چٹا نوں کو جو کور 7 ش كي برراوران تراشيده چناءُ ل پر جميب وغريب چیزیں رگلی ہوئی ہیں ۔ان میں خوبصورت رنگ کے پیگر

أيك جبكه بالكاس دهوال بلند وفيه بانقا يبيره ل وه.

وحرادهرد بیسار به تھربہت دورہ صلے براے ایک گول ورواز ے سے کوئی واقل ہوتا ہوا نظر آیا۔ یہ ایک انسان تھا۔ کیکن ارماؤں کے لباس میں اسکا سر گنجا تھا۔ اور گلے میں مایا تیں بڑی ہوئی تھیں رخمت علی کو یاد آ گیا کدوہ

اور لاماؤل کی تمس آبادی میں ہول ۔ اس کے آ کے پڑھا۔ اور قریب آگیا۔ اس کے بعداس نے نعمت ملي کے جسم كو ديكھ به أور كرون بلائي به جيسے وہ

جملُه توسمجھ میں شہیں آیا تھالیکن تعت ملی کو پیڑ ساتھ نعمت کی کرف بڑھ دیا۔

نعمت می نے مضنے کی کوشش کی تو اس کو دفت اور اس في سوچا تھا كه كمال كي بات ہے زندكي ان جات میں بھی تا عتی ہے ۔ لیکن سپر حال اللہ کا وجود کہیں بھی اینے ہندوں کو «پول ٹیس کرتا۔ وہ پیالد ہے ہوئے نفست ملی کے یوس پیٹیجا وراس نے وکی تما چیزوں کے ہوتھ میں تھا دی۔

لا ما دُن کے دلیش میں ہے۔

کیکن کس کیفیت میں ۔جس طرح گھوڑا دوڑ ، تھا ۔اس وفنت تو ہےاندازہ ہور ہاتھ کہاس کی ہٹریاں چور چور موجا كيس كى زندكى بيخ كوكى اسيرتيس كى توكيدين

عله وه اور کمیا سوچا جاسکتا تھا۔ بہر حال وہ آ ہستہ آ ہستہ اطمینان کا الحیار کرر با ہو۔ اس کے بعداس نے این زبان میں پھھ کہا۔

اندازہ ہوگی کدوہ بھوک کے بارے میں لیے حیور ہا ہے۔ تب نعت على كو بھوك كا احب س ہوا اور اس نے كردن ہادی۔اس محص کے چیرے برخوشی کے تاثرات کھیں گئے شے زیجروہ وہ یا سے آگے بیٹھا۔ اور لکڑی کے ایک پیا لے میں کھے چیزیں لے کر آیا۔ بدایک سال ساتھ ساتھ بی ایک لوکی نما کھیں۔ جواس نے سیال کے

تعمت علی کوریاتو تبین معلوم تھا۔ کہ بیز کاری ہے ب یا کچل کیکن اس ئے است ذریس کچکھ کردیکھ باوروہ است بنیت ی لذین محسول بهوار تشاها تهار اور جنگی جنگ ی

تر شی بھی تھی۔ س میں لیکن یہ چھل نعمت علی نے پہلے بھی نهيس ويكها قفابه

بہر حال نعمت علی نے وہ پھل چبایا۔ اور سیال کے چھوٹے چھوٹے کھونٹ کئے آپ اس میں کوئی تنكف توخيين كرمنا جوسيئ تفايه بياوك نعمت على كاعداج بھی کرر ہے تھے۔زیاد دوفت نہیں گزیر، تھا نعمت علی پھر آ رام کرنے کے لئے اس بستر پر لیٹ گیا۔ وروہ مخض واپل چلا گيا. ون اور رات کا کونی تعيس نهيس تھا. پار ين أيك بجيب ي مدهم مدهم روتن بيميلي موني تقي به

بجراس وفت كوئي يقين بي نبيس كياجا سكتان كالمركيا وقت ہوا ہے کہ ایک ضعیف محص غار کے اس دیائے سے الدرداخل موارييجي لاماؤل كالباس ميس تفار اوراس کے پیکھے دو فراد برا ہے اوب سے نظریں جھ کائے حلے آرے تھے۔ آتے واول ایل سے ان دوآ دمیوں نے لكؤي كابنا بهوا يك سثول جوبهر صورت بمصدا قفا إليكن ے استول تما بی بنایا گیا تھا۔ یعنی درخت کے اوپری عصے کو کا اس کر اس جل جو رسوراٹ کئے گئے تھے۔ اور ان سوراخول میں لکڑیاں گھسا کر ہے اسٹول بناویا گیا تھا۔

انہوں نے وہ اسٹوں بستر کے سامنے رکھ دیا۔ اور بوڑھا محص اس مربیٹھ گیا۔ اجا تک بی تعت می نے محسوں کیا کہاس کے گندھے برایک مجیب ی چیز ہیتھی ہوئی ہے۔ نعمت علی نے غور کیا تو اے محسوس ہوا۔ کہ میہ ایک پر تدہ ہے۔لیکن بہ کیسا پر ندہ تھا۔ اس کا کوئی انداز ہ

شکل وصورت میں وہ حیگا در معموم ہوتا تھا۔ کیکن سكارنگ گهرانيله تفار تيلي جيگادڙ انعت علي كے ذبهن ميس ایک نام اکھرا۔ اور نج نے کیوں اسے یوں لگا جیسے حملًا ور بنس برای ہو۔ وحر بوڑھ گہری نگا ہول ہے نعمت علی کا جائز ہ لے رہاتھا۔ ٹیمراس نے کیر۔

'' کون ہوتم اور کہاں ہے آئے ہو۔؟'' '' میں بہت دور سے آر ما ہول ۔ اور میں مہیں مجانیا کہ بیں بہاں کیسے پہنچا؟ بیکون کی جگہ ہے۔ " الله الكرى و المع في جواب ويا راوم

نعت علی کے ذہن کوشد یہ جھٹکا لگا۔ سے بی نام تو راجہ يرميت سنگھ نے ليو تھا۔ يا تال تكرى۔ وہ كونى پاتار سنگھ سن تھ ۔ 'جس کے سنتے برمیت سنگھ نے بیسفر کیا تھا بوڙ هے نے کہا۔

"جم یا تال گری کے اور کی جھے میں ہیں۔ زمین کی گہرائیاں پہار ہے تھوڑے فاصے سے شروع ہوئی میں۔ در کیاتم یں بات پر یقین کرو گے کہ جہیں يهال ايك مقصد كييئة بلايا كيا بي " انعت مل كوياد آيا . كده ويهال خودتو تبيل أيارس كرس تفوتو كرناوتي في سازش کی تھی۔ زندگی فٹا گئی۔ میاسی بہت بوا کام ہے۔ " بول متم تھیک کہتے ہو لیکن ویوتاؤں کے فيصلها يسے ي ہوا كرتے ہيں تم خود يبه ل كين آئے۔ بلكه جو کچھتمهار برتھ كيا كيا۔ وہمهيں بيبال پہنچانے کے سئے تفا۔' نعمت علی کا مند جیرت سے کھل گیا ۔ ورُھے نے اس کے دماغ میں اٹھنے والے خیولات کو ير هلي تقر بوره چر بون-

"بال ميل في تمهاد عنايات كويره ليا ہے۔ تمہیں جواک شکل بخش کی ہے۔ شاہد مہیں پر دہوکہ ایک نوجوان نے تمہیں تمہارے ہارے میں بتایا تھا جس

کانام ورتنا تھا۔ ''ورتنا کا تعبق بھی ہم سے بی تھے۔'' نعمت علی نے آئیس بند کرلیں۔اس کی جیرتو یا میں ضاف ہوتا جار ہاتھ۔ بوڑھے ئے کہا۔

" جيران ہونے کي کوئي بات نہيں ۔ بعض معاملات اليا بي موت عيل تم تفوزا سا آرام كرو تھیک ہوجاؤ کے اور تہمیں بہت آس نیال ال جا میں گے۔ میں تمہاری مربائش کا بندوبست کئے دیتا ہوں۔" اس کے بعد نعمت علی کو ایک بہت ہی اچھی جگد جو ایک جھوتیرے کی شکل ہیں تھی۔ رہنے کے لئے دی گئی۔ يبال اله يزي أسائش فربهم كي تن تحييل ليكن وه ديك تھ کہ بیسب کھ کیا ہور ہا ہے۔ قدرت اس سے کیا کام بینا چاہتی ہے۔ اس کی زندگی کا توایک ہی مقصدتھ ۔خیر الدين خيري کی مانک (بحرتاونی نے مجنف نے نے ان

Dar Digest 120 March 2012

لوگوں ہے فاصد پیدا کردیا تھا۔

بہر حال وقت کے فیصلوں کا تو انتظار کرنا ہی
پڑتا ہے۔ جب الدن کے ہس میں پھھند ہے تو پھر
وقت اے آگے کی کہ نی شاتا ہے۔ اور وقت نے آگے
کی کہانی بڑھائی۔ کہ اس وقت رات ہو چکی تھی۔ جب
اچا تک ہی خیر ، مدین خیری کے پروں کی پھڑ پھڑ اہٹ
سنگی دی۔

میں جھونیڑی میں وہ فروش تھا۔ وہاں ایک روشند، ان نما عیکہ بھی بنی ہوئی تھی ۔ بروں کی بھڑ پھڑا ہے گی آ واز ای روشندا نے آئی تھی، اور نعت علی چونک کر ادھر دیکھنے لگا تھا۔ پھر اس نے اس نیلی چیگادڑ کودیکھا۔ جواس روش دال سے اندرائر آئی تھی۔ نعت علی جیران رہ گیا۔

چگاوڑ زین پر بیٹی اورائ کے بعداج تک ہی اس کا قد بردھتا چلا گیا۔ اور دوسرے لمجے وہ پورن وتی کی شکل اختیار کر گئی تھی ۔ نعمت علی ایکھے بستر سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ جو زمین پر گا ہوا تھ پورن وتی کے ہونٹوں پر بری سک مسکرا ہے تھی۔

بڑی سیک مسکراہے تھی۔

''ہاں۔ میں بھلائم سے دور کیوں رہ سکتی ہوں مختصر لفاظ میں شہیں بتا دول نیلی چگادڑ بوڑھے آ جورہ کا شاختی نشان ہے۔ لیکن میں نے اسے دھوکا دیا نیلی چگادڑ سے میری جنگ ہوئی اور میں نے اسے ہلاک کرکے اس کا روب دھار ہیں۔ کیونکہ جھے تمہارے پائل

"اوہ ' انھت علی کے منہ ہے جیب ہے انداز

یں ہیں۔
"اب میں شہیں بتادوں راجہ پرمیت سنگھ۔
کرناوتی ،اوران کا گرو پردھان سنگھ، یہاں آ چکے ہیں
ور بہت جدد وہ تم ہے آ کر ملیں گے۔ سنو جو پکھ میں
شہیں بتارہ بی ہوں اسے غور سے سنو پہلے بکھے
تہارے ، رہے میں پکھ نہیں معلوم تھا۔ اور واقعی میر
جادوتمہا ری شخصیت کے سامنے یا گل ہے، تر ہوگی تھ۔
اس کی بنیودی وجہ سے تھی کہ مجھے تہارے دھرم سے

اختواف تيل

تنیکن بالکل احا تک مجھ برتیں معلوم کرتے ہوئے مجھے میریہا چل گیا۔ کہتم مسلمان ہو۔ مجھے اس ے کوئی اختلاف تہیں تھا بعد میں مجھے اور بھی بہت ہی تفصیلہ مت معلوم ہوئیں ۔ تمہارا ایک مقصد ہے۔جس کے لئے تم سرگرو ں ہو۔ بیل تمہاری مدوکرنے کے لئے تمہارے باس اس وفت بہاں آئی ہوں ۔سنو! انفاق کی بات ہے کہ جمہد ری شکل وصورت ان لوگول کے ایک مقدس دیوتا۔ سمادھو وستو ہے ملتی جلتی ہے۔ بوڑھا آ ہودہ بھی جانتا ہے۔ کہتم سادھو وستونمیں ہولیکن وہ آیک تھیل تھیلنا جا ہتا ہے۔ ہرت ریہ ہے کہ بدھوں کے دو عقا ئدیماں کیا دوسرے ہے تکراتے ہیں۔تمہیں ورتنا نے بتایا تھا کہ یہاں یا تال تھری میں ایک اید قبیلہ آباد ے۔ جو بدھ دھرم میں تح بیف مجھتا ہے۔ اور اس پر یہ سر كردار، ب- مهيل اى من يهال لايا كيا ب مهيل یہ ہات بھی معموم ہے کہ راب برمیت سنگھ یا تا س مگری کے یا تا راستگھاس پر برآ جمان ہونا جا ہتا ہے۔اور م دھان سنگھاس کی مدہ کررہ ہے۔ لیکن اصل بات مہیں نہیں معلوم - بردهان سَلَّه صل میں برمیت سَلِّه کو بیمال ماکر اس کے ذریعے یا تال عظمان پر قبضہ کرنا جو ہتا ہے۔ اور جنب وه يا تا سنگھ من تك بنتي جائے گا تو سب ب پہلے وہ راجہ پرمیت سنگھ کو بی لل کرے گا۔ عاقنوں کے کھیل ایسے بی چلتے ہیں۔ وہ وگ یہاں پھٹے کیے ہیں اور بہت جلدتم سے ل لین کے کیونکہ پوڑھ آ ہورہ تحمیل ان ہے سنے کی اجاز ہیں ہے گا۔ تہجھ گئے ہوناں

تم پھران مب کے راہنی ہو گے۔ یہال تمہارا ایک مجسمہ دیوتا کی حیثیت سے نصب ہے۔ جس کے بناء پر بوڑھا آ ہورہ اپن قوم گوتمہاری جانب راغب کرتا چاہتا ہے۔ اور وہ تم سے اس کے لئے مدد لے گا۔اس کی مدد ضرور کرتا ہاتی میں تمہارے ساتھ ہوں کسی مذکسی شکل میں تم تک چنچی رہوگی۔ ورتمہیں گاہ کرتی رہوں گی۔'' شمائم تک چنچی رہوگی۔ ورتمہیں گاہ کرتی رہوں گی۔'' فعمت علی دنگ رہ گیا تھا۔ یہ اورن و تی کواس

ک ساری تفصیل معلوم ہوگئ تھی۔ ۱: می بات ہے کہ اس کا نام بھی اسے پید چل گیر ہوگا۔ ادھر وڑھے آ ہورہ کے بارے پیل بھی اس نے سرری تفصیل بٹاوی تھی۔ رنی پوران ولی نے کہا۔

رنی بورن وئی نے کہا۔ ''کہیں کسی جگہ بھی بدول نہ ہوتا۔ بیس تمہیں مجھی نہیں چھوڑوں گی ہے فکر رہو۔'' نعمت علی سے منہ سے آواز نہیں نکل سکی تقی ۔''اب بیل جارہی ہوں ۔ حوصلے سے کام بیمآ۔' چنانچیہ والی روشندان سے پرواز کر گئی۔ ویلمت عی گہری گہری سائیس بینے گا۔

ادھر نبخت علی میہاں تک پیٹی گر تھا۔ اور ادھر راجہ
برمیت سنگھ اس وقت کے بعد ہے تخت بدول ہو گی تھ
اس کا گرو پر دھان سنگھ بھی نبخت میں کیلئے بہت پر بیٹان تھ
۔ کسی کو میڈ بیس معلوم تھ کہ کرنا وق نے کیا کام دکھ یا ہے
لیکن وقت کے بید ہی کھیل چیتے رہتے ہیں ۔ وہ لوگ
آگے بڑھتے دہے۔ میہاں تک کہ وہ اس مندر تک پہنچ
گئے ۔ جہ ں انہیں جیرت انگیز چیز ہی نظر آنے گیس ۔
لیمنی یا تال گری کے سفر کا آغاز ہوگی۔

جعنی مشکلت سے وہ ان ڈھل نوں پر، تر ہے درس کی والت قابل جم ہورہی تھی۔ سب ہی ایک درس سے کا وہ جھ سنجالے ہوئے تھے۔ سیکن رہ پرمیت سنگھ اپنے مقصد کو زندگی زیادہ قیمتی سجھتا تھا۔ اور سر جھکائے وہ ان گیرائیوں بیل "کے بڑھ رہے تھے۔ ایکن سجھائے وہ ان گیرائیوں بیل "کے بڑھ رہے تھے۔ ایکن سجھ بیل نہیں آتا تھا۔ کہ رسلسلہ کب تک ختم ہوگا ۔ اور وقت آگے بڑھتا رہا۔ ان خوفنا ک ور پاتال کی گیرائیوں کا بیسٹونیو نے کہاں تک پہنچ گا۔ ور پاتال کی گیرائیوں کا بیسٹونیو نے کہاں تک پہنچ گا۔ ور پاتال کی گیرائیوں کا بیسٹونیو نے کہاں تک پہنچ گا۔ گیرائیوں بیل انر سے بی ول پر اکٹ ہٹ جاری ہوری دہ تھی۔ اور وہ بید کھی گیرائیوں بیل اور پی اور پر اکٹ ہٹ جاری ہوری کی کر چیران رہ گئے۔ کہان ڈھلانوں کا اختی م، یک وسیح کر چیران رہ گئے۔ کہان ڈھلانوں کا اختی م، یک وسیح کر چیل پر برف جی ہوئی تھی۔ اور ش ندار پہاڑے وامن میں جارختم ہو تھا۔ جس کی وسیح چوٹی پر برف جی ہوئی تھی۔

یں ڈول کا بیسلسلہ ٹیم دائر ہے کی شکل بیس پھیلا ہو تھا۔ اور انتہائی طویل وعریض تھ۔ تاحدِ نظر یہ ڈبی

پہاڑجن پیل کہیں کوئی درہ یاشگاف نظر نہیں آتا تھ۔۔ ی کے آگے کا مید ن پنجر تھ۔ جس میں بڑے بڑے پھر اور چٹا نیس نظر آ ربی تھیں۔ اوران پھروں اور چڑ نول کے درمیان مویشیوں کے ربوڑ گھاس کی تلاش میں گھومتے نظر آ رہے ہتے ۔۔ پہاڑوں کے نبیت نیچ ڈھلانوں پر گھنے جنگلات تھے۔ اور ن جنگلات ہیں چھوٹے چھوٹے میدان بھمرے ہوئے تھے۔ جو دور یوتا تھا۔ کہوہ کھیت ہیں۔

وہ سب وہاں رکے اور شب سے پہلے وہاں انہوں نے اپنی تیز نگاہوں سے اس ،حول کا گہرے طریقے سے جائز ولیا۔

"'آه سیجھورے رنگ کی چڑنیں۔'' "'نبیس بیرچٹانیں ٹیس ہیں۔'' بردھان سنگھنے

"تو پھر؟"

''میرجھو نیز سے ہیں۔ جو ، یک خاص متم کی گھاس پھوس سے بعے ہوئے ہیں۔''

اوہ پرتو ہوئی جیب صورت حال ہے۔ کیا واقعی ہم یا تاں گری پہنچ گئے۔''

" ہوں۔ میں جو کیچھ تھیں بٹار ہو ہوں۔اس پر ۔۔ند کروٹ'

' و تہیں ... نہیں شک کی بات نہیں ہے۔ گروہ مہر رہ آپ جو کہ رہ ہے ہیں وہ جی ہوگا۔ ' غرض یہ کہ وہ آگے ہو ہے۔ گرو آپ اس کے اس کے ہو ہوگا۔ ' غرض یہ کھر آبیں یک دریا نظر آپا۔ اس کے آس پاس فقد رتی خدر قیس ہمی تھیں ۔ یہ مکانات ٹم جھو فیر سے بہت خوبصورت بنے ہوئے شے ایک ہا قاعدہ آبادی تھی۔ جہر حال وہ آبادی تھی ۔ جو مگارت تماین ہوئی تھی۔ اس کے بارے میں رہد پر میت شکھ نے پر دھان سکھے یہ اس کے بارے میں رہد پر میت شکھ نے پر دھان سکھے۔ یو چھا۔ رہد پر میت شکھ نے پر دھان سکھے۔ یو چھا۔ '' وہ کون کی جگہ ہے۔ ''

'' یقینا نمسی معزز شخصیت کی رہائش گاہ۔ بیر طور

Dar Digest 122 March 201

وہ یہ ل سے بھی آگے بڑھتے ہے۔ اور پھر آیک ایک حکہ بڑتی گئے۔ جہ ل انہیں بہت سے لوگ نظر آئے بتھے رید گھٹے ہوئے سراور لمبی چوٹیول والے لوگ تھے جن کے او پر جسمول پر گیرو سے رنگ کا باس تھا۔ سرصاف شفاف اور جیب غریب تھے۔ پھر انہوں نے یک اور شخص کو دیکھا۔ جس کی گرون میں ہے شار چھوٹی چھوٹی جانورول کی کھو پڑیاں پڑی ہوئی تھیں۔

وہ لوگ ان کے جاروں طرف بھر گئے۔ اور پھراس طرح انہیں آگے۔ کی بڑھنے کا اش رہ کرنے گئے۔ اور بھیے وہ انہیں آگے لئے جانا جا ہوں۔ یہاں بکہ کہ وہ انہیں آگے لئے جانا جا ہوئے ہوں۔ یہاں بکہ کہ وہ ان کے ساتھ چیتے ہوئے اس آ ہوی گئے۔ بو گئے ہوئے کے ساتھ چیتے ہوئے اس آ ہوی تھی۔ یہاں انہیں ایک احاطے میں لدیا گیا۔ جو کائی وسیع و کریفن تھا۔ ایک احاطے میں لدیا گیا۔ جو کائی وسیع و کریفن تھا۔ یہاں بھی جیت والے جو کائی وسیع ہوئے تھے۔ یہاں بھی جیت والے جو کائی رہائش گا ہیں ہوں۔ یہاں مگل تھا۔ جیسے وہ، نہ نول کی رہائش گا ہیں ہوں۔ لیکن عارضی رہائش گا ہیں۔ تب انہیں لانے والوں میں ہے ایک نے کہا۔

میں سے آبیک نے کہا۔
'' پیچگہتم ارسے قیام کیلئے ہے۔ اور سنو! کوئی
ایسا عمل تہ کرنا جو تمہاد سے مصیبت کا باعث بن
جائے۔ تمہیں یہاں المن ویا جاتا ہے۔'' راجِہ پرمیت
سنگھ نے گردن خم کردی تھی۔ اور اس کے بعد وہ اس
علاقے میں فروسش ہوگئے۔۔

بردی مشنی خیز کیفیت تھی۔ ان وگول نے نجائے مس کس طرح مشکلات اٹھا کر یہال تک کاسفر کیا تھا۔ لیکن آب منزل پر چینچنے کے بعد ان کے راستے سیدود ہوگئے تتھے۔ راجہ پرمیت سنگھ کوسب سے بردا سہارا گرو پردھان سنگھ کا تھا۔ وہ ضرور اس سلسلے بیں ایسا عمل ضرور کریں گے۔جس سے ان کی مشکلوں کاعل تل جائے گا۔ اود اس نے اس سے بعد گرو پردھان سنگھ سے کہ ڈالی۔ دوراس نے اس سے بعد گرو پردھان سنگھ سے کہ ڈالی۔

'' گرو جی! مہدراج اب جمیں کیا کرنا ہوگا۔ ہم بجیب کی کیفیت کا شکار ہیں۔ پاتال نگری بھنے بچے ہیں۔ اور پاتال سکھاس ہم سے زیادہ دورنہیں ہے۔لیکن یول لگٹ دہانے۔گرومہاراج نیاں آ کر ہمار نے رائے بند

ہوگئے ہول۔ کی آپ ہاری راہم کی نہیں کریں گئے۔ "پردھان سکھے جیسے خود بھی چکرای ہوا تھ۔ اس بے اور "ہشہ ہے۔ اور اس بیتہ ہے ہولا۔

یر خیال اعدر میں گردن ہوائی ۔ اور "ہشہ ہے۔ اور اپ ہشاری گڑ ہو ہوگئی ہے۔ اور اپ بلکہ شرا کی گڑ ہو ہوگئی ہے۔ اور اپ بلکہ بیس آیک مجیب وغریب کیفیت کا شکار ہوگیا ہوں۔ بلکہ بیس بنا ہمیں بنا ہمیں سکتا پر میت سکھے۔ کہ بے گڑ ہو کی ہوئی ہے۔ مجھے تو یول مگ رہا ہے۔ جیسے ہم آیک بہت بوئی سرزش کا شکار ہوگئے ہیں۔ ہی رہے ہم آیک بہت ہوگئی ہے۔ کا شکار ہوگئے ہیں۔ ہی رہے ہم آیک انواعی مشکل کا شکار ہوگئے ہیں۔ ہی سے بہت غلطی ہوگئی ہے۔ ہم آیک انواعی مشکل کا شکار ہوگئے ہیں۔ بھے بتا راجہ پر میت سکھے وہ لاکا کس طرح ہوگئے ہیں۔ بھے بتا راجہ پر میت سکھے وہ لاکا کس طرح ہوگئے ہیں۔ بھی جا راجہ پر میت سکھے وہ لاکا کس طرح ہوگئے ہیں۔ بھی جا راجہ پر میت سکھے وہ لاکا کس طرح ہوگئے ہیں۔ بھی جا راجہ پر میت سکھے دہ کہا۔ اور پر میت سکھے سے بہت غور سے دیکھنے لگا۔ پھر بولا۔

''کون ہے لڑکے کی بات کررہے ہو۔؟'' ''برکر مریا جزاجہ لآیا۔ مزیہ تھرا یا تالیاں

''وکرم رائ! جسے تواہیے سرتھدا یا تھا اوروہ پر اسرارطریقے سے مم ہوگیا۔''وکرم رائے کا نام س کر کرنا ولی۔! میکنم چونک کی تھی۔اس نے کوئی اطہار تہیں کیا۔ لیکن اس کے کان پر دھان سکھے کی ہاتوں پر مگ گئے۔ میردھان سکھ کے درہاتھا۔

" کہاتھا نال میں نے تجھ سے کہ اس اڑکے ک شکل نجانے کیوں جھے جنی پہنچانی معلوم ہوتی ہے۔" "کیا مطلب گردجی ا" راجہ پرمیت منگھ نے جیرت سے یوچھا

'' کوئی بہت ہی ہوئی بات ہوئی ہے۔ وہ لڑکا مسلمان تھا۔''

"کیا؟" ماجہ برمیت سنگھ نے سمجھ ند آنے والے اند، زیس بردھان سنگھ کود کھا۔

''بال بجھے بہت کھ یاد آ دہا ہے۔ بہت بکھ یاد آ رہا ہے کہ اسے ٹس پہلے ٹل چکا ہوں وہ کسی کس تھ تھا''

"آپ کی بات میری سجھ بین نہیں آرای

۔ "بتاؤں گا۔ کجھے نتاؤں گا۔ ابھی تھوڑا سادم

لے لیے۔ ڈراس اعدازہ ہوجائے کہ ہم کہاں ہیں۔ اور ہمیں کہاں جاتا ہے؟ ن باتوں کا بیتہ چل جائے تو میں جھے آئے کی بات بتاؤں۔''

تھے آ گے کی بات بتاؤں۔'' ''جوآ گیا گرومہارائی سیکن پیتی ہیں میرامن کیوں ڈررم ہے۔آپ کو پت ہے کہ میں خوف اور ڈر سے بہت دور ہوں لیکن اب لگ رہ ہے کہ کوئی الی انوکی بات ضرور ہے۔ جو کسی مشکل کا پتہ دے رہی

"بال ہے ۔ ایکن میرے راستے بند تھیں ایک ہیں۔ " پرد ھال سٹی ایے کام میں مصروف ہوگیا لیکن کرنا وٹی کی کیفیت بہت عجیب ہوگئی تھی ۔ یہ ساری باتیں اسے سے کہ جب باتیں اسے سے کہ جب اس نے نعمت علی کوموت کی طرف دوڑ ایا تھا ۔ تو اس وقت تو اس میں اس کے بات ہے ہوگئی تھا کہ اس کا لیند یدہ گھوڑ اشہر ول اس کے ہتھول سے مارا گیا ۔ لیکن اس کے بعد نیا شروع نے اسے کیو کے دینا شروع کرد ہے۔

کتنا نو جوان اور حسین تھا وہ کمیا چوڑ او نجا،
خوبصورت، اور کس طرح اس کا وجود گئر ہے ہوگیا
۔ گھوڑ ہے کی موت تو اس نے و کیھری کی تھی۔ ڈھلانوں
ہے اتر ہے ہی تھے۔ وہ لوگ اس نے کسی کو پھیلیں
تنایا تھا۔ لیکن اس کی نگائیں نعمت علی کو تلاش کرتی رہی
تنایا تھا۔ لیکن اس کی نگائیں نعمت علی کو تلاش کرتی رہی
تقیں۔اوراس وقت ہے اس کے دل پر ملال ساتھا۔
اور خمیر کا بوجھ جب بے تحاشہ بڑھ گی تو وہ راجہ
اور خمیر کا بوجھ جب بے تحاشہ بڑھ گی تو وہ راجہ
پرمیت کے یا س پہنے گئی۔

''بھائی تی مہاراج!آپ کے سامنے اپنی ایک خطی کا عنز اف کرنا جا بتی ہوں۔''راجہ پرمیت سنگھ سے حمران نگا ہوں سے یمن کودیکھ ۔اور بول۔ ''کسی ضطی کرنا وتی۔''

''آپ ، اور گرومهاراج ابھی وکرم راج کے بر سے میں بالیں کرد ہے تھے۔''

''ہال ۔ تو پھر؟ تو جاتی ہے اس کے بار بے میں کہدکر چلا گید۔ وہ گھوڑ الے کز کیوں فرار ہوگیا؟ کون

تھ وہ؟اور کیا جا ہتا تھا۔ کیا وہ بھی ان ہی عد قوں میں آتا صہتا تھ؟''

درنہیں بھائی تی مہار ج۔، وہ اب اس سنسار نہیں ہے۔''

''' بيا مطلب؟'' برميت سنگھ نے جیران کیج کا

"میں نے اے ہلاک کردید۔ بھائی تی مہاراجے" کرنا وتی شرمساری سے بولی۔ اور پرمیت سنگھ جیرانی سے اے دیکھنے لگا۔

'' کُوکی خواب دیکھاہے تو نے ۔ کوئی سپٹادیکھا '

'' ''نہیں بھائی بی مہارائ ۔ مجھے اسے نفرت تھی۔ اس وقت سے جب اس نے میر ے شیر دں کو جھ سے جدا کیا تھا۔'' کرنا وقی نے پوری تفصیل داجہ پرمیت منگھ کو بقادی ۔ اور داجہ پرمیت کے چیر سے پرافسر دگی کے آتار بھیل گئے۔'' ار سے سیتو ۔ تو نے بہت براکیا کرنا وقی۔ بیتو تو نے بہت براکیا۔''

" بلس بہت شرمندہ ہوں بھائی جی ابہت بوی غطی ہوگئی مجھے۔"

" ہول ۔ فسول ، مگر گرو کی کہتے ہیں کہ مسلمان اور کا تھا۔ وہ اگر وہ مسلمان تھا۔ تو بہاں کیوں آیا تھ ۔ مگر اسکا کوئی فیصلہ نہیں ہوسکا۔ " بیماں یا تال مگری میں آنے مصلمان کی بیمان یا تال مگری میں آنے مصلمان کی بعد الن بر کوئی عجیب کی کیفیت بیت رہی تھی وہ بہت جیران تھے ۔ کھرانہیں وہاں ہے بھی کہیں اور چلتے کہا گیا ۔ اور جس جگہ یہ لے جائے گئے ۔ وہ ایک بیرانسا عارتھ ۔ جے انسانی ہاتھوں کی تااش سیاسی و بول سے کا کہا گیا ۔ اور بیرکافی سیدھی و ایواروں کی شکل میں چھنا کیا تھا۔ اور بیرکافی ضوبصورت تھا۔ اور بیرکافی خوبصورت تھا۔ اور بیرکافی

اس میں بہت ی قیمی چیز یں بجاوٹ کے طور پر لگی ہوئی تھیں اور کہیں ہے بھی بیاندازہ نہیں ہوتا تھا۔ کہ وہ کوئی اجبی جگہ ہے۔ یہ لوگ یہاں آنے کے بعد بیٹھے تھے۔ زیادہ در نہیں ہوئی تھی کہ اچ مک ایک طرف سے پچھ مرسراہیں سائی دیں۔ یہ مرسراہیں جس طرف

., Dar Digest 125 March 2012

oar Digest 124 March 2012

ے آئی تھی اور وہ جنبی جگہتی ۔ ان سرسراہ فول کے شمودار ہونے کے ساتھ سے وہاں ایک دیورا بی جگہ سے جث گئی۔ اوراس میں آیک گول درواز ہمودار ہوگیا۔

حیرانی کی بات تھی۔ کہ اس دیرائے میں جہاں صرف پھر ملی چٹانوں کے علاوہ کچھٹیں تھا۔ اس طرح کا کوئی عمل بھی ہوگا۔ کہ اس کھڑیں تھا۔ اس طرح کا کوئی عمل بھی ہوگا۔ ہبر حاں انہیں کچھٹیں بنتہ چل سکا تھا۔ جو سوراخ پیدا ہو تھا۔ وہ تاریک تھا۔ ادراس سے کوئی روشنی نہیں آری تھی لیکن چند کھوں کے بعد ہی اس میں آ ہستہ آ ہستہ روشتی ہوئے گی۔ اور پھر نہیں کچھ مشعلیں نظر آ سمیں۔ جو انس نی ہاتھوں میں تھیں ۔ جو لوگ جہشتا ہیں اٹھ تے ہوئے تھے۔ وہ ادھر بی کے ہوئے ہوئے تھے۔ وہ ادھر بی کے ہشتی ہے تھے۔ وہ ادھر بی کے ہشتی سے انہیں و کیھنے گئے۔ پنتینیں سی مقصد کے تحت وہ یہاں آئے تھے۔

اور پھر چند ہی گئات کے بعد وہاں جو بوڑھا شخص، عربہ یہ انہیں، سے دیکھ کر بوی جبر تی ہوئی کا فی بوڑھا تھا وہ اور انسانوں کے شانوں پر سوار ہو کہ وہاں پہنچا تھا۔ ایک لمجے میں اعدازہ ہو جاتا تھا کہ بوڑھا انہ کی مکارآ دی ہے۔غرض یہ کہ بوڑھاان کے درمیان پہنچ گیا۔ اور وہ وونوں مشکل بردار دالیں اس سور خ سے اندرداخل ہوگئے۔ بوڑھا خاموشی سے انہیں و کھے۔ ہا تھا۔ پھراس نے کہا۔

''میرا نام آ ہورہ ہے۔ کیا سمجھ؟ آ ہورہ ہے میرانا م اور تمہارے بارے میں جاننا چاہتا ہوں میں۔'' پر میت سنگھ نے پر دھان سنگھ کی طرف دیکھا۔ اور پر دھان سنگھ نے آگے ہو ھاکر گردن جھکا دی۔

''میں آپ سے بات کرنا جا ہتا ہوں۔ مقدی بررگ! ہم یہاں میروسیاحت کیسے آئے ہوئے تھے۔ ہم مہم جو ہیں۔ اور دنیا کے ایسے پر اسرار گوشوں کی تلاش میں فکے ہوئے ہیں جوانسانی آ تھوں سے دور چیں۔ محترم بزرگ! ہم اس طرف بھلکتے ہوئے

محترم بزرگ! ہم اس طرف بھٹلتے ہوئے آ تکلے ہیں۔اور یہ تو بہت ہی بڑی بات ہے کہ ہم ایک انکی اجنبی جگہ آ گئے ہیں۔جو ہوری مجھ میں نہیں آئی۔

ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں۔ مہم نوں کا درجہ دیں اور اس جگہ کا جائزہ لینے سے بعد ہم یہاں سے وہ پس چلے جائیں ''

ب میں ''جول۔ اور جو کیجھتم کہدر ہے ہو۔ تنہا را خیال ہے کہ وی تج ہے۔''

" ہاں ۔ مقدس ہزرگ! ہم بھلا آپ سے جھوٹ کیوں بولیس گے۔" بوڑھے کے ہونٹوں پرایک مسلم امرائی کے اس مسلم امرائی کی ۔ صاف طا ہر ہور ہاتھا کہ اس نے ان کی ہات پر یفین نہیں کیا ہے ۔ اور پھراس نے جو کچھ کیا۔ وہ بہت مختلف تھا۔ اس نے کہا۔

''اگرتم جو پچھ کہ رہے ہو وہ ہی تج ہے۔ تو ہم وعدہ کرتے ہیں کہ تمہیں پوری عزت اور احترام کے ساتھ اس دنیا سے واپسی کی اجازت وے ویل گے۔ سیکن اگرتم نے جھوٹ بولا ۔ تو تم بیس سجھ و۔ کہ پھر تمہیں رہے گئی امکان تبیل ہوگا۔' تمہیں رہے گئے۔ کرتا وتی کا نبیل ہوگا۔' تمہیں کررہ گئی۔ راجہ پرمیت سنگھ بھی پریشان کھا۔ پروہان سنگھ کے ول میں جو پچھ بھی تھا۔ پرتہیں تھا۔ پردھان سنگھ کے ول میں جو پچھ بھی تھا۔ پہنہیں تھا۔ پردھان سنگھ کے ول میں جو پچھ بھی تھا۔ پہنہیں تھا۔ پہنہیں

"ہمارے جھوٹ، کچ کی پرکھ کیسے ہوگی۔ ؟"

"ہمارے ہاں آیک پچھر نصب ہے۔ سیر

"ہمارے ہاں آیک پچھر نصب ہے۔ سیر

"ہمارے ہوکر یہ تمانا ہوگا کہ تم یہاں کیوں وافل

ہوئے ہو۔ آگر تم نے بچ ہو اتو یہ پچھر میز ہوجائے گا۔

اور آگر جھوٹ بول تو وہ سرتے ہوجائے گا۔ اور سرخ کا

مطلب تو تم جانے بی ہو۔ سین ہم پر جھوٹ انسان کو

ایٹ بچ کے اس دیوتا پر قربان کردیتے ہیں ۔ کیا

سمجھے؟ تہمار اسرخ ۔ سرخ خون ویوتا وَل کو بہت بہند

ہوگا۔ کل روشنی میں تہمیں وہاں لایا جائے گا۔ اور سی تھے

ہوگا۔ کل روشنی میں تہمیں وہاں لایا جائے گا۔ اور کیا

اور جھوٹ کی پر کھ ہوجائے گی۔ بوڑھے نے ستھے

اور جھوٹ کی پر کھ ہوجائے گی۔ بوڑھے نے ستھے

اور جھوٹ کی پر کھ ہوجائے گی۔ بوڑھے نے ستھے

اور جھوٹ کی پر کھ ہوجائے گی۔ بوڑھے نے ستھے

اور جھوٹ کی پر کھ ہوجائے گی۔ بوڑھے وہ شدید سنتی

(جاري ہے)

## اليماكراحت

رات كانگهتا توپ اندهيرا، پرهول ماحول، ويران اجاز علاقه اور وحشت و دهشت طاری کرتا وقت، جسم و جان پر سکته طاری كرتبا لرزيده لرزيده سناثاء ناديده قوتون كي عشوه طرازيان، نیکی بدی کا ٹکرائو، کالی طاقتوں کی خونی لرزہ بر اندام کرتی لن ترانیاں اور ماورائی مخلوق کی دیدہ دلیری جسے پڑھ کر ہورے وجود ہر کیکیے طاری هوجائے گی، برسوں ذهن سے محونه هونے والی اپنی مثال آپ کھانی۔

## ول ودماغ كوبهوت كرتى خوف وجيرت كسمندر من غوطرزن خيروشركي انوسى كباني

بيورها آهوره ال كالوق علي زياده خطرناك اور حالاك تخصيت كامالك تعا-وه أيخ مہرے بڑی ہوشیاری سے استعال کرنا جاتا تھا اور حقیقت بے ہے کہ یا تال تمری کی کہانیاں ونیا کی کہانیوں سے بہت مختلف تھیں ۔ راجہ برمیت سکھ اسیے کروبر وحان علم كرساته برك اللي ساف يرتياريال كرك یا تال مری تک پہنچا تھا۔ لیکن یہاں آئے کے بعد کرو مباراج اور جيلي كي شي كم بوكي سي -آ بورهان كي تحضيت

اب تك .....جو وكي جوتار بالقمار وه ايك خواب کی مانتد تھا۔اوران سب بی کے ولول میں نجانے کیسے کیے ناٹرات تھے۔اس طرح نعمت علی اپنی زندگی کے اہم ترین وفت ہے گزرر ہاتھا۔

اور ادهر راجه برميت سنكه كرنا ولى اور دوسر لوگ زندگی کی مشکلات کا شکار تھے ۔اس وقت راحیہ رمیت سکھ اپنی بین سے کافی بدول ہو گیا تھا۔ وہ کہتا سم کے مطابق یا تال گری کے قدیم دیوی اور دیوتا ہیں تھا۔ " م خص کوتم میں شامل کیا جائے گا۔ جو ہوی حیثیت کا جائیں کہ وہ خص ہمارے لئے کتنا قیمی تھا۔ وہ سارے حال ہے۔ حال ہے۔ کام بخوبی کرسکن تھا۔ وہ سارے کے کتنا قیمی تھا۔ وہ سارے کام بخوبی کرسکن تھا۔ وہ سارے کام بخوبی کرسکن تھا۔ وہ سارے کام بخوبی کرسکن تھا۔ " كام بخولي كرسكناتها-"

الناد القت الماس الله المامنا الماس الماس

ہے کے ریدوست ناک جکہ جسے یا تال تمری کا نام دیا گیا ہے۔ ایسی عجیب ونیا ہے کہ مہذب دنیا میں رہے والوں نے بھی خواب میں بھی اس کے بارے میں بہیں سوجا ہوگا۔ کوئی بھی اگر اس کیائی کے بارے میں سے گا تو یقین تہیں کرنے گا۔ اور یہ بی کہا جائے گا کہ بیا آیک خوبصورت افسإند ب\_ كيكن وه لوك حقيقت جانت تنص ۔ آخر کار ایک عص ان کے یاس پہنیا اور اپنا تعارف كراتي جوئے كيا۔

"ميرانام بنظاراب- اور مي يهال كاسردار مول \_ بهار مقدى بيشوا آموره في محدد مداريال مير \_\_ سيردكى بي \_جنهين من سرانجام د \_ درا بول ۔آ ہورہ کی کیری نگاہول نے سے جائزہ لے لیا ہے کہ سے الركى جس كالمهارى ويناش نام كرناوتى ب-آ جوره كى تحویل میں آرہی ہے۔وہ اسے دیوی اڈینا کی حیثیت دینا جا بہتا ہے۔ د بوی اڈینا اور ہابون جاری ایک قدیم

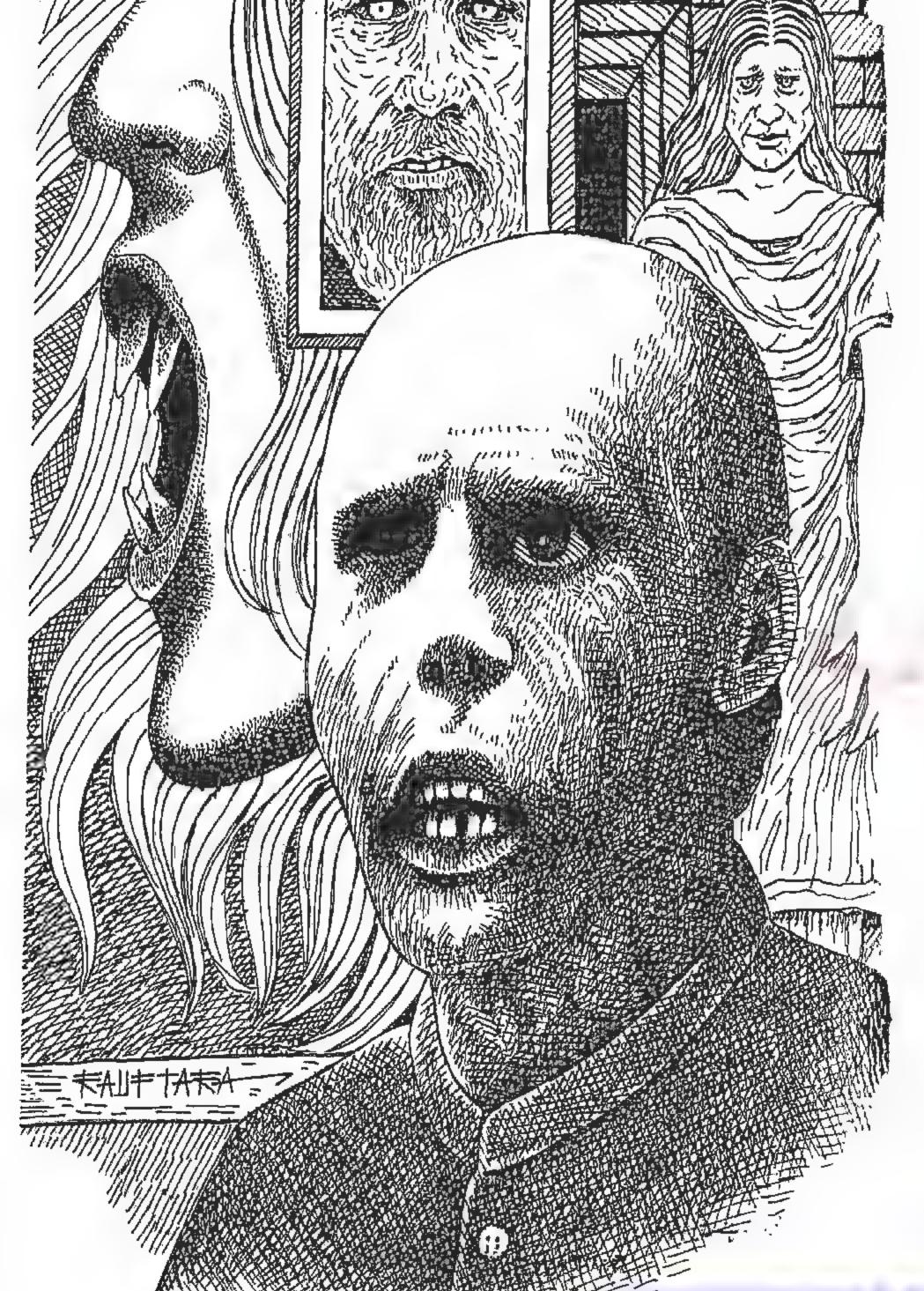

تعت علی ہے۔ اور وہ وکرم رائ کی حیثیت سے تمہارے ساتھ تھا۔'' سارے کے سارے بیام س کر اچھل پڑے میں اس کے سادے بیان میں کر اچھل پڑے اب سے بیاج جھا۔ پڑے شے۔ داجہ پرمیت سکھ نے بیمبری سے پوچھا۔ ''تمہارانام ہنگاراہے تال؟''

''بال-' ''توعظیم شکارانتاؤ که کیانعمت علی نام کے خص کو یاوکرم راج نام کے خص کوئم جانتے ہو؟''

''ہاں ۔۔۔۔۔وہ ہمارے پاس ہے اور بہت جلدتم میں شامل ہوجائے گا۔ کیکن خبر دار بھی اس سے کوئی ہات شکریا۔''

ادھر بیرساری باتیں ہوری تھیں اور ادھر جہال نعمت علی موجود تھا۔ دہاں بڑے بجیب وغریب حالات بیش آرہے تھے۔ نعمت علی اس وقت آیک خوکصورت کی محلی جگہ جی موجود تھا۔ اور یا تال گری کے داز اس پر منکشف ہوتے جارہ جھے کہ اچا تک کی ایک فاختہ ارتی ہوئی آئی اور اس کے سامنے بیٹے گئی۔ پھراس نے ارتی ہوئی آئی اور اس کے سامنے بیٹے گئی۔ پھراس نے ارتی ہوئی آئی اور اس کے سامنے بیٹے گئی۔ پھراس نے ارتی ہوئی آئی اور اس کے سامنے بیٹے گئی۔ پھراس نے ارتی ہوئی آئی اور اس کے سامنے بیٹے گئی۔ پھراس نے ارتی ہوئی آئی اور اس کے سامنے بیٹے گئی۔ پھراس نے ارتی ہوئی آئی اور اس کے سامنے بیٹے گئی۔ پھراس نے ارتی ہوئی آئی اور اس کے سامنے بیٹے گئی۔ پھراس نے ارتی ہوئی آئی اور اس کے سامنے بیٹے گئی۔ پھراس نے ارتی ہوئی آئی اور اس کے سامنے بیٹے گئی۔ پھراس نے ارتی ہوئی آئی اور اس کے سامنے بیٹے گئی۔ پھراس نے ارتی ہوئی آئی اور اس کے سامنے بیٹے گئی۔ پھراس نے ارتی ہوئی آئی اور اس کے سامنے بیٹے گئی۔ پھراس نے ارتی ہوئی آئی اور اس کے سامنے بیٹے گئی۔ پھراس نے ارتی ہوئی آئی اور اس کے سامنے بیٹے گئی۔ پھراس نے ارتی ہوئی آئی اور اس کے سامنے بیٹے گئی ۔ پھراس نے ارتی ہوئی آئی اور اس کے سامنے بیٹے گئی۔ پھراس نے ارتی ہوئی آئی اور اس کے سامنے بیٹے گئی۔ پھراس نے ارتی ہوئی آئی اور اس کے سامنے بیٹے گئی کے دائیں ہوئی آئی اور اس کے سامنے بیٹے گئی ہوئی آئی اور اس کے سامنے بیٹے گئی کے دائی ہوئی آئی کی اور اس کے دائی ہوئی آئی کی اور اس کے دیگر اس کی کی اور اس کے دیگر اس کی کرائی کی در اس کی کی کی کرائی کی کرائی کی کرائی کی کرائی کی کرائی کی کرائی کرائی کی کرائی کرائی

ور بین اور میں ابنا کام کرد ہے۔ اور گاری ابنا کام کرد ہے۔ میں اور میں ابنا کام کروں گی۔ وولوگ کرناوتی کوائی دیوی اور میا کی حیثیت ہے پیش کرد ہے ہیں۔

اور ش کرماوتی کے بدن پر قبضہ جمار ہی ہوں۔
اب وکرم رائے، بیل مجرتمہار ااسل نام کیوں شاول ۔
نعت علی تم لوگوں کو ایک انو کھا کھیل کھیلنا ہوگا۔ ہابون
نامی جو تض تمہارے پاس پنچے گا وہ تمہارے عقیدت
مندوں بیس سے ہوگا اور تم یوں محسوں کرو سے جیسے وہ
صدیوں سے تمہار اغلام ہے۔

اورتمهاری بات ماننے والا بے شک وہ بہاں کا انسان ہوگا اور بوری طرح میرے قبضے میں ہوگا اور تم سے ذرابھی اجنبیت کا اظہار نہیں کرے گا۔

رین کام تمہیں بھی کرنا ہے۔ ابھی آ ہورہ تمہیں ان کے ساتھ شال کردے گا۔ اور کرناوتی میرے قبضے میں ہوگی ۔ لیتن میری بچھ لو کہ کرناوتی کی حیثیت ہے میں خود ہوں گی۔ وولوگ تمہیں اور جھے دیوی اڈینا کی

حیثیت ہے ہیں کریں ہے۔

اور مابون جو يهال كا ايك قديم ديوتا تصوركيا جاتا ہے ليكن جوايك انساني شكل من ہاوراً ہوره كى سازشوں كے ساتھ برورش بار ہاہے۔اب تمراراساتھى ہوگا۔ "اور بياتى ہوا۔

ہابون نامی شخص نتمت علی کے پاس پھنے گیا۔ بلاشبہ یہ ایک عجیب وغریب شخصیت کا مالک تھا۔ نیکن اس نے نتمت علی کے سامنے سرخم کرتے ہوئے کہا۔

"میں تیرے قدموں میں تیرے غلام کی حیثیت سے ہوں۔ مقدس ویوتا!" تعمت علی کی مجھ میں حیثیت سے ہوں۔ مقدس ویوتا!" تعمت علی کی مجھ میں سیجھ میں آیاتھا۔ کیکناس نے خاموشی افتدیاری۔

ادھرسردار نے نعمت علی کوساتھ لیا اور ان لوگول کے درمیان پیٹنے گیا۔ یہاں پیٹنے کراس نے کرناوتی اور نعمت علی کے سامنے سرجھکاتے ہوئے کہا۔

مقدس دیوی! اور دیوتاش بیائی عرض کرنے
کے لئے تیری خدمت میں حاضر ہوا تھا کہ اگر کوئی کسی
وقت کوئی الی بات تیرے کانوں تک پہنچائے ۔ جو
میرے خلاف ہو۔ تو ۔۔۔۔ تو میری اس اطاعت کو ذہان آ میں رکھنا۔ اور میرے لئے کوئی ایسا تھم شدوینا جومیری اس زندگی کا چرائ گل کردے۔ کیونکہ میں نے اپنی زعدگی کو میست کم دیکھا ہے۔

بس میری کہنے کیلئے میں حاضر ہوا تھا۔اور اس کے بعد وہ چلے گئے لیکن نہ تو نعمت علی اور نہ ہی کرناوتی اس کے الفاظ کو مجھ سکے تھے۔ بلکہ پوران وتی نے لعمت

على كے كان ميں كہا تھا۔

عابہتاہے۔'' نعمت علی نے جیرت سے کہا۔'' کرناوتی ۔ تم واقعی اس وفت اپنے بھائی کی بہن ٹیس ہو۔'' ''نہیں۔''

" میں واقعی خور بھی جیران ہوں لیکن کوئی بات

تہیں ہم جننے لوگ بہال موجود میں۔وہ سب کے سب

ان حالات سے نا واقف ہیں ۔ بہر حال میرا مقصد

یا تال سکھاس تک پنجا ہے۔راجہ برمیت سکھ بھی بہتی

ادراس کے بعد برامراروا تعات کاسلسلہ شروع ہوگیا۔وہ انظار کرتے رہے، مجر کھ اور وفت گررا، سردار ہنگارا کے الفاظ نے انہیں جیران کر دیا تھا لیکن پھر بات آسته آسته اللي مجهد ش آمني اوراس وقت أبيس احساس مواكه واقعه كياب، موالول كه جس جكدوه فروكش تنص بيايك بزاسا كمراقفا كمراكياز ماندقد يم يس كوني عار تھا جے انسانی ماتھوں کی تراش نے سیاف اور سیدمی و بداروں کی شکل میں چکنا کیا تھا اور اے خوبصورت ترين بهاديا تفاء أوراس مين نهابيت فيمتى اشياء سجاوث کیلئے رکھی تھیں اور نہیں سے بھی کوئی انداز ہمیں ہوتا تھا لیتی وہ جگہ جہاں خاص مشم کے جنگلی لیودوں کی بیلوں ے جانے کی کوشش کی گئی تھی اور جو عجیب وغریب معلوم ہوتی تھی جب بہ لوگ آپس میں بیٹھے مشورے میں مصروف شے اور سروار ہنگارا جاچکا تھا اور بہت وقت ہوگیا تھا اسے گئے ہوئے تو احیا تک، انہوں نے پچھسر سرائيس محسوس كيس اور حيران جوكراس ديوار كي جانب و يكيف كك جهال يجه مرسراجتين تمودار موتين تفيل -أور ان سرسراہٹوں کے ممودار ہونے کے بعد وہاں ایک د بوارش موگئ اوراس من ایک کول دردازه بیدا موگیا

جیے کوئی چیز اس کی جگہ سے بٹادی گئی ہو عالیا میکوئی فاص طریقے سے بنائی کی دیوار تھی اور جس میں جو چنان پھر کی می اورجس کے رفتے ان جنگل بیلول میں چھے ہوئے تھے ای جگدیے کھوم کی کاور درمیان سے ووحصول بل تقسيم ہوجاتی تھی تو بااے تھمانے کیلئے پھر می سوراخ کرے اس طرح سے اس چٹان کو پھنسایا گیا تفاكدا كركوني دوسري جانب سيجي استقمائ توتحوم سكتى بورند في آف والحاجنبول كوتوبا بمى تبيل چل سکتا تھا کہاس کے چھے بھی کوئی دیوارہ اور بیلوگ جيران موكراس طرف ديكيف الكيجوسوراخ بداموا تعاوه تاريك تقااوراس كوني روشي يس آري كي وه جران تكامول سے ادھر و يكھتے رہے كھر لحد لحد سوراح آ بسته آ ستدروش مونے نگااور تھوڑی دیر بعد بول محسوس موا جسے ایک روشی متحرک ہے اور کوئی آ رہا ہے پر انہوں نے حیرانی سے دومتعلیں دیکھیں جوانسانی ہاتھوں میں تميس \_اوران متعلول كوجوا تفائح بوسة متعده يهال کے مقامی باشندے تعے ۔۔ اور ان کے چہروں پر ایک خوف ساجها یا بهواتها اورانکی گردنیں جھی بهونی تھیں ۔وہ معل لے آرے تھے۔ بات بھے جم مل بیل آرای تھی اور برلوگ سا کت لگامول سے آئیس دیکور ہے ستھے كهريه أيك جيرت ناك وافتد تعالور ويكمنا بيقفا كدان مضعل برادرول كوجواس عكدست مودار اوسيئ يتصال ے کیا کام ہے یاوہ کس مقصد کے قتت آئے ہیں تب وہ وولوں ست کے دروازے سے لکل کراس کے کنارے ير كحر بو محدة اور چركونى اور نظرة يا جوا بسته أبسته ادهرآ رماتها جكداتي بري سي كدايك آدي باآساني وبال ے كرر سے \_ توجو حص وہاں سے كدر كراندر آيا اے و مکھے کران کی آئیمیں جیرت ہے پھیل گئیں وہ بڑا پیجاری اور د بوتا وَل كالجبيبًا أن موره تها جو بهت صعيف اور بوزها تفالیکن اس وقت جب وہ انسانوں کے شانوں برسوار ہوکر وہاں پہنچا تھا۔ اور اس نے ان کی تقدیق کی تھی نجانے کیوں اس وقت بھی تعمت علی کومحسوں ہوا کہ بور هے تحص کی آ تھوں میں شدید مکاری چین ہوئی تھی

اوروه ذرامختلف مسم كاآ دى تظرآ تا تفاليكن ده ان كالحسن جھی تھا کہاس نے ان کے دایوی دایوتا ہونے کی تقدیق ك السيراكروي سيخراب موجاتي توصورت حال مشكل بوجاني كيونكداس وقت بهت تعور افراد ت جوان كے عقيدت منداس وقت تك تبيس تھے جب تك کہ بوڑھے نے ان کی تقدر بی تہیں کردی تھی اور اس وقت بھی بوڑھا آ ہورہ اینے قدمول سے چل کرآ رہاتھا اوراس فقدرااغرتيس نظرآ يا تفاجتنااس وفت نظرآ رماتها، اور جب وه النكے درمیان بہنجا تو وہ دونول مشعل براور كفرے ہوئے تھے والي اس سوراخ سے اعدر واعل ہوئے اور چان ایک بار محرائی جگہ سے کھوم کر ہموار موكن اورتعجب كى بات بيهى كداس عجيب وغريب جكه يتن مبذيب انسانول كي السبتي مين السي كوئي حكم بهي بنائي می میں بری شان کے ساتھ ریے کہا جاسکتا کہ وہ جدید ترين تعا اوراليي جكه كاتصورتبيس كياجاسك أجوره ييج اتراادر آہتہ ہے چا ہواان کے قریب بھی کیا۔ پھر اس نے دونوں ہاتھ آئے کرکے این گردن خم کی اور خاصا نیچ تک جھکا جلا گیا اس کے بعد سیدھا ہو گیا اور

"ميدوه وقت ہے كداب يهال ميرے سواكولى مہیں آئے گا اور میں جا نتا ہوں کہ ایسانتی ہوگا اور میں ہے بھی جانتا ہوں کہتم لوگ میرے آئے سے جیران ہو کیکن بہتر ہے کہ جھے بیٹھنے کی پیشکش کرو، میں تہارے سامنے او کی جگہ ہیں بیٹھ سکتا بلکہ نیچے زمین پر بیٹھ کر تمبراري تعظيم كرناحا بتابون

چروہ خود ہی ایک جگہ منتخب کرکے بیٹھ گیا ان سب پرسکتنه طاری تفا۔ آبورہ کا اس طرح آ جانا ان کے کتے تعجب کی ہات تھی کیکن بہر حال وہ سوالیہ نگا ہوں سے اسے دیکھ رہے تھے تب آ جورہ کے جونٹوں پر مسکراہٹ چیلی اور اس نے کہا۔

"تم \_اس نے انگلی اٹھا کر کرناوتی کی طرف اشاره كباتهاسب سي كبليتم سي فاطب مول اورتم اكر بياتي موكة م الرينا موتو بناؤكه بإتال تكرى مين كياب-"

تعمت علی کوایک کمھے کے اندر میدا حساس ہوگیا ہوگیا تھا کہ بوڑھا پہاری آ ہورہ شیطائی قوتوں کا مالک ہے اور اس کے دل میں ایسی کوئی بات ہے جو بڑی پر اسرار حیثیت رکھتی ہے تو کرناوتی نے خاموش نگاہوں ے آ ہورہ کوریکھا اور چھرجو پچھاس نے کہا وہ نعمت علی کے لئے جیران کن بھی تھا اور کسلی بخش بھی ،اس نے کہا۔ '' د بوتا کے بچاری آفن کے قدموں کی خاکء مجھ سے سوال کرنے سے پہلے کیا تونے مقدس دیوتا لینی آ ون سے اس بارے ش بوجھا کہ جھے سے کوئی سوال

تو اس کے الفاظ یر آ ہورہ مسکرایا اور پھراسکی تكابي الون كي طرف الموكني \_

"اور مقدس ديوتا تو كيا يبي بات تو بنا سكتا

"اور میں جو کچھ بنا سکتا ہوں اس کے لئے أ سانول سے علم ہے كماسية سينے بيل ركھوں اور موال كا جواب ای وقت دیا جاتا ہے جب روتن اجالوں سے

ال كاحكم موي" والسيخف أوجوسفيد جري والاسم كيا توبير يناسكتاب، اورائع ورت توادراك كالي شكل والع تويتا كه يا تال تمرى بين كياہے؟"

وجوبات مقدل دايوتا افي زبان سادانه كرنا جا ہے اس کا جواب ہم اس کے خادم اور معمولی لوگ بھلا لیے دیں کے ۔؟"

تعمت علی نے ترش کیجے میں کہااور وہ محسوں کررہا تھا کہ آ ہورہ کو د مجھے کر خاص طور سے بردھان سکھے کی حالت يهت خراب ہو كئ ہے اور وہ پھر اسا گيا ہے اور بنہ اسکے بدن میں جنبش ہے نہوہ ال جل رہا ہے مربیہ صورت حال خاصی خطرناک تھی اور مقدس بجاری کے ہونٹوں پر مدھم ی مشکراہٹ تھی اس نے گردن خم کر کے

ودويوي الحينا مقدس آفن اور اے لوكوءتم جو سب ساتھ آئے ہو میں بیہ بات سلیم کرتا ہوں کہتم

الزية والميام وليكن ذرابيه وجوال وفت ال جكدجب تم بہلی بار بہال داعل ہوئے تھے ہم تمہارے بارے یں یہ یقین ندر کھتے تھے کہم آ گئے ہواور جب مجھے ميرے مكن سے بلايا كيا تو ميں جيران مواليكن وبال بہنا اور پھر میں نے تہاری زندگیاں اس سے بیالیس كيون جانة بوكيون؟"

جو چھ تو کہنا جا بتا ہے آ ہورہ صاف اور وال الفاظ من كهداور تيرا انداز منتلو كهي كتافاند ب-"

ووتيس مقدس وبوى اور مقدس وبوتا! اليي بات نہیں ہے بیں تمہارا احترام کرتا ہوں اور جمیشہ عی تمہارا احترام كرتا رہوں كالكين سنو، جوآ سانوں سے اترتے میں اور یا تال مکری میں ویقیے میں وہ اینے ساتھ معلومات کے بہت سے فزانے لاتے ہیں اور جو خرانے میری عرفے میرے یا اس جع کردیتے ہیں تم ان سے والقف ميس اورنه على الن عدواقف مونا كوكى آسال كام ہے لیکن میں جا نتا ہوں اور ریبھی جانتا ہوں کہتم اپنی ونیا ے آئے ہواورا ہے تھی، نہو آؤن ہے اور حورت ، نہو الأيناء آذن اوراد بينا جو بھي بين ميں انہيں سي جي وقت یا تال عمری والول کے حوالے کرسکتا ہوں لیکن بدکھانیاں به واقعات تو تاریخ کی گرائول میں پوشیدہ ہیں اور وفت جافتا ہے کہ دیوی اور دایوتا کون تھے اور کہال ہیں اوريس دفت كاساتهي جول سنو، يس مهيل جو پي كه كهدر با ہوں غور سے سنو اور خبر دار میرے مدمقابل آنے کی كوشش ندكرنا ورندوه تمهارك كنئے نقصان وہ ثابت موكى اوراس وقت بهى مين جانباتها كدند سيخص آذن ہے اور نہ بیا ڈیٹا اور نہ بیسب جوتم دونوں کے ساتھ ہیں وہ ہیں جو یا تال تکری والے بھتے ہیں سیکن میں نے تصدیق کی اور د بوی و بوتا بنا ڈالے تہیں ان لوگوں کے سائنے گویا میمبراعمل تھا اگرتم جادو کی قوت رکھتے ہوتو اس لمح مجھے فنا کرود کیونکہ تمہارے یاس آسانوں ک طاقت ہے اور بیں جا تنا ہول تم ایسانہیں کرسکو کے کیونکہ افت ہے اور ہی جا سا ہوں ۔ '' م وہ ہوری بیس جو کوئی بھی ہیں ہے۔'' Dar Digest 97 April 2012

ومطلب .....؟ " نقت على في سوال كيا-" تربارے سامنے نیا کہنے میں مجھے کوئی عارتیس ہے کہ براروں سال سے میں اور میرے خاندان کے وہ اوگ جواب اس دنیا سے علے مسئے آؤن اور او بنا کا تھیل رجائے ہوئے ہیں اور اس میں جاری بقاء ہے اور سی جاری حکومت کا راز اور جب کوئی جم سے الرانے کی کوشش کرتا ہے تو ہم اسے خاک کرویتے ہیں اور پھر انظار کرتے ہیں کہ دیوی دیونا کا علسم ، اور صدیوں سے دہ کہانیاں سنتے آئے ہیں جن سے دہ بھی مخرف بيس مول محرسين اكرانبيس ميريا جل جائے كمتم لوكوں ميں نہ كونى ديوى بے شدد يوتا تو جران كا قبرو غضب و مکھنے کے قابل ہوگا اور تم لوگ اس بات کوسکیم كروكم مقيقت واى ب جومل كهدر ما مول يعنى كه ومحمد جمی جیں اور وہ یکھ ند ہونا بہت کھے ہوسکتا ہے بشرطیکہ يل جا ہول .....

" وحكوياتم بم سے كوكى اليي بات منوانا جاتے ہو جوتمهار بي خيال من شهاف يخ كوقابل مو-"

ووتبیں یہ بات تیں ہے بلکہ بات تو بہے کہ جب بھی دیوی اور دیوتاظہور میں آئے ہیں تو ان کاسب ے براعقیدت مندآ ہورہ ہوتا ہے۔ سیلن ہوتا ہول ہے كدوه بھي آ ہوره كى عزت كرتے بيل اس كى قدر كرتے ہیں اور وہی کرتے ہیں جو آ مورہ کی خواہش کے مطابق بوادراس سے زیادہ تو میں کھے جا بتا بھی تیس مول اوروہ بھی تبیں جو تبارے لئے نا قابل عمل ہو۔"

" آ ہورہ تو جو چھے کہدرہا ہے جانتا ہے، اگر ہم یا تال طری والے کے سامنے وہ ذہرا دیں تو تیرے ساته كيا سلوك موكا؟" جواب من آموره بين فكا اور

" لیکن حالات، ماحول اور وقت کے متعلق، میں تم ہے بھی سوالات کرسکتا ہوں اور الی باتل او چھ سكما مول تم سے ،جن كاتم جواب نددے ياؤ ،اى كومل بنياد بناسكتا بول ـ''

"لوجو کھ کہدر ہاہے وہ نا قابل یقین ہے لیکن

يرجى ده كدجو تيرى خوابش باورجو يكونواب " ميري خواجش اورميري حاجت ، توسنو! مين تم ے بیکنا جا بتا ہوں کہ بید اینا آؤن ہے، اور تو داوی الرياكيكن آجوره كوتعاون كيساته واوربيرتعاون جب مجمی حتم ہوا تو ایوں سمجھ لے کہ صورت حال خراب ہو جائے کی مجھے کے مخرف ندہونا اور وہ ندکرنا جو میں ہیں طابتا مراخیال ہاتا کہنامیرے کے کافی ہے میں تم ہے کی بات کا افکار یا اقرار میں لیتا کیکن ابھی میں تمہارا دوست ہول اور جو چھم ہیں سمجھانے آیا ہول اسے بی مستجھنے کی کوشش کرنا تمہارے حق میں بھی بہتر ہوگا اور میرے فن میں بھی۔ ' مجروہ اپنی جگہے خود بخو دائھ گیا اورا سندے چانا ہواد بوارے یاس جہا اور جسے ہی وہ دیوار کے قریب پہنچاوہ جٹان پھرائی جگدے بلی اور اس میں دروازہ تمودار ہوگیا تب وہ اس دروازے سے اندر داحل موكيا اورجتان اي جكه براير موكى اوربيرسب محرزده نگامول ساسد يلهة ره محكة اوربيحرنا جاني كب تك ان برطاري رما اور وفت كذرتا جِلا كياء بهت دمرے بعد مردهان علمے فرزنی جونی آ واز میں کہا۔ "اوه! سارا تصورتى بدل كيا، سارا خيال بى

بدل گیا اور جوعلم جمیں حاصل ہوا شاید یہاں موجود کی ایک انسان کو بھی حاصل نہ ہو اور میں خوفز دہ تھا کہ بیہ شیطان بوڑھا جے اب میں شیطان کہنے سے گریز نہیں کرتا ،کیکن اب ہے کھو دقت پہلے اگر کوئی میری گردن بھی کاف دیتا تو میں پیلفظ اس کے لئے آپ منہ اوا کرنے کے تقابل نہیں رہتا کیونکہ بچین سے میں نے اس کرنے کے تقابل نہیں رہتا کیونکہ بچین سے میں نے اس وقت بھی تم لوگ بھین کرو پر میت سنگھ اور تم عظیم آتا اور تو وقت بھی اور اسے بردا مانا ہے اور اس موت بھی اور اور بیتا بنا موات ہوا ہو جھے دیوتا ہوا ہو جو دیوتا بنا موت میں قربان کرنا جا ہتا تھا اور میں تو اس حق بیتا ہوا ہو جھے دیوتا ہی جو اس وقت ہا دو میں تو اس حق بیتا ہوا ہو جھے دیوتا ہی جو اس میں تو اس حق بیتا تھا اور میں تو اسے بیجا تا ہول کی بیتا تھا اور میں تو اسے بیجا تا ہول کی اور اب میں سوچنا کی بیجا تا ہول کی بیتا تھا اور میں تو اسے بیجا تا ہول کی بیتا تھا اور میں تو اسے بیجا تا ہول کین اس وقت میں بچی تھی اور اب میں سوچنا بیجا تا ہول ہیں اور اب میں سوچنا بیجا تا ہول کی بیتا تھا اور میں تو اسے بیجا تا ہول کین اس وقت میں بچی تھی اور اب میں سوچنا بیجا تا ہول ہول بھی بیجا تا ہول کی بیکا کی اور اب میں سوچنا

ہوں شایداس عمر میں آنے کے بعدید جھے پیوان ہیں

سے گا اور اس خوف کا اس وقت مجھے احباس تھا کہ کہیں وہ میری شاخت نہ کر لے لیکن اگروہ قوت والا ہوتا تب ابیا ہوتا اب میرادل بہت مطمئن ہوگیا ہے کہ جو پچھے میں سوچتی رہی ہول وہ غلط ہے۔''

'' ٹھیک ہے وہ کجھے نہیں بہچان سکا کمیکن وہ: جو کچھ کہہ گیا ہے اس کے بارے میں تم لوگ کیا کہتے صدی''

"اوریہ بات تم اچھی طرح جانے ہو....جو کچھال نے کہاوہ کتے ہے ہے..." ہابون نے کہا۔ "مال-"

"اور کیا ہے ہات ہمارے لئے پریشان کن نہیں ہے کہ یہاں ایک ایساصاحب افتد ارضی موجود ہے جو ہمارے بارے بارے بیں جات ہما ہے۔ "کرناوتی نے کہنا۔
"الرے بارے بیں جاتا ہے۔ "کرناوتی نے کہنا۔
"لیکن ہم اس بات کا اقرار نہیں کرتے کرناوتی ،اورا کرہم نے اس بات کا اقرار کرلیا تو اس کا مقصد ہے کہ ہم اس کی شمی ہیں چلے جا تیں گے۔"
مقصد ہے کہ ہم اس کی شمی ہیں چلے جا تیں گے۔ "

" میں مجھتا ہوں کہ حالات کا تھوڑا سا جائز ہلو بیدانداز ہ لگانے کی کوشش کرو کہ وہ کیا جا ہتا ہے وہ جو جمارے لئے ممکن ہوتو میرے خیال میں جمعیں اس کی بات مان لینی جائے۔"

"کیا اُس طرح کہ ہم اس کی برتری قبول کرلیں؟" کرناوتی نے سوال کیا۔

دونہیں پہلے عملی کوشش کرتے ہیں وہ جو، اپنی زبان سے ادا کرے وہ باتال گری والوں کے سامنے آجائے اور آ ہورہ کی طرف سے اختلاف ندہواوراس کے بعد جب ہمیں یہاں افتدار حاصل ہوجائے گاتو ہم اس بات کو ذہن میں رکھیں گے کہ آ ہورہ ہمارا دشمن ہوسکتا ہے۔''

"مال به بات آوہے۔"
"مگر ..... ہم اس سے تعاون کر بھی لیں تو کیا حرج ہے؟" مالون نے کہا" د یکھنا تو یہی ہوگا کہ وہ کیا تعاون جا ہتا ہے ہم سے ۔" اور پھراس کے بعد سب

مهری سوج میں ڈوب مجے تھے یہ بڑا مشکل مرحلہ آگیا منا اور تیرانی کی بات تھی کہ ایسے تھند ہر جگہ ہوتے ہیں جو افتدار کو قبضے میں رکھنے کیلئے نجانے کیا کیا سوانگ رچالیتے ہیں نیکن بہر حال یہ قرکے لمحات تھے۔ اور دہ ان پر غور کررہ ہے تھے۔ باہون بھی بے دقوق نہیں تھا۔ بیشتر مواقع پر اس نے نا قابل یقین ذہانت کا شوت دیا بیشتر مواقع پر اس نے نا قابل یقین ذہانت کا شوت دیا تھالیکن یہ مرحلہ ایسا آگیا تھا کہ وہ بھی کچھنہ کھہ سکتا تھا۔ بھروہ الجھ کر بولا۔

"جھے اجازت دو سیس اے ختم کردول۔ اگر وہ جماری کامیائی شن رکادث بن رہاہے تو اس کی زندگی خطرناک ہے۔"

نعمت علی مسکرایا۔ پھراس نے کیا۔ ' جہیں ہابون بہت تم زندگی کی بازی لگا کراییا کر سکتے ہو کیا ہم ایسا نہیں کریں گے۔ وہ جوموت کے ہم آغوش ہوگیا۔ ہمارے گئے انتابی فیمتی تھا جھنا دوسر ۔ میں سب کے ساتھ داہی جاؤں گا۔ بیمیراعہدے۔''

تعمت علی ایک عجیب ی وحشت کا شکار تھا ہے ماحول اس کے سر میں ہتھوڑے کی طرح دھنک رہا تھاوہ باہر اکلا اور قرب و جوار کے ماحول کا جائزہ کینے لگا تھوڑے فاصلے پر اس عبادت گاہ کا ہڑا دروازہ تھا دروازے کے دونوں طرف عظیم الثان اور مضبوط د بوار من كوئى بيجاس فث تك ملند جوتى جلى كفي تعين اور ان لوگول کی زیردست کار کردگی د میمرسیا ندازه موتا تھا کہ کسی بہت بڑے ذہبی رسم یا جش کی تیاریاں زوروشور سے ہورتی ہیں لوگوں کے گروہ کے گروہ عارون طرف مصروف عمل نظر آرہے تھے اس میں وہ يجاري بھي شامل تھے جو لمبے لمبے پوغوں والے تھے وہ ادهرے ادھرآ جارہے تھے اور انتظامی امور والے لوگ تھی، جن کے ہاتھوں میں چوڑے بھالے اور پیشائی بر سیاه رنگ کی پٹیال بندھی ہوئی تھیں اور سے آئیں انتظامی امور کے ذمہ دار قرار دی تھیں۔ وروازے کے دوسری طرف بھی پیرہ تھا۔وہ اس دفت سائے کھڑاد مکھر ہا تھا اورآ بستهآ بسته ورج غروب مور باتها فيردروازك

یردہ بٹااور پہار ہوں کا ایک کروہ کمرے میں داقل ہوا ہے۔
تقریباً بارہ یا جرہ افراد سے اور جر پہاری کے ہاتھ میں ایک بی ک موم بی تھی ۔ اور جرت کی بات یہ تی کہ ان سب کے چھے آ ہورہ جی تھا اوراس وقت وہ تقدرست و آتا آ دی لگ رہا تھا حالا تکہ اس کا بدن بہت و بلا پتلا تھا ۔ اور لمبی داڑھی اور بھرے ہوئے بالوں کی وجہ سے وہ آسیب کی ہا تو لگ رہا تھا۔ بہر حال وہ لوگ اندا آئے آسیب کی ہا تو لگ رہا تھا۔ بہر حال وہ لوگ اندا آئے اور تجد ہے تھر کے بت ہوں کہی کیفیت خود آ ہورہ کتا ہوا آ ہورہ کتا ہوا اور کیا تی می و کیورہا تھا کہ آ ہورہ کتنا ہوا آ ہورہ کتا ہوا اور کیا تی می می اور کیا تی می اور کیا تی می اور کیا تی می اور کیا تی می می اور کیا تی کی اور کیا ہوا ہوا کاری کرنا جات ہے جبکہ اور کیا تی می می اور کیا تی می اور کیا تی می اور کیا تی می می اور کیا تی میں اور کیا تی می می اور کیا تی می می اور کیا تی می می اور کیا تی میں می ایک نے کیا۔

ویشیدہ تھے ، آخر کاران میں سے ایک نے کہا۔

و کیا آپ تیار بی عظیم دیوتا، ہم آپ کو بردی عبادت گاہ بین آپ کو بردی عبادت گاہ بین اور جانے کیلئے تیار ہوئے بیں۔ اور اس وقت پاتال گری والے اپنے دیوتاؤں کے درش کی کیلئے ہیں کہ ان کی پر جلال کی پر جلال صورتیں دیکھیں .....

سوراخ سے دوآ تھوں کیلئے ،اورائی سائس لینے کیلئے۔

کرناوتی اور ہابون نے لباس اپنے جسموں پر بہنا اور وہ

یوں محسوس ہوا جیسے کوئی پر اسرار بلا کیں ہول پھرائی
پیار یوں نے کرناوتی کے ہاتھ ش نجانے کوئی شم کے
پیول دیئے ان ش ایک سرخ تھا اور دوسراسفید سے پھول
اسے دوٹوں ہاتھوں میں پکڑنے شے کویا دیوی تیار ہوگئ مخص ہاہر جائے کیلئے ، اس کے بعد پیاری ہابون کے
ہاتھ میں سفید ہاتھ دائی دائت کی ایک چھڑی دی گئی جو
ہاتھ میں سفید ہاتھ دائت کی ایک چھڑی دی گئی جو
سائے کی شکل کی تھی اور کائی قدیم معلوم ہوتی تھی اس کی
جھڑی اپ کے اتھ میں لے ٹی تو آ ہورہ نے مسکراہٹ
آ تھوں کی جگری سے باتھ میں لے ٹی تو آ ہورہ نے مسکراہٹ
کے ساتھ کہا۔۔۔۔۔

"دویوی اور دیوتا تیار ہو مسئے بین اب ہمیں چلنا ہےادراب آب کوچلنا ہے۔"

" ہاں تیکن ہمارے خادم بھی ہمارے ساتھ اس کے وہ بھی جواس کرے بیس ہیں اور وہ بھی جہیں جہیں دوسری جگہ رکھا گیا ہے اور بیر حورت یہیں دہ کی کہ جب ہم واپس آ ہیں تو ہمیں اپنی ضرورت کی کہ جب ہم واپس آ ہیں تو ہمیں اپنی ضرورت کی جبزیں تیاران جا ہیں کرناوتی خود ہی فیطے کررہی تھی اور جوان سکھنے نے ہیں کہ خود پر دھان سکھنے نے خوف کا اظہار کیا تھا اور کہا تھا کہ اس کا عبادت گاہ ہیں جانا ضروری نہیں ہے اور نہ ہی اس سلسلے میں کسی کوکوئی جانا ضروری نہیں ہے اور نہ ہی اس سلسلے میں کسی کوکوئی جانا ضروری نہیں ہے اور نہ ہی اس سلسلے میں کسی کوکوئی جانا ضروری نہیں ہے اور نہ ہی اس سلسلے میں کسی کوکوئی جانا ضروری نہیں ہے اور نہ ہی اس سلسلے میں کسی کوکوئی جانا ضروری نہیں ہوسکتا تھا خصوصاً نعمت علی کوء کیوں کہ فعت علی واقعی اس وقت پر دھان سکھی کی حالت کائی خراب تھی تو واقعی اس وقت پر دھان سکھی کی حالت کائی خراب تھی تو آ ہورہ نے پر اوب لیچ ش کہا۔

اور ان کیلئے بھی تیاریاں کرلی گئی ہیں کیکن یہ الفاظ اوا کرتے ہوئے اس کے جمریوں پڑے چہرے ہیں دیوی، کرتے ہوئے اس کے جمریوں پڑے چہرے پرنہایت ہی معنی خیز مسکرا ہے پیمل گئی اور ناجانے کیوں نعمت علی کو اس کی مسکرا ہے ہیں آیک شیطان کی سی عیاری اور ماری محسوس ہوئی پھراس نے سوجا کہ کیا کہنا جا ہے نیہ مکاری محسوس ہوئی پھراس نے سوجا کہ کیا کہنا جا ہے نیہ مکاری محسوس ہوئی پھراس نے سوجا کہ کیا کہنا جا ہے نیہ

كرناوني اور مابون سے بنچے اتر آئے كوكما كيا، جیسے بی وہ بینچے اتر ہے ساری روشنیاں بجھا دی کنئیں موم بتیان اور مستعلین دهوال دیدری تھیں اور قرب وجوار مين همل اند عيرا حجها كميا تفاءا تدهير أيز اخوف ناك اور ول كرزا ويديخ والانتها اور بية تيس اس كى كيا وجهمى اجا تک کسی نے تعت علی کا ہاتھ پکڑ لیا اور اے تھسیٹ کر ایک طرف چلا، تهمت علی چیمالی کیفیت میں تھا کہ مدا فعت بھی جیس کرسکا اور اس کے ساتھ کھٹیا چلا گیا۔ خداجانے تحصنے والا کون تھا ادراہے کہاں لئے جار ہاتھا اندهيرا انتاحجمرا نفاكه وهمعلوم يذكرسكا كهاسه كهال بے جایاجار ہاتھا؟ بہاں تک کداست سیاحاس مواکہ جو محص اسے تصید دیا ہے وہ کوئی پجاری ہی ہےاسے اس کے لیاس کی وجہ سے اندازہ ہوا تھا۔ چرخاصا فاصله طے ہو گیا۔ آوازوں سے اس نے اندازہ لگایا كه صرف اس كے ساتھ ہى ايبا تہيں ہوا تھا بلكه دوسر بے لوگوں کو بھی اس طرح تھسیٹ کر لے جایا جارہا تھا۔اس نے ان لوگوں کی آ وازیں بھی سنیں جواس کے اینے ساتھی تقےوہ خوف سے برابرا ارہے تھے اور پوچھ رہے تھے کہ وہ کون ہیں اور انہیں کہاں لے جایا جار ہا ہے؟ اجا تک بی الی آوازیں سائی دیں جسے ان کے ساتھ محتیٰ کی جارہی ہو کچھ گھونسوں اور تھیٹروں کی آ وازین تھیں چتا تجہ بیا طاہر ہوا کہ آہیں خاموش ہی رہنا ہے چراجا تک بی تعمت علی کو میمسوس جواجیسے وہ صلی نضا میں سے نکل کرنسی تنگ جگہ برآ گئے ہوں کیونکہ ہوا بدلی

ہوگئ تھی اور پھر ملے قرش ان کے ہیروں کی آ واز جاپ پیدا کررہی تھی ۔''ہم شائد کسی سرنگ سے گزر رہے ہیں۔'' میسر گوشی پرمیت سنگھ کی تھی۔

'''خاموش اگر دوسِری بار تونے زبان کھولی تو تیری گردن دبادی جائے گی، میدمقدس مقام ہے اور يهال خاموش رسا ضروري ہے۔ بولنے والے موت كى تعيند سلا ديتے جاتے ہيں ..... "وہ لوگ خاموش ہو سے البيل اندازه موكما تفا كهصورت حال ان كے حق ميں کافی معین ہے اور بہر حال بیا کیک حقیقت تھی کہ اس وقت جوحيثيت مايون اوركرناوني كوحاصل تفي ووكسي اور كويس بدالك بات ب كدوه ديوى ديوتا كساتهي تع كيكن اس كالمتصدية بعي تبين تعاكدوه يهال ك قانون کی خلاف ورزی کریں البتہ نعمت علی نے اپنی پستول کو بہت شؤلا تھا اور شجانے کیوں اس کی چھٹی حس اسے میہ احساس دلا رہی تھی، کہ صورت حال غیر محفوظ ہے پند حميس بيلوگ اے كمال لے جارے جي لہيں ايا تو مہیں کہ اس تاریکی ہے فائدہ اٹھا کرئسی زمرز مین قید خانے بیل بہر حال اتنا اطمینان ضرور تھا کہ اب کر ناولی كيلية كونى خطره تبين تعااورندى بابون كيلية وه أيك بي سرنگ بی چلتے رہے شروع میں بیرسرنگ ڈھلان میں ار رس ہے اور اس کے بعد سیدھی سیدھی از ربی ہے لليكن أصبح چل كر بيجه سيرصيال آكى تحيس وه ان سيرهيول يرچ ه دب سف البته سيرهيال اتن تهيل كه ایک دوسرے سے خاصی او کچی تھی جب بیسیر عیال حتم ہوئیں اور وہ لوگ وس قدم تک سرنگ میں جلتے رہے ہی سرنگ پہلے سے بھی زیادہ تنگ تھی اور اس کی حبیت اتنی ينجى تفى كدانيس بحك كرجانا يردر بانقا اس سرنك مين ے نظرت بھر کے ایک چوزے پر بھی مجے اور یہاں تھوڑے تھوڑے حالات مجھ آرے تھے اس کے اطراف میں مرد ہوا تیں ان کے رضاروں کوچھولی ہوئی محكذر دبي تحييل ليكن بهرطور اندهيرا انتا ضرور تقاكه ميه ا ثداره نبیس مویار ما تھا کہ وہ کیاں بیں اور ایکے اردگر و بوڑ مامکاراس کے الفاظ میں جوخاص بات تھی اس نے

لعمت على كوكسى حد تك مصطرب كرديا تها آخر كيا تياريال

كرلى بين ، اس في اس ميتمام بالتي سويد كا وقت

حبیں تفاوہ لوگ برآ مدے میں آھئے جہال سکے سابی

وولیاں کے کھڑے ہوئے تھے اور کیٹل پر انہوں نے

اسيخ ساتھ آئے والے سياہ فاموں كو بھى ديكھاجن كے

چرے برخوف وہراس طاری تھا کیونکہ بہت سے افراد

آلمیں اینے فرفے میں لیے ہوئے تھے جن کے پاس

متعيار موجود عظ مرف الون اوركرناوتي كودوليون

میں بھایا گیا اور ڈولیوں کے پیچیے چھوٹے سے گروہ کی

صف می اور پرمیت عقصب سے آئے آئے چل رہاتھا

أبيس خاص طور بريتهما ربحي ديئے ملئے متھے ليني نعمت

علی کواور برمیت سنگھ کواور بیلوگ بڑی احتیاط سے آ کے

بڑھ رہے تھے اور ان کے خصوصی ہتھیار بھی ان کے

لباسون من جھے ہوئے تھ كداب تك جس جيزى

خاص طور برحفاظت کی گئی تھی وہ باروداوردھا کے کرنے

والے ہتھیار تھے۔اور بھی ایک ایساسہری کارڈ تھا اسکے

ہاتھ میں جس سے وہ بھی سی کمح حالات پر قابو یا سکتے

تھے کیونکہ اس کے لئے فاص طور سے بدایت کی تی تھی

البعديد بات البيس معلوم بيس مى كد بارود كے استعال

اور آئتی ہتھیاروں کے استعال سے خود اس بوڑھے

شيطان كو واقفيت ہے يا تبيس ، كيكن جو يجھ انہول نے

اہے جسموں پرسجایا تھا اس پر اس نے غور نہیں کیا تھا اور

أنبين ان كالخصوص بتصيار بي سمجها تقالتيكن ببرحال هر چيز

کار آ مرتھی اور خصوصی طور پر پستول جو چھوٹے ہوتے

تھے لیکن موقع برکام آنے والے چنانجہ بیسب آھے

بروه کئے وہ ال بات کا تھوڑ ا بہت انداز ہ لگا جے تھے کہ

ا كربيرلوك ان جميمارول كى جانب توجير بيل وية تووه

البیں صرف ان کا زیور بھتے ہیں پھر بیر کروہ آ کے برطا

اور عجیب ی بے ہنگم آ وازیں فضا میں کو شیخے لگیں سان

كي مح يحص اور دائيس بائيس حلنے والے بجاري تھے

ساہیوں کی قطاروں کی قطاریں جمالوں کے

جو کوئی مقدس گیت گار ہے تھے۔

كيابالبت ينج عيالى بنكى واز آرى كى اوراس کے ساتھ بی دوسری آوازیں بھی جوانسانی آوازیں بی تھیں، یوں لگ رہا تھا جیسے بے شارا قراد ایک دوسرے ے بر کوشیاں کرد ہے ہیں، عجیب ی سرسراہیں فضایں کونے رہی تھیں ۔ جیسے ہوا کے جھونے درختوں اور جھاڑیوں میں سے گزررہی ہول یا مجربدان بے شار عورتوں کے لباس کی سرمراہث ہو۔ نظر ندآنے والا یالی اور نظر ندآنے والے جوم کی موجود کی کا احساس بولناک اور بے جین کردیے والا تھائی بول محسوس ہوتا تھا جیسے وہروجوں کے جال میں آئینے ہوں اور سینظروں رومیں ان كے كردرقعال مول وه تظريداً في والے الحول ے انہیں چھورہی تھیں بغیر الفاظ کے بول رہی تھیں بغيرة تلمول كرد مكيري تعين عجيب مولتاك ساماحول تماجوبدن من سردليرول كي طرح الررما تها، وبشت تاك برامرارادرلرزه خيز اعصاب اسقدرتن كيئ يتفي كفيت على كاتي جاه رما تها كدده زورت ي يزك اس سے پہلے بھی کسی ایسی حالت سے بیس کر را تھا اور جانا تھا كەان لوكول كى حالت اس سے بھى زياده بدر ہوگی۔دفعتا ایک گہرائی میں سے آواز سٹائی دی جیسے كوئى بهت بى خوفناك كيج ش يخ ربا مو، بعرفورانى ایک آواز انجری۔

" خاموش رہو کتو، خاموش رہو، دایوی ہے يهلك كو يولت كا جازت تيس ب، خاموش رجوا كر موت كواينانالين جائية ..... "أواز قاموش شهوني ایوں لگ رہا تھا جیسے کوئی جیکیاں لے کر رور ہا ہو پھر ایک بھیا تک یک سانی دی یک کی آواز کے ساتھ ایک زور .... کی آواز پھر کسی کے کرنے کا دھا کہ ایک بار مجرنظر ندآنے والا ججوم بعنبھنا اٹھا بھرایک سرسراہٹ ی سنائی دی اور تعت علی کے کان کے قریب پر میت ستكهري آوازا بحري-

"نوللائے جیسے کی تول کردیا ہو پہنا کون ہوگا ہے ارہ .... "نقمت علی کائب کررہ کیا اس نے کوئی جواب تبين ديا تفاشا يدجواب دي تبين سكما تفا كونكه ير

میت سنگھ کی آواز کے ساتھ ہی ایک کھر درا اور براسا اور پھرایک مہم ی متال ہوئی آ واز ابھری میآ وازے فك بجهة ربى عي اوراندازه بور باتفاكس كي وازب آ ہورہ کے علاوہ کوئی جہیں تھا خاموشی اتن مجری تھی کہ مدہم آواز کے باوجود آ مورہ جو کھے کہدر ہا تھا ایک ایک لفظ صاف طور سے بھے آرہا تھا حالاتک بیا تدازہ مور ہاتھا كدوه كافى ديري محسول كررم مع كدوه كافى دورس بول رہاہے یا پر خوانے اس وقت ال کی ہے کیفیت میں جو بیالی بات محسوس کردہے تصفیمت علی فے اس آ وازیر كان فكاديية واس ككانون من بية وازا بحرى .....

نتا میں کے جواس وقت سے مارے وائی آنے تک منظے سراوراو کی آ واز میں بولے جا تیں کے اور ہوشیار، جعوتے داوتا تمہارے درمیان شآنے یا عن اور ایسانہ الموكرتم ألبين إوجن لك جا واوراكرايا مواتوتم يرعذاب نازل ہوگا اور سورج اینامند چھیانے گا تو اند جیرے باسيول \_\_\_\_\_ كما تما دايى الذيناني، اور جوس صدیوں پہلے موجود۔۔۔۔ تھا ای نے ہر بات لوہ کے اس پھر پر تحریر کر دی تھی اس پھر پر جس پر شرال وفت کعرا ہوں کیکن کوئی اس تحریر کوئیس پر<sup>د</sup> ھ سکتا كيونكه من معديول ساك السل كاروحاني بليثوا جلا آربا ہوں اب مجھے خوتی ہے کہ اس وقت میں موجود ہوں جب میری پیشن گونی مینی میرے اجدادی میری زندگی مل اورى مورى بي-اوروقت آگيا بي-آن رات وه يكس كوني إورى يوكى أوروه وقت آكيا إ، آج رات، اندهرے کے باشتدوا وہ لاقائی دبیتا جوال وقت سرز من سے رفصت ہو گئے تھے والی آ گئے ہیں ۔ اور ہم نے البیس و یکھا اور ہمارے کا تول میں انہوں نے اینے مقدی نام کے معنی آ ذن اور اڈیناء حسین اور سفید خانون اور یمی وہ بی جو جارے درمیان آنے

ال كي ميه طويل تقرير حتم جوني اور اس طرح خاموتی طاری ہوگئ جیسے وہاں کوئی انسانی وجودی شہو اس خاموتی من صرف بہتے یانی کی پھوآ واز تھی اور ب آ دار ایس کرانی سے آ ربی تعی ۔ اور ایس این بیوم کی تجنبحنامت البته سنائي ديتهمي فنمت على كيثيال في رى تعين ـ اوروه عجيب ي كيفيت كافتكارتها جوسلسل اس كاتعا قب كررى تعين بهجهدريتووه خاموتي كے بعدب · حس وحركت تغيرار با\_ بعرآ بسته آ بسته <del>قسك</del>ے لگا\_وہ جاننا عابتاتفا كروه ك جكربادراطراف يس كيا يحمي کیکن روشت پر سیجل محل که وه عین وقت پر سیجل محیا۔ ورنداس شوق اورتجس كاانجام برايوتا \_الجمي وه چندقدم عى آكے بوحاتها كماس كا اكلا قدم خلا من يرا اوروه و المركاتا آئے كى طرف جھكا اور اكر بڑى كوشش سے اينا

اللها أن ب كداس في بم يركرم كيا كرماري قوم جاهيس باتداس كے مندير آيرا تھا جريت اى بن مي كداس اللال اوراندهير المسافية حسطرة اجالي كول كيااس كا وقت عاموتی اختیار کی جائے تجانے سے خاموتی لنتی وم الله در المار من المال المال المار المال المار المار المار المار المال المار المال المار المار المار المار الما طاری رای اور آخر کار یاگل کردینے والی خاموتی تولی: ا من جہاں پانی ہے اور جہاں کے بارے میں ہم جاتے إلى كدماراد اوتاجو بميشه اليالي شي ربتا إده جو الم برائد كى نازل كرتا باورموت عيمين بياتا ب الل أيشد سيبال مقيم باورخيال ميكيا حميا تعاكد الن اور الزينا ايك باراس دنيا من آسي مح اورسنو المرى بات كراس كناه كے بحدد يوى اور يانے ايك وعده كالقااوركاتها كريس أون كى الى كي ساته جس في برے وجود سے جتم لیا اور جومیراساتھی بنا اورستو میں الہیں ہیشہ کیلئے چوڑ کرمیں جاربی ہول سلول کے الدسليس كذر جانيس كي اورتب آؤن اورجم واليس "مقدس اڈیٹا کے بیجار ہوا تعظیم آذن کے بیرو ا میں کے اور چرتم پر عاری حکومت مولی اور تب كار وسنوء يا تال تكري كى آباديون من رسبة والول الداهراتهاري مرزشن عيهث جائ كااورتم ونياكي مليم ترين قوم بن جاؤك چنانچداس وقت تك جب ميرى آوازسنوايس جوعظيم كبرائيون والفيكاندين يبينوا ہوں اور میں جو مہیں تاحیات روشی کے رائے دکھا تار ہا تك الم والبل بين أتة تم الي القيم وارتنت كرت مارً جوتمهاری و مکھ بھال کریں اور ایسا تمہیں اس لئے مول اور گرائیوں والاتہارے اوپر سامیکن رہے، جو ميجه مين كبدر باجوب وهسنواورات اسية ذبن مس محفوظ كرنا ہے كہم منتشر شہوجاؤاورتم بر كمروري طاري شهو ر کھوجیسا کہ یا تال مری والے جائے ہیں کہ ہزاروں مائے دیجھواس کےعلاوہ میری بوجا کرنا نہ محولنا اوراس ات كاخيال ركهنا مقدى كبرائيون عن ريد والله كو سال پہلے داوی اوراجے ماری قوم ہمیشہ بمیشہ سے یوجی جلی آئی ہے آسانوں سے الر کر جاری قوم میں انمانی خون مہا ہوتارے اوراے اس کی غذاملی رہے آئى اوراس كے ساتھ بى ديوتا، جواسكامنظور نظر تھا ليتى الداس كى بيند باورجب ميرے واليس آنے كا زماند آ ذن اور جب وه اس دنیا پس رئتی تھی تو ایسا گناہ کیا جو أے گا تو میں مہیں ایک نیان دکھاؤں کی جس کے گنا ہوں کا ہاپ ہے۔ جوالیوں کیہ یا تال نے اجالے کو ار لیعتم مجھے اور میرے ساتھی آذن کو میجان لو کے۔ مل كرديا اور ديوى مم عدوق كي وه ماري سرزين سنویں اندھیرے میں روشنی بن کرآ ول کی حسین اور فير دود ه جيسي مول كي ميري رنگت و اور جا ندجيها موگا ے چلی تی اور جم تہیں جانے اور نہ بھی جان سلیں سطے كهوه كهال كئ كيكن من جانها موں اور وقت جانها ہے ما ایر احسن اورالی بن کرآ وک کی که مجھے دیکھنے والوں کی گذری ہوئی صدیاں کہ اس کے بعد ہم یا تال میں ا للمين بند موجا تين كي ليكن مير اساتهي يعني آذن اييخ رہے کے اور میر زمین روشی سے محروم ہوگی کیونک اناه کی دجہ اس بت کی طرح زمین براترے گاجو اجالے وحم كرديا كميا تقااوران وقت سائد هرائم ير المارے مندر مل بیٹا ہوا ہے اس کا رنگ کالا ہوگا طارى تفااورىيا ندهرا لوكول كى عبادت كاجواب موت ادر صورت اس کی گھٹاؤنی جو کی ہم تمہیں پکاریں کے اور الم السين بيجان لو سے اور پھر ہم مهيس اينے وہ مقدس نام ے دیتا تھا اور ممرائیوں میں رہنے والا اس بات کا

توازن قائم كرك منجل نه جاتا توكر يراتا خدا جائے کہاں ۔ وہ سیجھے مٹا اور فوراً ہی پرمیت سنگھ کی آ واز

جيسے ساراشبراقد آ ماہو۔

بہت دور سے دیکھ کہا تھا۔

منام سين بحرى بوكي تعين مواية آخرى

تشتول كے مغربی سرے برایک عظیم الثان بت نفیا

تفارجوسراى فث تك نضاض بلندموتا جلا كيا تفا!

معوم موتا تقا\_ بيسے صرف ايك كالى چِنان كوتر اسما كيا

اس بت کے عقب میں اس ہے تقریباً سوفٹ دوراً

يهاري چنان مي جوال چوني تك بي كرحتم موجاني

- جو برف بوش تھی ۔ اور جے نعمت علی اور اس ا

ا ساتھیوں نے جب وہ اس شہر میں داخل ہوئے 🕮

یہ بت بالکل ہابون کی ما تند تھا۔ بھیاآگا

صورت كاما لك دونول بازوجهكائ اوركهدول

وونوں ہاتھ کیے بیٹا تھا۔اس کی ہضلیاں اور

تھیں۔جیسے وہ آسان کوائی جھیلیوں مررو کے ہوئے

۔ میلمسوں ہوتا تھا۔ جیسے پھر کی وہ چوکی جس پر ہت

ہوا ہے۔ ایک گری کھائی یا گہرا کوال تھا۔ اس کھا

طول وق اس سرے سے اس سرے تک تقریباً عملیاً

موكا \_ اوراى كهانى من يانى شورى رما تها \_ ايبا لك

تھا۔ جسے اس کے نیچ گندھک کے پہاڑ ہوں۔ کو

بت کے دونوں ہاتھ کھائی پر تھیلے ہوئے سے

اوروہ خود ذراساسر جھائے جیسے کھائی میں جھا تک رہا

.... نغمت على بدندو مكيوسكا كدبير ياني كهال سي آرماني

اور کہاں جارہا ہے۔ لیکن بہر حال ان لوگوں نے جو

بھی دیکھا تھا۔وہ اتنا پر اسرار تھا کددیکھنے سے دل

چٹان کے تمام پہلوؤں اور بت کی ٹائلوں ۔

درمیان قربان گاه هی دادراس مین ده پیمرنظر آر با تعلیا

جس برانسانوں کو ذریح کیا جاتا تھا۔ وہ چٹان جو طول

وعرض میں کافی بڑوی تھی۔ اور جوسب سے اہم چرا

وقت دیکھی گئی۔ وہ قریانی کے پھر کے عین سامنے آگا

محض كمر اتفا جيے رسيوں سے جكر ديا كيا تفا۔ اورا

د مکی کر نعمت علی کے رو نکٹے کھڑے ہوگئے ۔ کیونک

اس ست بلكابلكاد حوال بعى نكل رما تها-

دہشت طاری ہوئی تھی۔

" آ کے نہ بردھو میں سے سب سی کھ کر کے دیکھ چکا

"بلندی اور جارے اطراف کوئی دیوار نہیں

"اوه ..... "العمت على كمتها المستها بستها الكلا مجرنجانے کیا ہوا کہ اس نے دیکھا کدرات کا اندھیرانہلی بلکی روشنی میں تبریل ہونے لگا اور بلند بوں میں آیک بہت برا پھر آ ہت آ ہت روثن ہور یا تھا جسے چھو نے قدوقامت كاحا ندرسب سے الوظی اور تجب خیز چیزال زمین کی جیت بی تھی۔ وہ جگہ جواویر سے بینے کی سمت ہوگی ہے ایک الوطی طلسم کدہ کا اظہار کرنی تھی اور اول محسول ہوتا تھا جیسے شعاعول نے آسان کے بنچ ان یماڑوں کوروش کیا ہوا ہے۔روشی مرهم مدهم تھی لیکن چيني جاري هي اور پيروه اتن تيز جو كي كداس ميل بخوني د یکھا جائے اور نعمت علی نے دیکھا کہ بائیس طرف آیک سیاہ بینارسا بلند ہور ہاہاور نیے کوئی چیز چک رہی ہے جس سے بلکی بلکی آ وازیں اجررہی ہیں۔ بالکل ایسے جیسے چٹانوں سے مگرانی ہوئی موجیس ۔ جیرت انگیز منظر روش جوا تھا۔وہ عجیب وغریب تھا۔نعت علی کے عین سامنے نشیب میں حیبت کے بغیر ایک وسیع وعریض عمارت تھی ۔ جوانتہائی طویل رقبے میں تھی ۔ بیتمارت ایک سمت ہے تھلی ہوئی تھی ۔اوراس کی تین طرف پھر كى د بوارين كوئى بيجاس فت تك بلند موتى جلى تى تىس ـ ایک عجیب ی جگر تھی۔جیسے، زمانہ قدیم میں وہ تھیل کے میدان بنائے جاتے ہوں ۔ جہال زندگی زندگی کے تھیل کھیلے جاتے ہوں ۔ ادھر قلموں میں اکثر ایسے مناظر نظراً جایا کرتے تھے۔اور پھر کی تستیں قطاری شكل مي تمين - اوران كنشنول يرلا تعدادانسان بيشے

موئے تھے۔ عورتی مرد بیجے۔ اور یول محسول موتا تھا۔

一はりしょうし

، ال كالمجھ من جين آرما تھا۔ كداب كيا كرے . بيرتو الناني خوفناك بات تعي

بیتھی ہوئی تھی ۔ اور روشی کی کرنیں اس کے ماتھے پر بند هے ہوئے تعل يرمنعكس موريتي تيس \_اوراس كاچره اس وقت ایسا عجیب لگ رہا تھا۔ کیدد علیمنے والی آ تکھا گر اسے دیکھے تو اس کے بعد کچھود میصنے کی آرزونہ کر سکے۔ اس کے حسن کے بارے میں بھے الفاظ کی تراش مشکل محی -است كوه قاف كى كوئى يرى يا آسانى روح بحى اتتى حسين مہیں رہی ہوگی ۔ جواس وقت وہ نظر آ رہی تھی ۔ اور حقیقت بہ ہے کہاں بلندی براس جا عدنی میں وہ ایک انسان سے زیادہ ایک روح بی معلوم ہوری تھی ۔ جو حیات کی دایوی مور اور بھٹی طور وہی جو بدلوگ مجھر ہے شقے ۔ اور وہاں موجود لوگ دوسری دنیا کی اس تلوق کو د يلي كر بهرات بيل-

پھر نعمت علی کی نگاہیں تھو میں اور اس نے بابون کوچھی ایک عجیب رنگ میں ویکھا۔ پر تبییں کب، اور کس وفت ،اور کس طرح ہابون کا حلیہ بھی تبدیل کر دیا حمياتها اوراب وه صرف تحلي بدن كود هكتي واللاباس میں تھا۔ اور اس کے ماتھ پر ایک بجیب ی جھالر بندھی مولَ يقى \_ البت باتھ من باتكى دانت كا وه عصاء بكر ہوئے بیٹھا ہوا تھا۔اوراس کا تخت بھی آ بنوں کا تھا۔اور اس خوفناك بت كے تعلقے ير ركھا موا تھا۔

کیفیت میر می کہ ہابون اس وقت کرناوئی ہے كوئي جاليس فث ينج ببيغا موا تفاراور بے مدعجيب لگ ر ہاتھا۔ پرمیت سنگھ ، نعمت علی کے قریب ہی موجود تھا۔ اوربيد مكوكراس كادم اور نطنے لگا كدوہ بت كى وائيس تفيلى ير كفر ن بوئ يقير بت كى يېتىلى كوئى چيومر بع فت كا پلیٹ فارم بٹارہی تھی۔اور بت کے بازووں کوا عررا عرر کاٹ کرسرنگ بنائی گئی تھی ۔ اور ای سرنگ میں سے البيس لاملا كميا تفا-اوروه دونول اس وفت كوملا ايك اليي ا نلموں میں سرخ روشی اتر آئی۔ آہ ، بیا یک سرخ پقر ، بلند جگہ کھڑے تھے۔ جس کے سی طرف کوئی روک نہیں مَنْتَى \_ادرا گر ذرا بھی کوئی گڑ برز ہوجاتی بیاان کا تواڑ ن بکڑ جاتا تو وہ خلاء میں گہرائیوں میں جا پڑتے۔ اور کوئی نوے فٹ ینچے اس کھائی میں جہاں زندگی سب سے زياده غير محفوظ من رتب نعمت على كويرميت ستكه كي آواز

الماك لمح كاندراندر بنكاره كوصاف بيجان ليا تعار یا تال تمری کا سردار بنگاراجس کے دونوں المرك جنات تما لوك كفرے موئے تنے ۔ اور ان كا أائ كابدن بربهنداوروه كب لمب كهاندول سيرس تتع الله ك يتحيي جولوك تظرآ ئيار أنبيس د مليوكر بي نعت على كماول وعوال جواب دے كئے تھے۔ بيده علام تھے . جنہوں نے ان کے ساتھ زندگی کے سب سے فولناك يغركوشروع كياتها اوراس وقت ان كي حالت

وہ بے ک طرح کائب رہے تھے۔اور افسوس کا بات ریھی۔ کمان میں سے ایک عین فرش برمردہ ا اواتھا۔ اور شاید میدی وہ آ دی تھا جو اعر مے میں أيًا تقا \_ اوراس كي حيح سنائي دي تقي ليكن بيه بروا د كالجرا المظار تعار جسے دیکھ کروہ دہشت سے کانب کما۔ اور اگر بنة أب كومهارانددياجاتا \_ توسيني طورير يح كرف كامكانات والشح موسكة تصيفه تعمية على أثيين ويكمتار ما

اس نے دیکھا کہ کھولتے ہوئے یاتی کے چیٹے ے کوئی سونٹ اور کرنا ولی ہاتھی دانت سے بی ہولی الرى يرجيهي باب اس كاسياه لباده اتارويا ميا تعاراور اوا بنے سقید عباء میں ملبوں تھی۔اس کی تیکی کمرے کے گرد ایک ین کا بندها بوا تھا۔ جواصل لباس کواس کے بدن پرروکے ہوئے تھا۔اس کے کالے بال اس کے الرب كورے كندهول مر ناكتول كى طرح لبرارہ نے ۔اس کے ہاتھوں میں پھول تھے۔دائیں میں سفید الله اللي مين مرخ اوراس كے ماتھے ير ايك عجيب و الم .ب چیز چیک رای کھی ۔ جے دیکھ کر تعمت علی کی الما ایک انتائی سرخ پھر ....جس سے دوشتی اس طرح الم درى مى - جيسے مرخ چيمرياں على ربى مول - سے المراك ك ما تصير جمك رما تفا- اورات ايك في ك ار الدال كے چرے يرباندها كياتھا۔وه پھرائى جوئى

سنائی دی۔

" مجھے سنجالویں ۔۔۔ چکرارہا ہوں۔ بیں نیجے گر بردوں گا۔ مجھے سنجالوا ور تعت علی اس کی جانب لیکا۔ اس نے برمیت سنگھ کوسہارا دیا۔اور سلی دیتا ہوا بولا۔ "مخود کوسنجالو پر میت سنگھ!" اس نے برمیت سنگھ کو نیجے بنھا دیا۔ تو برمیت سنگھ کھرائی ہوئی آواز

" می گلتا ہے کہ موت کا خونی کھیل شروع ہونے والا ہواوروہ ہمیں زندہ ہیں چھوڑیں گے۔ آہ۔ وہ ہمیں زندہ میں چھوڑیں گے۔ " پرمیت سکھ کی آواز تعت علی کو ڈونی ہوئی محسوس ہوئی ۔ اور چر پرمیت سکھ نے گردن ڈال دی۔

تعمت علی تقبرا کیا تھا۔اسنے جنگ کر پرمیت سنگے کود مکھالیکن مید کیے کراے فقر رے اطبیبان ہوا۔ کہ پرمیت سنگے بہوش ہوگیا تھا۔لیکن خود نعمت علی کی کیفیت بھی اسے مختلف نہیں تھی۔ کیا ہونے والا ہے۔ نجانے کیا ہونے والا ہے۔

رگوں میں خون مجمد کردیے والا ماحول در حقیقت ایا تھا کہ اگراس ماحول کود کیسنے کے باوجود کوئی این در این کی اوجود کوئی این در این کی اوجود کوئی این در این کی اوجود کوئی این در کا الک کہا جا سکتا تھا۔ پرمیت کھو ہے ہوئی ہو چھا تھا کہ ایک تعمیل این آ پوسنجال کرا کی بار کھر نگا تھا۔ اس نے در یکھا۔ کہ چھونا صلے کھر نگا جی دوئوں ہاتھ کی تھیلی ہوئے تھے۔ اور وہ کو اجوا تھا ۔ راور اس کے دوئوں ہاتھ تھیلے ہوئے تھے۔ اور وہ لوگوں کو کا طب کر کے کہ رہا تھا۔

" نورش كركے عظيم الدينا كے اور مقدس ديوتا الدينا كے اور اب وہ جارت وہ مارے درميان آ كے بين اور صد يون ميلے كي بيشن كوئى بالكل درست تابت ہوئى۔ تو تم اليس خوش آ مديد كيو اور اس كے بعد اليك ذير دست شور ير با ہو گيا۔ وہ سب التي التي اواز يمن مير كيوتا كي مقدس ديوتا كي مقدس ديوتا

ہم پر برکتیں نازل کرو۔ہم تمہداری اطاعت کیلئے حاصل

"اور عظیم دیوتا ول این خادمول پر ایسیاریول پر این محبت قائم کرو۔ اور باتال گری کی محبت قائم کرو۔ اور باتال گری کی محبور قبول کرو۔ ہم بر حکمرانی کرو۔ ہماری قربانال مولی ہماری جیئر استمام اختیار تہیں دیتے ہیں۔ ہماری خوشنودو مولی ہماری جیئر استمباری جوشنودو ماصل کرنے کے لئے قربان گاہ کوسرخ کردیں گے۔ ماصل کرنے کے لئے قربان گاہ کوسرخ کردیں گے۔ اور قربان ہونے والوں کی چین تبہازے لئے ہوتمہاری مولی کی ۔ ویوتا ؤ۔! من ہوتہماری جاروں طرف سے وہی آ وازیں انجرنے لگیں۔ اور جب آ وازول کاشور دیا تو آ ہورہ نے کہا۔

مجمع میں خاموثی طاری ہوگئی۔ اور بہت ہو عجیب کی کیفیت تھی۔ان عورتوں کی ۔ پھراے ہجوم طرف رخ کر کے کوٹرا کردیا گیا۔اور ہجوم نے ایک بالو پھر ہاتھ اٹھا کرکہا۔

" قربان ہونے والی پہلی عورت قابل مبارکیا ہے۔ پھر پیچھے کھڑے ہوئے پیجاری آگے پر ھے انہوا نے ان میں ہے ایک عورت کی ٹانگیں اور دومرے ۔ اس کے ہاتھ پکڑے اور دومرے کے اسے کھائی میں پھیک دیا۔ایک فلک شکاف جی کے ساتھ یائی میں ہے کاسنائی دیا اور نعمت علی نے دیکھا کہ عورت سے آپ

خاتمہ ہوجائے۔ کیکن جرانی کی بات رہنی کدان سب کو جنہیں آ ہستہ آ ہستہ قربان گاہ کے قریب لے آ یا گیا تھا۔ کیون آئیس جو یا تال گری کے خلام شے اور ان لوگوں کے ساتھ آ کے ساتھ آئے شے اور پر میت سنگھ کو بھی اور ہنگارا کو بھی جو بہاں کا سردار تھا۔ لیکن کرناوتی کی مترنم اور خوبصورت آ واز بھری۔

" یا تال قری کے باشدوا سنوجو کھے میں کہ ری ہول سنو، من تہارے درمیان والی آ کی جول اور یا تال کری کی اجارہ داری حتم ہوگی ہے۔ اب اس شریس روشی ملے گی۔ کیونکہ میں جس شکل بیل تبہارے درمیان آئی ہول ۔وہ روش کی شکل ہے۔ اور می نے ایک برتورول ویا ہے۔ تمہارے دیوتا۔ آفان کو۔ اور سنوء برائيون كاخاتمه مون والاب اوروه جوقر بانيال قبول كرتاب الى فطرت بدل دے كالميكن سنوتم ال سرزين يرموت كي أغوش مين جان كيلي بين بور مين يراني رسم منسوخ كرني بول \_ اور مهمين نيا قانون دی ہول۔ اس قانون میں خون بہانے کا دور حتم ہوتا ہے۔ محبت اور بیار کے پاول برطرف کھلاتے جا کس مع معداب كوشت اورخون كي ضرورت ميس ب-ہم حسین محول اور تازہ مجل قبول کریں گے۔ ویکھوا يل خون اورقر باني كى علامت كواس ياني ميس كيينك رين ہوں۔اوراب یا تال عری کے باشندوا جوسی کیوں وہ موگا۔ جونکہ میری آ مراقبول کرایا گیاہے۔"

تعت علی نے حیرانی سے کرناوتی کو یکھا۔اور کرناوتی نے سرخ پھول کھائی میں پھینک دیا۔اور پھر سفید بھول اینے ہاتھ میں اٹھا کرکہا۔

ایک بار پیمرشور جیائے گئے۔ دیوی کے الفاظ ان کے لیگ بار پیمرشور جیائے گئے۔ دیوی کے الفاظ ان کے لئے بڑی جیرت کا باعث تھے۔ قربانی کی رسم ختم کردی گئے بڑی جیرت کا باعث تھے۔ قربانی کی رسم ختم کردی گئی تھی اور مید بہتر تو نہیں تھا۔ لیکن جو ہوتا آ ہورہ کے حکم سے ہوتا تھا۔ اور آ ہورہ نے خودا تی زبان سے دیوی اور دیوتا کو سلیم کیا تھا۔ اور کر ایا تھا۔ گئی آ ہورہ بھی چالاک مطلب کھاور تھا۔ تھا۔ اس کا مطلب کھاور تھا

انظر کے کھارہی تھی۔ اور دوتی اس جگہ کو منور کر رہی تھی۔
جو لوگ آ کے موجود ہتے جھک جھک کر اے
د کھنے کی کوشش کر رہے ہتے۔ اور جسس سے مجبورہ ہوکر
المت علی نے بھی اپنے آ ب کو بت کی جھیلی پر اوند ہے
مزلٹا دیا۔ وہ بھی نے جھا تک رہا تھا۔ دیکھتے ہی ویکھتے
بت کے عین قدمول سلے پانی شن ایک انجل کی گئی اور
بحرایک انتہا کی زیر دست اور گھنا وئی شکل کا گر مجھ تو تھی

كھولے آھے بردھا۔

ہابون اور سب اس طرح بے جس وحرکت تھے۔ کہ بس یوں محسول ہوتا تھا۔ جیسے ان کی روح بدن سے نکل گئی ہو۔ چھراس بد بخت آ ہورہ نے مسرت بھرے لیجے میں کیا۔

ات قربانی کی دات میں بدل دو۔ اور اس کے بعد دوسری اور اس کے بعد دوسری اور کی کو قربان کرو۔ پھر ہنگارا کو ۔۔۔۔ کہ جب بادشاہ آجاتا ہے۔ تو دوسرے باوشاہ کی زندگی آیک خوست ہوتی ہے۔ اور اے کمی بھی طرح زندہ نہیں رکھا جا سکتا پھراس کے بعد ان غلاموں کو لا و ۔ جو آج تک ویک اور انہیں بھی جا سکتا پھراس کے بعد ان غلاموں کو لا و ۔ جو آج تک دیوں اور انہیں بھی مرت بخشوا قربانیاں پوری کرو۔ ہرایک کو قربان کردو۔ مرت بخشوا قربانیاں پوری کرو۔ ہرایک کو قربان کردو۔ مرت بخشوا قربانیاں پوری کرو۔ ہرایک کو قربان کردو۔ اور شاہا قلا اسے تھے۔ کہ اور انہیں بھی بادشاہ ت کیلئے قائم رہے دو۔ اور سے الفاظ ایسے تھے۔ کہ اگر داوں بیس دھر کن باتی رہ بھی گئی ہوتو جلد از جلدان کا ایک کے۔

Dar Digest 107 April 2012

Dar Digest 106 April 2012

\_ جنانجه وهمرد ليح مل اولا-

دونہیں یا تال قری کے رہنے والوالیا تو جھی خميں ہوسکتا تم جانبے ہو کہ دیوتا بھی ان رسومات کو، جو صدیوں سے چی آرای مول منسوخ تہیں کرسکتے۔ البين اس كا اختيار تبين ہوتا۔ بيد ميس تم سے كهدر ما ہو چلو يجار بواجن كى قربانى مخصوص كى كئى - أنبيل قربان كاه ير لاؤ .... اور ده لوگ محرك موسية \_ اور انهول في اس عورت کواوراس کے بعد بنگارا کوجو بہال کامردارتھا۔ يقرير جه كاديا \_ توال ونت كرناوتى نے جي كرنعت على كو

خاطب کیااورکیا۔ "نفت علی جمعیں اندازہ ہے۔ کہ بیاوک ہم دولوں کےعلاوہ سب کول کردینا جائے بین-اب ای وقت تبهاري من كي ضرورت ٢٠٠٠ جب مل اشاره كرون توتم إن بجاريون كوكولي مار دينا \_ جو منظارا اور اس مورت کول کرنے والے ہیں۔ اور اس وقت تمہاری ہمت کی ضرورت ہے۔ال کے علاوہ اور کوئی جارہ کار تهين \_"نعت على ايكدم معجل كياب

برايك رسك تفاجوات ليناتفا يعي السابات سے فائدہ اٹھانا تھا کہ بیانوک بارود کے جادو سے تاواقف تصراورال وقت جو كيفيت آ موره كي اعر ہے ہوگی۔اس کا الجیس اندازہ تھا۔اس فے فرائی ہوئی

"وريد تدكرو \_ قربان كرو \_ البين كدياني من رہے والا مارا دیوتا ان کا منظر ہے۔ تو بچار ہول نے اليے جنجر الله اے اوران جس سے ایک نے اس دوسری عورت کواور دوسرے نے سردار بنگارا کول کرنے کیلئے -2 82 25/

"اورنعت على كى يستول سے دوشعلے نظے ۔اور یجار اول کے سینوں میں سوراخ ہو گئے ۔ اور ان سے ا بلنے والاخون نیج گرنے نگا۔ تو وہ اپنی جگہ ہے ہے اور کھائی میں ایک ہوں اس میں ابوتا ہے کہ میں کیا کرنا کھائی میں آگرے۔ اور بدصورت کر مجھ نے آئیں بھی جا ہے؟" کھائی میں آگرے۔ اور بدصورت کر مجھ نے آئیں بھی جا ہے؟" لیک لیا۔ اور مجمع میں ایک کہرام بھی گیا۔ تو انتہائی خونزوہ "فی الحال تو وقت کا انتظار اور اس کے بعد دیکھنا الملنے والاخون فیچ کرنے لگا۔ تووہ ای جگہ سے بشے اور ليك ليا-اورجمع س ايك كبرام في كيا وانتاني خوفزده اندار میں آ ہورہ نے ویکھا۔ اور ای وقت کرناولی کی

آواز مجرا مجرى-منافرماني كرفي والواتم في ويكهانا قرمانون كوادراكر مارى نافر مانى كى كئا ـ تواس كے بعد آسانوں ے شعلے برسیں کے ۔ اور ایس بی آوازیں امریں گی۔ اور بہت ہے لوگ خون میں نہا جا تیں سے ۔ ہم امن کا يغام لائے يال اورتم يرسب كه كرد ب اوراك معس اتواب اس قابل ميس رما كرماري بيروي كرے اور مارے احکامات دوسرول تک مہنجائے کیلن اب بھی وقت ہے۔ جاائی اصلاح کرے،

اس کے بعد ایک شور بریا ہو گیا۔ اور میرسم فورا منسوخ کردی کئے۔ میں خوفزدہ تھا۔ اور خوشی کے تعریم لگار ما تھا۔ اور آ مورہ ایک طرف چل بڑا۔ اس کے بعد وہ پجاری بہال آئے تھے۔والیس ملئے اور انہوں نے ديوى الخيناء اور ديونا آذن ! كودالين حلت كيك كما تب بيسب اى الى من يجا بو مح - جال سے تذركر يہال مك ينج تق اوراس وقت كرناولى في وه كارنامد دكهايا تها يصاد تدكى كى آخرى سالس تك فراموش فيل كياجاسكما تقاراورسب البات كمعترف تفكه كرناوني ايهاج اكت مندانه افترام ندكرني تؤيير سارك كرسار بار ب حالة المات الله الله الله الله مو کے تھے۔ اور اس بات برایک دوسرے سے اظہار خال كرد ہے تھے است علی نے كہا۔

"ميرب كي توجو جا بيكن اب سوال بير بيدا بوتا كرام في الك ومن تعير كرايا باوروه يقنى طور ير ماري تعات شي لك جائے گا۔

ود تهاري آوازيرين ايي آواز بلنديس كرسكنا تھا۔ میری تو ولی آرزو سے می کداس طرح اس ایک نافرمان كى حيثيت على كرديا جاتا ـ اور بيزياده ببتر

موكا كرآ كي كيا كيا جائي ؟"

'' صور تحال واقعی بے حد خوفناک تھی ۔ تنہائی من المت على اسية آب كوبرا بعلا كمية لكا - وه موقع نہایت ہی مناسب تھا۔ جب تافر الی کے جرم میں آ ہورہ کو بھی موت کے کھاٹ اتار دیا جاتار آ ہورہ کی من ایک شیطان تھا۔ جوان او کول کا نگاموں کے ساست تفاروه جانت سے كرشيطان صفت كا يان نے ان کی حقیقت جان کی ہے۔ اور ووضرورت سے زیادہ جالاک ہے۔ جیکہ اس کی سیست سروار مظارا ایک معموم صفت آ دی تھا۔ اورال نے البیل کوئی خطرہ جیس تھا۔

چنانچاس وقت جو چه کرنا تھا۔ بہت موج مجھ كركرنا تفارظا برب آبوره المااقتدارحتم بوت ويكينا بنديس كرے كا تواس وقت تعبت على في تنباني ميں جو مجر موجا وه برا عدكام كى بالله الله الماس مرميت سلماس کے یاس موجود تھا۔ اور پروهان سکھ بھی اور ساری صورت حال مرميت سنكم اور يردهان سنكم يحم مين آ چی کی بردهان سلمے نے آ ہستہ کیا۔

" اورتم لوگ مين جانت كديد بورها بجاري كس قدرخوفناك شخصيت كامالك ہے۔ ميں اس وقت ب شك بي مي سين بديهان جو بي رتا تها -اي كا محور ابہت علم مجھے بھی ہے۔ اور میں تم لوگوں کو ہوشیار كررى مول - كماس كيند يرور سي ميخ كي كوشش كرنا -وو مرسوال مير پيدا موتا ہے۔ كم بم كيا كريں۔وہ الارے فلام تو ایک طرح سے مجھوکہ ای زندی کے يهت برا عقداب من كرفارين-

"مبتى باللي سوي الملك ين مثلاب كدان بہاڑوں میں سرتگوں کے جال بھے ہوئے ہیں ۔ اور مراول کے اس جال سے صرف آجور وہی واقف ہے۔ جس طرح وہ کرناولی کے کرے میں اس آیا۔

" الله واقعي بميس ببت غور وخوش كر كے سادے کام کرتے ہیں تو پھر بہت سے مشوروں کیلئے سوچا گیا۔ کام کرتے ہیں تو پھر بہت سے مشوروں کیلئے سوچا گیا۔ الدار اور کا دارتی کہ بھی دائی میں شامل کیا گیا۔ جو اور بابون اور كرنا وتى كوجى اس عن شامل كيا كيا \_ جو بہت ضروری تھا۔لیکن برحال بہاں کے رسم ورواج کا خیال رکھتا بھی ضروری تھا۔ کیونکہ سے لوگوں کا طریقہ

زندى تھا۔ چردوسرے دن سب ایک ہو گئے۔ بجارى وہال موجود سے ۔اور اسیس مرطرت کی مروتیں فراہم كرد ب مق اب كونى تبين كرد مكما تفارك يهال كيا ہوسکتا ہے۔ یا کیا ہونا جائے۔ جب سب آیک جگہ جمع ہو گئے اور کرناولی نے کہا۔

ومسرنعت على عالات وافعي علين نوعيت اختيار كر يك بين - اور بم ال مسئل بين وافعي يريشان بين -اب تک جو کھ جی ہوا ہے۔ وہ تو خمر ہر حال میں ایک مناسب فقرم تفاراور چیمیس رتو مم ان چندلوگول کی زعر كي بجائے ميل تو كامياب موسطة ميكن موال بير بيدا موتا ہے۔ کداب کیا کیا جائے۔"

ملل خود بریشان مول \_ بهر حال میں بیر محمتا ہوں۔ کدریجکہ ہمارے کے سب سے زیادہ مخدول ہے - کیونکہ بہال ان بجار ہوں کی اجارہ داری ہے۔اور سب سے بردی بات سے کہان سرتاوں میں کون کہاں ے کیاں تک آ جاسکتا ہے۔ جس کے بارے میں جمیں ويحصيل معلوم

"سين اس القاق كرتي مول" " كونى اليي مديير، كونى اليي تركيب مو -جس ہے ہم سب ہے پہلے یہاں اینا اور 'اپنے ساتھیوں کا تحفظ كرسكيل"

"بدلو مے عد ضرور کی ہے۔" " كيا ايماليس موسكا كدائ جكدك بجائع بم البیں اور قیام کرنے کے بارے میں سوچیں۔" "كيابيه مشكل تبين بوكا؟"

"وومرا متله بي ب كدا توده اب مارك ظاف كياطريقه كارافتياركرے كا" "سيمس موچنا بوگار"

" بين صرف ايك تجويز پيش كرنا جا بهنا بول -"

" سرتوتم نے ویکھا کرتہارے پیتول نے نکلی مونى دو كوليول نے حالات كانقش بدل ديا۔ اور بديات

Dar Digest 108 April 2012

خوی کی ہے۔ یہاں کے لوگ بارودے واقف تیوں ہیں - جارے ساتھ جو بارود سہال تک مانجا ہے۔ بول مجھاد كراس وفت جارى زندكى كاضامن ہے۔

" بے شک ایبا ہے۔"

"لو مر سب سے پہلے ال کے تحفظ کا بندوبست كباجائية

ود مریاں بجار ہوں کی جواجارہ داری ہے۔ كياوه جمين ايساكرنے كاموج ديں مح اور ہم سيجي مين كمر عقة كراس وقت مارے ظاف كيا سازش "ופניטופטב"

ود بحر بھی بارود کا وخیرہ ابھی میری تحویل میں ہے۔ اور سے تمام جھیار جو بردی اجمیت کے حامل ہیں۔ من تو يہ محصا بول كران كا تحفظ سب سے يہلے كرايا جائے۔" لیکن چرکوئی فیصلہ بھی تیں کر پاتے تھے۔ کہ بجارى نے آ كراطلاع دى۔

"مردار منگارا بازیانی کی اجازت جامتا ہے۔ اورسب چونک پڑے ۔۔۔۔ تعت علی نے فورا کہا۔

"اے مارے یال لایا جائے .... گر بجارى جب بابرنكل كيا تو تعت على في كما-

"مدایک نام تو جارے ذہان سے نکل گیا تھا۔ اگرہم اے قصے میں کر ایس تو کم از کم عارضی طور پر جمیں سروتين حاصل موسكين كي-"

" محک ب\_ايسا كرايا جائے "اور محرزياده الفتلومين موكى جونكه سردار مكارا اغر داخل موا تعا اسكے چرے يرايك عجيب ى كيفيت مى الدر واقل ہونے کے بعدوہ ان کے سامنے محدہ دیر ہو گیا۔اور دیر تك حديد من يوارما فو كرناولى في كما-

''اٹھو بھاراءتم ہارے لئے یاعث پیندیدگی ہواورسب مناسب وقت میں تم نے سمال آنے کا

بنظارا الله كر بينه كيا - الل كي أ تكهول بيل عقیدت نظرا رہی تھی۔ تب اس نے کہا۔ "ديوي كون كبتا ہے ۔ كم تيرى آم باعث

بركت تبين بن توان لوكون كي زند كي في جانع بري اس بات کا قائل ہوگیا۔ یا تال مری سے اندھرا دور ہو

" بنگارا تیری زندگی بھی فی گئی ۔ مرتو اگر مناسب مجھے تو بھے کھے موالات کے جوابات وے ۔ كرناوني في كيا-

"ويوى إى زبان عبكم كية والكاراك يال كرده ال سيمترف بوجائے۔" " بہلے بیتا ہے الکاراک بہاں اس کرے مل کتنے

السےدروازے بیل جہال سے بجاری اعدرداعل ہوسکتے

وصرف بيس "منكاراني جواب ديا-و کہاں ہے۔وہ؟

"اس طرح-" بطران ای طرح اشاره کیا جد حروہ پھر کی کول چان دروازے کی ما تندھل

" کوئی ایساعل جس کے ذریعے وروازہ نہ

"مال\_ ے" بارانے کہا۔ اور اس کے بعد جان کے قریب سی کیا۔ مجراس نے ایک اسی جگد ہاتھ رکھ کر دیایا جوان کے علم میں مملے بیل تھی۔ اور اس کے بعدرہ والیل آگیا۔

"اب بيجكما الدر ع كلو لن كالوسش كى جائے كى تىپ تىمى ئىس كىلىكى "

"اس كرے ش اوركوئي اليي جكد-"

وونہیں جہال تک میرے علم میں ہے۔ "تو پھر ہے ااہم جھے ہے بہت سے سوالات كرنا عاہتے ہیں۔اصل میں قربانی کی چورسم منسوخ ہوئی ہے ۔ اس کے بارے میں بیموجا اور ویکھا گیا ہے۔ کہ آ مورہ نے اسے بہتد میں کیا۔ چنانچہ موسکتا ہے کہ آ ہورہ کوئی غلط مل کرنے کی کوشش کرے۔ " ہٹارانے كرون فم كرني اورآ بستدسے بولا۔

"داوى سے بہتركون جان سكتا ہے كم ا موده كيا

اب ام واليل آئے يل و آ مورہ ماري آواز يرائي أواز بلندكرنا جا بتاہے"

"ديوى آپ كويبت ى بالول كاعلم بيل موكار الكن آب كاريقلام حاضر إداورسب مليك المريداداكرنا جابتا مول ائي جان كي جان كاراور یہ جرت اعمر اتفاق ہے۔ کہ اس سے مہلے آ مورہ مرے ل میں کامیاب جیس موسکا ۔ لیکن سرایک ایسا موض تھا۔اوراک نے اسے بورابورافا کدوا تھایا تھا۔ یہ کیہ کر کہ جب وہوی اور داوتا خود یا تال عری میں عكرانى كرفي آ محق لو جركسى سردار كى ضرورت مين ادرسردار كوقربان كرديا جائے وہ ائى كوشش ميں جيني طور بركامياب موجاتا \_ اكرديوي ميري جان عنى شركى اوراس کے ساتھ ہی ان تمام افراد کی جو چھ وقت کے العدد تدلى سے عروم موتے والے تھے۔

"سن مظارا - كيايالي من رين والي كيلية -رباتیان ضروری مونی میں ۔"

"بال مقدى داوتا برارول سال سے اس بال كاميس بـ اوربيروايت يجاريون بى في مشهور کی ہوئی ہے کہ کرا کرا سکے حضور قربانیاں شدوی جا میں۔ الوتاعى اوريم وى تازل مولى ہے"

" كيا يمي ايها جوا كه بية قرباتيان شدوى كئ

" بھلائس کی مجال تھی۔" " حویاء قرباندول کی بیرسم برارون سال سے

الى سىدىوى اسےكون منسوخ كرسكا تھا۔" "اجها اب ایک اور خاص بات بنا \_ آ موره

كيال دينائي؟ "وه يبت ي جلبول يردبتا ب- ديوي- اسك المان بدلت رہے ہیں۔ بھی عبادت گاہ میں بایاجاتا ے۔اور بھی المے ورانوں میں جہاں اس کی موجود کی کا

تصوريعي ندكيا جاسك حالاتك وهلاغراورضعيف بيكيان اس كى طاقت نا كابل يقين بـ اوراى ك اب سب سے برتر اوراعلی مجماجا تاہے۔

" كيا يجاريول كاليه فاعدان بميشه ال شكل من چلاآیاہے؟"

ومال .... آ ہورہ سے پہلے اس کا باب اس سے ملے اس کاباب اور اس سے پہلے اس کاباب ، اس طرح صديول سے بيسل لم چاتا چا آ رہا ہے۔

"كيا-آ بوره كايوى كي بيا" "ميس ديوي - بجاريول كي بيويال يس بوشل-" «توان کی سلیں؟<sup>\*</sup>

"وه مقدس قربانیال قبول کرتے ہیں اور اس وقت تك جب تك جوان رست بين -سين عورتس ان كى خدمت كے لئے موجود ہواكرلى بيل \_اوران مى ے جو بھی حسین عورت برے بچاری کو پیندآ تی ہے۔ وه ال وقت تك ال كي تحويل شل ريتي بي جب تك اس سے مقصد بورا تہ ہو جائے، اور جب دہ کی خوبصورت عے کوجم دے دی ہے۔ تو اس کی قربانی لازم ہوجالی ہے۔اوراس نے کی يرورش مقدس بجارى كيد كا حيثيت بي الولى ب "اور باني ورشي

وومیس ان کے بال اولاد عیس مولی ۔ " بنگارا تے سادی سے بتایا۔ اور میلوگ جیرت سے اس آفاقی کھانی کوسنتے رہے۔ "پھر احت علی نے سوال کیا۔ ومردار بنگارايد ممتروع عاري بكياتو

ال كامقصد يناسكا بي؟

منگارا نے بے چین نگاہوں سے ان سب کو

ومقدل الرياكم اتحات والے تيرااجرام و سے بھی میں کرتا ہول میکن تو نے عی روشی والی صورت بيجي تفي -ان كامنول كيلي جوميري زندكى لين كوريے تھے۔ جنائي مل تيرى ول سے عرب اور قدر كرتا مول \_ آه ، توجه سے دوسوالات شرح ا كاجواب

ہے بہتر اور یوے لوگ ہیں کہ ایسا موتا چلا آیا ہے۔ بیمب غورے مادا کی بات س رے تھے۔ اور فور کررے تھے۔ال کے بعد جو بھے ہوا وہ فعت علی كے لئے خواب جيبا تھا۔ انباني تصور سے دور ال يا تال عرى عن ايك خوناك بنكامه موا - بنكاراك مرو تفعي يهت عمامات مل كامياب بواراج يرميت سنكه كرناوني اور يرداهن سنكه اي عاليس عل ر بے تھے لیکن فعت علی صدق دل سے صرف خیر العالیٰ خیری کی رہائی کے لئے سرگردال تھا۔ اور عین اس وقت جب برداهن سلمرناوتی کودیوی کی حیثیت سے یا تال منكه كهامن يرجيطاف والاتفار توبورن ولي في رواص معمداور كرناوني كوياتال كي كيرايون من وهليل ديا-اور خود يا تال سكه كهاس ير بيرضى اور يا تال مرى والي وبوی کے آ کے سر تھوں ہو گئے۔ آ ہورہ ای موت مارا گیا - بوران ولى كى خوايش بورى موكى \_ تواس في ما تال تكرى براينا افتذارقائم كيار اورائي محسن وكرم رائ يا فعت على كو بليكش كى كروه است ياكتال كى مرحد ك دوسری طرف چہنیا دے گی ۔ لیکن فعت علی کا دل عم کا القاه كبرائيون مين دُوبا بواقعا ـ اس كي مجه من بين آسكا تھا کہاب خرالدین خری کے لئے کیا کرے۔اور جب اے جرالدین خری کی آواز اینے کا لول میں سائی دی تواس كادل فوتى سے مور موكيا فيرالدين في الدا

"روسان على كاموت كے بعدميرى روب اس كتلط سا زاد موكى مرى جان المتعلى الممييل سمی بورن ولی کی مرد کی ضرورت میں ہے ۔ فرا آ عصي بندكرو \_اور جب تعت على في المصيل تعويل او اين وطن ياكستان ميس خودكوايية كفر كے سامنے كفر ہے موع يايا ـ زعرى آ كوبر هاى ايك بار جر خرالدين

وسينے كے بعدميرى زعد كى دور تك ہوجائے۔ اور من موت سے ہم آغوش بوجاول۔

"اگراوول سے بیات حملیم جس کرتا کددیوی الخيااوردينا آذن تريدورمان موجوديل و مراق موت سے فوز دہ ہو۔ ہم تھے سے وعدہ کرتے ہیں کہ تيري موت ال طرح وافع ميل موكى ـ اورجم تيرى مقاطت كريس كسرخ شعاول اوردها كول \_\_\_

月一旦 大きし上了 100

ال نے کیا۔

ووعظیم ولوی! اور ولوتا \_ یا تال کری کے اصل باداه كالے لياس من موتے بيں - جو پجاريوں كا روب دهاد عموت بن اور ده مردار جو حكران موتا ے صرف نام کامردار ہوتا ہے۔ برمعا ملے میں انہیں يجاريون كاحكم جلتا باورسب سيزياده طاقتوريدى لوگ ہوتے ہیں۔ اور صدیوں سے بی ایک فاعدان برے بچار ہوں کے عبدول پر فائز ہوتا ہے۔ لیعنی باب كابيًا جيما كرين في مح بتايا- بال سرداركوفاص موقعول يرائي ذمدواريول من شال كياجا تا إدا يكى لوك ال كرمروار مخب كرت بي - اور جب ايك سردارے تھک جاتے ہیں۔ تواسے جینٹ چراکر وومرامن كر ليتي سي مليم والرك ماعدان سے ہوتا ہے۔ بااس فائدان سے جوان بجار ہوں کی باتل

اور سے مفکش تو ہمیشہ سے ہے کوئی سردار اگر پجاریوں کی قوت کو آنے کی کوشش کرتا ہے۔ تواس کی موت بہت ور دناک ہوتی ہے۔ اور کوئی حیثیت نہیں ہے۔مرداری۔اور یکی ہوتا چلا آیا ہے۔اور پھر بے لوگ فیصلہ کرتے ہیں کہ آ بادی متنی زیادہ ہوگئ ہے۔اوراس آبادی کوکم کرنے کیلئے وہ پانی والے دیوتا کا تھم سنا کرکہ جبری اپنی آگے کی کارروائیوں کے لئے آزاد ہیں۔اور وہ قربانی جام پر اگران کی زعر کی کے بیکھواقعات اور ہمارے ملم میں آگے دو قربانی جام پر اگران کی زعر کی کے بیکھواقعات اور ہمارے ملم میں آگے دیے دو آپ تال مگری والوں کے گروہ پانی میں جینک دیے جاتے ہیں اور ان کا مال و دولت اور ان کا ارباب سب مجھ عادت گاہ کی تحویل میں آجاتا ہے۔ اور بیسب

\_ost 112 April 2012